ڔؽڗٙٳڹؽٵۺؙٵؽۺٳؽڝڟٷڝڗڷڝؽڬ ٵۻٵڹڽڹٳڶٳڶؿؽڟؠڰ





www.kitabosunnat.com



ان نوان دوایم است بای دون و کوانی مکیستان دو 2631861

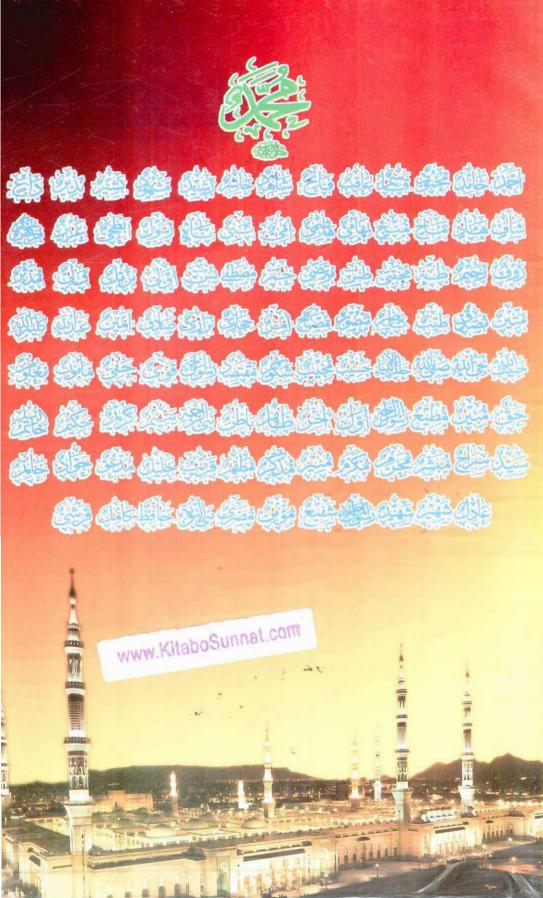

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

#### معزز قارئين توجه فرمانس!

كتاب وسنت داف كام پر دستياب تمام اليكثر انك كتب.....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کی خاطر ڈائن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبیه 🖈

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یا ادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿ اسلامی تعلیمات پر مشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں ﴾

PDF تب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

رپ بافرکندخارے م پھرنام مفراروں کے بنت میں قدم ہے پحرسرے مراأور تراست قدم نے و المُرثُ رِفُدا ماست مواب بي سبّ مواب نبى سب كركونى طور سحب تى دِل شوق سے لبرزینے اورائی والمی مم سب پوسنست رمان كا إعزاز يلاسب اب رہے کسی کا ذکسی چیز کاغم ہے يان كاكرم أن كاكرم، أن كاكرم پهربارگرستیرکونین میں پہنپ د کمیواُن کے عُلاموں کا بھی کیا جاہ و خم ہے يه ذرة الميسنرك ورشيد مرامال مرتُون بن مى جو زاں بن كے كرے شكر كم بنے سخدا أن كى عِنايات سے كم ب رگ رگ مین محتبت بورسول عربی کی جنت کے خزائن کی ہی بیک الم ہے وُهُ سَنِيرُونِين سَبُّ آقَائِ ٱمْمِسِ وُه رحمتِ عالَم بَ سُهُ السِّرِ وودوكم وُه عالم توحيب كامطرسني كرجِس ميں مشرق ہے نہ موہبے ، عرب ناعج ہے ول نسب سُولِ عربي سكنے كوسيفين عالمُ بيتحيث كا، زبال سَبِهِ زقلم بَهِ!

Minob

بِبْرِةُ البِنْيَ مَا عَلَيْهُمْ كَيْ مُهَا بِرِجْ مُنْفِصًا فِمُ يَتَنْدُلْصَنِيفٌ مِي مَا يَتَ مُنْ الْمِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

2340





مُرتبُ وَمُترِخُمُ اُردُو ٥ مَولاً مُحَمَّرُ السِلِمِ فَاسِمِي فَاضِلَا مُرتبُ وَمُترِخُمُ اُردُو ٥ مَولاً مُحَمَّرُ السِلِمِ فَاسِمِي ديونِبُد زير سَحَدُري سِنِي ٥ حَيمُ لِاسْلامُ وَلاَ قارى مُحَمِّرٌ طِيْتِ مِنْ

﴿ الْمُلْكِينِينَ اللَّهِ اللّ اُدُوبازار ۞ المِم لِهِ حَبنا ۞ رود ۞ كراجي ماكيت نان ون 2631861

#### كابي دائث دجشريش نمبر

بابتهام : ظیل اشرف عثانی دارالا شاعت کراچی

مباعت : ووواء کلیل پریس کراچی۔

فخامت : 3240 مخات در ۲ جلد

### اس ترجمہ کے حقوق ملکیت پاکستان میں بحق دار الاشاعت کراچی محفوظ ہیں۔

صابه طبن مولانا فیزانهٔ حمی ساکن دونر و مولانا خیل اشرف همکانی سافک ماراد میکندکزی از براند شکشیت عثون ترخ، اردد سسسیرست حلبسید

م کورسفهٔ سی داد مرح مونه و ان فرهب ها ساکن بحا دادان دادشد و مترج و ای تصنیف میرا الحلید حداد ادخاص " سیرت علید امد" بید ادوای نام " احت نا المیمان فی سیرتوالام الماصف" به حدی کوصف شان داد الای فردش همان « ای را دادشت ارد و ازادگرایی و کر در مرتز بجد کوشق نیمی معکن با یکت ن می و عرفایوی ده حامی توانا یا طف امن میرا بسط نام بر سرتر بجد کوش تونی ر مرق ارده دارس کو کمبر ترکاف سی و استرکر که هی کرب که می خواس می کوش او تین کی کورس ت کی عیدت کی امارت با حقوق می و داشترک کار شدیده دود تا از در خواس کار دارش می کوش از میرا





بیت التر کان اردوباز ارکراچی بیت العوم 26- تا بھر دوڈلا ہور کشیر بکڈ پو۔ چنیو شبید اردوباز ارلا ہور کشیر بکڈ پو۔ چنیو شبید اردوباز ارداولپنڈی کتب خاند رشید بیا سید باز ارداولپنڈی کینی میں بازار ہور کینید رشید بیاز ارداولپنڈی www.KitaboSunnat.co

نهرست عنوانات سريت حليبه جلد دوم نضف

|             | بنيه بمررو                                | <u> </u> |                                        |
|-------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| صنحہ        | عنوان ج                                   | صغح      | عنوان                                  |
| 70          | المحضر تصريح المالي في إده إوى            | 11       | أتخفرت كے مامنے كس كس كے مرلائے گئے    |
| 100         | كالهتمام_                                 | rr       | فرشتول کے لگائے ہوئے ذخم۔              |
| 1           | مقولین بدرے آنخضرت کا خطاب                | *        | فرشتول کی ضرب                          |
| ٣٦          | کیامقولین نے آپ کی آواز سی تھی۔           | ۲۳       | ابوجهل کی تلواراین مسعود کاانعام       |
| ٣<          | شهیداورنیاس دارفانی مین میشه زنده رہے ہیں | 44       | فرعون امت ابوجهل                       |
| ,           | برزخ میں شہیدول کا کھانا بینا۔            | "        | دو تمن مجابد                           |
| 79          | کیاانبیاءوشداء کو جنس لذت بھی میسرہے      | 10       | أتخفرت كالحرفء متانزائي                |
| ,           | المخضرت کے تکاحول کی غرض۔                 | "        | عفراء کے بیٹے ابوجمل کے قاتل           |
| p.          | حيات النبي عليقة                          | 77       | ابوجل کے قل میں ملا تکہ کی شرکت۔       |
| 64          | (فنی خوشخری کے پیغامبر                    | ۲۸       | بدر میں شریک طائکہ کی شرکت             |
| þ           | فنحی خبر پر کعب یمودی کا پیچ د تاب        | 4        | بدر می حفرت زبیر کی سر فرد شی          |
| ٣٣          | صاجزادی حضرت رتیه کی و فات به             | 79       | فرشتوں کے محوروں کی نشانی۔             |
| 1           | بوی کی و فات پر حضرت عثمان کی دل کر فقلی  | "        | نصارادر مهاجرین کے جنگی نعرے۔          |
| "           | دوسری صاحبزادی کاحضرت عثمان سے نکاح       | . 4      | جرئيل عليه السلام كأمكوراك             |
| 44          | حفرت عثانٌ كامقام_                        | ۳٠       | ز دم یاحیات کامظهر محور ا              |
| ,           | ' فتحی خبر اور منافقین <sub>-</sub>       | 11       | يروم كي خاك قدم ورسامري كالمجيمزا      |
| 40          | مال غنیمت کی تقشیم۔                       | "        | بن پر رحت مامعیبت کیلئے جبر ئیل کے زول |
| 4           | تقتيم پر مسلمانول ميں اختلاف۔             | 1        | رر میں جبر نیل کے نزول کا مقصد         |
| ۲۲          | آسانی فیصلیہ                              | ا۳       | ند کی اور موت کے مظہر                  |
| 14          | غاذیوں اور بیت المال کے حصے               | 1        | د لول پر فرشتے                         |
| p 9         | معذورين كاحصه-                            | 77       | ه بادل                                 |
| /           | مشير ذوالفقار                             | ,        | ندهی کی صورت میں مدد خداو ندی          |
| ٥٠          | جالمیت میں تقیم غنیمت کے طریقے۔           | 1        | رد گار فر شتول کی تعداد                |
| 01          | نضر ابن حرث كاقتل                         | 77       | نگ کے دوران معجزات نبوی علیہ           |
| •           | نفر کے قتل پر بمن کامر نیہ اور آنخضرت     | M.       | یب بدر تعنی مشرک مقتولوں کی مشتر کہ    |
|             | کاتاڑ۔<br>                                |          | يأكرها                                 |
| 01          | عقبه ابن معيط كاقتل_                      | "        | يه ابن خلف كا انجام                    |
|             | 1 e                                       |          | 4                                      |
| <del></del> |                                           |          |                                        |

|      | 32AQ                                          |          | مير ڪ طبيه اردو                                |
|------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                         | صفحه     | عنوان                                          |
| 79   | بیٹے کے بدلے ابوسفیان کے ہاتھوں ایک           | ۵۵       | مين المخضرت عليه كا تشريف أورى                 |
|      | مسلمان کی گر فتاری۔                           | "        | زهر خورانی کی کوسش-                            |
| ۷٠.  | ابوسفیان کے بیٹے کی رہائی۔                    | ۵٦       | مدين ميں استقبال                               |
| 1    | قید بول میں آنخضرت کے داماد۔                  | *        | کے میں شکست کی اطلاع                           |
| "    | ابوالعاص كى بيني اور آتخضرت كى لاۋلى نواس     | *        | قاصد کے ہوش وحواس پر شبہ                       |
| اه   | صاحبزادی کی طرفء آنخضرت کی                    | ٥٤       | غیرانسانی مخلوق کے متعلق خبر اور ابور افع      |
|      | خدمت میں فدیہ کاہار۔                          |          | ی تفدیق۔                                       |
| 11   | حضرت خدیجیهٔ کابار و مکھ کر آنخضرت کی و لکیری | ۵۸       | ابولهب کی ابورافع پر دست درازی                 |
| "    | ابوالعاص كيرمائي                              | 11       | ابولهب کی عبرت ناک موت                         |
| ۲>   | حضرت ذینب کولانے کیلئے زید کی روائلی          | 09       | کے میں شکست پر صف ماتم                         |
| ,    | حفرت ذینب کے لکل جانے پر قریش کاغصہ           | j        | قریش کی طرف سے نوحہ وماتم پریابندی             |
| 40   | سيل کار ہائی۔                                 |          | ابتداء اسلام میں اسود کی دریدہ د بنی اور دعائے |
| 44   | وليدابن وليدكي رماكي اوراسلام                 |          | رسول عليه كالرّ_                               |
| 44   | وهب ابن عمير كار بائى                         | 7-       | ریے میں مشرک قید یوں کے متعلق مشورہ            |
| 11   | مفوان سے عمیر کا آنخضرت کو قل کرنے            | <i>†</i> | مدیق اکبرای طرفء جال بخشی کامشورہ              |
|      | کاعبد۔                                        | 41       | فاروق اعظم کی طرف سے قتل کامشورہ               |
| •    | ا قُلَّ کانیت سے عمیر مدینے میں               | 1        | ابن رواحد کی طرف سے آگ میں جلانے               |
| 4 A  | عمير آنخضرت كروبرو_                           |          | کامشوره۔                                       |
| <9   | معجزهٔ نبوی دیکی کر قبول اسلام.               | 1        | صديق اكبرٌ فاروق اعظمٌ كم متعلق ارشادات        |
| ۸٠   | قیدیوں میں آنخضرت کے چاعباس۔                  |          | رسول۔                                          |
| A1   | مفرت عباس کافدید۔                             | 70       | قيديون كي جال بخشي اور فديه كالعلان            |
| 44   | حضرت عباس كافديه پراحتجاج _                   | . 4      | جال مجشی پر عماب خداد ندی                      |
| 17   | انصار کاعباس کو قتل کرنے کاارادہ              | 77       | قیدیوں کے فدیہ لینے کے متعلق اللہ کی           |
| *    | حضرت علی و حضرت عباس کا مکالمه۔               |          | طرف ہے مشروط اختیار۔                           |
|      |                                               | 71       | ابودداعه کاربائی اور فدیه کالبیلی و صولیابی    |
| 44   | ایک احیان فراموش<br>پر دو                     | 79       | نادار قیدیوں کی رہائی کے لئے شرط۔              |
| ۸<   | شاه حبشه کی فتح بدر پر بےپایاں مسرت۔          | "        | آنخفرت کاحیان شنای۔                            |
| 49   | شکست کے بعد قریش کی ایک اور سازش              |          | ابوسفیان کابیٹے کوچھڑانے سے انکار۔             |

| منجة | عنوان                                      | صفحه | عنوان                                    |
|------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 1.4  | حفرت على كے بارے ميں آيات قر آني           | ۸٩   | نجاشی کے پاس قریشی و فد میں عمر وابن عاص |
| - 1  | حضرت علیٰ کے اقوال ذریں۔                   | •    | نجاثی کے پاس آنخضرت کاسفیر               |
| 1.4  | باب ۲۴- غزوه بی قینقاع                     | 4.   | عمر وابن عاص پر نجاشی کاغصہ۔             |
| 4    | یمود کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی         | ,    | عمرو آغوش اسلام میں۔                     |
| 11-  | ا كي مسلمان عورت كے ساتھ يبودكي چير خاني   | 91   | عمر وابن عاص کاعزم مدینه۔                |
| ,    | مسلمانو لوريبود مين اشتعال                 | 95   | نجاشی کا سلام۔                           |
| "    | معامده سے براء ت كااعلان                   | 4    | نجاشی قوم کی عدالت میں۔                  |
| H    | بی قدیقاع کی تھلی د حسمکی                  | 90   | قوم کی رضامندی                           |
| "    | يبود كامحاصره                              | •    | نجاش کامیٹا                              |
| 1117 | جلاوطن ہونے کی پیشکش                       | 9 1  | عمروا بن اميه همري                       |
| 1    | فئ اور مال غنيمت                           | 4    | آنخضرت کے ایک سفیر                       |
| 111  | بى اشم كاحصه اور بى نو فل وعبد شس كى محروى | 90   | وتثمن خداابو جهل كاعذاب                  |
| *    | بى ہاشم كى نضيلت                           | 17   | غاذیان بدر کے فضائل                      |
| 110  | يمودك لي ابن أبي كى سفارش                  | *    | غازیان بدر پرالله کی نظر کرم             |
| "    | آنخضرت پر بیجاا صرار                       | · •  | غازیان بدر کے گناہوں کی سبخشش            |
| 110  | يهود كى جال تجشى                           | 94   | غازی بدر قدامه کاواقعه                   |
| 1    | نې کې د عاکا نتیجه                         | 99   | أتخضرت كي نكابول مين غليان بدر كاحترام   |
| 11   | منیمت میں سے آنخضرت کا نتخاب               | l    | باب ۱۲۳ه غرزوه بنی سلیم                  |
| 114  | باب۵۴_غزوه سُؤيق                           | 1    | مريخ من قائم مقامي                       |
| "    | ابوسفیان کاعمد۔                            | •    | بلا جنگ کئے واپسی                        |
| #    | وور جاہلیت میں ابراہیمی سنتیں۔             | #    | مصرت فاطمه وحضرت علی کی شاوی۔<br>مین     |
| "    | جالبیت کی نماز جنازه                       | 1.4  | رشة ير أتخضرت كاصاجزادى سے استفسار       |
| 114  | عدى بحيل كے لئے ابوسفيان كى مهم            | 1.14 | حضرت على كاليك عجيب واقعه                |
| 4    | يمود ہے سازباز                             | 1.4  | خطبه نکاح                                |
| 4    | آ تخضرت ابوسفیان کے تعاقب میں۔             | 1.0  | چھوہاروں کی لوث                          |
| 119  | سویق لینی ستو کے تھیلے۔                    | "    | دولھاد لهن کے لئے دعا                    |
| 12.  | ابب ٢٨- غزو قرقرة الكدر                    | 1.4  | حضرت على وحضرت فاطمه كابستر              |
| 1    | بی سلیم اور غطفان کی جنگی تیاریاں          | "    | موی این عمران کی مثال                    |
| ,    | سر کونی کیلئے آنخضرت کی رواعلی۔            | ,    | ران نبوت سے حضرت علیٰ کے مناقب           |

| •    |                                                   |     |                                                                      |
|------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| منحد | عنوان                                             | صغح | منوان                                                                |
| 122  | قریش کی جنگی تیاریاں                              | 14. | وسمن كافرار_                                                         |
| ארו  | ا يك احسان فراموش                                 | ,   | مال غنيمت كے اونث                                                    |
| 110  | تيراندازوحثي                                      | irr | باب ۲۳- غزده ذی امر                                                  |
| 4    | شمشير وسنال اور طاؤس ورباب                        | ,   | باب میں اور میں اور میں ہوتا ہے۔<br>بی محارب و تعلبہ کے جنگی ار ادے۔ |
| 4    | عبال کی طرف سے آنخضرت کواطلاع                     | "   | سر کونی کے لئے نی کا کوچ                                             |
|      | خبر کی راز داری                                   | "   | كىين گابول يى دىشن كى روبوشى                                         |
| ורץ  | قريشي لفنكر كاكوچ                                 | ,   | آنخفرت کر تفائی میں حملہ                                             |
| 4    | ى مصطلق دىي بون سے دفاعى معابده                   | 177 | غیبی حفاظت اور دستمن نبی کی تکوار کی زویس                            |
| عال  | حفرت آمنه کی قبر کھودنے کاارادہ                   | "   | دشمن کے سر گروہ کا اسلام۔                                            |
| 1    | سجهدار قریش کی طرف سے مخالفت                      | 144 | اب۸٧۔ فزوہ نجران بن سليم كے جنگ عزائم                                |
| •    | آنخضرت كاخواب اوراس كى تعبير                      | "   | المخضرت كاكوج لورد مثمن كافرار                                       |
| 4    | محابہ سے مشور واور نبی کی رائے                    | •   | دوسری صاحزادی کاعثان غی سے نکاح                                      |
| 154  | این ایی کی رائے                                   | 110 | مصد بنت عراس آخضرت کانکان۔                                           |
| *    | نوجوان محابه كاجوش اور حمله كيلية امرار           |     | زینب بنت حزیمہ سے نکاح۔                                              |
| 179  | اکثریت کارائے پر حملہ سے اتفاق                    | 147 | زينب بنت جش سے زيد كى خواہش نكاح                                     |
| 1    | المخضرت كى تيارى                                  | 4   | نی ہے سفارش                                                          |
| 1    | حضرت اسيد کي نوجوانو س کو ملامت                   | 11  | نی کی کوشش سے زیدوزینب کا نکاح                                       |
| 18.  | ن دروانون کا ظهار ندامت<br>نوجوانون کا ظهار ندامت | 146 | زيروزين من ماجاتى                                                    |
| ,    | ائل فيصله اورني كامقام                            | 11  | اطلاق                                                                |
| ih   | اسلامی لفتکر کی تعداد                             | +   | زینب آنخفرت کانکاح                                                   |
| *    | يهود كى مدولينے سے انكار                          | 4   | آسان پرزینے نی کا تکاح                                               |
|      | الشكركامعا ئنداور كمسنول كاواليبي                 | 114 | لے مالک کی بیوہ سے تکاح کاجواز                                       |
| 144  | د کوسنول کاجوش جهاد                               | 179 | دعوت وليمه اور محابه كي طويل نشست                                    |
| 164  | مزه کی شهادت کی پیشین گوئی                        | 1   | المخضرت كوكراني                                                      |
| •    | ابن الي كور منافقول كي غداري                      | 1   | بردے کا تھم                                                          |
| •    | ابن حرام کی منافقوں کو ملامت                      | 14. | المخضرت كالضرت عائشة سي تعلق خاطر                                    |
| 100  | منافقوں کے متعلق محابہ میں رائے ذنی               | 177 | باب ۹س غزوه احد                                                      |
| •    | ایک جماعت محابه کی مجانب الله و تعمیری            | "   | וסגיאול                                                              |
| 100  | ایک اندھے منافق کی بکواس                          | 188 | نزدة احد كاسبب                                                       |
|      |                                                   |     |                                                                      |

|      | <i></i>                                                                                                        | -    | ير ت هليه اردو                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                                                          | صفحه | عنوان                                    |
| 104  | قریتی پر چم پھر سر بلند                                                                                        | 107  | ميدان جنك من صف بندى اور آتخضرت          |
| "    | أتخفرت الله كالم المال الم | 1"7  | كاخطبه-                                  |
| 101  | افرا تفرى مين بابهم وست وكريبان                                                                                | "    | دائيس بائيس بازووس پردستول كى تعيناتى    |
| 109  | بعض مسلمانوں کی مایوسی                                                                                         | 164  | بث ك حاعت كياء تيرا عدادست كي تعيناتي    |
| "    | کچے صحابہ بہا ہو کر مدینے میں                                                                                  | "    | اس دیتے کے لئے تخت زین مدلیات            |
| 14.  | منافقول کی دریده د منی اورسلمانول کی سراسیمگی                                                                  | 4    | نی کی مکوار کاحق اداکرنے والاکون ہے؟     |
| -    | مضطرب دلول كونيندك ذريعه تسكين-                                                                                | 100  | ابود جانه کو تلوار کی بخشق               |
| 175  | وسمن کے نرغہ میں نی کی ثابت قدمی                                                                               | ,    | ابوسفیان کے انسار کو ورغلانے کی کوشش     |
| •    | مثمع نبوت کے پروانے                                                                                            |      | اور مالع س_                              |
| 175  | آنخضرت کی تیرالگنبی                                                                                            | . 🖊  | زبيرابن عوام كالمحض مقابله               |
| 4    | أتخضرت كيلي ابن الياد قاص كي جال سياري                                                                         | 4.   | حضرت ذبير كوحوارى رسول كالقب             |
| אדו  | سعدا بن اليو قاص متجاب الدعوات تص                                                                              | 109  | طلحه كي مبارزت لجلي اور لاف و كرّاف      |
| 170  | سعد کیلئے آخضرت کے مجبت آمیز کلمات                                                                             | 4    | شير خداك باتمول طلحه جنم رسيد            |
| 177  | حفرت سعدير أنخضرت كالخر                                                                                        | 10.  | طلحہ کے بھائی کا تمزہ کے ہاتھوں انجام    |
| 174  | ایک بهادر خاتون کی نبی کیلئے جال فروشی                                                                         | 4    | تمام قريشي رجم بردار موت كاراه ير        |
| 174  | ایک قابل فخر گمرانه                                                                                            | 101  | احد میں بن عبدالدار کی تباہی             |
| 1    | جنت میں آنخضرت کے ساتھی                                                                                        | 107  | مسلم اور مشرک جنگی نعرب                  |
| 4    | اسیه کے بیٹے مسلمہ کذاب کے قاتل                                                                                | 1.   | صدیق اکبری بینے سے مقابلے کی کو خش       |
| 1    | مسلمہ کے قل کاواقعہ                                                                                            | 101  | خالدابن وليدك ناكام حمل                  |
| 179. | ایک مثالی موت                                                                                                  | 1    | قريثی عور تیں میدان عمل میں              |
| 11   | حضرت مصعب کی جال ناری                                                                                          | 104  | ابود جاند همشیر نبوی کے صحیح حقدار       |
| 14.  | امیه کی آنخضرت پر حمله کی کوشش                                                                                 | 100  | ابود جانه کی بے مثال سر فروشی            |
| . #  | امیہ آنخضرت کے دست مبارک سے زخمی                                                                               | 11   | شير خدا مزه کي کفن بردوشي                |
| .1   | اس زخم کی شدت و سوزش                                                                                           | 107  | وحشى كاتيراور شيرخداك شمادت              |
| KI   | نی کے دست مبارک سے پہلااور آخری قمل                                                                            | *    | مشر کون میں اہتری اور فرار               |
| ICT  | نی کے ہاتھوں مقتول کاعبر تناک انجام                                                                            | 11   | تيراندازدسته اور تحكم رسول كي خلاف ورزى  |
| 147  | آنخضرت کاکڑھے ہیں کرنا                                                                                         |      | سے کے امیر کی اطاعت شعاری اور شماوت      |
|      | ایک باپ اور ایک بیٹا                                                                                           | 104  | خالد ابن وليد كاخالى عقب سے حمله         |
| 1    | الخفرت ريابي حمل                                                                                               | •    | فتح فكست من تبديل اور مسلمانون مين ابترى |
|      |                                                                                                                |      |                                          |

| , C,           |                                        | •    | منظرت طلبيه اردو                        |
|----------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صفحہ           | عنوان                                  | صفحہ | عنوان                                   |
| IVA            | صرف ایک تیرے دسمن دستے کی بسپائی       | 144  | حمله آدر عنبه اپنانجام کو               |
| 140            | کمزوری کی وجہ ہے بیٹھ کر نماز          | ادور | آنخضرت حمله آورول کی نگاہ ہے او حجل     |
| "              | محابہ کے زخموں کی کیفیت                | 140  | ابن قمیشه کیلئے نی کی بدوعا             |
| •              | طلحه كاعشق رسول                        |      | ابن قمیه جنگلی برے کاشکار               |
| 144            | قزمان ایک شهید قوم                     | "    | قوم کی حالت پر افسوس                    |
|                | قزمان کی سر فروشی اور محرومی           | 144  | پیغیبرون کااجرو تواب                    |
| <b>!A &lt;</b> | زخموں سے بیتاب ہو کر قزمان کی خود کشی  | 1    | الك ابن سنان كاني كے زخموں كاخون چوسنا  |
| *              | عمل كاخلا هروباطن                      | 1    | مالک کو جنت کی بشارت                    |
| IAA            | ایک مشرک کو توفیق خداوندی              | 144  | ب خرى من بيثاب في لين كاداقعه           |
| 14.9           | بغير نماز پڑھے جنت کاحقدار             | 144  | آنخضرت کے چھنوں کاخون پینے کاواقعہ      |
| 1              | ابوعامر فاسق                           | 1<9  | کیانی کے فضلات پاک ہوتے ہیں             |
| *              | ابوعامر قریش کے دامن میں۔              | 1    | دانتوں کے ذریعہ چرہ مبارک سے ذرہ کی     |
| 19-            | ابوعامر کے بیٹے حضرت حنظلہ "           | •    | كڑياں نكالنا۔                           |
| "              | حنظلہ جنہیں فرشتوں نے عنسل دیا         | 1    | فتل کی افواہ کے بعد آنخضرت کا           |
| 191            | نوشاه حنظله اورنث نويلي دلهن جميله     |      | اجائك ديدار                             |
| 4              | دولھاکے متعلق دلهن کاخواب۔             | 1/\  | پروانهائے مجوت آنخضرت کے گرد            |
| 1              | ابوعامر کی وجہ ہے حنظلہ کی لاش کے ساتھ | . 11 | رافضيول كي لغوروليات                    |
|                | رعایت۔                                 | 4    | آنخضرت عليه پرايک اور حمله              |
| . #            | لاشوں کی بے حرمتی پر قنادہ کاغصہ       | 141  | آنخضرت کے زخموں کی دھلائی               |
| 197            | بددعا كااراده اور ممانعت               | ,    | ٹیلے پرچڑھے کیلئے طلحہ کے شانوں کاسمارا |
| •              | ایک مشرک کی مبارزت طلی                 | 1    | طلحه کواس خد مت کاانعام                 |
| 197            | ایک معذور محانی کاجوش جهاد             | 1    | آنخضرت كوبياس                           |
| 1              | شهادت کی دعااور قبولیت                 | 111  | حضرت فاطمہ کے ذریعہ مرہم پی             |
| 4              | الله جن کی قسمول کایاس کر تاہے۔        | 4.   | کیا آنخضرت کے زخوں کوداغا گیا تھا۔      |
| 19 0           | ایک اور قشم کے سیجے محابی              | *    | جسم دغوانا جائز نہیں ہے۔                |
| 4              | عظيم المرتبه لوگ                       | IAT" | علاج کے تین طریقے۔                      |
| "              | الله کے ہال حضرت براء کی قتم کاپاس     | -    | جسم دغوانے کی ممانعت                    |
| 190            | براء كاليك لوروا قعه                   |      | اس شیلے بر دستمن کاسامنااور نبی کی دعا  |
| ,              | اویس قرنی کی قشم کاپاس                 |      |                                         |
|                |                                        | L    | <u> </u>                                |

| صفحہ | عنوان                                             | صفحہ | عنوان                                                                |
|------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 4.4  | مدینے پر حملے کار ادہ اور صفوان کی مخالست۔        | 190  | ہندہ کے شوہر بھائی اور بیٹے کی شمادت                                 |
| 4    | ابن رہیے کے متعلق تحقیق حال کا تھم۔               | . 4  | ہندہ کا صبر اور عثق نبوی کا                                          |
| 4    | ا بن ربیج کو نبی کاسلام۔                          | 197  | لاشیں مریے میں دفن کرنے کاار ادہ اور                                 |
| "    | لب دم حالت میں ابن رہے کی دریافت۔                 | ·    | اونٹ کاچلنے سے انکار۔                                                |
| 1/   | ا بن رہیے کو نبی کاسلام اور قوم کو پیغام۔         | #    | عائشه صديقه اورام سليم زخيون كوباني                                  |
| 4.4  | ا بن ربیخ کادم والپیس_                            |      | پلانے پر۔                                                            |
| 1    | پرولنه نبوت کاسوزو گداز عشق <u>.</u>              | "    | دو بوژهول کاجذبه جهاد_                                               |
|      | ا بن رہے کے متعلق کلمات رسول علیہ ہے۔             | 194  | حضرت يمان كاغلط فنمي مين قمل _                                       |
| "    | ابن رہیے کے بیماندگان۔                            | 11   | حفرت يمان ـ                                                          |
| 7.00 | خلفاء رسول کے دلوں میں ابن رہیج کا حرام           | . #  | قریشی عورتوں کے ہاتھوں سلم لاشوں کامثلہ۔                             |
| ,    | مدیق اکبر کازبانی بنت رہی کا تعارف_               | 194  | شیر خدا تمزه کا جگر ہندہ کے منہ میں۔                                 |
| ,    | آنخضرت محمرة کی تعش کی تلاش میں۔                  |      | حضرت مخزة كابلند مقام _                                              |
| "    | شیر خداکی آخری دعا۔                               | "    | وحشی کوہندہ کاانعام۔                                                 |
| "    | انس این نفر کی سی دعا۔                            | 4    | ندہ کے ملے میں حزہ کی آنکھ ناک اور کانوں کاہار                       |
| "    | نی کے قتل کی افواہ پر انس ؓ کارد عمل۔             | 199  | ہندہ کی خوشی اور ابو سفیان کااعلان فتح۔                              |
| 4.0  | يه خلد آشيال روحين                                |      | ابوسفیان اور پانسہ کے تیر۔                                           |
| "    | انس کی لاش کامثلہ                                 | 4    | جنگ ایک بازی ہے۔<br>مفر یہ دورہ                                      |
| "    | چاک مثله شده لاش پر نبی کی افسر د گ               | "    | الشوں کے متعلق ابوسفیان کا خطاب۔<br>متعلق کے متعلق ابوسفیان کا خطاب۔ |
| "    | دسمن کی لاشیں مثلہ کرنے کیلئے آنخضرت کا<br>پر     | ۲    | شیر خداکی لاش پر ابوسفیان کی بهادری۔                                 |
|      | ی قسمہ                                            | 1    | ابوسفیان پر بنی کنانه کاطعن۔                                         |
| "    | آنخضرت کے شدیدرد عمل پر صحابہ کاجوش               | •    | ابوسفیان کانعرہ مہل۔                                                 |
| 4.4  | فتم پروحی کانزول                                  | "    | آنخضرت كى طرف سے جواب                                                |
| 4    | نی کی طرف سے عفولور قشم کا گفارہ۔                 | "    | ابوسفیان وعمر فاروق کام کالمه<br>سند میرون و سیون                    |
| "    | چاک لاش بر کریہ بے اختیار                         | "    | اوسفیان آنخضرت کے قمل کی غلط قنمی میں                                |
| 7.4  | الل فلک میں حزہ کی شہرت                           | 4.1  | حقیقت کاانگشاف<br>مربع میر منز بر                                    |
| "    | ہن کولاش ندد کھانے کی کوشش۔                       | "    | ابوسفيان كى غلط فئمى كاسبب                                           |
| #    | شیر دل بھائی کی شیر دل بہن۔                       | 1    | ابوسفیان کاام کلے سال میدان جنگ میں                                  |
| /    | صنیہ کے صبر و ثبات کے لئے نبی کی دعا۔<br>کنر سرحت | . 1  | لا قات کاوعد ہ۔<br>مثمی رہیں عام ۔۔۔ ربحا                            |
| "    | کفن کی جبتجوالور دوانصار یول کی پیشکش۔            | 7.7  | وهمن كاواليس اور على كوتعا قب كاعظم                                  |

|            | T                                           | ~···       | ير ت مي اردد                                |
|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| صنحہ       | عنوان                                       | صغح        | عنوان                                       |
| דוץ        | مشترک قبر کامئله-                           | ř•A        | بے سر وسامانی۔                              |
| •          | آنخضرت شمداءامد کے گواہ                     | <b>/</b> - | شهيدول كاكفن-                               |
| 1          | وه شهیدان و فایه طائران خوش نوابه           | 11         | مصعب ابن عمير كاكفن-                        |
| 114        | برزخ میں شداء کے مخلف نشین۔                 | 4.9        | مصعب اسلام سے بہلے اور اسلام کے بعد۔        |
| "          | شبيدا تحرابوجا برئے كلام خداو ندى۔          | •          | مصعب كاز بداور خوف خدا                      |
| 4          | باپ کی لاش پر جابر کی بے قرار ی اور مزود    | *          | مشترك كفن اور مشترك قبرين ـ                 |
|            | ر سول _                                     | 1          | جاک بے کی را تخضرت کے شدید جذبات            |
| YIA.       | اب ك بدك بشركيلي بمترين ال باب              | 4, .       | من فاوردوسرے شہیدول کی نماز۔                |
| 4          | ایک عورت کی متاع و عشق محمه-                | pi.        | الياشداءامدى جميزه تحفين اور نماز نهيس موكى |
| U          | نی کے ہوتے ہوئے باپ بھائی اور شوہر کی       | •          | مراء کی جمیزو سخین کے متعلق شافعی مسلک      |
|            | موت سچ_                                     | 717        | شیر خداکے قاتل وحثی۔                        |
| "          | تكل بوكى آنكه ير آنخضرت كى مسيحالك          | 4          | المويكارے كا استين كا۔                      |
| 719        | آنکه جاتے رہے پر قماده کالمال۔              | ,          | وحشی کااسلام اور آنخضرت سے ملاقات           |
| "          | ني كادست شفا_                               | <b>"</b>   | حمزہ کے قاص اور فطرت کا نقام۔               |
| 74.        | قاده کی نسلون کاس واقعه پر فخر۔             | 414        | این محش کی لاش ان کی آرزو کے مطابق۔         |
| "          | ایک اور زخی کی معجزانه میجائی۔              | •          | موت کی تمناکب ناجائزہ                       |
| 4          | غزوهٔ احد می فرشتول کی شر کت۔               | #          | ابن بخش کی تکوار ایک معجزه نبوی             |
| •          | شرکت کی نوعیت د                             | . 🖊        | ابن عمر داوراین جموح ایک قبر میں۔           |
| 141        | عبدالر حمن ابن عوف كو فرشتول كي مدد-        | <b>≠</b> * | ابن عمر و کاخون شهادت                       |
| *          | فرشتول كي عام مدونه ملنه كاسبب              | #          | عاليس سال بعد شمداء احد كي ترو تازه لا شيس  |
| "          | اسلاى پرچم كوفرشت كاسارك                    | rir        | وه لوگ جن کی لاشیں خراب مہیں ہوتیں          |
| 777        | مصعب کی زبان پر نزول سے پہلے آیت قر آئی     | 710        | غارجه اوراين ريح كي مشترك قبر-              |
| 4          | مصعب کی شکل میں فرشتہ۔                      | 4          | خارجہ کے قتل پر صفوان کا اطمینان۔           |
| <b>*</b> - | میدان احدے والیبی اور نی کی دعا۔            | 4          | کشاده اور گری قبری بنانے کی ہدایت۔          |
| 444        | حمنه کو عزیزوں کے مل کا اطلاع۔              | •          | لديس مافظ قر آن كو آكے ركھنے كاتھم۔         |
| •          | مامون اور بھائی کے مل پر حسنہ کا صبر و ثبات | •          | لاشول كومدين سے دالس لائے كا تھم۔           |
| *          | شوہر کی خبر پردامان صبر تار تار۔            | "          | کیامیت کوایک سے دوسر ی جکہ معمل کیا         |
| ,          | عورت کے لئے شوہر کادرجد۔                    |            | جاسکاہے۔                                    |
| <b>*</b>   | حمنه اور ينتم بجول كے لئے دعا۔              |            | میت کو کے دیے اور بروثلم خطل کیا جاسکا ہے۔  |
|            |                                             |            |                                             |

| صغہ         | عنوان ا                                                                    | صفحہ | عنوان                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| اسم         | آنحفرت الملكة كواطلاع                                                      | ~    | آنخضرت عليه كي عمر و كي والده كو تعزيت                            |
|             | تعا قب كامفوره أور فيعلنه                                                  | 477  | شداء کے عزیزوں کوبشارت۔                                           |
|             | مروير كالبروتيدي كاعم-                                                     | 1    | میرانوعے ریون وجارت<br>پیماندگان کے نے صبر وسکون کی دعا۔          |
| <i>b</i>    | عرف را مرار یون ا<br>جابر کے احد میں شریک ند ہو سکنے کی دجہ۔               |      | جنالدہاں سے عبر و دوں اوق ا<br>حز آئی ہے کسی بر آنخضرت کی دلکیری۔ |
|             | بارے معدی طریعت ارت اور جدار است۔<br>تعاقب میں مراہی کی در خواست۔          |      | خرا تین کےرونے کی اواز اور آپ کی طرف                              |
| 444         | سر دار منافقین کی در خواست رو <sub>-</sub>                                 | ,    | و ين كردك اورور اپ رك                                             |
|             | اسلامی برجم اور مدینه میں قائم مقامی۔                                      | 440  | انصار کے جذبہ مددی کی قدردانی۔                                    |
| •           | زخی محابه اور تھم رسول کی بجا آوری۔<br>زخی محابہ اور تھم رسول کی بجا آوری۔ | ,    | مجد کے دروازے پر تمام رات پسر ہ۔                                  |
| 444         | آ مخضرت کا زخی حالت میں کوج۔<br>آنسنا میں کوج۔                             | ,    | نوحرد شیون کی ممانعت                                              |
|             | ني کې پيشن کو ئي۔                                                          | 1    | محابہ کے جوش جماد کی تعریف                                        |
| 426         | حراء اسد میں پڑاؤ۔                                                         |      | شدائے احدی تعداد۔                                                 |
| •           | روانصار بول كاذون اطاعت.                                                   | ,    | شرک مقولین کی تعداد۔                                              |
| 4           | زخی حالت میں پیدل سز۔                                                      | 444  | كيالولين قرني احديث شريك تھے۔                                     |
| "           | نى كى طرف سے دعائے خرر۔                                                    | ,    | اویس قرنی کاروایت_                                                |
| "           | حمت عمل سے قریش پردھب۔                                                     | "    | فاروق اعظم كي روايت _                                             |
| 440         | معدخرا عی کا طرف سے احد کے نقصال پر                                        | •    | کیااولیں قرنی محابی تھے۔                                          |
| ,,,-        | تعزیت۔                                                                     | 444  | اویس کے متعلق الخضرت کی پیشین کوئی                                |
| 4           | معبدى ابوسفيان سے ملا قات.                                                 | ,    | ایک مخض کااویس کے ساتھ شمنخر۔                                     |
| <b>*</b> -  | معبد مسلمانون کاایک مشرک بهدرد_                                            | *    | فاروق اعظم کی زبانی اولیس کے مقام کاعلم                           |
| "           | مسلمانول کے جوش پر ابوسفیان کاخوف دوہشت                                    | . ,  | اویس سے دعا کی در خواست۔                                          |
| 727         | مسلمانوں کوابوسفیان کاجھوٹا پیغام۔                                         | 119  | احد کی شکست پر مبودو منافقین کی خوشیال۔                           |
| "           | مسلمانوں کی واپسی۔                                                         | •    | دريده د ښول پرعمر كاغصه-                                          |
| •           | ابو عزه شاعر کی دوباره کر فقاری۔                                           | #    | ابن الى كامومن يدير خصه-                                          |
| •           | ابوعزه کی گذشته بدعمدی۔                                                    | •    | ابن ابی کی ظاہر داریاں۔                                           |
| ppe         | جان تجشي كيليخ ابوعزه كي دوباره خوشاً مد_                                  |      | محابه كي ابن ابي كو پوشكار ـ                                      |
| "           | ابوعزه کا قتل _                                                            | •    | این الی کی خود سری                                                |
| <b>۲/*^</b> | نی کے ایک ارشاد کی و ضاحت۔<br>پر منابعہ سر م                               | 44.  | باب پنجاه ـ غزوه ممراء الاسد ـ                                    |
| "           | معادیه کو عثمان غن کی پناه کی حلاش                                         | "    | قریش لفکر کے تعاقب کالرادہ۔                                       |
| 4           | معاویه کی تلاش کا حکم                                                      | "    | قریش کے خطر ناک ارادے۔                                            |
|             |                                                                            |      |                                                                   |

| صفحہ     | عنوان                                                        | صفحه | عنوان                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 444      | يبود كوجلاوطني كاحكم_                                        | 444  | گر فتاری اور مشروط رہائی۔                                               |
| . 11     | شرخال کرنے کے کئے دس دن کی مملت                              | 4    | فرار کے لئے تین دن کی مہلت۔                                             |
| //       | منافقوں کی طرف سے بہود کوسارالہ                              |      | معاویه کی خلاف ورزی اور قتل _                                           |
| 11       | ابن ابی کی طرف سے مدد کا وعدہ۔                               | •    | رومسلم جاسوسول كاتمل _                                                  |
| 70.      | یمود کو ڈھارس اور جلاوطنی سے انکار۔                          | "    | حرث اور مجذّر نامی دومسلمانون کاواقعه۔                                  |
| U        | ابن متحم کی جنگ کو فہمائش۔                                   | ۲۴.  | حرث کے ہاتھوں مجڈر کا ملّ۔                                              |
| 4        | تفیحت مانے سے حنی کاانکار۔                                   | "    | حرث کی گر فاری م <b>رث میمتن کا آسان</b> محکم                           |
| u/       | مهایک نتانج کی طرف انتباه۔                                   | 4    | ا قبال جرم اور معافی کی در خواست۔                                       |
| 4        | می کیلئے بی نضیر کی تابعداری۔                                | "    | حرث كا مَلْ _                                                           |
| 491      | مسلمانوں کا بی نضیر کی طرف کوچ۔                              | الهم | حسن ابن علیٰ کی پیدائش۔<br>س                                            |
| 11       | يبود كى بهث دهر مي وسر كشي_                                  | •    | شراب کی حرمت کا هم به                                                   |
| 1        | يبود كامحاصره _                                              | #    | شراب کی ممانعت کے لئے تین تھم۔                                          |
| 4        | قبه نبوی پر غزول کی تیراندازی۔                               | 494  | حضرت حزهٔ کی ایک بار شراب نوشی۔                                         |
| 707      | غزول کاسر نیزه حیدری پر۔                                     | 1    | مد ہوش حمز ہ کا نبی سے کلام۔                                            |
| "        | اسلامی دسته یمود کی حلاش میں۔                                | 46,4 | حرمت کا حکم اور محابه کاذوق اطاعت۔                                      |
| . #      | نی نضیر کے باغات کا شنے کا حکم۔<br>سریدہ سیم                 | *    | د داکیلئے بھی شراب سازی کی حرمت ہے۔<br>عدمت                             |
| •        | باغات کی مشہور تھجوریں۔                                      | 700  | اعثیٰ ابن قیس کااسلام اور شراب سے توبہ<br>سے مقداتہ دیا                 |
| "        | فضیلت نبوی سے تھجور کانام۔<br>سم                             | " "  | مرحوم محابہ کے متعلق اضطراب<br>سلامہ                                    |
| 700      | المجورول کیا قسام۔<br>اور کور                                | 440  | حضرت انس فادم رسول عظی ا                                                |
| 1/2      | ا عجوه محجور کی تا ثیر۔                                      | 464  | باب پنجاو کیم۔غروہ نبی نضیر۔<br>یز                                      |
| 1/       | آدم کے ساتھ نازل شدہ تین چزیں۔<br>کھی نہ                     | •    | تاریخ غزدهٔ ـ                                                           |
| 404      | محجور کی فغیلت۔<br>محمد سین میں سیر                          | "    | اس غزوہ کاسب۔<br>عب ہتریں سے جانی سرقم                                  |
| "        | ا مجوریں کٹنے پر یہود کی آہو بکا۔<br>ایس کا بات میں بنازی کا | 445  | عمروکے ہاتھوں یہود کے دوحلیفوں کا قتل۔<br>اس بخنہ میں مدھ سے اس نفسہ مد |
| "        | یبود کی طرف سے امن وانصاف کی دہائی۔<br>مار میں جرین ا        |      | آ مخضرت مثورہ کے لئے بی نضیر میں<br>آ مخضرت کے قتل کیلئے یہود کی سازش   |
| /        | جواب میں وحی کانزول۔<br>ایس ان کی بیری بھتر ہوں              | 11   | ا حضرت کے کی سیلتے یہود فی سازش<br>وحی کے ذریعہ آنخضرت کو سازش کاعلم۔   |
| ,        | این ابی کی بیمود کویقین دہانیاں۔<br>اس مالی کیدیا ہے         | 464  | '                                                                       |
| 100      | ابن ابی کا د غابازی۔<br>حمّی کی پشیمانی د بھیار گی۔          |      | مود کا فریب۔<br>ایک مسلمان کے ذریعہ آنخضرت کواطلاع                      |
| 1        | ی کی چیمان و هیچاری -<br>آخر جلاو ملنی پر آماد گی۔           | 11   | اید سلمان عدر لید استری واهلان<br>یمود کی ناکای وخواری                  |
| <u> </u> | الرجلاد ن پر امادی۔                                          | *    | ביצר טוס טר ציינ ט-                                                     |

| 7   |                                                        |      |                                        |               |
|-----|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---------------|
|     | عنوان                                                  | صفحہ | عنوان                                  | صفحه          |
| 1   | سوائے ہتھیاروں کے کل سامان کے ساتھ                     | 400  | انصار کے دیتے ہوئے مال کی واپسی کا حکم | ٦٦٣           |
|     | يهود كى روا تل_                                        | 700  | ام ایمن کی غلط فنمی اور ضد۔            | "             |
|     | یمودی عور تول کی آن بان۔                               | •    | باب پنجاه ودوم_غزوه ذات الرقاع_        | 444           |
|     | تملمی ام و مب ایک بهودی داشته_                         | •    | عجائبات كاغزوه                         | 11            |
|     | سکنی اور غروه۔                                         | 4    | تاریخ غزوه _                           | •             |
| }   | عروہ کے لئے سلمی کے جذبات۔                             | 404  | اسلامی کشکر کا کوچ۔                    | 4             |
|     | جلاو طنی کاعبر ت <b>نا</b> ک منظر۔                     | •    | اس غزوه کار تیمی مقام به               | "             |
| :   | يهود كى دولت_                                          | . /  | اس غزوہ کے نام کاسب۔                   | 440           |
| 6   | مے کے بعد خیبر مین یہود کامسکن۔                        | 1    | وسمن کا فرار اور غور توں کی گر فناری۔  | 444           |
| :   | یہود کے ساتھ انصار بول کی اولاد۔                       | 4    | پېلى نماز خوف_                         | 1             |
| :   | ئی نضیر کے دومسلمان۔                                   | roc  | نماز خوف كاطريقه _                     | u             |
|     | امین کے ہاتھوں یہودی بد نماد کا قتل۔                   | #    | نماذ خوف آنخضرت کی خصوصیت۔             | 444           |
|     | ی نفیر کے متعلق سورت قر آنی۔                           | •    | لشکر کیلئے عبادہو عمار کی پسرہ داری۔   | "             |
| :   | يبود كااولين حشر_                                      | YOA  | قیدی عورت کاشوہرانقام کی راہ پر۔       | "             |
| ŧ   | ومراحثر-                                               | 11   | عباد پر نماز میں تیر افکنسی۔           | . 4           |
| :   | ببود پر مسلمانوں ک <b>م هی</b> ت۔                      | /    | عباد کاذوق عبادت۔                      | 744           |
|     | ى تضير سے حاصل شدہ نئى كامال ـ                         | 409  | نماذ کے لئے جان کی بازی۔               | 11            |
| ı   | ي كامال مخصوص ـ                                        | •    | ا الخضرت ك قل ك لئے غورث كاعزم         | ,             |
|     | يل قري                                                 | 47.  | نی کے فریب کی کوشش۔                    | 11            |
|     | نقسیم مال کیلئے انصارے مثورہ اور تعریف                 | 4    | غورث کی بد حوای۔                       | 279           |
| - 1 | هاجرین کیلئے انصار کی قربانیاں۔                        | 141  | غورث كاعاجزانه وعده                    | 4             |
|     | نصار کی سیر چشی۔                                       | 1    | غورث کی دہنی کایالیٹ۔                  | "             |
|     | نصار کے جذبہ ایمانی پر نبی کی دعا۔                     | "    | اس قشم کاایک دوسر اواقعه۔              | "             |
| •   | مدیق اکبرگی طرفء شکرید                                 | "    | مديے میں خوش خبری۔                     | 441           |
|     | نصار کی تعریف میں وحی کانزول۔                          | ,    | ایک مانده اونٹ اورنی کی مسیحائی۔       | •             |
| - 1 | ماجرول میں مال کی تقسیم _<br>ماجروں میں مال کی تقسیم _ | 777  | جابرے اونٹ کی خرید اری۔                | 4             |
| ٔ م | معدا بن معاذ کوابن ابوالحقیق کی تکوار                  | "    | اونٹ کا بھاؤ تاؤ۔                      | *             |
|     |                                                        |      | جابر کے لئے آتخضرت کا استغفار۔         | "             |
| į   | مینوں کی تقسیم۔                                        | 11   | خریدے ہوئے اونٹ کا جابر کو ہدیہ۔       | <b>7&lt;7</b> |

| وم لصف الحر | المادوا                                 | 100  | ير ت طبيه اردو                            |
|-------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صنحہ        | عنوان                                   | صنحہ | عنوان                                     |
| PAI         | قریش کومسلمانوں کی بدر میں آمد کی اطلاع | 757  | اس غزوہ کے نام کے دوسرے اسباب۔            |
| 444         | باب پنجاه و چهارم غزوه دومته الجندل_    | 4    | آنخضرت كالكاورمسيائي ـ                    |
| 4           | دومه کا محل و قوع۔                      |      | نی کے دربار میں ایک پر ندہ کی دہائی۔      |
| ,           | مثركين كے اجتماع كى خبراور آنخضرت كاكوچ | . "  | شمتر مرغ کے انڈے اور معجزے کا ظہور        |
| "           | تاریخ غزوه۔                             | ,    | مالک کے خلاف ایک اونٹ کی فریاد۔           |
| 4           | مسلمانوں کی آمد پر مشرکوں کافرامہ       | 454  | مظلوم جانور کی نی سے سر کوشیاں۔           |
| 44          | سر کونی کیلئے فوجی دستوں کی روا تکی۔    | •    | اونث کی شکایت۔                            |
| *           | ايك دسمن كاتبول اسلام                   | 440  | مالك كى طرف سے شكايت كى تقىدىق۔           |
| 4           | عیینه کی احسان فراموشی۔                 | "    | اونٹ کی خریداری اور رہائی۔                |
| 1           | عیبنه کا گتاخی۔                         | . #  | نی اور امت کے لئے اونٹ کی دعائیں۔         |
| 444         | عبينه كالسلام ،اريداد اور پمراسلام      | 444  | ام سلمہ ہے آنخضرت کا نکاح۔                |
| 1           | بردے اور قصر نماز کا تھم۔               | 466  | باب منجاه وسوم_غرزوه بدر آخر_             |
| •           | حضرت حسن کی پیدائش۔                     |      | ابوسفیان سے کیا ہواجنگ کاوعدہ۔            |
| *           | نواسے کانام۔                            | •    | تاریخ غزوه۔                               |
| 440         | یبودکی سنگساری و حج کی فرضیت            | •    | بدر کامیله۔                               |
| *           | تیم کا تھم۔                             | YEA  | مدين من قائم مقاى                         |
| "           | سعدى والده كي و فات                     | 4    | فریش کی طرفء سلمانوں کاکوچ رکوانے         |
|             |                                         | 9    | کی کوشش۔                                  |
| · YAY       | باب پنجاه و بنجم غرزوهٔ بنی مصطلق۔      | "    | نیم ک دین میں ہراس پھیلانے کی کوشش        |
| ,           | اس غزوه کانام_                          | 4    | ابو بكروعمر كاجوش اورنى سے كفتگو-         |
| . 4         | ئى مصطلق-                               | 1    | آنخضرت کی مسرت اور کوچ کاعزم۔             |
| "           | اس غزوه کاسبب۔                          | r<9  | لفتكراسلام كى بدر كوروا تكى_              |
| "           | تحقیق حال کیلئے بریدہ کی روا تکی۔       | "    | ابوسفیان کی حیلہ جو ئی۔                   |
| 444         | بریده یی مصطلق میں۔                     | . "  | قریش کاپر فریب کوچ۔                       |
| •           | اسلامی گشکر۔                            | 4    | راہ میں ہے واپسی۔                         |
| 11          | مسلم لشكر مين منافقين _                 | •    | ومثمن كيليط أتخضرت كابدر مين انظار        |
| 1           | ایک مخص کواسلام کی بدایت۔               | 44.  | مفسدول ومنافقول كاطرف سے افواہیں۔         |
| 444         | وسمن کے جاسوس کا قتل۔                   | 4    | ری کے ذریعی سلمانوں کی ثابت قدمی کی تعریف |
| "           | وسمن پراؤمیں بھکدڑ۔                     |      |                                           |
|             |                                         |      |                                           |

| منح  | عنوان                                                   | صنحہ  | عنوان                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 | وليدكي معزولي اور حضرت سعد كي بحالي_                    | 7 14  | آمناسامنااور تبليغ_                                                                          |
|      | ملمانوں کی لفکر تھی سے پہلے حفرت جو رید                 | 11    | جنگ میں بسپائی اور کر فناری۔                                                                 |
| ,    | كاخواب                                                  | "     | ال غنيمت <u> </u>                                                                            |
| 7.7  | غزوه بی مصطلق میں فرشتوں کی شرکت۔                       | 449   | قید بول میں سر دار بی مصطلق کی بیٹی۔                                                         |
|      | غلد فنى ميس مسلمان كم باتمول مسلمان كا قتل              | 44.   | بره ماحفرت جو ريب سے تكات                                                                    |
| . #  | مقتول کے بھائی کااسلام اور ارتداد۔                      | "     | حضرت عائشة لور حضرت جويرييه                                                                  |
| 4.4  | انصارومها جرين ميس تصادم كالمكان_                       | 4     | عورت کی فطرت۔                                                                                |
| •    | كلمات جابليت.                                           | 797   | قیدی عورتیں اور مسلمانوں کی خواہش۔<br>مست                                                    |
| ,    | مجهاه وسنان كا تصفيه_                                   | 1     | ائل تقدیرات به                                                                               |
| 4.6  | جمجاه اور عثان غنی_                                     | 791   | قىدىدى كارمائى كىلئے بى مصطلق كاوفد                                                          |
| 1    | هجاه پراین ابی کاغصه اور مهاجرین کو گالیان              | "     | خاندانی منصوبه بندی کی ایک شکل_                                                              |
| ,    | ابن ابی کی یاوه کوئی۔                                   |       | جو بریہ کے باپ کااسلام۔                                                                      |
| 7.0  | ابن الى خررجيول كومشتعل رنے كى كوشش ميں                 |       | جویریه کواختیاراادرالله در سول کاانتخاب                                                      |
| •    | زید کی آنخضرت کواطلاع اور صحابہ کی بے یقینی۔            | "     | جو ریہ کے بھائی آغوش اسلام میں۔<br>میں میں میں ایک ایک اسلام میں۔                            |
| •    | خركو تشكيم كرنے مين آتخضرت كا قائل۔                     |       | ہوریہ سے آنخفرت کے نکاح کی برکت                                                              |
| 4.4  | زيد كاابن الي كوجواب                                    |       | تدیوں کی رہائی کیے ہوئی۔                                                                     |
| "    | بن ابی کے قتل کیلئے عمر فار وق کی اجازت طلبی            |       | ن مصطلق كااسلام بريده كي بهيانك غلط فنمي<br>تحقيق على مصطلق كالسلام بريده كي بهيانك غلط فنمي |
| •    | غیرونت میں غیر معمولی د فارسے کو چھ                     |       | تحقیق کیلئے حفز ت خالد کا کوچ۔<br>مصال ہیں۔                                                  |
| r.c  | بن ابئی کے شکتہ خواب۔<br>پیز میں یہ عا                  |       | ن مصطلق کی اسلام سے محبت۔                                                                    |
| "    | آنخفرت کی حکمت عملی۔                                    |       | نقیقت حال ۔<br>نخنہ میں عبر سرمتوات میں                                                      |
| "    | این ابی کومعانی خواہی کیلئے فہمائش۔                     |       | مخضرت کواطلاع اور بریدہ کے متعلق وحی                                                         |
|      | این ابی گو آنخضرت کی قیمائش۔                            | li .  | ليدابن عقبه ابن معيط                                                                         |
| J**A | ابن ابی کا جھوٹا صلف۔<br>مرید ہے                        | 1     | هزت سعد کی جگه ولید کو فه کی گورنری پر۔<br>ملافت وملو کیت۔                                   |
| /    | لوگول کا حسن ظن _<br>روز سری قامی سری روز در در دی در ا |       | ملافت و موریت.<br>لید کی گورنری پر لو گول کااضطراب.                                          |
| •    | کافرباپ کو قتل کرنے کیلئے بیٹے کی پیشکش<br>نہ کہ ا      |       | لیدی نورتری پر تو نول کالمنظر آب۔<br>لید کا فتق و فجور۔                                      |
| 1    | ئی کی طرف سے مہر بانی کامعاملہ۔<br>سنت کر میں کا قائد   | ı     | ریدهٔ کو بور۔<br>کید پر لوگول کاغصہ۔                                                         |
| rı   | کافر کی ناپاک روح کا تعفن ۔<br>مدر کی سرحہ اور میں نام  | 1     | ليد پر تو يون ٥ مصه ـ                                                                        |
| 711  | رفاعہ کی موت کے متعلق آسانی اطلاع۔                      | 1     | ملیفہ کے تھم سے ولید پر شرعی مسزو<br>مرشرع میں کوڑوں کی تعداد۔                               |
| "    | . فاعد اور زمانه ، حالميت كاليك د ستور _                | 1 101 | لد مر ک ب ورول کی تعداد۔                                                                     |

| من   |                                             | 1      | ير تحقيد الرر                              |
|------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                       | صفحه   | عنوان                                      |
| ۲۲۱  | ام المومنين اور صفوان كود مكير كرابن ابئ كي | 1911   | او نتنی کی کمشدگی اور ایک منافق کی بکواس۔  |
|      | دريده د من!                                 | Mir    | نی کوواقعہ کے متعلق آسانی خبر۔             |
| "    | ابن انی کی شر مناک بکواس اور واقعه کی تشهیر | "      | منافق سيحول سے مسلمان۔                     |
| "    | ابن انی کی مجلسوں میں چرہے۔                 | 1      | نی کے سامنے اقبال اور دعائے مغفرت کی       |
| "    | حضرت عائشة كي بياري اور آتخضرت كي           | "      | در خواست ـ                                 |
|      | مر دمهری۔                                   | "      | او نىۋل اور گھوڑول كى دوڑ_                 |
| "    | حضرت عائشًام منطح کی ساتھ۔                  | سوامع  | المخضرت كورعائشة كادور مين مقابله-         |
| 777  | بهتان کی اچانک اطلاع اور شدیدرد عمل ـ       | ,      | نی کی بے تکلفی اور مزاح۔                   |
| •    | مرض کااعادہ۔                                | 4      | ابن الى كابيغ كرسام اعتراف شكست وذلت       |
| 4    | ام المومنين اپنيڪييں۔                       | 418    | ابن ابی کی نبی ہے شکایت۔                   |
| ۳۲۳  | والده سے تذکرہ اور ان کی فہمائش۔            | 1      | زيدابن ارقم كي تصديق_                      |
| "    | ازواج مطهر ات اس طو فان سے علیحد ور ہیں     | هاس    | زید کی مزاحاً گوش مال۔                     |
| 444  | حضرت عائشة كى بے قرارى -                    | "      | نی کی رائے اور دوراندیش۔                   |
| "    | آنخضرت كاعائشت استفسار                      | 1      | ابن ابی کی کج فنمی اور خیر خواهوں کوجواب   |
| 440  | حضرت عائشة كاحالت مين برجوش تغير            | "      | ابن ابی جیسوں کے متعلق ارشاد حق۔           |
| "    | بلاگ جواب                                   | به امه | بیٹے کی خیر خواہی اور ابن ابی کی رذالت۔    |
| "    | حضرت عائشا في تمنابه                        |        | باپ کی حرمال نصیبی پر بیٹے کاغم وغصہ۔      |
| "    | صديق أكبر كاتاثر اورحزن وملال               | "      | اس سفر کے متفرق واقعات۔                    |
| m44  | نزول وحی کے آ <del>ف</del> ار۔              | 714    | افك يعنى حضرت عائشة يرتهمت تراثى كاواقعه   |
| "    | آ ثارو حی پر حضرت عائشهٔ کااطمینان۔         | //     | الفكر سے دور بارك كمشدگى۔                  |
| 4    | ام المومنين كوني كي طرف سے خوشخرى-          | 4      | والسي من تاخير اور كشكر كاكوي-             |
| 4    | ا نازش عفت۔                                 | ۳۱۸    | لشكر گاه میں سناٹالور حضرت عائشة کی حیرانی |
| ,    | عظیم باپاور عظیم بیش۔                       | 4      | التنكر كے عقب ميں چلنے والے صفوان سلمي     |
| "    | آیات برات د                                 | y      | صفوان کی آمد                               |
| ۳۲۷  | حضرت عائشه پر تهمت تراشی کامسکله۔           | T19    | ام المونين كود مكيه كرجيران وششدر صفوان    |
| •    | خواب میں الفاظ دعا کی تعلیم۔                | " //   | ام المومنين كے لئے صفوان كااحرام-          |
| 774  | چارلوگوں کی جار براتیں۔                     | ۳۴۰    | صفوان كى ساربانى ميس حضرت عائشة كى روا تكى |
| ,    | منطح کے خلاف ابو بکر کی کارروائی۔           |        | حضرت عائشة كيلغ تمام امت كے لوگ محرم       |
|      |                                             |        | 1 7                                        |

| صفحہ  | عنوان                                    | صفحہ     | عنوان                                                           |
|-------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ابممو | حسان کی کمزوری قلب۔                      | ۳۲۸      | ابو بگر کاحلف۔                                                  |
| 4     | حسان كى اطاعت رسول عليه                  | 779      | فتم كاكفاره اور مطح كى المداد                                   |
| 242   | حسان كوبر حاكا تخفه                      | 1        | ایک مئلہ۔                                                       |
| 4     | ابوطلحه الورباغ برما                     | ,        | ایک دلچیپ داقعه۔                                                |
| "     | برُ عا ٱنخضرت كي خدمت ميں۔               | 44.      | حفرت ابو بکر کے عالی او صاف                                     |
| 4     | نی کی طرف سے حسان کیلئے سیرین۔           | "        | تهت کے متعلق محابہ سے مثورہ                                     |
| 442   | حسان اور صفوان كاجتفكرال                 | 4        | مفرت علیٰ کی رائے۔                                              |
| 464   | جھکڑے میں ابن عبادہ کی مداخلت۔           | <b>u</b> | بريره سے لوچھ کھے۔                                              |
| 4     | تصفيه اور انعام_                         | ا۳۳      | بریره پر محتی اور ان کی بے لاگ رائے                             |
| 1     | حسان کی زبان یاشا عری اسلام کی تکوار_    | 1        | بریره سے ایک روایت۔                                             |
| " "   | حسان کی زبان۔                            | ۲۳۲      | ام المومنين زينب كرائيـ                                         |
| 440   | ابن ابی پر حد کیوں نہیں لگائی گئی۔       | ,        | د هنرت زینب <sup>۳</sup>                                        |
| *     | کیا بن ابی کوسرز ادی گئی۔                | 11       | آنخضرت کاخطبه لوراین ابی کی طرف اشاره                           |
| 764   | تمام انبیاء کی بیویاں پاک دامن تھیں۔     | نامه با  | سعدا بن معادٌ کی پر جو ش پیشکش                                  |
| "     | نی کی بیوی کا فرہو سکتی ہے زناکار نہیں۔  | 4        | سعدا بن عباده کاغصه اور جواب_<br>سعدا بن                        |
| 7     | ايك داقعه اورازواج كى پاك دامنى _        | ,        | اسید حفزت سعد کی حمایت میں۔                                     |
| 444   | قِر آنی دلیل۔                            | "        | اوی و خزرج میں تصادم کاخطرہ۔<br>قنہ یہ ن                        |
| 1     | مکھیوں کے ذریعہ حضرت عائشہ کی برات۔      | mm4,     | غلط فنمی پرایک نظر۔                                             |
| "     | سائے سے عائشہ کی برات کی دلیل۔           | 1        | ابن عبادہ کے عامر کاسبب۔                                        |
| 774   | مسلمانوں کوایذار سانی بهود کاند ہب۔      | 700      | تهت تراشوں کوشر عی سز اکا حکم۔                                  |
| 4     | صدیقه کیپاک دامنی پر علی کی دلیل۔        | 777      | ابن عبادہ وابن معاذیب نبی کے ذریعہ مصالحت<br>میں سلہ            |
| 11    | تہت تراش کے متعلق ابوایوب کی بوی         | "        | صفوان سلمی نامر دیتھے۔<br>محال میں میں میں                      |
|       | ہے گفتگو۔                                | ٣٣٠      | حفزت کی علیہ السلام کا نہی وصف۔                                 |
| 44    | حضرت عائشه اور مرض موت _                 |          | چار ملعون۔                                                      |
| "     | نفرت عائشه کی فضیلتیں                    | 1        | کیاصان تهمت ترامثوں میں شامل تھے۔<br>ریسے متعالمی میں میں میں   |
|       | حضرت عائشہ کے ہار کادوسر اواقعہ۔         |          | حمان کے متعلق حضرت عائشہ کی دائے۔<br>میں استفریب کی میں میں ہوں |
| 40.   | ہار کی تلاش اور نماز گاوقت۔              |          | ام المومنين كرول من حسان كااحر ام                               |
| 4.    | عائشہ پرابو بمر کی نارا ضگی۔<br>تیزیر ہی | 1 ''     | شاعراسلام حسان ابن ثابت.                                        |
|       | ليم كاعكم_                               | "        | حسان اور ان کے باب داد الور پر داد کی عمریں                     |

| صخد         | عنوان                                     | صفحه         | عنوان                               |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 777         | سلمان کی ہمت وطاقت۔                       | 40.          | آل ابو بكركى بركات اور مبارك باد_   |
| "אאר        | نی کو تسخیر مشرق و مغرب کی بشارت۔         | MOI          | ہار کی بازیافت۔                     |
| 4           | آسانی خریں اور تصدیق۔                     | 404          | چاند کر بن اور نماز خسوف۔           |
| 4           | بثار توں پر منافقین کا مشخر۔              | <b>70</b> 6  | غزوهٔ خندق۔                         |
| 740         | ومثن لشكر كي آمه-                         | "            | اس غزده کاسب۔                       |
| - 4         | دونوں کشکروں کی تعداد اور پڑاؤ۔           | •            | یود کی قریش کے ساتھ سازش۔           |
| "           | عور تول دبچول كالتحفظ                     |              | يبود كي ابن الوقتي اوربت پرستي      |
| 777         | يبود كى سازش۔                             | 700          | قريشي جوانون كاعمد_                 |
| •           | الفحكرول من جيميز حجمالاً                 | 404          | يهود اور يوم سبت.                   |
| 4           | خندق عبور کرنے کی کوشش اور نو فل کااانجام | 706          | قريثی لفکر آور جنگی تيارياں۔        |
| r 74        | صیک کاو محمن سے سازباز۔                   | #            | غطفان كالشكر_                       |
| "           | ین قریطه پر حین کاد باؤ۔                  | 401          | د میر لفکر۔                         |
| 11          | كعب كاعد فكنى سانكار                      |              | لشکر کی تر تبیب اور سالاری۔         |
| <b>244</b>  | کعب کی سپراندازی۔                         | 1/           | آتخضرت كواطلاع اور محابه سے مشور ه۔ |
| 4           | قوم من عمد فحلنی کااعلان۔                 | u            | خندق کھودنے کامشورہ۔                |
| "           | آنخضرت كواطلاع اور تشويش_                 | 709          | ابل فارس كاجنكي طريقه۔              |
| "           | تحقیق حال کی جنجو۔                        |              | کھدائی میں نی کی شرکت۔              |
| 279         | يبودى دغابارى كى تصديق_                   | "            | نى اور مسلمانول كارجز_              |
| * *         | نصرت خداوندی کی خوش خبری۔                 | "            | صحابه کی جانفشانی اور خالی پیٹ      |
| •           | زبیر کے ذریعہ تحقیق اور حسان ابن ثابت     |              | نی کی محنت ومشفت۔                   |
| ۲4.         | خول ریزی سے حمان کاخوف۔                   | <b>,۳4</b> ۲ | عمار کے متعلق نبی کی پیشین گوئی۔    |
| *           | حسال سے مایوی اور صفیہ کی دلیری۔          | "            | صحابه کی لگن اور جذبه اطاعت۔        |
| ,           | حفرت ذبیرے نی کی محبت۔                    | "            | منافقول کی کا ہلی۔                  |
| ,           | زبيره كا تقوى لور صد قات.                 | ·····        | زید کی تھکن اور محابہ کانداق۔       |
| <b>T</b> <1 | ز بیر کی امانت داری _                     |              | پھر ملی زمین نی کے سامنے موم۔       |
| ,           | مسلمانون كوعمد فكنى كاطلاع اوراضطراب      | *            | مدیق اکبروفاروق اعظم کی محنت۔       |
|             | منافقول کی زبان زوری                      | ۳۲۳          | جھماکے اور بشار تیں۔                |
|             | بی فزاره مره سے آنخضرت کی خفیہ معاہدہ     | 11           | سلمان کی معبولیت و محبوبیت۔         |
|             |                                           |              | •                                   |

| دوم تصف الم | A-1                                                | •           | 77.45                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                              | صغح         | عنوان                                                 |
| MAM         | جنگی فریب کے لئے اجازت                             | 741         | ک کو عش_                                              |
| •           | لغيم كابيلا جنگی فريب ـ                            |             |                                                       |
| 440         | دوسراجنگی فریب۔                                    |             |                                                       |
| ,           | تيسراً جَنَّى فريب_                                | rcr         | امر دارادس کی مخالفت اور معاہدہ کی منسوخی<br>سریر     |
| •           | فریب کے اثرات۔                                     | *           | فزاره دمره کو کوراجواب                                |
| 247         | احزاني لشكريس بجويث                                | 4           | ار این عبدود کی مقابل طلی اور لاف و گزاف<br>ا         |
| ,           | سرد آندهی کاطوفان۔                                 | mem         | حضرت علی کاجوش مقابلہ۔<br>ایس                         |
| TAC         | ومثن كاحال معلوم كرنے كى كوشش_                     | 454         | علی کی دعوت اسلام اور عمر و کاا نکار_                 |
| "           | محابه کی پریثانیاں۔                                | 4           | علی کے ہاتھوں عمر و کا قتل۔                           |
| ۳۸۸         | حذيفة وممن كاثوه من _                              | rea         | عمرابن عبدود _                                        |
|             | حذیفه کونی کی دعائیں۔                              | -           | حضرت علی کی شجاعت و بهادری۔                           |
| 444         | ابوسفیان کی بو کھلاہث اور واپسی۔                   | 4           | عمرو کی بے قیمت لاش کی قیمت۔<br>میر                   |
| 4           | ملمانوں کے تعاقب کاخطرہ۔                           | 144         | باتی مشر کول کا فرار لور تعاقب                        |
| <b>44.</b>  | مذيفه رازدان رسول عليك _                           | 4           | عمر فاروق کا بھائی سے مقابلہ۔<br>غاد                  |
| <b>441</b>  | طوفانی ہوا کی تیاہ کاریاں۔                         | <b>p</b> << | فلطی ہے مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ۔                   |
| "           | ابادصاب                                            | 1           | معدا بن معاذّ زحی <u>۔</u><br>پیر                     |
| . //        | اس غزوه کی تاریخ _                                 | 1           | حفرت سعد کی دعا۔                                      |
| rgr         | غروه خندق نبوت کی نشانیاں۔                         | ۳۲۸         | دوران جنگ کی قضانمازیں۔                               |
| ,           | صوم وصال _                                         | 4<4         | نماذ خوف ادر نماز شدت خوف به                          |
|             | نی کمپیٹ پر پھر باندھے ہوئے۔                       | ۲۸۶         | ونٹمن کی رسد مسلمانوں کے قبضہ ہیں۔                    |
| 797         | جابڑ کی طرف ہے دعوت اور نبی کا معجزہ۔<br>شون نبریہ | •           | خالداین دلید کاناکام حمله _<br>مری سی تلقه            |
| 796         | ایی بی شخ شعرانی کرامت<br>دند سربر                 | 747         | محابه کودعاکی تلقین _<br>دنتر : سرین                  |
| "           | میخ شنادی کی کرامت۔<br>سر                          | "           | ر منظم من منظارت<br>منظم منظم منظارت                  |
| 4           | کرامات اولیاء معجزات انبیاء _<br>پیرنز میر         | .0          | ان دعاؤل کے دن<br>سرے فور                             |
| 1           | آنخضرت کے نام ابوسفیان کا خط۔                      |             | بدھ کے دن کی فضیلت<br>مین سے مین میں میں              |
| 790         | ابوسفیان کے نام نی کاجوائی خط۔                     | •           | مینے کے آخری بدھ کی ندمت<br>سیخنہ سکالقیں             |
| 497         | باب پنجاه و هفتم غزوه بن قریطه _                   | •           | آنخفرت علي كامورچه .<br>د ب نظر مهر رس                |
| *           | ئى قريطە پرىملە كىكئے جرئىل كاپغام                 | ۲۸۳         | شرک لٹکر میں سے نعیم این مسعود کااسلام<br>مجمد ہے ہے۔ |
| 494         | بى قريط كى طرف كوچ كالعلان_                        | 444         | جنگ ایک د حوکہ ہے۔                                    |
|             |                                                    |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |

| وم تصف احر | محارو                                     | •      | يرت تعبيه الردد                           |
|------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                     | صنحہ   | عنوان                                     |
| 4.4        | بعد کا فیصلہ۔                             | 794    | یبود کے مقابلہ کے لئے مسلم لشکر۔          |
| V          | مال غنیمت به                              | ۳۹۹ -  | بدود بندرول اور خز ررول کے بھائی          |
| <b>₩</b>   | ا مل کے نصلے کی محمیل۔                    | ,      | بهود کوبندروخز بر کنے کی دجہ              |
| 4          | صین کا آخری کلام۔<br>-                    | ۴      | هم رسول اور عصر کی نماز۔                  |
| ۱۰م        | ایک یهودی عورت کا قتل _                   | 4      | بی قریطه کاشدید محاصره۔                   |
| "          | بهودی کا حسان اور مسلمان کی احسان شناسی   | 4      | کعب کی بیود کو فہمائش۔                    |
| ۱۲۱۳       | بی قراط کے نابالغ بچاور عور تیں۔          | ١٠٠١   | کعب کی تجویزیں۔                           |
| אוא        | سعدابن معاذ كي و فات                      | ۲.۲    | عمروا بن سعدی کی فہمائش۔                  |
| "          | حضرت سعد کی نضیلت و تد فین ـ              |        | يهود كي زود پشياني اور آنخضرت كاانكار     |
| 014        | المعظم قبر-                               | ۳.۳    | ابولبابه كوبلانے كادر خواست۔              |
| צוא        | مومن و کافر کے ضغطہ قبر                   | "      | ابولبابه كوخيانت كااحساس                  |
| 4          | ابولبابه کی قبولیت توبه۔                  | ١٩٠٨   | ایشیمانی اور خود کو سزا_                  |
| 414        | يودى بانديول كى فروختگى اوراسلىدى خريدارى | ۵۰۰م   | بی قریطه کی سپر اندازی۔                   |
| "          | باندیوں کے ساتھ انسانیت کامعاملہ۔         | ,      | این سلام کی جدر دی۔                       |
| 0/19       | ریحانه بنت عمروه بی کاانتخاب              | "      | الوسيول كي بمدر دى اور سعد ابن معاذ كاحكم |
| ,          | . يحلنه كااسلام_                          | p.4    | معدّے اوسیوں کی سفارش۔                    |
|            | ,                                         |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            | 6                                         |        | 3                                         |
|            | www.KitaboS                               | unnat. | com                                       |
|            | WWW.Kitaboo                               | T      |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        | ,                                         |
| . }        |                                           |        |                                           |

# آنخضرت علیہ کے سامنے کس کس کے سر لائے گئے

ایک قول کے مطابق اس روایت ہے کہ ابوجسل کاسر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں لاکر پیش کیا گیا علامہ ذہری کے قول کی تردید ہوجاتی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے سامنے کوئی سر مجھی نہیں لایا گیا۔ایک سر حضرت ابو بکڑ کے سامنے لایا گیا تھا مگراس بات کو انہوں نے بھی ناپند کیا تھا۔

اس کے جواب میں طامہ بیمی کا قول ہے کہ ابو جمل کاسر لائے جانے کی جوروایت ہے اس میں کلام کیا گیا ہے اس کی طرایک کیا گیا ہے اور اس کو صحیح جومانا گیا ہے تووہ اس طرح کہ ایک جگہ سے سر اٹھا کر دوسر ی جگہ تو لایا جاسکتا ہے مگر ایک فشہر سے دوسر سے شہر میں لانا درست نہیں ہے اور میں دہ مشہر سے دوسر سے شہر میں لانا درست نہیں ہے اور میں دہ مسلم بات ہے جس کو حضر ت ابو بکڑنے ناپند کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس پر ناپندیدگی ظاہر کی تھی کہ کسی کاسر دار التعفر سے دار الاسلام میں لایا جائے۔

شافعی علماء میں علامہ ماور دی اور امام غزالی نے اس بات کو اس صورت میں جائز قرار دیا ہے کہ اس طرح کفار کے لئے کوئی فریب اور کر مقصود ہو۔

کتاب نور میں یہ ہے کہ ہمیں ایسے بہت سے لوگوں کے نام معلوم ہیں جن کے سر آنخضرت علیہ کی خدمت میں ایسے خدمت میں لائے گئے ایسے لوگ یہ ہیں۔ ابو جہل ، سفیان ابن خالد، کعب ابن انٹر ف، مرحب یمودی، ایک دوایت کی بنیاد پر امودعشی، عصماء بنت مروان، رفاعہ ابن قیسیا قیس ابن رفاعہ ، اور عقبہ ابن آبی وقاص کا سرجس نے خردہ احد میں آنخضرت علیہ کے سامنے کے چار دانت توڑ دیئے تھے اور آپ کے ہو نوں کوز حمی کر دیا تھا جیساکہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔

حضرت ابن مسعود نے ابوجہل کی گردن پرجو پیرر کھااور پھر اس کاسر کاٹا تواس میں ان کے خواب کی تعمیر کی تقدیق ہے جو تعمیر کی تقدیق ہے جو انہوں نے ابوجہل کے متعلق دیکھا تھالور اس سے کما تھا کہ اگر میر اخواب سچاہے تومیں تیری گردن کواپنے پاؤں سے پامال کروں گااور تجھے بحرے کی طرح ذیج کروں گا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے اس کولوہے میں غرق یعنی ذرہ بکتر میں سرے پیر تک ملبوس پایا۔وہ ذخمی حالت میں بے حس وحرکت پڑا ہوا تھا۔ ابن مسعودؓ نے اس کے خود کوگر دن پر سے سر کا یا اور پھر اس پر دار کیا جس سے اس کاسر کٹ کرایک طرف جا پڑا۔

روایت میں خود کے نچلے حصہ کے لئے سابغة البید، كالفظ استعال ہواہے كيونكه اس لفظ كے معنى ہیں وہ چزجو كردن كو د حك لے اس لئے كماجاتا ہے بيضه لها سابغ

طبرانی کی کتاب مجم الکبیر میں خود ابن مسعود عن کی روایت ہے کہ جب میں ابو جہل کے پاس پہنچا تووہ زمین پر پڑا تھالور اس کے پاس اس کی تلوار بھی تھی جو نمایت عمدہ قتم کی تھی جبکہ میر می تلوار نمایت گھٹیا قتم کی تھی۔ میں اس کی کھوپڑی پر ٹھو کریں مارنے لگا اس وقت مجھے وہ ضربیں یاد آر ہی تھیں جو کے میں ابو جہل میر ہے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سر پرماد اکر تا تھا۔اس کے بعد میں نے اس کی تکوار اٹھالی۔اس وقت ابوجسل نے اپناسر اٹھایااور کہنے لگا۔

"شكست كس كوموئى ب\_ كياتو كم من مارى بكريول كاچرواما نميس تعله"

فرشنوں کے لگائے ہوئے ذخم ..... غرض اس کے بعد ابن مسعود نے اس کو قتل کر دیاور اس کے جسم پر جو ہتھیار وغیرہ تنے وہ اتار لئے۔ اس کے بعد ابو جسل کی لاش پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر زخم کا کہیں نشان نہیں ہے بلکہ جلنے کے نشانات ہیں یعنی اس کی گردن پر ہاتھوں پر اور مونڈ ھوں پر ورم ساہے اور ایسے آثار ہیں جیسے یہ جھے آگ کا کوڑا لگنے سے سیاہ ہوگئے ہیں یعنی اس کے جسم پر زخموں کے وائدرونی جھے تھے وہ کے ہاتھ سے زخم لگتے ہیں۔

للذااس تشریح کے بعدیہ بات اب اس محر شتہ روایت کے خلاف نمیں رہی جس میں تھا کہ ابن جموح نے اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ابن عفر اء کی جس ضرب سے دہ زمین پر گر پڑا تھا اس سے بدن کے اندر کوئی ذخم نہیں پڑا تھا۔

غرض اس کے بعد ابن مسعودؓ آنخضرت میں کے پاس آئے اور آپ کویہ جیرت ناک بات متلائی تو آپ نے فرمایا۔

" یہ ملائکہ اور فرشتوں کے لگائے ہوئے ذخوں کے نشانات ہیں۔" (ی) فرشتے یہ نہیں جانتے تھے کہ آدمیوں کو کیے قمل کیا جاتا ہے اس لئے حق تعالیٰ نے اپنے اس

ار شاد کے ذریعہ ان کواس کا طریقہ ہٹلایا۔

چنانچہ اس وجہ سے مشرک مقولین میں جن کو فرشتوں نے بارا تھاان کے بدن پر جلنے کے جیسے نشانات دکھ کر پھیاں لیتے تھے کہ یہ نشانات فرشتوں کی لگائی ہوئی ضرب کے جیسے اور اس کو فرشتوں کی ضرب سیس بعض روا یتوں میں ابوجس کے جسم پر سبزی ماکل نشانات کا ذکر ہے گر اس سے کوئی شبہ تہیں ہونا چاہئے کیونکہ اکثر گر اسبز رنگ جس کو کاہی سبز کتے ہیں بیاہی مائل ہوتا ہے اور اس کو سیاہ بھی کہ دیا جاتا ہے کہ دیا جاتا ہے کہ جا در ور کا اور پوروں پر ان نشانات کا باتی رہا بظاہر اس لئے تھا کہ معلوم ہوسکے کہ بیہ سر اور ہاتھ فرشتوں نے ان کے تن سے جدا کتے ہیں۔ نیز اکثر حالات میں تو فرشتوں کی ضربیں کرون اور جوڑوں کے اوپر ہی ہوتی تھیں لیکن اس کا اثر مونڈ عول پر بھی ظاہر ہوجاتا تھا جیسا فرشتوں کی ضربیں کرون اور جوڑوں کے اوپر ہی ہوتی تھیں لیکن اس کا اثر مونڈ عول پر بھی ظاہر ہوجاتا تھا جیسا کہ چیچے ذکر ہوالہذا اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اس لئے ان ضربوں کے آثار چرے اور اگر می کی جاتے کہ جمیں اپنے سامنے کی مشرک کی لاش پڑی نظر آئی تو دیکھے کہ اس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہو اور وہ جگہ سبزی مائل ہوگئی ہوئی جوٹ کی وجہ سے نیل پڑ جاتا ہے )۔

بعض منسروں نے گردنوں کے لفظ کی تغییر سرے کی ہے گریہ بات غیر مناسب ہے جیسا کہ اس کی تفصیل اور وجہ گزشتہ سطروں میں بیان کی گئے (لیعنی فوق الاعناق سے سراد گردنوں کے اوپر کے بجائے سرلیا کی سے در ست نمیں ہے)۔ کیا ہے جو در ست نمیں ہے)۔

سل ابن حنیف این باپ سے روایت کرتے جی جو کتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے دیکھا کہ ہم میں ہے کوئی بھی مسلمان مشرک کے سامنے بہنچ کراس کو قتل کرنے کے لئے تلوار بلند کرتا گر تلوار کے اس تک بنخي سے پہلے اس كامرتن سے جدا ہوكر كر جاتا تا۔

اباس موجودہ اور گزشتہ روایت کے در میان اس طرح موافقت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجمی تو فرشتوں کی ضرب سے گردن علیحدہ ہو جاتی تھی اور بھی نہیں ہوتی تھی مگر دونوں حالتوں میں گردن پر سیاہ نشان ضرور

ہو تا تھا تا کہ یہ ثابے ہو سکے کہ یہ فرشتوں کی لگائی ہوئی ضرب ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ حضرت ابن مسعوداً کیک دوسری روایت میں فی *کور قبھے فواتے ہیں کہ* جب میں ابوجہل کے پاس پنچالور

وہ زمین پر پڑا ہوا اپن تلوار کے ذریعہ لوگوں کو قریب آنے سے روک رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر کما کہ اسے خدا ك وحمن الله تعالى كاشكرب كه اس نے تحقید سوا كيا۔ اس نے كما

"اس سے زیادہ اور کیابات ہے کہ ایک محض کواس کی قوم نے قتل کر دیا۔"

ابن مسعود کہتے ہیں کہ چرمیرے ہاتھ میں جوچھوٹی ی تلوار تھی میں اس سے اس کے کچو کے لگائے لگا آخراس کے 🛕 تھ پر میری تلوار تکی اور اس کی تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ میں نے فور اُس کی تلوار اٹھا کر اس کو قل کردیا۔ پھر میں آنخضرت ملک کے پاس آیا تو خوشی کی وجہ سے اپنے آپ کو انتائی باکا محموس کررہا تھا۔ پھر میں نے آپ کو میر کو سنائی تو آپ نے وہی جملہ فرمایاجو پیچیے ذکر ہو چکا ہے۔اس موقعہ پر آپ کا

ایک دوسر اجملہ بھی گزراہے جو آپ نے تین مرتبہ فرمایا تھا۔ ایک روایت میں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس خبر پر آنخضرت ﷺ نے مجھ سے تین مرتبہ حلف لیالور پھریہ جملہ تین مرتبہ فرملیا۔

"حدیجاس خدائےپاک کی جس نے اسلام اور مسلمانوں کو بیہ عزت عطافر مائی۔"

ابوجہل کی تکوار ابن مسعود کا انعام ..... پھر آپ عبدے میں گرمئے اور آپ نے شکرانے کے پانچ تحدے کئے جیساکہ ذکر ہول ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دور کعت نماز شکرانہ پڑھی۔حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر آپ

میرے ساتھ ابوجسل کی لاش دیکھنے کے لئے تشریف لائے اور وہال کھڑے ہو کر آپ نے بھی وہی جملہ فرمایا کہ اے خدا کے دعمن احمد ہے اس خدائے یاک کی جس نے مجھے رسوااور ذلیل کیا۔ یہ مخص اس امت کا فرعون

تھا۔ایکروایت میں آپ کے بدلفظ بھی ہیں کہ۔اور کا فرول کے گروہ کاسر غنہ تھا۔ پھر آنخضرت على فيادر چورائي مين نياده تھی۔اس پر چاندی کا کام تھااور اسکادستہ بھی چاندی کا تھا۔ بعنی اس کی تلوار ابن مسعود "ہے چھوٹی تھی۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں: یہال آنخضرت ﷺ کے ابوجمل کی لاش کے پاس جانے کا ذکر ہے بظاہر آپ کے قدمول میں ابوجمل کاسر لائے جانے کے بعد آپ اس کی لاش تک تشریف لے محے کیونکہ اس کا قل

اد هراس روایت میں ابن مسعود "نے نہ تو ابوجہل کا سر کا شنے کاذکر کیالور نہ بی اسکو آنخضرت علیہ کے یاس لے کر آنے کاذکر کیاہے مراس سے کوئی شبہ نہیں پیداہونا چاہے (جیساکہ ظاہرہے)۔

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

جلددوم نصف آخر

ایک مرتبہ کے میں ابوجمل نے رسول اللہ علیہ کادامن بکڑ کر کھینچا۔ آپ نے اس کو یہ جواب دیا جو قر آن یا کہ میں فرمایا گیا ہے۔

اُؤلیٰ لِکَ فَاوَلیٰ نُمُّ اُوْلی لَکَ فَاوَلیْ الآمیپ ۲۹سورہ قیامہ ۲۶ آیت ۳۳٬۵۳ ترجمہ: تیری مجتی پر مجتی آنےوالی ہے پھر مکرر س لے کہ تیری مجتی پر مجتی آنےوالی ہے۔ بعیز اس کے ایر عمد بعیز علم مسلم مسلم کا سات جوار میں جوار میں ہے۔

یعنی اس کے لئے وعید یعنی دھمکی پر دھمکی ہے۔اس پر ابو جمل نے جواب دیا۔ ستان

"تم اور تمهار ارب میر ایکھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اس دادی کے لو گول میں سب سے زیادہ باعزت اور بلند مر تنبہ آدمی ہوں!"

اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

فَلَا صَدُّقَ وَلَا صَلْحُ وَلَكِنْ كَذَّبُ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اَهْلِدِ يَتَمَطَّنَى الأَييپ ٢ سوره قيامه ٢ ٣ آيت ترجمه: تواس نےنه توخدااوررسول کی تصدیق کی تھیاورنه نماز پڑھی تھی لیکن خدااوررسول کی تکذیب کی تھی اوراحکام سے منه موڑا تھااور پھر ناز کر تا ہواا بیۓ گھر چل دیتا تھا۔

ایک قول میہ ہے کہ میہ آیت گزشتہ آیت کی طرح عدی ابن ربیعہ کے سلسلے میں ہی نازل ہوئی تھی جب کہ اس نے آپ سے قیامت کے دن کے متعلق پوچھاتھا۔ آپ نے اس کوروز قیامت کے متعلق ہتلایا تو عدی نے کما۔

''اگر اس دن کو میں خودا پی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تب بھی تمہاری تصدیق نہیں کروںگا۔ کیااللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کوجوڑ کر پھرانسان بنائے گا!''

اس پراللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی جواس سے پہلے ای سورت میں ہے۔ اُنٹھنسٹ آفزنسان کائٹ آٹٹر کہ پیغائہ ڈلائٹ سے 2 میں میں قرار عن آئی ت

اَيُحْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلنَّ تَجْمَعَ عِظَامَةُ الْآبِيبِ ٢٩ سوره قيامه ع ١ آيت ملا

ترجمہ: کیاانسان خیال کر تاہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہر گزنہ جمع کریں گے۔ فرعون امت ابو جہل .....حضرت قادہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

"ہرامت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جمل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ بہت بری حالت میں قتل کرایا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کو ابن (عفر اء)اور فرشتوں نے قتل کیاور ابن مسعود نے اس کو ہلاک کیا۔" کیاور ابن مسعود نے اس کو ہلاک کیا۔"

جمال تک این عفر اء کا تعلق ہے تو یہ حضرت معاذا بن عمر وابن جموح بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے بھائی معاذا بن حرث بھی ہو سکتے ہیں۔ان کو ابو جمل کا قاتل اس لئے کما جاتا ہے کہ انہوں نے اس کوزخمی کر کے ادھ مر اکر دیا تھا (اگر چہ وہ اس کے بعد مر انہیں تھا مگر مر دول کی طرح بے حسوح کرت پڑا ہوا تھا) جیسا کہ بیان ہوا۔ دو کمسن مجاہد مسلم میں حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دور ان جبکہ میں دو کمسن مجاہد میں مصروف تھا میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اپنے آپ کو دو انساری نوجو انوں کے در میان پایجود دنول ابھی کمسن تھے۔اس وقت ایک نے ان میں سے جھے آٹھ سے اشارہ کیااور کہا۔ "اے چھا کیا آپ ابوجل ابن ہشام کو پھانتے ہیں۔"

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں نے کہا۔

"بال-تهساس الساكيكام -" اس نے کما۔

"میں نے سناہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیتا ہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تووہ مجھ سے نے کر نہیں جاسکتا۔ یمال تک کہ ہم میں سے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے جس کاوقت آچکاہے۔"

اسی د قت دوسرے نے مجھے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے وہی بات کمی جو پہلے نے کہی تھی میں اس بات یر اور ان دونوں کے اس جذبے پر حیر ان ہور ہا تھا کہ دونوں اپنے اس ارادہ کو ایک دوسرے سے چھپار ہے تھے۔ لینی دونوں کا مقصدایک تھا مگران میں سے ہرایک دوسرے کواپنے اس ارادہ سے بے خبر رکھنا بیا ہتا تھا تا کہ وہ اکیلے ہی سے کارنامہ انجام دے سکے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انقاق سے ابو جہل پر میری نظر پڑم ٹی جو لو گوں کو

جوش دلاتا موااد هر سے اد هر پهرر باتقاليس فان سے كما

"وہ دیکھو۔ میں تووہ مخف ہے جس کے متعلق تم پوچھ رہے تھے!"

یہ سنتے ہی دہ دونوں اپنی تکواریں بلند کر کے اس کی طرف بڑھے اور اس پر دار کئے یہاں تک کہ ابو جہل کشتہ ہو کر گریڑا۔ بعنی انہول نے ادھ مر اکر کے ڈال دیا جس سے دہ بے حس وحر کت ہو کر زمین پر گریڑا ہے دونوں سمجھ کہ دہ مرچکاہے) اس کے بعدیہ دونوں کمن مجاہدر سول اللہ علیہ کی خدمت میں پنچے اور آپ کواس واقعہ کی

اطلاع دی۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا۔

اطلان دی۔ آپ نے ان دو وی سے ہمت افزائی ..... "تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے۔ " آنخضرت علیہ کی طرف سے ہمت افزائی ..... "تم دونوں میں سے کس نے اپنی تکواریں صاف اس پردونوں اپنے متعلق کہاکہ میں نے قتل کیا ہے۔ آخر آپ نے فرملا "کیاتم نے اپنی تکواریں صاف

انہوں نے کمانہیں۔ تب آپ نے ان کی تلواروں کو دیکھااور دونوں تلواروں کو خون آلود دیکھ کر فرملیا۔ "تم دونول ہی نےاسے مل کیاہے!"

پھر آپنے فیصلہ دیا کہ ابو جہل کے جسم کے کپڑے اور زرہ بکتر وغیرہ ان دونوں کو دی جائیں البتہ ابوجهل کی تلوار کے متعلق آپ نے سید تھم نہیں دیا تھا۔ لہذااب بیہ حدیث اس گزشتہ روایت کے خلاف

نہیں رہی جس کے مطابق ابو جہل کی تلوار آپ نے حضر ہے ابن مسعودٌ کو عنایت فرمائی تھی۔ عفر اء کے بیٹے ابو جہل کے قاتل ..... یہ دونوں تمن غازی معاذ ابن عمر وابن جموح اور معاذ ابن عفر اء ابن حرث تنے آب یوں کمنا چاہئے کہ معاذ ابن عمر وابن جموح اور معاذ ابن حرث دونوں ہی معاذ ابن عفر اء ہوئے

لینی پہلے معاذا ہے باپ عمر وابن جموح کی نسبت سے مشہور ہوئے اور دوسرے معاذا پی مال کی نسبت ہے مشہور ہوئے جوعفرِاء تھیں۔اب جمال تک علامہ ابن حجر کا یہ قول ہے کہ معاذ ابن عمر وابن جموح کی مال کا نام عفر اء نہیں تھا تو ممکن ہے یہال ان کا مقصد ابن جموح کے مقابلے میں ابن عفر اءرہے ہوں اوریہ بات اس کلام کے لحاظت ہوجس سے یہ مفہوم نکلتا ہے۔

اس بات پر کتاب نور کے کلام سے بھی کوئی اشکال نہیں ہو تاجو امام نووی سے نقل کیا گیا ہے کہ عمرو ابن جوح اور ابن عفراء مامی دونول مخص لینی معاذ اور معوّد رضی الله عنهم ابوجهل کے قتل میں برابر کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سيرت طبيه أردو شریک تھے۔ یہاں اشکال اس لئے نہیں ہوتا کہ دوسرے معاذجو ہیں وہ ابن حرث ہیں۔لبذا یوں کما جائے گا کہ

ان دونول کے باپ بینی عمروابن جموح اور حرث نے عفراء مامی عورت سے شادی کی اور دونول ہی نے اس عورت کے پیدے سے پیدا ہونے والے بچول کانام معاذر کھا۔ چنانچہ آگے آنے والی امتاع کی روایت سے بھی ای قول کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ عظاف نے فرملیا۔

"الله تعالی عفراء کے دونوں بیٹوں پر رحمت فرمائے کہ وہ دونوں ہی اس امت کے فرعون کے قتل میں

شریک ہیں۔" ... ابو جہل کے قبل میں ملا تک کی شرکت ..... پھرجب آپ سے بوجھا گیا کہ یار سول اللہ عظامان دونوں کے ساتھ اور کون شریک تھا تو آپ نے فرمایاکہ ملا تکد ۔ میہ نہیں فرمایا کہ عمر وابن جوح۔ مگر بعض علاء نے لکھا ہے کہ عفراء کے سات بیول نے غزوہ بدر میں شرکت کی جن میں سے تین تواس کے پہلے شوہر حرث ابن ر فاعد سے تھے جن کے نام معوذ،معاذ اور عامر تھے اور چار بیٹے عفراء کے دوسرے شوہر بکر ابن عبدیالیل سے ستے جن کے نام یہ ہیں، خالد، اساس، عاقل اور عامر اور ان میں سے معاذ، معوذ اور عاقل غروہ بدر میں شہید موئے یہاں تک ان بعض علاء کا حوالہ ہے۔

یمال پہلے شوہر کی اولاد میں عامر ( یعنی عامر ابن حرث ابن عفر اء ) کاجوذ کر آیا ہے پیچھے اس کے بجائے عوف ابن حرث ابن رفاعه گزراہے جووا متح ہے یعنی پیچے ایک روایت گزری ہے جس میں ہے کہ عوف ابن حرث ا بن عفراء نے آنخضرت ﷺ سے حق تعالیٰ کی بنسی کے متعلق سوال کیا تھا۔

بسر حال ان بعض علماء نے بیر نہیں لکھا کہ اس عفر اء نامی عورت کی اولاد میں معاذا بن عمر وابن جنوح مجمی تھے۔اب اس بات سے ابن جمر اور امام نووی کے گزشتہ قول کی تائید ہوتی ہے۔لہذا میہ بات قابل غور ہے۔

(غرض یہذکر چل رہاتھاکہ آ مخضرت علیہ نے ابوجس کے قل کی اطلاع یاکراس کے جمم پر کاسالان

معاذا بن عمر وابن جموح اور معاذا بن عفر اءابن حرث كوديئے جانے كافيمله فرملي) ايك قول بيسے كه آپ نے معاذ ا بن عمر وابن جوح کودیتے جانے کا فیصلہ دیا۔ یعنیاس قول میں معاذا بن عفر اءابن حرث کاذ کر نہیں ہے۔

ا قول۔ مولف کتے ہیں: اس کی وجہ رہے کہ معاذا بن عمر ونے ہی ابوجهل کی مدا فعت کی قوت کو مختم کیا تھا (جس سے دہ ناکارہ ہو کر مردول کی طرح گر گیا تھا) لبذاان ہی کو ابوجہل کے جسم پر کاسامان دیتے جانے کا تھم دیا کیا۔ گراس بات سے آنخضرت مل کے اس گزشتہ قول کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں گزراہے کہ تم دونوں ہی نے اس کو ممل کیا ہے۔ کیونکہ شاید آپ نے دوسرے کی دلداری کے لئے بیہ بات فرمادی ہوتا کہ دوسرے کا ول مجی برصے اور جماد کی ترغیب مجی ہو کیو تک بسر حال ابوجسل کے مل میں شرکت تواس کی مجی یقینا تھی اور اس نے بھی وار کر کے اس کو مزید زخمی کیا تھا۔

اد هر اس بات سے اس کی تردید مجی موجاتی ہے کہ آنخفر منے فاہر جب کے جسم بر کا سازو سامان دونوں قا تلول کے در میان تقسیم کرنے کا حکم کردیا تھا۔ چنانچہ ای لئے جارے بعنی شافعی فقهاء کا قول ہے کہ جسم پر کا سامان اس کودیاجاتا ہے جوز محمی کر کے دنٹمن کی قوت اور مدافعت مختم کروے اس کو نہیں جواس ادھ مرے دسٹمن ک گردن کاٹ کراہے قتل کردے۔چنانچہ آنخضرت ﷺ نے ابوجہل کے جسم پر کاسامان اس کوادھ مراکرنے والول یعنی دونوں ابن عفر اء کو دیا۔ ابوجهل کے قاتل حفرت ابن مسعود کو جمیں دیا۔

مگر جمال تک اس گزشتہ قول کا تعلق ہے کہ یہ سامان معاذا بن عمر وابن جوح کو دیا گیا تو ہمارے بعض فقہاء نے بھی یہ بات کمی ہے اور بی بات بخاری میں بھی ہے جو مال غنیمت کاپانچواں حصہ فرض ہونے کے باب میں بیان ہوئی ہے کہ معاذ ابن عمر اء نے ابو جمل کو قتل کیا اور بھر ان دونوں کے میں بیان ہوئی ہے کہ معاذ ابن عمر وابن جوح اور معاذ ابن عفر اء نے ابو جمل کو قتل کیا اور بھر ان دونوں کو خون در میان اس سلسلے میں جھڑا ہوا۔ یہ اس بناء مرکہ آنخضرت بھاتے نے دونوں کی تلواریں دیکھیں تو دونوں کو خون آلود بیا اور خول بھر میان ہوتے کو ابو جمل کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے معاذ ابن عمر و ابن جموح کو ابو جمل کی مرافعت اور کے جسم کا سامان و یئے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ معاذ ابن عمر و نے ابو جمل کی مرافعت اور قوت ختم کی اور دوسرے نے اس کے بعد اس کو مزید زخمی کیا۔ آپ نے دونوں کو اس کا قاتل دلداری کے طور پر فرمایا۔ یہاں تک بخاری کا حوالہ ہے اور یہا اختلاف قائل غور ہے۔

جمال تک میر اخیال ہے یہ بات کہ آپ نے دونوں کی تلواروں کوخون آلودپایا۔ تو یہ راوی کی غلط فنمی ہے کیو نکہ یہ انتیار ہے یہ بات کہ آپ نے دونوں کی تلوا وہنی ہے کہ ان کی اوی کو کہ یہ دواقعہ کعب ابن اشرف میں دی ہے گئی کہ اوی کو اس دوایت سے مغالطہ ہوااور اس نے یہ بات ابو جمل کے قتل میں بیان کردی۔ او ھر ابن مسعود کی گزشتہ روایت سے بھی اس مغالطہ کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے ابو جمل کے بدن کے اندرونی حصول میں زخم کے نشانات منیں دیکھے۔

کتاب امتاع میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا۔اللہ تعالی عفراء کے دونوں بیٹوں پر رحت فرمائے کہ ان دونوں نے اس امت کے فرعون کے قل میں شرکت کی جو کفر کے سر غنوں کاسر دار تھااس پر آپ سے پوچھا گیا کہ یار سول اللہ اان دونوں کے ساتھ اور کس نے ابو جمل کو قل کیا تو آپ نے دہی فرمایا کہ فرشتوں نے اور ابن مسعود نے اس کا کام تمام کیا۔ اب آنخضرت تھا ہے سے سوال کیاجاتا کہ ان دونوں کے ساتھ اور کس نے شرکت کی اور خود آپ کا ان دونوں کے بارے میں شرکت کا لفظ استعال کرتا۔خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ان کے علاوہ کی اور نے بھی اس کام میں شرکت کی تھی۔ یہ بات قابل خور ہے۔

کتاب روض الانف کی شرح میں ہے جو ہماری لیعنی شوافع کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ اور عفراء کے دونوں بینے ابو جهل کو مقابلے کے لئے للکار کر بیعنی مبارزت کے ساتھ لڑے اور پھر جب آنخضرت ﷺ کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کے اس قمل کو درست قرار دیا اور اس سے انہوں نے یہ دلیل پیدا کی کہ ایک طاقت ور کا کسی ایسے کا فرکو للکار کر اس سے لڑنا جائز ہے جس نے مبارزت بیعنی مقابلے کے لئے للکارانہ ہو۔

اب جمال تک اس گزشتہ واقعہ کا تعلق ہے جس میں آپ نے حضرت جمزہ علی اور عبیدہ رضی اللہ عنهم کوعتبہ وشیبہ آبن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ کے مقابلے کے لئے روانہ فرمایا توہ ایک ایسے کا فرکے معالمے میں تھاجس نے مبارزت اور مقابلہ طلب کیا تھا چنانچہ پیچھے اس سلسلہ میں بیان ہوا ہے کہ عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ اپنی صف سے لکل کر آیا اور مقابلہ کے لئے للکاراجس پر تمین انصاری نوجو ان معاذو معوذ اور وف ایمن عفراء جو تینوں سکے بھائی تھے آگے بڑھے۔ ایک قول ہے کہ عوف کے بجائے عبد اللہ ابن رواحہ تھے۔ گرعتبہ وغیرہ نے ان کو ارانہیں کیا تب آئے ضر ت تھائے نے حضر ت جمزہ دغیرہ کو بھیجا۔ گرمیرے نزدیک وغیرہ نے روض الانف میں جو عبد اللہ ابن رواحہ اور دونوں ابن عفراء کی ابوجسل شے جس مبارزت کا ذکر کیا ہے اس

میں ابو جہل کانام غلط فئمی کی وجہ ہے ذکر ہو گیاہے بلکہ اصل میں بیروہی مقابلہ ہے جس کے لئے عتبہ نے للکاراتھا اور سلے یہ تینوں بر مصے متعے تو گویاان تینوں نے مبارزت اور مقابلہ کی وعوت نہیں دی تھی بلکہ مقابلے کے لئے ان کو یکار آگیا تھا۔ مگر رپیہ مقابلہ واقع نہیں ہو سکا کیو نکہ لاکار نے والوں نے اس سے لڑنا پیند نہیں کیا تھا) دیسے بھی تین ا دمیوں کا ایک شخص کو مقابلے کے لئے لاکار ناسمجھ میں نہیں آتا۔ بسر حال بیہبات قابل غور ہے۔

حدیث میں آتاہے کہ آنخضرت ﷺ نے ابوجہل کے قتل پر فرمایا۔ "الله تعالیٰ نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل فرمادیا۔ پس شکر ہے اس خدائے یاک کا جس نے

ا بناوعده سجا فرمادیااورا بیند مین کی مدد فرمائی \_ والله اعلم \_ بدر میں شریک ملا نکہ کی جیئت ..... بدر کے دن جو ملائکہ مجاہدوں کی مدد کے لئے بینے محت متصان کے سروں پر سفید عما<u>ے تھے جن کے ل</u>ے انہوں نے اپنی پشت پر اٹکار <u>کھے تھے</u> سوائے جبر کیل علیہ السلام کے کہ وہ زر درنگ کا عمامہ اوڑھے ہوئے تھے۔ایک قول کے مطابق سرخ رنگ کا تھا بعض علماءنے یوں لکھاہے کہ لعض فرشتوں کے عمامے سبر تھے۔ بعض کے ذر داور بعض کے سرخ تھے۔اسی طرح بعض کے عمامے سفید تھے اور بعض کے سیاہ تھے۔ محراس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا۔

ایک روایت ہے کہ جس روز فرعون کو غرق کیا گیااس روز جر کیل علیہ السلام کا عمامہ سیاہ رنگ کا تفا۔ (قال) ایک روایت میں ہے کہ ان کے سرول پر سیاہ عمامے تھے۔ ابن مسعود کے نزدیک بدر کے دن ملا ککہ کی پیٹانیوں پر سبز ذر داور سرخ عمامے تھے جن کے ملے انہوں نے دونوں شانوں کے جے میں پشت پراٹکا رکھے تھے ( ی) نیزان کے رنگ سیاہ اور سفید بھی تھے۔ بعض علماء نے یول لکھاہے کہ بدر کے دن فرشتے اس حالت میں نازل ہوئے کہ ان کے عمامے زرد تھے۔اور جمال تک سیاہ و سفیدرنگ کے عمامے کی روایت ہے تووہ

ابن اسحاق نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے انہول نے بھی وہی بات کھی ہے کہ بدر کے دن فرشتول کے عمامے سفید منے محر جرئیل علیہ السلام کا عمامہ اپنے نورکی وجہ سے زرورتگ کا تھا۔ جبکہ غزوہ احد کے دن ان سب کے عمامے سرخ رنگ کے تھے۔ای طرح غزوہ حنین میں بھی سرخ رنگ کے تھے کتاب جامع صغیر میں اس طرح ہے کہ بدر کے دن سیاہ تھے)احد کے دن سرخ تھے۔بسر حال ان باتوں سے اس قول کی تر دید حمیں ہوتی جس میں بدر کے دن زرد عمامے ہتلائے گئے ہیں۔

ایسے بی دهروایت ہے کہ بدر کے دن حفرت ذیر زرورنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے آنخضرت علیہ نے ان کو دیکھ کر فرملیا کہ آج میرے پاس جو فرشتے نازل ہوئے دہ ابو عبداللہ لیعنی زبیر ہے عمامے جیسے عمامے باندھے ہوئے تھے۔بسر حال ان باتوں ہے گزشتہ روا بتوں کی مخالفت نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے ان میں ہے اکثر کے عمامول کارنگ زردہی رہاہو۔

بدر میں حضرت زبیر کی سر فروشی .....ایک روایت میں ہے کہ بدر کے دن حضرت زبیر نے نمایت زبر دست جنگ کی کہ ان کے جسم پراتنے بڑے اور اتنے زیادہ زخم پائے گئے کہ کمر کے زخم میں ہے ہاتھ ڈال کر مردن میں سے نکل آتا تھا۔

گرشتہ قطیمی قر آن پاک کی ہے آیت ذکر ہوگی ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

يُمُدِ وْكُمْ رَبُّكُمْ بِحَمْسَةِ الآفِ مِنَ الْمَلاَتِكَةِ مُسَوِّمِينَ بِ٣ موره ٱلْعَر النع ١٣ أيت هن

ترجمہ: تو تمهار ارب تمهاری الدو فرمائے گایا نج ہزار فرشتوں ہے جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔

یمال مُسونین کا ترجمه کیا گیاہے خاص وضع والے۔شاہ رفیع الدین صاحب ؓ نے اس لفظ کا ترجمه کیا

ہے۔ نشانی کرنے والے۔ای لفظ کے متعلق ایک مرتبہ علامہ سیوطی سے پوچھا گیا کہ سمتہ اور خاص وضع سے کیا

مرادہ جواس وقت فرشتے اختیار کئے ہوئے تھے۔ فرشتوں کے گھوڑوں کی نشانی .....علامہ نے جواب میں کہاہے کہ ابن اِبی حاتم نے اپنی تغییر میں حضرت

علی کی سند سے ایک روایت تقل کی ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ نشانی یہ تھی کہ ان فرشتوں کے گھوڑوں کی پیشانیوں اور و موں پر سفید اون یعنی داغ تھے (\_ گویاس روایت کے مطابق وہ فرشتے اس نشانی کے ساتھ غزوہ بدر پیشانیوں اور و موں پر سفید اون یعنی داغ تھے (\_ گویاس روایت کے مطابق وہ فرشتے اس نشانی کے ساتھ غزوہ بدر

بیں میں اور موت میں ہوئے۔ مگر مکول وغیرہ سے روایت ہے کہ اس نشانی سے مراد خود فر شتوں کے عمامے ہیں۔ میں شریک ہوئے۔ مگر مکول وغیرہ سے روایت ہے کہ اس نشانی سے مراد خود فر شتوں کے عمامے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے بھی ہی روایت ہے کہ وہ فرشتے سفید عمامے باند ھے اور ان کے ملے لئکائے

ہوئے تھے۔ گراس سند میں ایک راوی ضعیف ہے ان ہی ہے ایک روایت کے مطابق سیاہ عمامے تھے۔ گراس سند میں ایک راوی متر وک ہے۔ اس کے بعد ابن ابو حاتم نے کہا ہے کہ سیاہ اور سفید والی روایت ضعیف ہے۔ یہاں تک ابن ابو حاتم کا حوالہ ہے۔ بہر حال اس حوالے کو اگر درست مانا جائے تو ہمارے گزشتہ قول کی

مخالفت نہیں ہوتی بلکہ وہی جواب دیا جائے گاجو بیچھے بیان ہو چکا ہے۔ انصار اور مهاح بن کر جنگی تع سے برین غزوویں میں انصاریوں کا شعراریا نشان جسرنعہ و کہزاجا

انصار اور مهاجرین کے جنگی تعربے ..... غزوہ بدر میں انصار یوں کا شعاریا نشان جے نعرہ کہنا چاہئے آخد اُحَد تھاجواس کئے متعین کیا گیا تھا کہ رات کے اند هیرے میں یابے حد گھسان کی لڑائی کے دوران اس نعرہ سے پچپانا جاسکے کہ یہ انصاری ہیں۔ای طرح مهاجر مسلمانوں کانعرہ یا نبی عبدالرحمٰن تھا۔

معصورات تھاتا کہ دوسر ول کے ساتھ مفالطہ نہ پیداہوا۔ ایک فول کے مطابق آپ کانعر واحداحد تھا۔ ای طرح قبیلہ خزرج کانعرہ یا نبی عبداللہ تھااور قبیلہ اوس کانعرہ یا نبی عبیداللہ تھا۔ ابن سعد ہے یہ روایت ہے کہ غزوہ بدر میں سب کا مشتر کہ نعر آیا منصور امت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں اور گزشتہ روایت میں

کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یمال سب یا جمیع سے مراد مجموع ہے یعنی تمام مهاجرین کا نعرہ میں تھا۔ مگر اس صورت میں گزشتہ تمام روایتوں کو درست ماننے کی صورت میں ان کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔ اس روز فرشتوں کے مھوڑے سیاہ و سفید رنگ کے تھے۔حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ اس روز

فرشتوں کی بییثانیاں لینی فرشتوں کے گھوڑوں کی بییثانیاں سفیداون یعنی سفیدرنگ کی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان گھوڑوں میں ہے اکثر کی پییثانیاں اور دمیں سرخ رنگ کی تھیں۔اس سے

ا یک روایت کے اس ہے کہ ان تھوروں کی سے اس می پیتائیاں اور دیس سر س رنگ می سیں۔اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ مر ادبظاہر رہے ہے کہ پچھے ایسے تھے اور پچھے ایسے تھے۔

پھرای دقت آنخضرت ﷺ نے صحابہ سے فرملا کہ اپنے گھوڑوں کے نشان لگاؤ کیونکہ فرشتوں نے بھی نشان لگائے ہیں۔اس طرح یہ پہلادن تھا کہ جب گھوڑوں کی پییٹانیوںاور د موں پر اون باندھا گیا **گر مجھے یہ** معلوم نہیں ہوسکا کہ یہ اون کس رنگ کا تھا۔ س

چر نیل علیہ السلام کا گھوڑ ا ..... حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ مجھ سے بی غفار کے ایک فخف نے مستحد مستحد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٣.

یہ روایت بیان کی کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر میں اور میر اایک پچاذاد بھائی جنگ میں شریک تھا اس وقت ہم دونوں مشرک تھے ہم ایک پچاداد بھائی جنگ میں شریک تھے اس وقت ہم دونوں مشرک تھے ہم ایک پپنچ اور اس پر چڑھ گئے جہال ہے ہم میدان بدر کو دیکھ رہے تھے ہم وہاں اس کا انظار کرر ہے تھے کہ کس کو فتح ہوتی ہے تاکہ جو بھی مال غنیمت او نئے والا لفکر ہو ہم اس کے ساتھ شامل ہو کر مال لوٹیس۔اچانک ایک بادل ہمارے قریب آیا بھر اس میں ہے ہم نے گھوڑوں کے ہندانے کی آواز سی ساتھ میں جم نے گھوڑوں کے ہندانے کی آواز سی ساتھ میں جم کے بولئے کی آواز آئی جو کہ رہا تھا۔

"جزوم- آمے بره!"

(جیزوم جبر ئیل علیہ السلام کے گھوڑے کانام ہے)اس وحشت ناک آواز پر میرے چپازاد بھائی کا تو سینہ مچٹ گیالور دہ اس جگہ مر گیالور خود میں بھی خوف در ہشت کی دجہ سے موت کے کنارے پر پہنچ گیا تھا گمر پھر سنبھل گیا۔

حیز وم یا حیات کا مظمر گھوڑ ا۔۔۔۔ یہاں فرشتے ک جو آواز سنائی دی تھی وہ یہ کلمہ تھا اقدم حیزوم یہ اقدم کا کلمہ گھوڑوں کوڈیٹنے کے لئے بولا جا تا ہے۔ اور جزوم جس کو کمیں جیزون بھی کہا گیا ہے جبر کیل علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور غالبًا زندگی کا مظمر کی ہے اور ان دونوں لفظوں میں سے ایک تواس کانام ہے اور دوسر القب ہے۔ اس گھوڑھے کو حیات یاز ندگی کانام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے اس چیز میں زندگی پیدا ہوجاتی ہے یہ ہی وہ گھوڑا یاز ندگی کاسر چشمہ ہے جس کا ہلکا سااٹر لیمنی اس گھوڑ ہے کی گردپایادہ مٹی جس پر اس کا کھر پڑا تھا سامری کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ سامر ایک گاؤں یا جھے کانام تھااس کی نسبت سے اس شخص کو سامری کہا جا تا ہے۔

غرض سامری نے اس گھوڑے کی وہ خاک قدم اپناس بچھڑے کے اندرڈال دی جواس نے قبطیوں کے دیورات سے بنایا قلے (قبطی مصر میں نفر انیوں کی ایک جماعت کانام تھا) اس مٹی کے اس بچھڑے میں ڈالنے کا اثریہ ہوا کہ اس بچھڑے سے ایک غرابٹ کی آواز آنے لگی۔ چنانچہ جب بھی اس کے اندر سے آواز آتی تو سامری کے چیلے اس بچھڑے کے سامنے سجدے میں گرجاتے اور جب وہ بچھڑا خاموش ہوتا یہ لوگ اٹھ جاتے۔ کتاب نہر میں ہے کہ اس بچھڑے میں زندگی پیدا ہوگئی تھی۔

جیزوم کی خاک قدم اور سامری کا بچھڑ ا ..... ایک قول یہ ہے کہ جب سامری نے وہ بچر ابنایا تواس میں آواز پیدا کرنے کے گئے اس نے آواز پیدا کرنے کے گئے کا بیٹی اس کے آواز پیدا کرنے کے گئے کا کہ کا کھی یعنی اس کے کھو کھلے خانے بنادیئے تھے اور ان کواس طرح بنایا تھا کہ ان میں ہوا کھو کھلے خانے بنادیئے تھے اور ان کواس طرح بنایا تھا کہ ان میں ہوا واضل ہوتی توالیک کو بجداری آواز اس بچرے کے بیٹ میں داخل ہوتی توالیک کو بجداری آواز اس بچرے کے بیٹ میں داخل ہوتی توالیک کو بجداری آواز اس بچرے کے بیٹ میں داخل ہوتی توالیک کو بیٹ کا تھی۔

زمین پر رحمت یا مصیبت کے لئے جبر کیل کے نزول ..... بعض علاء نے لکھاہے کہ جرکتل علیہ السلام کے محورت کے محورت کی آواز لینی بہناہٹ جو ہوہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تشییج اور تقدیس کرتا ہے اور جب جبر کیل علیہ السلام اس پر سوار ہو کر زمین پر اترتے ہیں تو تمام فرشتے جان لیتے ہیں کہ اس پر ان کا نزول رحت کے لئے ہور ہاہے اور جب وہ اپنے پر پھیلا کر یعنی اڑتے ہوئے ذمین پر اترتے ہیں تو سب فرشتے جان لیتے ہیں کہ وہ عذاب کے لئے اتر ہے ہیں۔

بدر میں جر سیل کے نزول کا مقصد .....اب گویاغزوہ بدر کے دن جر کیل علیہ السلام کا اپنے گوڑے محمد محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جیز وم پر سوار موکر نازل مونا مسلمانوں کے لئے رحمت خداد ندی کی علامت تفااگرچہ ان کا نیمی نزول کا فرول کے لئے عذاب تھا۔ اور اگروہ صرف عذاب دینے کے لئے اترتے ہیں تواپے پر پھیلا کراڑتے ہوئے ہی اترتے ہیں۔

یمال میربات بھی ممکن ہے کہ جیزوم وہ مھوڑانہ ہو جو سر چشمہ حیات وزندگی ہے بلکہ زندگی کا مھوڑاا سکے علادہ کوئی دوسر اہو۔علامہ مسیلی کا قول میں ہے کیونکہ دہ یہ کہتے ہیں کہ حیات نامی گھوڑا بھی جر ٹیل علیہ السلام کا

ہی گھوڑاہے۔ زندگی اور موت کے مظہر ..... علامہ حافظ ابن حجر ہے ہیں کہ دائی روایوں کے مطابق موت ایک

<del>مینڈھے کی شکل میں ہے جس چیز</del> کو مجھیاس کی ہوالگ جاتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے اور زید گی ایک ابلق لیعن سیاہ و سفید گھوڑی کی شکل میں ہے اور کتاب عرائس کے مطابق اس کی ایک ٹاپ یعنی قدم انتالمبا ہو تاہے جتنی دور تک آدی کی آگھ د کھ عتی ہے۔ یمی حیات دہ محوری ہے جس پر جرئیل ادر انبیاء علیم السلام سوار ہوتے ہیں۔ لینی

تمام ہی انبیاء اس پر سوار ہوئے ہیں جیسا کہ عرائس میں ہے میے گوڑی جس چیز کے پاس سے گزر جاتی ہے اور جس کو بھی اس کی ہواچھو جاتی ہے اس چیز میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔

ایک مرسل اڑ مین محانی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علاقے نے جر کیل علیہ السلام سے فرمایا "غزوه بدر کے دن فرشتول میں سے کس نے اقدم حیزوم تعنی جیزوم آ مے بڑھ- کما تھا۔"

جرئيل عليه السلام في عرض كيا-

"اے محمد! آسان کے تمام رہنے والوں کو میں تہیں جانیا!"

اب ابن کیر کتے ہیں کہ اس روایت سے ان لوگوں کی تردید ہوجاتی ہے جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ

چزوم جرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ مگریمال یہ اشکال ہوسکتاہے کہ میہ بات بعیداز قیاس نہیں کہ کی دوسرے فرشتے نے جرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کو اقدم جیزوم کیہ دیا ہو اور کہنے والے کا پیتہ نہ چلا ہو کہ کون ہے۔ابن کیراس روایت میں آنخضرت علیہ کے اس ارشادے کہ یہ جملہ کمنے والا کون ہے۔یہ سمجھ ہول

کہ دہ گھوڑا کہنے والے کا بی رہا ہوگا۔

ہاں اگریہ روایت اس روایت کے بعد واقع ہوئی ہے جو اس کے بعد ذکر ہونے والی ہے توعلامہ ابن کثیر نے جو کچھ سمجھاہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ یا یہ کہ آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد میں ایک لفظ اور رہا ہو جو

روایت میں ذکر ہونے سے چھوٹ گیا ہو لیخی روایت کے الفاظ بیر ہے ہوں کہ۔بدر کے دن فرشتوں میں سے کس نے اپنے گھوڑے کے لئے یہ کماتھا کہ اقدم جزوم۔ تو بھی علامہ ابن کثیر کااپیا سمجھنا صحیح ہو سکتا ہے۔ لہذا ہیہ

بادلول پر فرشتے .....ایک روایت میں ای گزشتہ واقعہ کواس طرح بیان کیا گیاہے کہ جب کہ ہم اس بپاڑ پر تصابیات ایک بدلی آئی ساتھ ہی ہمیں لوگوں کے بولنے لور ہتھیاروں کے کھنکھنانے کی آواز آئی۔ پھر ہم نے کسی قحض کوایۓ گھوڑے کواس طرح ڈیٹے سناکہ جیزوم آگے بڑھ۔اس کے بعد دہ سب کے سب رسول اللہ ﷺ کے دائیں جانب آگر از گئے۔اس کے بعد ایک دوسری بدلی آئی اور اس میں ہے جو فرشتے اترے دہ آنخضرت علیہ

کے بائیں جانب صف آرا ہو گئے۔اب جو ہم نے ان آنے والوں کی تعداد دیکھی تو معلوم ہواکہ قریثی لشکر سے دو محنے ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مستجلده ومنصف أخر

یہ بیبت ناک منظر دکھے کر میرا چھائی تواسی دم ہلاک ہو گیااور میں موت کے منہ سے بال بال بچا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ ﷺ کواس چرت ناک واقعہ کی اطلاع دی اور مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ اس محف کو صحابہ میں شار کیا گیا ہے۔ کتاب نور میں ہے کہ یہ شخص صحابہ میں سے ہیں۔ گزشتہ سطروں میں جو پہلی روایت بیان ہوئی ہے اس میں الی کوئی بات نہیں ہے جس سے ان کے اسلام اور مسلمان ہونے کا جبوت ماتا ہو سوائے اس کے کہ اس محض کارسول اللہ ﷺ کے اس مجزے کو ابن عباس سے بیان کرنااس محض کے اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔

ر ہے۔ یہ بال بیہ شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس فخف کا بیہ کہنا کہ ہم مشرک تھاں بات کی دلیل ہے کہ اس واقعہ کو ابن عباسؓ سے ذکر کرنے کے وقت وہ مختص مسلمان ہو چکا تھا (لہذا بیہ نہیں کہا جاسکتا کہ روایت سے کہیں بیہ ظاہر نہیں ہوتا کہ راوی مسلمان ہے)۔

<u>وہ ہاد کی</u>۔....حضرت عباسؓ نے ایک صدیث بیان کی ہے کہ جس بادل نے میدان تیمہ میں بنی اسر ائیل پر سابیہ کیا تھاد ہی وہ بادل ہو گا جس پر جلوہ لگن ہو کر قیامت کے دن حق تعالیٰ آئیں گے اور وہی وہ بادل تھا جس پر سوار ہو کر بدر کے دن فرشتے آئے تھے۔

آند هی کی صورت میں مدوخداوندی ..... حضرت علی ہے دوایت ہے کہ غزوہ بدر کے دوران اس قدر زبردست آند هی آئی کہ الیی شدید ہوا میں نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر الیی ہی شدیع آئد هی آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر الیی ہی شدیع آئد هی آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر الیی ہی خو فناک ہوا چلی۔ یعنی پہلی مرتبہ میں جرئیل علیہ السلام ایک ہزاد فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ یعنی آپ کے قول کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ آنخضرت عظیے کے آگے آگر ازے۔ دوسری دفعہ میں میکائیل علیہ السلام ایک ہزاد فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آنخضرت عظیے کے دائیں جانب آگر ازے۔ اور تیسری دفعہ میں اسرافیل علیہ السلام ایک ہزاد فرشتوں کے جلومیں آگر آنخضرت عظیے کے دائیں جانب ازے۔ گر اس روایت میں چو تھی مرتبہ کی آند تھی۔

کتاب امتاع میں اس دوایت میں بیراضافہ بھی ہے کہ اسر اقبل علیہ السلام اپنی صف کے پیچ میں تھے مگر دوسرے فرشتوں کی طرح دہ نہیں لژرہے تھے۔اب اس دوایت کے ظاہر سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ جبر کیل لور میکائیل علیماالسلام دونوں ہی خود بھی لڑرہے تھے۔

مددگار فرشتول کی تعد او .....او هر چیچے بیان ہو چکا ہے کہ غزدہ بدر میں ایک قول کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد نہیں ہوئی تھی اور دو ہزار کی روایت ضعیف روایت ہے جو حضرت علی کی ہے۔ لہذا حضرت علی کی بیدروایت بھی ضعیف ہوگی۔ نیز گزشتہ اس قول کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں کہ بدر کے دن ابتداء میں تین ہزار فرشتوں کے ذریعہ الداد کی گئی تھی اور ان کو دعدہ دیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے یعنی صحابہ نے بابت قدمی اور صبر سے کام لیا تو ان کو مزید پانچ ہزار فرشتوں کی مدد دی جائے گی۔ اکثر علماء کا قول بھی ہی خابت قدمی اور صبر سے کام لیا تو ان کو مزید پانچ ہزار فرشتوں کی مدد دی جائے گی۔ اکثر علماء کا قول بھی ہی سلطے کی مزید تفصیلات آگا صد کے بیان ہوا۔ اس سلطے کی مزید تفصیلات آگا صد کے بیان میں آئیں گی۔

بعض علماء نے کہاہے کہ فرشتوں نے سوائے غزوہ بدر کے کسی اور غزوہ میں جنگ نہیں کی۔ یعنی اس

جلددوم نصف آخر کے علاوہ دوسرے غزوات میں جنگ کئے بغیر شامل رہے عملی طور پر انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں گا۔میر آ کے بعض روایتیں ذکر ہوں گی جن میں ہے کہ فر شتوں نے غزوہ احد اور غزوہ حنین میں مجھی جنگ کی

تھی۔ چنانچہ مسلم میں سعد ابن ابی و قاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے احد کے دن رسول الله ﷺ کے دائیں اور بائیں دو مخص دیکھے جو سفید کپڑوں میں تھے اور ان دونوں کو میں نے نہ اس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور

نہ اس کے بعد دیکھا۔ یعنی یہ جبر کیل اور میکا کیل علیماالسلام تھے۔جوز بر دست جنگ کر رہے تھے۔

امام نودی کہتے ہیں کہ فرشتوں کی عملی جنگ صرف غزدہ بدر میں ہی مخصوص نہیں تھی اور میں بات درست ہے سوائے ان لوگول کے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتول کی عملی جنگ صرف غزوہ بدر ہی کی خصوصیت

ہے۔ کیونکہ امام نووی کا قول صاف طور پران لو گوں کے قول کی تردید کر تاہے۔ ا قول \_ مولف کہتے ہیں:ان روایتوں اور اقوال میں اس طرح موافقت ممکن ہے کہ بدر کے دن کی ہیہ خصوصیت رہی ہے کہ فرشتول نے آنخضرت علیہ اور آپ کے محابہ سب کی طرف سے جنگ کی جبکہ دوسر ے

غزوات میں فرشتوں کی جنگ صرف استحضرت ﷺ کی طرف سے تھی۔اس طرح دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نهيس رہتا۔

موافقت کی میں صورت غزوہ احد کے بیان میں ہے جو علامہ بیہتی کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے گراس کے بعد ہی می<sub>ہ</sub> روایت ہے کہ اس دن لیعنی غزوہ احدییں فرشتوں نے عبدالرحمٰن ابن عوف کی طرف سے جنگ کی۔اب اس بات کو تسلیم کرنے کی صورت میں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ اگر فرشتے غزدہ احدیس مجھی جنگ میں عملی حصہ لیتے توان کے نگائے ہوئے زخمول کے نشان اس دن بھی لوگوں کے جسمول پراس طرح ظاہر ہوتے جیسے غزوہ بدر میں ظاہر ہوئے تھے۔

اس سلسلے میں ایک جواب بید دیا جاتا ہے کہ غزوہ احدیس فرشتوں کے جنگ کرنے سے مرادیہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر جنگ کئے بغیر مسلمانوں کی دعمن سے مدا فعت کی جبکہ غزوہ بدر میں جنگ سے مرادان کی عملی جنگ ہے۔واللہ اعلم

جنگ کے دوارن معجزات نبوی علیہ ..... غزدہ بدر کے دوران حضرت عُکاشہ (اس کو عُکاشہ بھی پڑھا جاتا ہے) این محصن کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ آنخضرت ﷺ نے ان کو ایک کٹڑی کا تند دیا اور فرملیاً کہ عکاشہ اس سے لڑو۔حضرت عکاشہ نے وہ لکڑی آنخضرت ﷺ کے ہاتھ سے لے کر جیسے ہی بلند کی وہ اسی دم ا یک نهایت کمی بے حد مضبوط اور سفید چیک دار اور آبدار تلوار بن گئی۔حضرت عکاشہ وہ تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔اس تکوار کانام عون تھالور بدر کے بعد ہمیشہ یہ تکوار حضرت عکاشہ کے پاس رہی چھر دہ تمام غزوؤں میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہے ادراس تکوار

سے جنگ کرتے رہے۔عکاشہ کے انتقال کے بعدیہ تلوار اکلی اولاد در اولادوراشت میں ایک سے دوسرے کے ياس چېتى رىي\_ یہ نام عکاشہ لفظ عش سے لکلاہے جس کے معنی حملہ کرنا ہیں۔عکاشہ کڑی کو بھی کہتے ہیں۔اس قتم

کاایک واقعہ آگے غزوہ احد کے بیان میں بھی آئے گاجو عبد اللہ ابن فجش کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس طرح سلمہ ابن اسلم کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی آنخضرت ﷺ نے ان کو مجور کے سیجھے کی جزوی

مبلددوم نصف آخر

اور فرمایا کہ اس سے لڑو۔انہول نے جیسے ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لیاوہ ایک نمایت بہترین تکوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ہمیشہ ان کے پاس رہی۔

(قال) حضرت ضبیب ابن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر ضبیب نے (غالبًا اس

نام کا کوئی مشرک شخص تھا) میرے دادا پر ایک دار کیا جس ہے اُن کی ایک پیلی الگ ہو گئی۔ آنخضرت عظیہ نے زخم سر لعاب دبن لگا کراس ٹوٹے ہوئے عضو کود ہیں لگا جس کے بعدوہ پہلے ہی کی طرح جم گرااور ٹھیک ہو گیا۔

زخم پر لعاب د بمن لگا کراس ٹوٹے ہوئے عضو کو د ہیں لگایا جس کے بعدوہ پہلے ہی کی طرح جم گیالور ٹھیک ہو گیا۔ حضرت رفاعہ ابن مالک سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں میرے ایک تیر آکر لگا جس سے میری آنکھ

سے بیر اس میں ایک سے بیر دیا ہے۔ پھوٹ گئی۔ آنخصرت علی نے میری آنکھ میں اپنالعاب دین ڈال دیا جس سے دوای گھڑی ٹھیک ہو گئی اور پھر مجھی اس آنکھ میں مجھے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔

قلیب بدر یعنی مشرک مقتولوں کی مشتر کہ قبریا کوال ..... غرض اس کے بعد آنخفرت اللے نے اسکے مشرک مشتر کہ قبریا کوال مشتر کہ قبریا کوال جمال آپنان کی قل گاہوں کی پہلے ہی خبر حکم دیا کہ مشرکین کی لاشوں کوان جگہوں سے اٹھالیا جائے جمال جمال آپ نے ان کی قل گاہوں کی پہلے ہی خبر دیدی تھی جبکہ اس وقت تک جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی چنانچہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے جمیں بدر میں قل ہونے والے مشرکوں کی قبل گاہیں دکھادی تھیں۔

- آپ بير قتي گائين د ڪھاتے

ہوئے فرماتے جاتے تھے کہ کل انشاء اللہ بیہ عتبہ ابن رہیعہ کی قتل گاہ ہو گی۔ بیر شیبہ ابن رہیعہ کی قتل گاہ ہو گ۔ بیر امیہ ابن خلف کی قتل گاہ ہو گ۔ بیر ابو جمل ابن ہشام کی قتل گاہ ہو گی اور بیر فلاں کی قتل گاہ ہو گ۔

آپ ابناد ست مبارک زمین پر

ر کھ کریہ نثان دہی فرماتے جاتے تھے۔اور پھر اگلے دن غزوہ بدر میں جولوگ مرے ان کی لاشیں اس جگہ ہے ذرا بھی ادھر انہیں تھیں جمال جمال آپ نے اپنادست مبادک رکھا تھا۔ جیسا کہ حضرت انس کی روایت ہے یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ نیز یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کی رات کا ہے جب کہ آنخضرت عظافہ میدان جنگ میں پنچے بغیر یہ نہیں سوچا جاسکا کہ آپ نے اپنا دست مبارک رکھ کران جگول کی نشان دہی فرمادی تھی۔

اد هرای سے وہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے جو بعض حفرات نے بیان کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے قتل گا ہوں کی نشاند ہی دومر تبہ فرمائی ایک دفعہ توغز وہ سے ایک دن یااس سے زائد پہلے اور دوسری مرتبہ خاص غزوہ بدر کے دن۔ یہاں تک ان بعض علماء کاحوالہ ہے۔

اباس سلسلے میں نہی کماجاسکتا ہے کہ خاص غزوہ بدر کے دن سے مرادیہ ہے کہ آپ دن کے وقت میدان بدر میں پنچے تھے۔ جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ یہ نشاند ہی رات کے وقت کی گئی تھی تووہ اس قول کی بنیاد پرہے کہ آپ میدان بدر میں رات کے وقت پنچے تھے۔ بھر حال یہ مسلمہ ہے کہ آپ نے اپناد ست مبارک رکھ رکھ کران جگوں کی نشاند ہی فرمائی تھی۔

امیہ ابن خلف کا انجام ..... غرض آپ نے محابہ کو ان مشرکوں کی لاشیں اٹھانے کا حکم فرملیا کہ ان سب کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ محابہ نے سب کو اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا سواتے امیہ ابن خلف کے کہ اس کی لاش اس کی زرہ کے اندر ہی چھول کر اس میں مچھنس گئے۔ محابہ نے اس کو ہلا کر ذرہ نکالنی چاہی مگر اس کے

نتیجہ میں اس کے بدن کے عکڑے علیحہ ہو گئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کواسی حالت میں ایک جگہ ڈال کر اس پر مٹیادر پھر ڈال دیئے تا کہ لاش چھپ جائے۔

اں بات سے معلوم ہو تاہے کہ حربی کود فن کر ناضر دری نہیں ہے چنانچہ میں بات ہمارے بینی شافعی

فقهاء نے کی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو یمال تک کماہے کہ حربیوں کی لاشوں کو کوں کو کھلادینا بھی جائزہے۔ آنخضرت علیہ کے نزدیک لاش کی بردہ پوشی کا اہتمام ..... کتاب دار قطنی میں ہے کہ انخضرت علیہ کا طریقہ یہ تھاکہ غزدہ میں جب بھی آپ کا کسی انسانی لاش کے پاس سے گزر ہوتا تو آپ اس کو

رف کرنے کا حکم دیے اور یہ نمیں پوچھتے تھے کہ دہ مومن تھایاکا فرتھا۔ و فن کرنے کا حکم دیے اور یہ نمیں پوچھتے تھے کہ دہ مومن تھایاکا فرتھا۔ غزدہ بدر میں چونکہ مشرکول کی لاشیں بہت زیادہ تھیں اس لئے آنخضرت عظافے نے اسے گوارا نہیں

فرمایا کہ اپنے محابہ کوان سب کے دفن کا تھم فرماکر تکلیف میں ڈالیں۔اس کے مقابلے میں ان لاشوں کو تھنے کر ایک کویں میں ڈالیں۔اس کے مقابلے میں ان لاشوں کو تھنے کر ایک کنویں میں لا ڈالنا بہت آسان تھا (اس لئے آپ نے ایسا کرنے کا تھم دیا) یہ کنواں بنی نجا کے ایک مخص کا کھود ہوا تھا اور گویا جیسا کہ علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ اس کنویں کا دجود مشرکوں کے لئے ایک پیقلی بدھکونی کا کھود ہوا تھا اور گویا جیسا کہ علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ اس کنویں کا دجود مشرکوں کے لئے ایک پیقلی بدھکونی

سی۔ جب حضرت ابو حذیفہ کے باپ عتبہ کو گڑھے میں ڈالا گیا تو ابو حذیفہ کے چرے کارنگ بدل گیا۔ آنحضرتﷺ نے اس تبدیلی کو محسوس فرماکر کہا۔

"شايد مهس اين باپ كاخيال مور بائد."

ابوحذيفه نے عرض کیا۔

"خدا کی قتم نہیں۔بلکہ دراصل میں اپنے باپ کو ایک ذی رائے بلند مرتبہ اور رودار آدمی سمجھتا تھا اس لئے میری تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا گر جب میں نے اس حالت میں ان کی موت دیکھی تو مجھے اس سے بہت افسوس ہوا۔"

اس پررسول الله على في ابوحديف كي لئيدهائ فير فرمائي اوران كي تعريف فرمائي

ا قول مولف کہتے ہیں: ہمارے لیمنی شافعی فقهاء نے بیان کیا ہے کہ اس غزوہ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو حذیفہ کو اس بات سے منع فرمادیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو قتل نہ کریں کیونکہ ابو حذیفہ نے ایساار ادہ کیا ہمارا وہ اللہ علم

بات کاوقت تھا۔ سمجین میں حضرت انس سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ علی کو جب غزوہ میں فتح مامل رات کاوقت تھا۔ سمجین میں حضرت انس سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ علی کو جب غزوہ میں فتح مامل ہوئی تھی تو آپ ای مقام پر تین رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے لاکٹوں کو جب کے دفت آپ محابہ کے ساتھ آکر اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے۔ وہاں آپ نے لاکٹوں کو خل کے فرمایا۔

"اے فلال ابن فلال۔اور اے فلال ابن فلال ابن فلال اکیاتم نے دیچہ لیا کہ اللہ اور اسکے رسول کا وعدہ سچا تعامیں نے تواس دعدہ کو پچھایاجواللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا!"

بعض سندول کے ساتھ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام لے کر پکارے اور اس طرح فرمایا کہ اے عتبہ ابن ربیعہ اے شیبہ ابن ربیعہ اے امیہ ابن خلف اور اے ابوجهل ابن ہشام وغیرہ

وغیرہ۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس روایت میں یا فلال ابن فلال ہی کما گیا تھا گریہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔لہذایہ الفاظ قابل غور ہیں۔

اس سلیلے میں ایک شبہ یہ کیا گیاہے کہ امیہ ابن خلف کو تواس گڑھے میں نہیں ڈالا گیا تھا جیسا کہ بیان ہوا (پھر آپنے دوسرول کے ساتھ اس کانام لے کر بھی کیوں پکارا۔"

اس کے جواب میں کہا گیاہے کہ جمال اس کود بایا گیا تھادہ جگہ اس گڑھے ہے قریب ہی تھی۔ غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان لا شوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"تم لوگ نی کا خاندان ہوتے ہوئے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کررہے تھے۔تم نے مجھےوطن سے نکالا جبکہ دوسرول نے مجھے بناہ دی۔تم نے میرے مقابلہ میں جنگ کی جبکه غیرول نے میری مدد کی!"

یہ س کر حضرت عمر فاروق نے کہا۔

سير ت طبيه أردو

"يار سول الله! آپ ان مر دول ہے بات کررہے ہیں جو بے روح لاشے ہیں۔"

ا کیے روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جو گلی ہوئی لاشیں ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ جو گل سرم چکی ہیں!" ۔ آپنے فرمایا۔

"جو کچھ میں کمہ رہاہوں اس کوتم لوگ اتنا نہیں سن رہے ہو جتنابیہ سن رہے ہیں۔" ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔جو کچھ میں نے کہاانہوں نے اس کوسناہے ممریہ لوگ اب جواب نہیں

حصرت قنادہؓ ہے روایت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان مر دول میں جان ڈال دی تھی تا کہ وہ ر سول الله عليه كالم كفتكو سنين اور خود پر پيشكار اور جسرت وا فسوس كريں \_

كيامقتولين نے آپ عليہ كى آواز سنى تھى ..... قول مولف كتے ہيں:ان كے زندہ كئے جانے ہے مرادیہ ہے کہ ان کی روحوں کاان کے جسموں ہے قریبی تعلق پیدا کر دیا گیا جس سے دہ زندوں کی طرح ہو گئے مقصدوی تھاجو بیان ہوا۔ کیونکہ جسم سے جدا ہو جانے کے بعد بھی دوح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے یا کم از کم اتناہی کہ اس جسم کی وجہ ہے وہ باقی رہتی ہے چاہے وہ تعلق کتناہی کم کیوںنہ ہو۔ کیونکہ چاہے جسم کو مٹی

کھا کر فناکر دے یادر ندے یامر دار خوار پر ندے کھالیں یا آگ میں جل کر نیست دیابود ہو جائے مگرروح فنا نہیں موتی دہ باتی رہی ہے (اور جب روح باتی رہی ہے توجو جسم اس کامسکن رہاہے اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور باتی ر ہتاہے)چنانچہ ای تعلق کے واسطہ سے مردہ ہر اس مخص کو پہچانتا ہے جو اس کی قبر پر جاتا ہے۔ مردہ اس آنے

والے سے انسیت محسوس کر تاہے اور جب وہ سلام کرتاہے تومر دہ جو اب دیتاہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے (كيونكه أكرروح كاجسم سے كوئى تعلق نہ ہوتا تو مردے كے كسى كوديكھنے ياسنے ياجواب دينے كاسوال ہى پيدا نہيں ہوتا) مگر اس تعلق کے باوجود مردہ اس کی وجہ ہے ایسازندہ نہیں کہلاتا جیسادہ اپنی دنیا کی زندگی میں تھا بلکہ وہ

زندہ اور مردہ کی اس در میانی کیفیت میں رہتاہے جس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق باقی ندر ہاہو۔عام طور پر تو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ی ہوتا ہے مگر بھی یہ تعلق مضبوط ہوجاتاہے تودہ شخص ایساہی ہوجاتاہے جیسادہ دنیا کی زندگی میں تھا۔ مگر شاید اس کے بادجود بھی اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ دہ اپنے فعل اور حر متیں کر سکے۔ لہذااب یہ بات سعد کے اس قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں قدرت اور اختیاری فعل کرنے کی

صلاحیت نہیں رکھی۔ یمال تک سعد کا حوالہ ہے۔

شهید اور نبی اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ..... یہ تمام گفتگوا نبیاء اور ان شمداء کے علاوہ ہے جو کسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ کیونکہ جمال تک اغبیاء علیم السلام اور شہداء کا تعلق ہے توان کی روحوں کاان کے جسموں ہے ایبا تعلق ہوتا ہے کہ اس طرح زندہ رہتے ہیں جیسے اپی دنیا کی زندگی میں زندہ تھے اور انہیں

اینا ختیاری فعل کرنے کی قدرت بھی ہت ہے۔

چنانچہ علامہ بیمقی نے جو کتاب قبرول میں انبیاء کی زندگی کے موضوع پر لکھی ہے اس میں حضرت انس کی بیروایت بیان کی ہے که رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے

ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری موت کے بعد میراعلم ایبابی دے گاجیسامیری زندگی میں ہے۔ ابو یعلی نے حضرت ابوہر ریو ہے حدیث بیان کی ہے کہ تعسیٰ علیہ السلام یقیناً آسان سے اس دنیامیں آئیں گے اس دقت دہ اگر میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے خطاب کرتے ہوئے یا محمد کہیں گے تو میں ان کوجواب

دول گا۔اس لئے امام سبکی نے کہاہے کہ انبیاء اور شداء کی زندگی موت کے بعد بھی ان کی دنیا کی زندگی کی طرح ہی ہوتی ہے۔اس بات کی شہادت موسی علیہ السلام کے اپنی قبر میں نماز پڑھنے سے ملتی ہے (جو حدیث میں بتلایا گیاہے) کیونکیہ نماز کے لئے ضروری ہے کہ زندہ جسم ہو (اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاعتی)اس طرح شب

معراج میں آنخضرت ﷺ نے انبیاء کی جو صفات اور مصروفیات دیکھی اور بتلائی ہیں وہ سب بھی زندہ جسم والول کی صفات ہیں۔ گراس زندگی کے حقیقی اور اصلی زندگی ہونے کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ روح کے ساتھ بدن کھانے پینے کاس طرح محتاج ہو جسیادہ دنیامیں رہتا تھا۔البتہ جمال تک اور اکات اور فنم دحواس کا تعلق ہے

جیے علم ہے اور سننے کی قوت ہے تو بیالا شک ٹابت ہے کہ ان میں اور تمام مر دول میں بیاور اکات اس طرح بر قرار رہتے ہیں۔ یمال تک امام کبی کا کلام ہے۔ یمال تمام مردول میں کفار کے مردے بھی شامل ہیں۔ برزخ میں شهیدول کا کھانا بینا .....اب جمال تک اس دوایت کا تعلق ہے کہ شہید عالم برزخ میں کھاتے

پیتے ہیں توان کا بیہ کھانا پینا ضرورت مندی کی وجہ ہے نہیں ہے بلکہ صرف ان کا اگرام اور اعزاز ہے مگریہ صرف شُداء کی خصوصیت ہے (کہ وہ عالم برزخ میں کھاتے پیتے ہیں)انبیاء کی نہیں۔لیکن اس بات میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے کیونکد تھی بھی مفضول لیعنی نجلے درجہ کی چیز کو بھی کوئی ایسی خصوصیت حاصل ہوتی ہے جو فاضل

لینی اونجے درجہ کی چیز میں نہیں ہوتی (اس ہے دونوں کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا)مثلاً سامنے کی بات ہے کہ ہیمبردل پر نماز پڑھناواجب ہے جبکہ شہیدول پر حرام ہے۔

اس تفصیل سے ان بعض حضرات کی تروید ہو جاتی ہے جو قبروں میں انبیاء کی حیات کے متعلق اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

وَلَا تَحْشَيَنَ الَّذِينَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُواتًا بَلْ أَحْيَا ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ الأَميهِ بِس سوره اَلْ عمر ان ع ما يَتْ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: اوراے مخاطب جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مر وہ مت خیال کربلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پر دردگار کے مقرب ہیں ان کورزق بھی ملتاہے۔

توبعض علاء نے اس آیت ہے دلیل لیتے ہوئے کہاہے کہ کھانے پینے کا جواکرام اور اعزاز شہیدوں کو حاصل ہے (دہ انبیاء کو بھی حاصل ہے!انبیاء اس اعزاز کے لئے زیادہ مقدم ہیں کیونکہ دہ اپنے مرتب<sub>ی</sub>ہ میں کہیں

حاس سے روہ امبیاء تو میں حاس ہے! امبیاء ان اسراد سے سے دیادہ مقدم ہیں یوندہ دہ اپنے مرتبہ یں ہیں زیادہ بلندلور بالاتر ہیں۔ نیز رید کہ کوئی نبی الیا نہیں ہے جس کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کامقام بھی حاصل نہ ہوللذا آیت کاجواشارہ اور مفہوم ہے اس میں انبیاء بھی شامل ہیں۔

ے براند میں میں ہور ہوں ہے۔ اس میں بیام اس میں است میں است کے بیر میں جو کھانا کھایا تھااس کی است میں ہے۔ نیز ہیر خورانی کا واقعہ ہے جس کی تفصیل آگے خیبر کے واقعات میں آئے ۔ تکلیف مجھے اب تک محسوس ہوتی ہے (بیرز ہر خورانی کا واقعہ ہے جس کی تفصیل آگے خیبر کے واقعات میں آئے

کی)اور اس وقت اس زہر کی وجہ سے رکیس کٹی ہوئی می محسوس ہورہی ہیں (جس سے آپ کی شمادت ٹابت ہوئی)لازایہ بات قر آن پاک سے ثابت ہے کہ آنخضرت ماللہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔اب یا تو یہ کہ آپ

ایت کے عام مفہوم اور معنی کے مطابق حیات ہیں (یعنی شداء کی طرح کھاتے پیتے بھی ہیں) اور یا صرف حیات کی صد تک اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں (کہ حیات کا مل ہے مگر کھانا پینا نہیں ہے)۔ حیات کی حد تک اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں (کہ حیات کا مل ہے مگر کھانا پینا نہیں ہے)۔

یمال تردید کی وجہ رہے کہ اولیت اور نقدیم بھی بھی موثر نہیں رہتی بلکہ قیاس کی اصل ہی رہے ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ جیسا کہ بیان ہوا کہ بھی بھی مصول یعنی نچلے درجہ کی چیز میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو فاضل یعنی بلند درجہ کی چیز میں نہیں ہوتی۔جمال تک انبیاء علیم السلام کا تعلق ہے تواگر چہ ان میں نبوت اور شہادت دونوں فضیلتیں جمع ہیں مگر آیت میں شہادت سے مرادوہ شہادت ہے جو کسی معرکہ اور جنگ میں نصیب ہوئی ہو محض شہادت

مراد نہیں ہے (جیسے بعض بیاریوں میں موت شمادت کے درجے کی ہوتی ہے)اب جمال تک معرکہ میں حاصل ہونے ہے) حاصل ہونے والی شمادت کا تعلق ہے تودہ شمادت انبیاء میں سے کسی کوحاصل نہیں ہے۔

بھریہ کہ جو بات ثابت ہے وہ قبروں میں انبیاء کی زندگی ان کا نماز پڑھنالور جج کرنا ہے اور جہاں تک قبروں میں روزے رکھنایا کھانا پینا ہے تواس بارے میں میرے سامنے کوئی حدیث یاصحابی کا قول نہیں ہے۔ جہال تک انبیاء کو شہیدوں پر قیاس کرنے لور اس بناء پر قیاس کرنے کا تعلق ہے کہ وہ مرتبہ میں یقینا شہداء سے ذیادہ ہوتے ہیں تواس کا جواب وہی ہے کہ مجھی فاضل کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی جو مفعول کو حاصل ہوتی

جمال تک وفات کے بعد انبیاء کے جج کرنے کا تعلق ہے تواس سلسلے میں حضر ت ابن عباس گی روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کے اور مدینے کے در میان سفر میں تھے کہ ایک وادی ہے ہمار اگزر ہوا۔ آپ نے پوچھامیہ کون می وادی ہے۔ لوگول نے عرض کیاوادی ازرق یعنی نیلی وادی تب آپ نے فرمایا۔

بیت موسی علیہ السلام کودیکھ رہا ہوں جوائی کانوں میں انگلیاں ڈالے لبیک پڑھتے ہوئے اس دادی زررہے ہیں۔

اس کے بعد ہم چلتے رہے یہال تک کہ ہم ثنیہ کے مقام پر پہنچ تو آپ نے فرملیا۔ "میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ او نٹنی پر سوار ہیں اونی جبہ پہنے ہوئے ہیں اور تلبیہ لیعنی لبیک پڑھتے ہوئے اس دادی میں سے گزررہے ہیں!"

سيرت علميه أردو

د فعہ اونٹ پر سوار ہوئے ہوں اور دوسری د فعہ بیل پر سوار ہوں۔ کی**اانبیاء وشہداء کو جنسی لذت بھی میسر سے** .....واضح رہے کہ شہداء کورزق پینچائے جانے یعنی ان سیکی از نیاز میں میں میں میں میں ہم کے تعریب کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور

کے کھانے پینے سے یہ بھی ثابت ہو تاہے کہ وہ ہم بستری بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم بستری سے بھی لذت حاصل ہوتی ہے جیسے کھانے اور پینے سے لذت ملتی ہے۔

میں نے اس سلسلے میں شیخ ابوالموہب شاذلیؒ کی کتاب اہل السر المصون فی کشف عورات اہل المجون دیکھی جس میں انہوں نے لکھا ہے۔

حق تعالی نے شہیدوں کے متعلق ہتلایا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ذندہ ہیں اور کھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقیقت میں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ذکاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھانے پینے اور نکاح ہیں پیتے ہیں اور ذکاح کرتے ہیں۔ اور جو محف اس کے خلاف معنی لیتا ہے لیتی یہ کتا ہے کہ کھانے پینے اور نکاح کرنے سے حقیقت میں کھانا پیٹا اور ہم بستری کرنا مراد نہیں بلکہ اس سے وہ لذت مراد ہے جو کھانے پینے اور ہم بستری کرنا مراد خوں بلاوجہ آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑ کرایک دوسر سے اور دور از کار معنی پیدا کر دہا ہے جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پھراس کے بعدشخ ابوالمو ہبنے انبیاء علیہم السلام کو بھی شہیدوں پر قیاس کیاہے اور وہی دلیل دی ہے جو پیچھے ذکر ہوئی کہ ان کامر تبہ چونکہ شہیدوں ہے بھی بلند ترہے اس لئے میں خصوصیات ان کو بھی حاصل ہیں نیزیہ کہ تمام پیغیبروں کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہید کامقام بھی حاصل ہے۔ گراس کاجواب بیچھے گزر چکا میں از ان کشیر در ان قرام کی مار السمام ساتھ شہید کامقام بھی حاصل ہے۔ گراس کاجواب بیچھے گزر چکا

ہے کہ انبیاء کو شہیدوں پر قیاس کرنا یہال درست نہیں ہے۔ بھر میں نے اس سلسلے میں شیخ سمس رملی کا فتوی دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام اور شمداء اپنی قبر وں میں کیا تات میں نادوں میں تات میں میں میں کہ دیا ہے کہ اس میں میں السال میں میں میں اسلام اور شمداء اپنی قبر وں میں

غالبًا شیخ رملی نے بھی نماز اور حج کے علاوہ انبیاء کے لئے کھانا پیناجو ثابت کیاہے اس کے لئے انہوں نے بھی اس قیاس کو ہی دلیل بنایا ہے جو شہیدوں پر کیا گیا ہے اور پیچھے بیان ہو چکا ہے۔اس بارے میں جو شبہ ہے وہ ذکر ہوچکا ہے۔

ادھر شیخ نے انبیاء کے نکاح کرنے کے سلیلے میں جس اختلاف کاذکر کیاہے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ آیادہ ان کے ہم زمانہ علماء کے در میان پریراہواہے یاان سے پہلے علماء کااختلاف ہے۔

آ مخضرت علیہ کے نکاحول کی غرض ..... انبیاء کے نکاح کے سلیے میں جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے کہ آنخضرتﷺ کا ایک ارشاد ہے جس سے میہ ظاہر ہو تاہے کہ وفات کے بعد انبیاء نکاح یعنی ہم بستری نہیں کرتے۔ بعنی اس ارشاد کی جو حکمت بیان کی گئی ہے اس سے یمی ظاہر ہو تاہے کہ انبیاء اس لذت سے لطف اندوز نمیں ہوتے۔وہ ارشادیہ ہے کہ آپ نے فرمایا۔

"تمهارى دنياميں سے جھے جو چيزيں محبوب اور پسنديدہ ہيں وہ عور تيں اور خو شبو ہيں\_"

اس ارشادیس آپ نے نہ تو یہ فرمایا کہ اپنی دنیایس سے اور نہ یہ فرمایا کہ اس دنیا میں سے کیونکہ آپ نے اس لفظ تمهاری سے بیہ اشارہ فرملیا کہ عور تیں اور خو شبولو گول کی دنیا ہیں کیونکہ وہ ان دونوں چیزوں کو اپنے لطف وعیش اور سر مستی کے لئے حاصل کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ لطف وعیش کی تمنا سے پاک اور بری ہیں۔ آپ عور تول کواس لئے پیند فرماتے تھے کہ وہ ہروقت کی شریک حیات ہونے کی وجہ سے آپ کی خوبیوں آپ کے باطنی معجزات اور پوشیدہ احکام کوامت تک پہنچا سکیں کیونکہ عام حالات میں ان صفات اور خوبیوں سے بیو یول کے علاوہ دوسر ہے لوگ واقف نہیں ہو سکتے تھے۔اس طرح بیو یول کے ذریعیہ دوسرے دینی فائدے بھی لوگول کو حاصل ہو<u>تے تھے۔</u>

اور خوشبو آپ کواس لئے پیندیدہ تھی کہ آپ فرشتول سے ملا قات فرماتے تھے اور فرشتے خوشبو کو پیند کرتے ہیں اور بد بوسے نفرت کرتے ہیں۔

حیات النبی ﷺ .....اب وہ علماء کتے ہیں کہ حقیقی اکرام اور اعزاز کا نقاضا ہی ہے کہ آپ کو برزخ میں وہی لذ تیں اور خوشیاں حاصل ہوں جو آپ کو دنیامیں حاصل تھیں تاکہ برزخ میں بھی آپ کے حالات وہی رہیں جو

و نیامیں تھے(۔ گراس حکمت سے تولور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برزخ میں انبیاء نکاح نہیں کرتے)۔

اد هر ایک اشکال بہ ہے کہ یہ حکمت آپ کے اس قول کے مطابق نہیں رہتی جس میں ہے کہ مجھے چار چیزوں میں او گوں پر فوقیت حاصل ہے۔ان چار چیزوں میں آپ نے کثرت جماع کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

اس تعلق میں وہ دوسر ول ہی کی طرح ہوتے ہیں اور اپنے مقامات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم زیادہ ہوتے ہیں اور جسم میں روح کی اس واپسی کو زندگی کے دوبارہ لوث آنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قادہ ے روایت ہے کہ روح دوبار ہلوٹ آتی ہے۔ نیز بعض علماء نے کہاہے کہ انبیاء اور شہداء کی روحیں اپنے جسموں سے نکل جانے کے بعد جسم کے قبر میں پہنچنے پر دوبارہ اس میں لوٹ آتی ہیں اور ان کو اپنی قبروں سے باہر نکلنے اور بلندوبست فضاؤل میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے۔

ای وجہ سے علامہ ابن عربی نے کماہے کہ آنخضرت علیہ کو آپ کی برتر صفات کے ساتھ ویکھنا آپ کا حقیقت میں اور اک اور دیکھناہے اور ان برتر صفات کے بغیر دیکھنا آپ کا مثالی اور اک اور دیکھناہے۔

ای کورور کے جم کی طرف لوٹائے جانے سے تعبیر کیا گیاہے چنانچہ آنخضرت عظی کالرشادہے کہ جب بھی کوئی مخص مجھے سلام کر تاہے تو حق تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں لوٹادیتاہے یمال تک کہ میں اس مخص کے سلام کاجواب دیتا ہوں۔مطلب سے کہ میری روح کے جسم سے تعلق کوزیادہ مضبوط فرماتا ہے اوریہ بات اس مسلمان کے اعزاز کے طور پر کی جاتی ہے تاکہ آنخضرت ﷺ اس شخص کوسلام کا جواب دیتے ہیں

تواس حالت میں کہ آپ کی روح مبارک کا تعلق آپ کے جسم مبارک سے زیادہ مضبوط ہو تا ہے۔ روح کواگر غیر عرضی لیعنی غیر مادی چیز مانا جائے تواگر چہ اس کا اپنا علیحدہ مقام ہو تاہے (جو جسم کے

مقام سے الگ ہوتا ہے) مگر پھر بھی جسم سے اور اس چیز سے اس کا تعلق رہتا ہے جو اس کے ذریعہ باقی رہتی ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ مثلاً سورج چوتھے آسان پرہے مگر زمین سے اس کا تعلق ہے۔روح اور جسم کا یہ تعلق جب

كمزور موجاتات تواسى كوروح كے يرداز كرنے يائكل جانے سے تعبير كياجاتا ہے۔

دوسری صورت میں اگرروح کو عرضی یعنی کسی دوسری چیز ہے اس کے وجود کو وابستہ اور پابند مانا جائے تومطلب پیہ ہوگا کہ وہ موت کےوفت زائل ہوجاتی ہےاور پھر دوبارہ آجاتی ہے۔

میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کانام النفحة العلوية في الاجوبة الحلبية من الاسئلية القرويية ہے

اس کتاب میں اس موضوع پر تفصیل اور وضاحت کے ساتھ تھنگو کی گئی ہے۔مصر کے بعض دیمانیوں نے مجھ ۔۔۔۔ روح کے متعلق بچھ سوالات کئے تھے ان کے جوابات کے سلسلے میں ہی رہے کتاب مرتب کی گئی تھی۔اس میں میں نے یہ بھی لکھاہے کہ جو طول طویل جو ابات علامہ سیوطی نے دیتے ہیں اور ان پر کبی بحثیں کی ہیں اور ان پرجو

واضح فتم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ جوابات زیادہ بهتر ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کی ایک حدیث میں نے دیکھی که رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ کاایک فرشتہ ہے جس کو حق تعالی نے تمام بندوں کی باتیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے جو تحض بھی بھے پر درود پڑھتاہےوہ فرشتہ اس کو بھھ تک پہنچادیتا ہے۔ میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ جو

شخص بھی مجھے پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس گناہ درود <u>بھیج</u>ے گا۔ علامہ ذہبی نے اس حدیث پراعتراض کرتے ہوئے لکھاہے کہ اس مضمون اور اس سند کے ساتھ ریہ

روایت تنمااس راوی نے بیان کی ہے ( یعنی بیر حدیث اور بیر سند اور کسی راوی نے بیان نہیں کی ہے )واللہ اعلم سیجھے بیان ہواہے کہ مرمول اللہ عظائے نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر جس میں غزوہ بدر کے مشرک مقتوکین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں یہ فرمایا تھا۔ کہ جو کچھ میں نے کہاہے وہ ان مردول نے س لیاہے۔ حفرت عائش نے آنخفرت علیہ کے اس قول کا انکار کیاہے کہ آپ نے ایسے نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ۔

انہوں نے بیہ جان لیاہے کہ میں جو پچھ کتا تھاوہ حق تھا! حفزت عمر ﷺ کے سوال پر اسی وفت آنخضرت ﷺ نے بیہ بھی فرملیاتھا کہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں اس کو

یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس حملہ سے آپ کے یہنے کا مقصدیہ تھا کہ اس وقت وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان ہے کماکر تا تھاوی حق اور سچائی تھی۔ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت اس

طرح اینے کانوں سے میری آواز س رہے ہیں جیسے اس دنیامیں سناکرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنی دلیل کے طور پر باری تعالی کابدار شاد تلاوت کیا۔

بِانْكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتِى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ النَّحَاءَ إِذَا وَلَوَّا مُدْبِدِيْنَ الْآبِدِبِ • ٢ موره تمل ع ٢ آيت منث ترجمه: آپ مر دول کو نهیں سناسکتے اور نه بهرول کواپی آواز سناسکتے ہیں خصوصا جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں اس طرح حفزت عائشہ نے اپی دلیل کے طور پر دوسری آیت پر پڑھی۔

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْفَرُو إلاكيب ٢٢ سوره فاطرع ٣ آيت من ترجمه: اور آپ ال او گول كو نهيں سناسكتے جو قبر دل ميں مدفون ہيں۔

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر

(توگویا حضرت عائشه اس سے انکار کرتی ہیں کہ اس وقت ان مر دول نے آنخضرت ﷺ کی آواز سی تھی)اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ اس موقعہ پر ان مردوں کی ساعت لینی سننے کی طاقت حقیق طور پر باتی رہی ہو کیونکہ جب ان کفار کی روحوں کا تعلق ان کے جسموں ہے اتنا قوی اور مضبوط ہو گیا کہ وہ اس طرح زندہ ہو گئے تھے جیسے دنیا کیذندگی میں تھے۔اوراس کا مقصد یمی تھا کہ وہ آنخضرت ﷺ کی آواز من سکیں۔ تواس میں کوئی اشکال کی بات نہیں کہ انہوں نے اپنے ہی کانوں سے بیہ آواز سنی ہو کیو نکہ

ان کے سننے کی قوت کی جگہ لینی کان موجود تھے۔ یہ ایہا ہی ہے جیسے جسم اور روح کے اس تعلق کی بناپر قبر کے اندر جسم میں سہ طاقت آجاتی ہے کہ وہ منکر نکیر کے سوالول کے جوابات دینے کے لئے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔

جمال تک ان دونوں آیتوں کا تعلق ہے جو پیچھے بیان ہو <sup>ن</sup>یں توان میں اگر چہ مر دوں کے سننے کی نفی کی تھی ہے مگراس سے وہ سننامراد ہے جوانسان کے لئے فائدہ مند ہو تاہے ( یعنی کچھ من کراہے سمجھتاہے اور اس پر عمل کر تاہے یانصیحت حاصل کر تاہے جواس کے کام آسکے۔ یمی سننے کا فائدہ ہے۔ان آیوں میں اس کی نفی کی

م می ہے کہ آپ مر دول کواپنی بات سنا کران کے لئے کوئی فائدہ اور نفع نہیں پہنچا کتے )۔ ای بات کوعلامہ جلال سیو طی نے نظم کیا ہے اور اپنے ان شعروں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سماع موتی کلام الخلق قاطبة جاء ت به عندنا لا ثار فی الکتب

ترجمہ: مر دول کا سنناتمام لو گوں کا متفقہ فیصلہ ہے جس کی دلیل میں بہت می رواییتیں کتابوں میں موجود ہیں۔

واينة النفى معنا ها سماع هدى لا يقبلون ولا يصفون للادب

ترجمہ: اور وہ آیت جس سے اس بات کا انکار ثابت ہو تا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ مردے کلام ہدایت کو نہیں من سکتے گویادہ ہدایت قبول نہیں کرتے اور گوش ہوش کواس طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔

کیونکہ حق تعالیٰ نے زندہ کا فروں کو ایسے مر دوں سے تثبیہ دی ہے جو قبروں میں ہوں کہ قبر کے

مردول کواگرِ اسلام کی طرف بلایا جائے تودہ اس تبلیغ اور دعوت سے کوئی نفع اور فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ م و پھنے کی خوشخبری کے پیغامبر ..... غرض غزوہ بدر سے فارغ ہونے اور اسلام کی پہلی اور عظیم الثان فتح <del>حاصل کرنے کے بعد آنخفرت علی</del>ے نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو خوشخبری دیکر عالیہ کے مقام کی طرف بھیجاجو مدینے منورہ کے قریب اس سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ای طرح حضرت زید ابن حاریثہ کو آپ نے

سافلہ کے مقام کی طرف میہ خوشخری دے کر بھیجا۔ حضرت زیر کو آنخضرت ﷺ نے اپنی او نٹنی قصوی پر سوار کر کے بھیجاادر ایک قول ہے کہ عصباء نامی او نٹنی پر بھیجا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی اور مسلمانوں کوجو عظیم فتح نصیب فرمائی ہے اس کی اطلاع لوگوں کو پہنچادیں چنانچہ عالیہ کےعلاقوں میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور سافلہ كے علاقول ميں حضرت زيدا بن حارثة نے جاكر اعلان كيا\_

"اے گروہ انصار! تنہیں خوشخری ہو۔رسول اللہ عظیم کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گر فقاری کی فنچی خبر پر کعب بہودی کا چہو تاب .....ساتھ ہی یہ دونوں کتے جاتے تھے کہ قریش سر داروں میں ہے فلال اور فلال قل ہو گئے اور فلال فلال گرفتار ہو گئے۔

ان دونوں کے منہ سے میہ اعلان من کر اللہ کا دعمن کعب ابن اشر ف یمودی ان کو جھٹلانے لگا۔وہ کہنے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو

R

"اگر محمہ ﷺ نے ان بڑے بڑے سور ماؤل کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر العینی زند در سنر سے معربی بہتر ہیں "

ر ہنا۔ لیخیٰ زندہ رہنے سے موت بهتر ہے۔'' صاحبز اد کی حضر ت رقبہ کی وفات .....حضر تہ اسامہ امن زید مہترین کی فتح کی خبر ہمیں اس وقت ملی

صاحبزادی حضرت رقیه کی و فات .....حضرت اسامه امن زید گئتے ہیں که فتحی به خبر ہمیں اس وقت ملی حکی تیم میں ملم بیتی بیان کی جائے ہے اور ای دونہ سے کی فیرک کی قبل کی مشربات کے میں اس

جبکہ ہم مدینہ میں ہم رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت دقیہ کود فن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ آنخضرت ﷺ کو جب حضرت دقیہؓ کی تعزیت پیش کی گئی تو آپنے فرمایا۔

"الحمد للد الله تعالى كاشكر بيشريف بينيول كاد فن مونا بهي عزت كى بات ب ايك روايت ميں ب

کہ۔ بھلائیوں میں سے ہیٹیوں کاد فن ہونا۔" کہ۔ بھلائیوں میں سے ہیٹیوں کاد فن ہونا۔"

اس سلسلے میں علامہ باخزری کا قول بھی قامل تحسین ہے۔

القبر اخفی سترة للبنات ودفنها يروى من المكرمات

ودفنھا یروی من المکرمات ترجمہ: قبر لڑکیوں کے لئے سب سے بهترین پروے کی جگہ ہے اور ان کادفن کرنا بھی ایک باعزت کام مانا گیا ہے۔

اما رایت الله عزاسمه قدوضع النعش بجنب البنات

ترجمہ: کیاتم نے یہ نہیں دیکھا کہ حق تعالیٰ نے لڑکیوں کے جنازے پر مزید ستر پوشی کے لئے گہوارہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بیوی کی وفات پر حضر ت عثالیؓ کی دل کر فنگی ایک بیٹا تھا اسی نے بیٹے کے نام سے چرصنر پیٹمان کا لقب پڑگیا تھا

بیوی کی وفات پر حضرت عثمان کی دل کر فتلی ایک بیاته اس نئے بیٹے ہے نام سے چرصورت مان کا معب پڑگیا تما اس سے پہلے حضرت عثمان کا لقب ابوعمر و تماحضرت دقیہ کے انقال کے بعد حضرت عثمان کا فکار آنخضرت اللہ کا فیکی دوسر دوسری صاحبزادی حضرت دقیہ کی بمن سے دحی کے آنے پر ہوا۔ چنانچہ ایک دوایت ہے کہ رسول اللہ سے اللہ کے ا

حفرت رقیہ کی دفات کے بعد حفرت عثمان کو بہت ممگین اور اداس دیکھا تو فرمایا۔ "کیابات ہے تم مجھے بہت رنجیدہ اور مغموم نظر آتے ہو۔"

کیابات ہے ہم بھے بمت ہم جیدہ اور سموم نظر آتے ہو۔ حضرت عثالیؓ نے عرض کیا۔

"یار سول الله ! کیا مجھ سے براصدمہ بھی کسی پر پڑا ہوگا! آپ کے اور میرے در میان سے سسر الی رشتہ ہوگیا۔"

دوسر<u>ی صاحبزادی کاحضرت عثمان ؓ ہے نکاح</u> .....ا بھی حضرت عثمان ؓ آپ ہے بات ہی کررہے تھے کہ آخضرت ﷺ نے فرمایا۔

آ محضرت ﷺ نے فرمایا۔ یہ چبر ئیل علیہ السلام ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم دے رہے ہیں کہ میں اس کی یعنی رقیہ کی

بمن ام کلثوم کوای کے مهر پر اور اس کی طرح تم سے بیاہ دول!" حنانچہ کھیر آپنے حضر ت ام کلثوث کوان سے بیاہ دیا۔ حضر ت ام کلثو حرکا نکارح کر ز کر بعد آنخضر ہے۔

چنانچہ بھر آپ نے حضرت ام کلثومؓ کوان سے بیاہ دیا۔ حضرت ام کلثومؓ کا نکاح کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ ایک دفعہ ان کے پاس گئے لور فرملیا۔

"بيني إالوعمر ولعني عثان كهال بين\_"

حفرت ام کلوم نے عرض کیاکہ کی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ ساتھ نان سے فرملید

للمجلد دوم نصف آخر

سير ت طبيه أردو

"تم نے اپنے شوہر کو کیسالیا۔" حضرت ام کلوم نے عرض کیا۔

"اباجان اوه بهت المحصاور بلند مرتبه شوهر ثابت موئے ہیں۔"

حضرت عثمان كامقام ..... أب فرمايا " بیٹی کیول نہ ہوں۔ وہ دنیا میں تمہارے داداابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد ﷺ سے سب

سے زیادہ مثابہ ہیں!"

ا یک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثالؓ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق وعادات سے مثابہ ہیں۔

حفرت ابن عباسؓ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے حفزت جر کیل علیہ

"أكر آپ زمين دالول ميں يوسف صديق عليه السلام كاشبيه ادر جم شكل حلاش كرنا چاہيں تو عثان ابن عفان کود مکھ لیں!"

چونکه حضرت عثمان رضی الله عنه ہے رسول الله ﷺ کی دوصا جبزادیوں کی شادی ہوتی اس لئے ان کو ذی النورین لینی دونوروالے کماجا تاہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیشر ف اور اعزاز حضرت عثان عثی کے سواکسی دوسرے متحض کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کے گھر میں نبی کی دوبیٹیاں رہی ہوں چنانچہ یمی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ عظی ہے حضرت علی فے حضرت عثمان کے بارے میں یو چھاتو آپ نے ارشاد فرمایا۔ "وہ تخص وہ ہیں جن کو آسانوں میں ذی النورین کہاجا تاہے۔"

پھر 9ھے میں آنخضرت ﷺ کی ان دوسری صاحبزادی لیعنی حضرت عثمانؓ کی بیوی ام کلثومؓ کی بھی و فات مو گن اس وقت الخضرت علیہ نے محابہ سے فرمایا۔

"عثمان کی شادی کردو۔ اگر میرے کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی عثمان سے بیاہ دیتا بٹی کا نکاح میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر کیا تھا۔

ایک مدیث میں آتاہے کہ آنخضرت علیہ نے حضرت عثمان سے فرمایا۔

"اگر میرے چالیس بٹیاں بھی ہو تیں تومیں ایک کے بعد ایک سب کوتم ہے بی بیاہتا یمال تک کہ ان

میں ہے کوئی پاتی نہ رہتی۔" حفرت عَمَانَ كَى والده اروى بنت عبد المطلب رسول الله عَلَيْ كَى بِعوبِي لَعِني ٱنخضرت عَلَيْ كَ والد

عبدالله كي جروال بهن تھيں۔

خوش خبری سنائی توایک منافق محض نے کہا۔

"اصل بات سے ہے کہ تہمارے ساتھی لینی محابہ شکست کھاکر اس بری طرح تتر بتر اور منتشر ہو مجے ہیں کہ اب بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں مے۔محمد عظی قتل ہوگئے ہیں اور ان کے صحابہ شکست کھاگئے ہیں۔ دیکھویہ محمدﷺ کی لو نٹنی ہے جس پر زید ابن حاریثہ بیٹھ کر آئے ہیں۔ (لیتنی اگر محمدﷺ زندہ ہوتے توایق لو نٹنی پر

بولا\_

خود سوار ہوتے) مگریہ زیدایسے بدحواس ہورہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہ رہے ہیں!" اسامه ابن زید کہتے ہیں که منافقول کی باتیں س کرمیں تهائی میں اینے والد حضرت زید کے یاس آیااور

ان ہے اس منافق کی افواہوں کے بارے میں یو چھا۔ اس پر انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتلائی۔اس پر اسامہ نے

(انتائی مسرت کی وجہ ہے) کہا

''کیا آپ جو کچھ کہ رہے ہیںوہ پچھے۔'

حضرت زید ہے کہا۔

"بالبيغ اخداك فتم جو يحمد ميس كمدر بابول بالكل يح ب!"

اسامہ کتے ہیں۔اب میرے دل کواطمینان ہو گیا تو میں اس منافق مخص کے پاس واپس آیاوراس سے

"او آنخضرت ﷺ کے بارے میں جھوٹی افواجس بھیلانے والے ارسول اللہ ﷺ کو یمال آنے دے

ہم تجھے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔اس وقت تیری گرون ماروی جائے گی۔

یہ من کراس ھخص نے کہا۔ " به باتیں تومیں نے لوگول کو کہتے سنیں اور وہی خود بھی بیان کر دیں۔"

یہ باتیں اسامہ نے اس وقت سی تھیں جبکہ اپنے والد سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی (اس لئے بہ وحشت ناک افواہ سن کروہ فور ا اسپے والد حضرت زید ابن حارثہ کے پاس کے اور ان سے سیح حالات معلوم کئے )۔

مال غنيمت كى تقسيم ..... غرض في كان پيغامبرول كو سيخ كے بعد آنخفرت عليہ خود ميدان بدر سے یدیند والیس کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ صفراء کی گھاٹی میں پنیچے تو وہاں آپ نے مال غنیمت

تقسيم فرمايا۔اس مال ميں ايك سو بچياس اونٹ اور وس محوزے تھے۔اس كے علاوہ ہر قتم كاسامان ہتھيار، كررے

اور بے شار کھالیں اور اون وغیرہ تھی جو مشرک اپنے ساتھ تجارت کے لئے لے کر آئے تھے۔ اس تقسیم کے وقت رسول اللہ علیات کی طرف سے ایک مختص نے اعلان کیا۔

"جس شخص نے کسی کو قبل کیااس کے جسم کاسامان اس کو ملے گااور جس نے جش کو گر فبار کیادہ قیدی

جیسا کہ بیان ہوا۔ غالبًا یہ اعلان آنخضرت ﷺ کی طرف سے دومر تبہ کرایا گیا ایک مرتبہ جنگ کے وقت تاکہ مجاہدین کو جماد کی ترغیب ہواور دوسری مرتبہ مال غنیمت تقسیم کئے جانے کے وقت میں اعلان وہرالیا

مسلمانوں میں اختلاف ..... چنانچہ مرینے والوں کے جسموں کے سازو سامان اور قیدیوں کے

علادہ جو مال بحادہ مسلمانوں میں برابر تقیم کیا گیا۔ تقیم کے وقت اس بارے میں مسلمانوں کے در میان اختلافات بیدا ہو گئے تھے۔ جن لو گول نے دستمن سے جنگ کی اور ان کی پیش قدمی کو روکاوہ کہتے تھے کہ مال غنیمت کے ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ دوسر ی طرف جن لو گول نے مال غنیمت کو جمع کیا تھادہ کہتے تھے کہ ہم ایں کے حقدار ہیں۔ای طرح جن محابہ نے عریش تعنیاس چھپر میں رسول اللہ ﷺ کی حفاظت اور ٹکسیانی کی ّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں دوسرے اس کے حقد ار نہیں ہیں۔

تجلعه وم نصف آخر

"حضرت سعد ابن معاذ اس عریش کے دروازے پر محافظ تھے جس میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر پھے انصاریوں کے ساتھ مقیم تھے۔حضرت عباد ہابن صامت سے روایت ہے کہ دسمن جس دقت شکست کھا کر بھاگا تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس کا پیچھا کیا ایک جماعت مال غنیمت اکھا کر بے اگھ کر وقت اس عریش کے گرد اس نے تمام مال ایک جگہ جمع کیا اور صحابہ کی تبیری جماعت دشمن کے بہا ہونے کے وقت اس عریش کے گرد آنحضرت ﷺ کی حفاظت کے لئے ٹھمر گئی کہ مباداد شمن اچانک دوسری طرف سے آنحضرت علاقے کو گزند پہنچانے کی کو مشش کرے۔غالباً یہ جماعت ان لوگوں کے علاوہ تھی جو حضرت سعد ابن معاذ کی سربر ابی میں پہلے سے عریش کے گرد پہرہ دے ہے۔

غرض اب ان لوگوں نے جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھاد عوی کیا کہ اس کے حقد ار سب سے زیادہ ہم ہیں۔اد ھر ان کے علاوہ جو دوسر سے لوگ تھے انہوں نے ان کے دعوی کو تشکیم نہیں کیااور کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس کے حقد ارہیں۔

جمال تک اس ردایت کا تعلق ہے کہ دسمن کے بہا ہونے کے وقت ایک جماعت آنخفرت علیہ کی حفاظت کے لئے عریش کے گرد پر و دے رہی تھی۔ تواس قول سے حفرت سعد کی اس گزشتہ روایت کی تروید نہیں ہوتی جس میں گزراہے کہ جب مشرک بہا ہوئے تو آنخفرت علیہ نگی تلوار لئے ان کے تعاقب میں تشریف ہے گئے اور یہ آبت پڑھتے جاتے تھے کہ سبھزم المجمع ویولون اللہ کیونکہ یہ ممکن ہے آنخفرت تھی تشریف لے تھوڑی دیر کے لئے مشرکول کے تعاب میں نکلے ہول اور اس کے بعد فور آبی واپس عریش میں تشریف لے آئے ہول اور اس کے بعد فور آبی واپس عریش میں تشریف لے آئے ہول اور اس کے بعد فور آبی واپس عریش میں تشریف لے آئے ہول اور اس وقت ان حضر ات نے عریش کے گرد آپ کی حفاظت کے لئے پر و دیا ہو!" آسمانی فیصلے ۔۔۔۔۔ غرض صحابہ کے در میان مال غنیمت کی تقسیم کے وقت پیدا ہونے والے اختلاف پر حق تعالیٰ نے یہ سور وانفال نازل فرمائی۔

يَسْنَكُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلْهِ وَ الرَّسُولَ جِ فَاتَقُوْا اللّهُ وَاصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَ اَطِيْعُوْا اللّهُ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ الْآيِبِ ٩ سوره انفال ٢ اكيت مـــ.

ترجمہ: بیدلوگ آپ سے خاص غیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرماد بیجے کہ بیہ علمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور رسول کی ہیں سوتم اللہ سے ڈرواور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر واور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرواگر تم ایمان والے ہو۔

یمال نفل (انفال) کالفظ استعال کیا گیاہے جس سے معلوم ہواکہ نفل کالفظ مال غنیمت کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس طرح یمال ہوا ہے جس کہ ہم نے اشارہ کیا۔ یمال حق تعالی نے نفل کے بجائے اس کی جمع انفال کالفظ استعال فرمایا ہے جس کے معنی ہیں غیمتیں اس کی وجہ رہے کہ اس مال سے مسلمانوں کے مال میں اضافہ ہوا ہے اور رہے اس کے علاوہ ہے علاوہ نئی کالفظ ہے جو سورہ حشر میں ذکر ہوا ہے سورہ حشر غزوہ بن نفیر کے موقعہ پر نازل ہوئی تھی۔وہال فئ کالفظ بھی مال غنیمت کے لئے استعال کیا گیا ہے۔

فی کے معنی لوٹائی ہوئی چیز کے ہیں مال غنیمت کو حق تعالی نے اس لئے فی فرمایا ہے کہ خدانے اس مال و دولت کو کفار سے لے کر مومنوں کے پاس لوٹا دیا کیو نکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کی ( یعنی مومنوں کی)اعانت اور مدد کے لئے مال کو پیدا فرمایا ہے کیونکہ مخلوق کو عبادت کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے چنانچہ

جلددوم نصف آخر الله تعالیٰ نے مومنوں کے پاس وہ چیز لوٹادی جس کے وہ مستحق تھے جیسا کہ اگر کسی شخص کی میراث غضب کر لی گئی ہواور دہ اس کو دلادی جائے چاہے اس سے پہلے بھی وہ میر اث اس کے قبضے میں نہ رہی ہو (مگر اس کا مستحق

ای بنیاد پر بعض علاء کا قول ہے کہ فئ کے مستحق صدقہ کے مستحق لوگوں سے علیحدہ ہیں اور صدقہ

کے مستحق فئ کے متحقول سے علیحدہ ہیں۔صدقہ سے بتیموں،مسکینوں اور کمز وروں کی امداد کی جاتی ہے۔ پھر جب وہ بیتیم بالغ ہو جائے تودہ صدقہ کے بجائے فئ لینی مال غنیمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور صدقہ

کے استحقاق سے نکل جاتا ہے۔ لہذاحق تعالی نے وہ مال ان مشر کول کے ہاتھوں سے نکال کر اپنے رسول کے ہاتھ میں دیدیا۔ یعنی اس

نے جمال چاہا اس مال کو پہنچادیا۔لہذا ہیہ آیت جو اوپر تحریر ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مال غنیمت خاص ر سول الله ﷺ كا تھااس میں ہے كوئى چیز ان لوگوں كى نہیں تھى جنہوں نے جماد كیا تھا۔ مگر بھراس كے بعد اس آیت کا تھم حق تعالیٰ کے اس دوسر ہار شاد سے منسوخ ہو گیاجو یہ ہے۔

وَاغْلَمُوْا اَنَّكَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْمِي فَانَّ لِلْهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُوْبِىٰ وَالْيَسْمَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ الأثييب•اسورهانفالع ٥ أثي*ت مل*يح ترجمہ:اوراس بات کو جان لو کہ جو شئے کفار ہے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تواس کا حکم یہ ہے کہ کل کاپانچواں

حصہ الله كالوراس كے رسول كاہے اور ايك حصہ آپ كے قرابت داروں كاہے اور ايك حصہ بيبوں كاہے اور ايك حصہ غریبوں کاہےاور ایک حصہ مسافروں کاہے۔

غاز يوں اور بيت الممال كے حصے .....اب كويا نجوال حصه بيت المال كے لئے نكالنے كے بعد باتى جار حصے سر فروشوں اور غازیوں کے ہیں۔ گویا بیریا نچوال حصہ جو ہے اس کے پانچ جھے کئے جائیں گے۔ایک رسول اللہ علیہ کا جو گاجس میں سے آپ جو جا ہیں کریں اور اس یا نچویں جھے کے باقی چار جھے ان لوگوں کا حق ہوں گے جن

کا آیت پاک میں ذکر کیا گیاہے اور باتی چار عددیا تجویں تھے۔ مجاہدین اور غازیوں کاحق ہوں گے۔ آ گے حضرت عبداللہ ابن بحش کے خلہ کے سریہ میں بیان ہوگا کہ جومال غنیمت حضرت عبداللہ کے كر آئے آپ نے ان كواى طرح تقيم فرمايا كه آپ نے اس كايا نچوال حصہ تواللہ كے لئے فكالا اور باقى چار حصے

غازیوں میں تقتیم فرمائے۔ایک قول یہ ہے کہ خود حضرت عبداللہ نے ہی اس مال کے اس طرح پانچ جھے کردیئے تھے اور آنخضرت ملک نے اس کودرست قرار دیا تھا۔ اس طرح یہ مال غنیمت اسلام کا پہلا غنیمت ہے اور یمی وہ غنیمت ہے جس کویا نچ حصوں میں تعتیم کیا

حمیا تو گویااس غنیمت کے پانچ جھے سورہ انفال کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کئے ممئے جس میں غنیمت کو یا پچ حصول میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیاہے کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا۔ یہ آیت غزوہ بدر کے واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔اس کامطلب سے ہواکہ سے آیت ان آیتوں میں سے ہے جن کا علم پہلے نازل ہو گیااور آیت بعد میں نازل

بعض علماء نے لکھاہے کہ اس امت کے لئے مال غنیمت کو حلال کئے جانے کی ابتداغزوہ بدر میں ہی ہوئی جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ غنیمت کو حلال کئے جانے کا حکم حق تعالی کے اس ارشاد

میں دیا گیاہے۔

ویا گیا ہے۔ برمومی ریز بار دور روزی ریز کا کا کا یہ

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَّ تَقُوْا اللهُ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ وُرُحِيْمُ الآبيبِ • اسوره انفال ع ٩ آيت مالك ترجمه: سوجو يجھ تم نے لياہے اس كو حلال پاك سمجھ كر كھاؤلور الله سے ڈرتے رہو۔ بے شک الله تعالى بڑے بخشے

والے بردی رحت والے ہیں۔

للذااس محم کے ذریعہ مال غنیمت مسلمانوں کے لئے حلال کردیا گیا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اب یمال ایک اشکال پیدا ہو تا ہے کہ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ علی نظیم کو غزوہ بدر سے اپنی البی تک رو کے رکھا تھا (لیعن) اگر غزوہ بدر کے مال غنیمت کووہ بہلی غنیمت مانا جائے جو مسلمانوں کے لئے حلال کی گئی) مگریہ بات اس گزشتہ قول سے بدر کے مال غنیمت کوو وہ بہلی غنیمت کو غزوہ بدر سے پہلے فور است قرار دیا تھا۔ یہ بات علم میں تقسیم فرمایا میں مقسیم فرمایا عبد اللہ ابن مجش نے تقسیم کیا تھا اور آنخضرت تھا نے نے فروہ بدر کے مال غنیمت کو مسلمانوں کے در میان برابر برابر تقسیم فرمایا تھا۔ لیعنی اس میں ایک دوسرے کے در میان کو فرق اور اقمیاز نہیں فرمایا تھا۔ پیدل کو پیدل کے برابر اور گھوڑے سوار کو گھوڑے سوار کو گھوڑے سوار کو پیدل پر فضیلت حاصل تھی ( بیتی اس کا حصہ زیادہ تھا) اس کا جواب آگے آئے گا۔

اس سے اس قول کی بھی تائیہ ہوتی ہے جس کے مطابق اس روزاسلامی لٹکر میں پانچ یادو گھوڑے تھے بخلاف اس قول کے جس کے مطابق بدر میں صرف ایک ہی گھوڑا تھا جیسا کہ بیان ہولہ (اس قول کی تائیداس لفظ سے ہوتی ہے کہ گھوڑے سوار کو گھوڑے سوار کے برابر حصہ ملاجس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار ایک سے زائد تھے)۔

یمال تک کہ خود آنخضرت ﷺ کا بھی ایک ہی حصہ لگا یعنی جتناد وسرے گھوڑے سواروں کو ملاا تناہی آپ کو بھی ایک ہے۔ آپ کو بھی ملا ( یعنی ایک گھوڑے سوار کے برابر حصہ ملا) یہ وضاحت اس قول کی بنیاد پر ہے کہ آنخضرت ﷺ کے پاس غزوہ بدر میں دو گھوڑے تھے۔البتہ آپ کوجو چیز زائد ملی وہ ذوالفقار نامی تلوار تھی جو آپ نے اپنے لئے منتخب فرمائی تھی جس کی تفصیل آگے بیان ہوگ۔

اب حضرت سعداین ابی و قاص رضی الله عنه کاجویه قول ہے کہ کیا آپ گھوڑے سوار کو بھی اتناہی دے رہے ہیں جتناکمز در کودے رہے ہیں جس سے وہ ناراض ہورہے ہیں۔ تواس میں گویا گھوڑے سوار سے ان کی مراد قوی ہے چنانچیہ مندامام احمد میں حضرت سعدؓ ہے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت بیکا ہے عرض کیا۔ "بارسول اللہ اگھوڑ سرسوار جس کی قوم کو ضروں تہ ہوتی سرکہ الیں کاوں دوسر سرکا جس میں اور میں مجالا"

"یار سول الله انگوڑے سوار جس کی قوم کو ضرورت ہوتی ہے کیااس کااور دوسرے کا حصہ برابر ہوگا!" آنخضرت ملک نے فرمایا۔

"تممارابرامو-كياتم اليخكز ورلو كول كے بغير فتح ياسكتے ہو۔"

اب گویا مندامام احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے سوارے حضرت سعد کی مراد قوی ہے کیونکہ انہول نے اس کے مقابلہ میں پیدل کہنے کے بجائے کمزور کا لفظ استعال کیا ہے۔ لہذا جب یمال گھوڑے سوار مراد نہیں تواب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ گھوڑے سوار کواس کے گھوڑے کے دوجھے دیے گئے لور

خود سوار کو بیدل کی حیثیت سے ایک حصہ دیا گیا۔

معذورین کا حصہ ..... آنخضرت ﷺ نے اس مال غنیمت میں ان لوگوں کے جھے بھی نکالے جوغزوہ بدر میں ماضر نہیں تھے جیسے وہ لوگ جن کوخود آنخضرت سالئے نے ان کے کسی عذر کی وجہ سے غزوہ میں شرکت سے منع فرمادیا تھا چیے حضرت عثمان ابن عفان کہ ان کو آنخضرت ﷺ نے ان کی بیوی یعنی آنخضرت ﷺ کی صاحبزادی

حفرت رقیہ کی بیاری کی وجہ سے مدینے میں ٹھسرنے کا تھم فرملا جیسا کہ بیان ہوایا اس وجہ سے کہ خود حضرت عثالؓ کے چیک نکلی ہوئی تھی جیساکہ بیان ہوا۔ای دجہ ہے آنخصرت علی نے ان کواصحاب بدر میں شار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابولبابہ تھے کہ خود آنخضرت ﷺ نے ان کو مدینے والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اس طرح حفرت عاصم ابن عدی تھے کہ ان کو آپ نے قبااور عالیہ والوں کے پاس چھوڑ اتھا۔

اس طرح آپنے ان لوگوں کا حصہ بھی لگایا جن کو آپ نے جاسوس کے طور پر دستمن کی خبریں لانے کے لئے بھیجاتھالور دہ لوگ اس و نت واپس آئے جبکہ غروہ بدر ختم ہو چکاتھا۔ بیلوگ حضرت طلحہ ابن عبیداللہ لور سعيدا بن زيد تھے جيسا كه بيان ہوا\_

ان کے علاوہ حرث ابن حاطب تھے کہ ان کو بنی عمر وابن عوف کے واقعات کے سلسلے میں آپ نے بھیجا تھا۔ای طرح خوات ابن جیر اور حرث ابن صمہ تھے کہ وہ لٹکر کے ساتھ رولنہ ہوئے مگر روحاء کے مقام پر

دونوں کے چوٹ آعمی اور دہ چلنے کے قابل نہ رہے اس لئے آپ نے ان کوواپس فرمادیا جیسا کہ بیان ہوا۔ مگران کے مسئلہ میں علامہ سیو طی نے تا مل کا ظہار کیا ہے۔انہوں نے خصائص صغری میں بیان کیا کہ

آپ نے غزوہ بدر میں غیر حاضر لوگول میں حضرت عثمان کا ایک حصہ لگایا۔ان کے علاوہ غیر حاضر لوگول میں آپ نے کسی اور کا حصہ نہیں نکالا۔اس روایت کوابوداؤد نے این عمر سے بیان کیا ہے۔

علامہ خطابی نے کماہے کہ مال غنیمت میں کا بیہ حصہ صرف حضرت عثمان کے لئے خاص ہے کیونکہ وہ مدینے میں رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی لیعنی اپنی بیوی کی تیار داری کررہے تھے۔ یمال تک علامہ خطابی کا حوالہ

اس طرح رسول الله ﷺ نے چودہ ایسے شہیدوں کا حصہ بھی نکالاجو غزدہ بدر میں شہید ہوئے عالیًا سے حضرات جنگ کے دوران شہید نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہو کرغزوہ ختم ہونے کے بعدان کی دفات ہوئی لہذا یہ بات ہمارے لیمنی شافعی فقہاء کے قول کے خلاف نہیں رہتی جس کے مطابق وہ حضرات جو غزوہ کے دوران شہید

ہو جائیں مال غنیمت میں ہےان کا حصہ نہیں نکا لاجا تا۔ همشیر ذوالفقار ..... آنحضرت ﷺ نے مال غنیمت میں کے اپنے جھے سے زیادہ وہ تلوار لی جس کا تام ذوالفقار ہوا۔ یہ تلوارمنہ ابن حجاج کی تھی۔ ایک قول سے ہے کہ اس کے بیٹے عاص کی تھیدہ بھی بدر کے دن ہی قتل ہوا۔

ایک قول بہ ہے کہ اس کے چانسید کی تھی۔ مرابی العباس ابن تھیدنے لکھاہے کہ یہ تلوار ابو جمل کی تھی۔ اب بیہ بات ممکن ہے کہ اصل میں بیہ تلوار ابو جمل کی ہی رہی ہواور پھر اس نے اس کو منبہ ابن حجاج پا ان دونوں میں ہے کمی کو دیدی ہو جن کا گزشتہ سطروں میں ذکر ہوا۔ مگریہ نہیں کہاجا سکتا کہ اس کے برعکس مجی ممکن ہے (کہ اصل میں منبہ کی رہی ہوادر اس نے ابو جہل کو دیدی ہو) کیونکہ گزشتہ سطر دن میں بیان ہو چکا ہے کہ ابوجل کی تلوار حضرت ابن مسعود کو ملی تھی۔ بسرحال اس تفصیل کے ساتھ گزشتہ روا توں میں کوئی

مخالفت باتی شمیں رہتی۔

ای طرح آنخضرت علیہ نے ابوجهل کا اونٹ بھی اپنے لئے لے لیا تھا (جو آپ کے حصے کے علاوہ تھا) یہ اونٹ مہری یعنی نمایت بہترین اور بے حد تیزر قار تھا۔ (تیزر قار اونٹ کو مهری کتے ہیں۔ یہ لفظ مهر ابن حیدان کی طرف نسبت کیا جاتا ہے کہ تیزر قاری اور بھا گئے میں کوئی دوسر الونٹ ان کا مقابلہ نمیں کر سکتا تھا)۔ اس کے بعد آنخضرت علیہ نے سب غزوؤل میں اس اونٹ پر سوار ہو کر شرکت فرمائی یمال تک کہ حدیبیہ کے موقعہ پر آپ نے اس کو قربانی کے لئے حرم میں بھیجے دیا۔ جیساکہ آگے بیان آپے گا۔

مگر کتاب امتاع میں محمد ابن ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کے لئے ہر مال غنیمت میں صفی ہوتی تھی چاہے آپ اس لشکر کے ساتھ رہے ہوں یا غیر حاضر رہے ہوں۔ ( بعنی ہر مال غنیمت میں آنخضرت ﷺ کو اپنے لئے کسی بھی چیز کے انتخاب کا حق تھا جس کو صفی کہتے ہیں اور جو آپ کے جھے کے علاوہ ہوتی تھی)۔

ہوتی تھی)۔ گر بعض لوگوں کا قول ہے ہے کہ یہ صفی اور انتخاب کی چیز جب آنخضرت ﷺ پند کر لیتے تھے تواس کے برابر چیز آپ کے جھے میں ہے کم کر دی جاتی تھی۔ گرایک قول ہے ہے کہ وہ چیز آپ کے جھے کے علاوہ ہوتی تھی

اسبارے میں یہ کہ اجاسکتاہے کہ وہ چیزیں جن کے متعلق یہ اختلاف ہواپانچوال حصہ نکالنے کی آیت کے نزول کے بعد کی ہیں جبکہ یہ بات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ لہذا اب یہ بات اس گزشتہ تفصیل کے خلاف نہیں رہی کہ آپ نے تقتیم سے پہلے جو چیزیں لے لی تھیں وہ آپ کے اس جھے سے ذائد تھیں جو سب لوگوں کے حصول کے برابر تھا (یعنی مال غنیمت کے جھے کئے جانے اور اسے تقتیم کرنے سے پہلے تھیں جو سب لیے صفی کا احتجاب فرمالیا تھا)۔

جاہلیت میں تقسیم غنیمت کے طریقے ..... جاہلیت کے زمانے میں جب سر دار خود الشکر کے ساتھ موتا تھا اور اپنے حصے سے ذاکد کوئی چیز چھائٹ لیتا تھا تواس کو مرباع کتے تھے یہ لفظ ربع لیمنی چو تھائی سے بناہے کہ سر دارمال غنیمت کا چو تھا حصہ لے لیتا تھا۔

مرباع کے بارے میں کی سننے میں آیا ہے کہ وہ چوتھائی ہی ہوتا تھا۔ بخلاف اس کے پانچوال حصہ اور اس کے بعد کے جصے ہوتے تھے۔ دوسری طرف صفایا یعنی صفی ہوتے تھے۔ صفی وہ ہوتا تھا جس کو قوم کا سر دار اسے اختیار کے تحت مال غنیمت میں سے چن لیتا تھا۔ تیسری چیز نشیطہ ہوتی تھی۔ نشیطہ اس مال کو کہتے ہیں جو لشکر کواس کی اصل منز ل اور مقصد تک پہنچنے سے پہلے دایتے میں حاصل ہوجاتا تھا۔

اس طرح سر دار قوم کے لئے ایک چیز اور ہوتی تھی جو صرف اس کا حق سمجی جاتی تھی اس کونقیعہ کتے ہیں نقیعہ کتے ہیں فارد اس سے ہیں نقیادر اس سے اور کی سر دار مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے چھانٹ کر ذریح کرتا تھا اور اس سے لوگوں کی دعوت کرتا تھا۔ یہ سب تفسیلات علامہ تیمریزی کی کتاب شرح حماسہ میں درج ہیں۔

(قال)اسلام آنے بے بعد جمال جاہلیت کے زمانے کی اور رسمیں اور قاعدے قانون ختم ہوئے وہیں

نقیعہ اور نشیلہ کے قاعدے بھی ختم کر دیئے گئے (اسلام نے مال غنیمت کاپانچواں حصہ بیت المال کے لئے وقف کیااور باقی سب کے لیئےر کھا)۔

نضر ابن حرث كا قل ..... غرض غزده بدرے فارغ ہونے كے بعدر سول اللہ ﷺ نے حضرت على كو تھم دے کرصفراء کے مقام پر نضر ابن حرث کو قلّ کرایا۔

کتاب امتاع میں ہے کہ نضر ابن حرث جنگی قیدی کی حیثیت ہے آنخضرت ﷺ کے سامنے پیش ہوا۔

آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس پرنفر نے لیسرے کہاجواس کی برابر میں کھڑے تھے۔

"خداکی قتم ہیہ محمد ہی میرے قاتل ہوں گے کیونکہ انہوںنے جن نظر دل سے مجھے دیکھاہے ان میں موت یوشیدہ ہے!"

ییرنے کہلہ "ہر گز نہیں۔ یہ صرف تمهاراخوف اور دہشتہے!" پھرنضر نے حضرت مصعب ابن عمیرے کہا۔

"مصعب! تمرشتے کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب ہواس لئے اپنے ان صاحب لینی آنخضرت میں سے کمو کہ میرے دوسرے ساتھیوں لینی قیدیوں کی طرح مجھے بھی سمجھیں۔ خدا کی قشم

يى مير ب قاتل بول كے!"

حفرت مصعب نے کہا۔ " توالله کی کتاب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کتا تھا۔ تو خدا کے رسول کے متعلق کیا کیا کہا کر تا تھالور

تور سول الله ﷺ کے محابہ کو بڑی بڑی اذبیتیں دیتا تھا۔" علامه سیوطی کی کتاب اسباب نزول میں اس کے سلسلے میں ایک روایت ہے جس کوعلامہ نے در ست

قرار دیاہے حضرت مقداد نے نضر ابن حرث کو کمر فقار کیا تھا۔اس کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے نضر کے قتل کا تھم دیا تو مقداد نے عرض کیا کہ یار سول اللہ یہ میرا قیدی ہے ( کیونکہ آنخضرت ﷺ یہ اعلان فرما چکے تھے کہ

جس تخفس نے جس قیدی کو گر فار کیاہے وہ اس کا غلام ہوگا)حضرت مقداد کی بیہ بات من کر آپ نے ان سے فرمایا کہ بیہ کتاب اللہ کے بارے میں بدزبانی کیا کر تا تھا۔ <u>نفر کے قتل پر بہن کامر ثیہ اور آ مخضرت علیہ کا تاثر</u> ..... غرض مفراء کے مقام پر آپ کے تھم ے نفر ابن حرث کو ہلاک کردیا گیااس کی موت پر اس کی بمن نے اس کامر ثیبہ لکھا تھا۔ ایک قول ہے کہ

بٹی نے کھا تھا۔ یہ اس کے بعد فق مکہ کے وقت مسلمان ہوگئ تھیں۔ ان کے کیے ہوئے مر شہ کے چند مفرعے بیہ بیل۔

امعمد یا خیر صن ء کویمه حمامه میں اس معرعه کومیں نے اس طرح دیکھا ہے۔ امحمد ولات ضمن ء نجيبنة . في قو مها والفحل فحل معرق

ترجمہ: محد ﷺ اپنے قبلے میں ایک شریف ترین انسان ہیں اور جوال مردو ہی ہے جو قبلے کا شریف ترین انسان ہو۔ ماكان ضوك لومننت وربما . من الفتى وهوا المغيظ المحنق

سير ت طبيه أردو ترجمہ:اے محمداگراس مقتول پررحم کھاکراس کوچھوڑدیتے تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچنا کیونکہ شریف آدمی بھی ا پسے مخف پر بھی احسان کر دیتاہے جواس کے نزدیک گردن زدنی ہو۔

آنخضرت الله في حب يه شعر في آپ آبديده مو كاورا تاروئ كه آپ كاداز هي تر مو كل ـ پهر

آپنے فرمایا.

"اگراس کو قتل کرانے سے پہلے میں یہ شعر سن یا تا تواس کو معاف کر دیتا۔"

مطلب یہ ہے کہ ان شعروں کو بطور سفارش کے قبول کر کے اس کو امان دیدیتا۔ بیہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نضر کے قُل کرانے پر نادم ہوئے یا چھتائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ جو پچھ بھی علم فرماتے تھے اور جو پچھ

کرتے تھے وہ حق اور صرف حق ہو تا تھا۔

اس نضر ابن حرث کے ایک بھائی تھے جن کانام نضیر تھایہ سب سے بوڑھے مهاجر تھے۔ایک قول ہے کہ فتی مکہ کے وقت مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔غالبًا اس بات کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے کہ غروہ

حنین کے مال غنیمت میں ہے آتخضرت ﷺ نے ان کو سواونٹ مرحمت فرمائے۔اس پر ایک محص تضیر کے

یاس سواو نٹول کی خوش خبری لے کر آیا توانہوں نے کہا۔ "میں بیاونٹ نہیں لول گا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہول آنخضرت علیہ بیہ سواونٹ مجھے اس لئے دے رہے

میں کہ اسلام پر میر ادل جم جائے۔ تمرییں ہر گزیہ نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں کوئی ر شوت قبول کروں!"

ان کے کما گیاکہ یہ تو آنخضرت علیہ کاعطیہ ہے۔اس پرانہوں نے یہ سواونٹ قبول کر لئے اوران میں سے دس اونٹ خوشخبری لانے والے کو دیئے اور باقی نوے اونٹ آنخضرت ﷺ کے عطیہ کے طوریر اپنے

عقبہ ابن معیط کا قبل ..... غرض صفراء کے مقام پر نضر ابن حرث کو قبل کرنے کے بعد آنخضِرت علیہ وہاں سے آ گے روانہ ہوئے اور عرق ظبید کے مقام پر آپ نے عقبہ ابن معیط کو قل کئے جانے کا تھم دیا۔ یہ عرق ظبیہ ایک در خت تھاجس کے نیجے مسافر سائے میں آرام کرتے تھے۔

جب عقبہ کو قُلِّ کرنے کے لئے آنخضرت ﷺ کے سامنے لایا گیا تواس نے کہاکہ اے محمد الیک

بے دین کا مھکانہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا جسم۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب عقبہ کو قتل کے لئے لایا گیا تواس نے فریاد کرتے ہوئے

"اے گروہ قریش! مجھے کس وجہ سے تمہارے سامنے یول بے کی کے ساتھ قتل کیا جارہاہے۔" المنخضر تتعلق نے فرملا۔

"تهمارے كفراور فتنه الكيزيول كى وجه سے الك روايت ميں يه لفظ بيں كه \_ مير سے منه پر تھوكنے كى

یہ عقبہ آنخضرت علی کے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یمال ایک دعوت کا اہتمام ہوا اس نے رسول اللہ عظافہ کو بھی دعوت میں بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس وقت تک اس کا کھانا نہیں کھائیں کے جب تک کہ یہ کلمہ شمادت نہیں پڑھے گا۔ یعنی مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ عقبہ نے کلمہ شمادت پڑھ دیا (تاکہ

مهمان کی بات بوری ہو جائے ) ابی ابن خلف عقبہ کادوست تھا س نے عقبہ کو بہت ملامت کی اور کماکہ توبین

ہو گیاہے۔ عقبہ نے کہا۔

بر یہ ہے۔ انہوں نے اس کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کردیا تھا۔ وہ اس وقت میرے گھر میں تھے اس لئے مجھے شرم آئی کہ وہ بغیر کھائے چلے جائیں!اس لئے میں نے ان کی خواہش کے مطابق شمادت کا کلمہ کمہ دیا مگر میرے

مرم ان ردو میر هائے ہے جا یں اس سے مات ماں و مات مان مدات کے اسات مارے اور است میں ہے۔" ول میں پچھ نہیں ہے۔"

اس پرالی ابن خلف نے کہا۔ اس پر الی ابن خلف نے کہا۔

"اچھا تواس دفت تک تم پر میری صورت دیکھناحرام ہے جب تک کہ تم ان کی گردن کو پامال نہ کرواور "تریم میں میں میں تھی ہے ہے۔ "

پنانچہ اس کے بعد ایک دن عقبہ نے آنخضرت ﷺ کو دارالندوہ میں دیکھا۔ آپ اس وقت

سجدہ میں تھے۔ عقبہ نے وہی سب کیا جو الی ابن خلف نے اس سے کما تھا۔ آنخضرت علیہ نے عقبہ سے

" کے سے باہر میں جھے سے جب بھی ملول گا تواس حالت میں ملول گا کہ تلوار سے تیر اسر قلم کرول

گا! کشاف میں یہ تفصیل اس طرح ہے۔غرض جب عرق ظبیہ کے مقام پر آنخضرت ﷺ نے عقبہ کو قتل کرنے کے لئے بلوایاادر عقبہ نے فریاد کی تو آنخضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تجھے تیری ان بیہود گیوں کی

سل کرنے کے لئے بلوایااور مقبہ نے قریاد کی تو آخضرت ﷺ نے اس سے قرمایا کہ تھے تیری ان بہود کیوں کی وجہ سے قبل کیا جارہا ہے۔ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں میں میں میں ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ

"تیرے کفر، تیری بدتمیزیوں اور تیری اس سرعثی کی وجہ سے جو تونے اللہ اور اس کے رسول کے بلے میں کی۔" اس عتبہ کے متعلق حق تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

کہ: اور جس روز طالم میں ادی عایت حسرت ہے اپنے ہاتھ کانے کانے کھادے کا اور سے کا کیا چھاہو تا کہ میں میں در سول رسول اللہ عظی کے ساتھ دین کی راہ پرلگ جاتا۔ ابن قبیہ نے روایت بیان کی ہے کہ جب رسولِ اللہ علی نے عقبہ کے قبل کا حکم دیااور اس نے فریاد کی سے ساتھ کیا۔

کہ اے گردہ قریش! مجھے تمہارے سامنے کول اس بے کسی کے ساتھ قتل کیا جارہاہے جبکہ میں بھی تم ہی میں

ے ایک ہوں تواس کے بعداس نے آنخصرت ﷺ ہے کہا۔ "اے محمد! میں تنہیں خدا کااور رشتہ داری کاواسطہ دیتا ہوں!"

'آتخضرتﷺنے فرمایا۔ "تم صرف صفوریہ کے یہودیوں میں ہے ایک یہودی ہوا" لعزیقت قبل دریں کے کہ کر میں مرتب سریت اس حریریں ہوا۔

یعنی تم سے قبیلے یاخاندان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ تم صلہ رخی کاداسطہ دے رہے ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ عقبہ ابن معیل قبیلہ قریش سے نہیں تھا۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ عقبہ کے باپ معیل کا داداامیہ اپنے چیاہا شم کے ساتھ ملک شام کو گیا تھا

جیساکہ پیچیے گزر چکاہے۔ پھر دہ ہیں صفوریہ کے مقام پر رہ پڑا۔ دہیں ایک یہودی عورت ہے اس کے تعلقات ہوگئے اور امیہ نے اس کے ساتھ ذناکیا جبکہ اس کا شوہر بھی تھاجو صفوریہ کے یہودیوں میں سے تھا۔ اس ذناکے متیجہ میں اس عورت کے یمال اپنے شوہر کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو ابو عمر و کہاجا تاتھا کی ابو عمر و متعبہ کا باپ معط تھا لہذا جا لمیت کے ذمانے کی رسم کے مطابق وہ بچہ باپ کے حوالے کیا گیا۔ امیہ اس کو لے کر کے آگیا یمال اس نے نے کانام ذکوان رکھا اور اس کا لقب ابو عمر ورکھا حالا نکہ دہ اس کانا جائز بیٹا تھا۔

ایک قول ہے ہے کہ ابو عمر د\_امیہ کاغلام تھا پھر اس نے اس غلام کو منہ بولا بیٹا بنالیا\_اس کے بعد جب امیہ کاانقال ہوا تو جاہلیت کے دستور کے مطابق ابو عمر داسپے باپ کی بیوی کامالک ہو گیا\_

ای دوسرے قول کی تائیہ بعض مور خوں نے بھی کی ہے کہ امیر معادیہ کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ ان کے پاس ایک وفعہ ان کے پاس سال امیر معادیہ نے بھا کہ تم نے زمانے میں کیا کیاد یکھا تواس نے کہ۔

"مضیبتوں اور بلاؤں کے دور تھی اور فراغت کے دور بھی۔باپ مرگئے اور بیٹے جانشین بنتے گئے۔ اگر مرنے والے نہ مرتے تو یہ و نیاانسانوں سے بھر جاتی اور اگر اولادیں نہ پیدا ہو تیں تو آج د نیاویران ہو پکی ۔۔ آرا"

بھرامیر معادیہ نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ کیاتم نے عبدالمطلب کو بھی دیکھاہے۔اس نے کہا۔ " ہاں۔ میں نے ان کے بڑھا پے کا زمانہ دیکھاہے جب کہ وہ بھاری بھر کم باو قار اور شاندار آومی تھے۔

ان کے دس بینے ان کے گرداس طرح رہتے تھے جیسے چانداور ستارے ہوتے ہیں۔"

پھرامیر معاویہ نے بوڑھے سے اپنے داداامیہ ابن عبد متس کے بارے میں پو چھاکہ کیا تم نے ان کو بھی دیکھا ہے۔اس نے کہا۔

" ہاں۔ میں نے ان کو دیکھاہے وہ کمز ور نظر کے اور گرے رنگ کے ایک بد شکل آدمی تھے اور ان کو ان کاغلام ذکو ان را ہبر کے طور پر لے کر چلتا تھا!"

امیر معاویہ نے بیہ س کر کہا۔

" تیرا براہو۔خاموش ہوجا۔ تو ذکوان کوان کاغلام کمتاہے حالا نکہ حدیث میں فرمایا گیاہے کہ ذکوان میہ کابیٹا تھا۔"

اس پراس بوڑھے نے کہا کہ بیہ بات تم خود ہی تو کتے ہو۔

ن بی من بر من اسکو آنخفرت علیہ کے حکم پر حضرت عاصم ابن ثابت نے قل کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے قل کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے قل کیا تھا۔ نیز عقبہ کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کوایک در خت پر لئکا کر چھانی دی گئی تھی۔

ا قول۔ مؤلف کتے ہیں: محمد ابن صهیب ہاشی نے کما ہے کہ اسلام آنے کے بعدیہ عقبہ پہلا فخض ہے جس کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ مگر علامہ ابن جوزی نے اس قول کی تردید کی ہے اور کماہے کہ اسلام میں وہ پہلا مخص جس کو پھانسی وی گئی ضیب ابن عدی ہیں۔

گران دونوں اقوال سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ ضیب ابن عدی کو جن لوگوں نے پہلا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر مير ت طبيه أردو میانی یانے والا قرار دیاہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ مسلمانوں میں سلے شخص ہیں جن کو سولی پر لٹکایا گیااور عقبہ مشر کوں میں ایبا پیلا سخص ہے۔

کہ اجاتا ہے کہ دنیامیں وہ پہلا شخص جس نے جان لینے کے لئے بھانی کاطریقہ ایجاد کیادہ فرعون ہے۔ یہاں غالبًا موسٰی ابن عمر ان علیہ السلام کا فرعون مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کا فرعون مراد نہیں ہے جو قرعونی

سلسك كابيلا فرعون برنه بى يوسف عليه السلام كا فرعون مر ادب اورنه يعقوب عليه السلام ك زمان كا فرعون مرادب جو فرعونی سلسلے کادوسر افر عون تھا۔

ایک قول ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کاجو فرعون تھاوہی موسی علیہ السلام کا فرعون تھا۔ یعنی یوں کمنا چاہئے کہ فرعون یوسف موسی علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہااور پھر موسی علیہ السلام ہی کے باتھوں وہ ہلاک ہوا۔

ابن قتیبہ نے سعیدابن جبر سے دوایت بیان کی ہے کہ طعیمہ ابن عدی کو بھی عقبہ ابن معیلاور نفر ابن حرث کیاتھ ہی شامل کیا جاتا ہے کونکہ طعیمہ بھی اس طرح ان کے ساتھ بے کس میں قبل کیا گیا ( یعنی جس طرح غزدہ بدر سے دالیں کے دور ان راہ میں نفر ابن حرث اور عقبه ابن معیط قتل کئے گئے اس طرح ای راستے میں طعیمہ کو بھی قُل کیا گیا)۔

مراس روایت کومانے میں تامل ہو تاہے کیونکہ پیچھے بیان ہواہے کہ طعیمہ کوحضر ت حمزہؓ نے جنگ کے دوران ہلاک کیا تھا۔اد ھر آ گے غز دہ احد میں بیان آرہاہے کہ غز دہ بدر میں اسی طعیمہ کو قتل کرناغز دہ احد میں حفرت حمزة کے قتل کئے جانے کا سبب بنا۔

مدینے میں آتحضرت علیہ کی تشریف آوری ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ علیہ آگے روانہ

<u> ہوئے یمال تک کہ آپ قیدیوں سے ایک دن پہلے مدینے پنجے۔</u> مِينرت عباس رضى الله عنه بروايت ب كه رسول الله على في فرملياكه جب مين مدين بهنيا توجم

بھوک گلی تھی۔ای وقت ایک یہودی عورت نے میر ااستقبال کیاجو اپنے سر پر بکری کا بھنا ہوا گوشت ایک پالے میں اٹھائے ہوئے تھی اس نے کہا۔

"اے محمد اس خدائے پاک کاشکر ہے جس نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ میں نے منت مانی تھی کہ اگر آپ صحیح سلامت مدینے بہنچے تو میں اس بحری کو ذرج کروں گی اور اس بکری کا گوشت بھون کر آپ کے لئے لادُل گالوراس ہے آپ کی تواضع کروں گی۔"

<u>زہر خور انی کی کو سش</u>ں .....اسی وقت الله تعالیٰ نے اس بکری کو بولنے کی قوت عطافر مادی اور اس نے کہا۔ "اے محمرﷺ إمير أكوشت نه كھائيے كيونكداس ميں زہر ملاہواہ\_

مگر خیبر کے موقع پر جب اس طرح ایک یمودی عورت آپ کے لئے بکری کا بھونا ہوا گوشت لائی تھی تواس نے آپ کواس میں ملے ہوئے زہر کی خبر نہیں دی یمال تک کہ اسے منہ میں رکھنے کے بعد آپ کو پہتہ چلا جیساکہ آگےاس کی تفصیل آئے گی۔وہیں یہ بھی ذکر آئے گاکہ آپ نے اس عورت سے گوشت میں ذہر ملانے کا سبب بھی ہو چھاتھا مگر یمال آپنے نہیں ہو چھا۔ الخضيرت على جبدي ك قريب بني توصلمان آبكا استقبال كرف اور فتي رآب كومبارك

باددینے کے لئے شہر سے باہر آئے یہ لوگ آپ سے روحاء کے مقام پر ملے۔جب مسلمان مبارک باو دینے لگے توغاز یول میں سے حضرت سلمہ ابن سلامہ ابن وقش نےان سے کہا۔

"تم کس چیز پر ہمیں مبارک باد و ہے رہے ہو۔خدا کی قتم ہمارا تو بوڑ ھی عور توں سے سابقہ پڑاا**ی**یا لگتا تھا

جیسے مشر کین رسیول میں بند <u>ھے ہو</u>ئے اونٹ تھے جن کو ہم ذ<sup>رج</sup> کرتے چلے گئے۔"

برس كررسول الله عظم مسكرائ اور آب في فرمايا "وہی لوگ تو کے کے بڑے بڑے سر وار اور اشر اف تھے!"

مدینے میں استقبال ..... غرض اس کے بعد جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو شہر کی بچوں نے آپ کا استقبال اس طرح کیا کہ ان کے ہاتھوں میں دف تصاور دور گیت گار ہی تھیں۔

طلع البدر علينا . من ثنيات الوداع

ترجمہ: ہمارے سامنے ثنیات دواع کی طرف سے بدیکامل طلوع ہوا ہے۔

وجب الشكر علينا . مادعا لِله داع

اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ حق تعالیٰ کا شکر اوا کر ناواجب ہے۔

پھر آپ کوحفر تاسیدابن حفیر لمے اورانہوں نے کہا۔

"اس خدائے پاک کاشکرواحسان ہے جسنے آپ کو کامیاب وکامر ان فرملیاور آپ کی آ تکھیں مھنڈی

غزوہ بدر سے دالیں میں ایک جگہ اچانک لوگول کو معلوم ہواکہ آنخضرت عظی موجود نہیں ہیں۔سب

لوگ و ہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعدر سول اللہ ﷺ حفرت علیٰ کے ساتھ تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی ہمنے آپ کو کھو دیا تھا۔ آپ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ "ابوالحن كے پيٺ ميں اچانك در د ہو گيا تھا۔ ميں ان كى د جيرے پيچھےرہ گيا تھا۔"

پھر آ تخضرت اللے کے مدینے پینچنے کے اگلے دن بدر کے جنلی قیدی مدینے پینچے۔ آپ نے ان کو صحابہ

میں تقسیم فرمایالور مدایت کی کہ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کامعاملہ کرو!"

کے میں شکست کی اطلاع .....وسری طرف جنگ بدر میں قریش کی شکست کے بعد کے میں جو مخض <u>سب سے پہلے یہ خبر لے کر پنت</u>ے دہ ابن عبد عمر و تقے جو اس دقت تک کا فریتھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچے ہی پکار پکار کرلوگوں سے کمناشر وع کیا۔

' عتبه دشیبہ قتل ہو گئے۔ابوا لحکم یعنی ابو جمل اور امیہ بھی قتل ہو مجنے اور سر داران قریش میں سے فلال فلال بھی قتل ہو گئے!

قاصد کے ہوش وحواس پر شبہ ....ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلاں فلاں لوگ گر فآر ہو گئے۔ یہ و حشت ناک خبر صفوان ابن امیہ نے بھی سی جس کو بطحاکا سر دار کہا جاتا تھااور جو قریش کے سب

سے زیادہ تصبح لوگوں میں سے تھا۔ یہ اس دقت حرم میں جمر اسود کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ (اس نے این عبد عمر و کا یقین نمیں کیابلکہ وہ سمجھا کہ شاید ہے تخص یا گل ہو گیاہے )اس لئے اس نے لو گوں ہے کہا۔

"اگر یہ مخف سیح الد لمغ ہے تواس ہے ذرامیرے بارے میں تو پوچھنا۔"

چنانچەلو گول نے ابن عبد عمروے یو چھا کہ صفوان کا کیا ہوا۔اس پرانہوں نے جواب دیا۔ "وہ تو یہ سامنے جمر اسود میں بیٹھا ہواہے گریس نے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے خودد یکھاہے!"

ا بن عباس کے غلام عکر مہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے غلام ابور اقع نے ان سے بتایا تھا کہ میں پہلے

عباس ابن عبدالمطلب كاغلام تفاله لینی بعد میں حضرت عباسؓ پنے ان کو آنخضرت ﷺ کی خدمت میں ہبہ کردیا

تھا آگے سرایا یعنی صحابہ کی فوجی مہمات کے بیان میں اس پر تفصیلی بحث آئے گی (حضرت عباسؓ قریش کے ّ ماتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے)۔

غرض حضرت عباس اور ان کی بیوی ام فضل اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت حذیجہؓ کے بعدام فضل پہلی عورت ہیں جو مسلمان ہوئیں جیسا کہ بیان ہوا۔حضرت عباسؓ کی اولادان ہی کے پیٹ سے تھی جویہ ہیں۔عبداللہ،عبیداللہ،عبدالرحمٰن،قضل، تثم دمعبدادرام حبیب۔ام حبیب کے بارے

میں ایک کمزور قول ہے کہ یہ آنخضرت ﷺ کے سامنے گذلیوں چل رہی تھیں تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

"اگراس کے بالغ ہونے کے وقت تک میں زندہ رہاتو میں اس سے شادِی کروں گا۔" مکر پھرام حبیب کے بالغ ہونے سے پہلے آنخضرت ﷺ کی و فات ہو گئ۔

علامه ابن جوزی کہتے ہیں کہ محابیات میں اس لقب یعنی ام فضل نام کی صرف میں خاتون تھیں جن

ے حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ نے شادی کی۔ غرض ابور افع کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہو چکا تھااور ہم ابنااسلام قریش سے چھپایا کرتے تھے کیونکہ

حضرت عباس اینی قوم کوابنا مخالف بتانا پیند نهیں کرتے تھے اس لئے کہ حضرت عباسٌ بہت دولت مند آد می تھے۔ اوران کی دولت کا کثر حصہ تجارت کے سلسلے میں قریش کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔اس بات کا جواب آ گے آئے گا کہ مسلمان ہونے کے باد جود حضرت عباس کیوں گر فنار کئے گئے اور ان کی جان کی قیت لیعنی فدیہ کیوں لیا گیا۔

آ گے یہ بھی بیان آئے گاکہ انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان فتح مکہ کے دن کیا تھا۔ غیر انسانی مخلوق کے متعلق خبر اور ابور اقع کی تصدیق .....ابورافع کتے ہیں کہ جب کے میں یہ خبر

مپنجی که میدان بدر میں قرایش کو ذکت ناک شکست اٹھائی پڑی تو ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی خدا کی قشم ابھی میں میٹھاہی ہوا تھاکہ ابولہب تھشتا ہوا آیااور آکر ہمارے پاس میٹھ گیا۔ای وقت وہاں ابوسفیان ابن حرث آیاجو جنگ بدر میں قریش کے ساتھ شریک تھا۔ابولہب نےاہے دیکھتے ہی کہا۔

"مير بياس آؤ۔ تمهاري کيا خبريں ہيں۔"

ابوسفیان نے کہا۔

"خداکی قتم بس یول سجھ لو کہ جیسے ہی و شمن ہے ہمارا ٹکراؤ ہوا تو گویا ہم نے اپنی گرد نیں ان کے سامنے پیش کردیں اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قل کرتے رہے اور جیسے چاہا گر فقار کرتے رہے۔ پھر بھی میں لوگول یعنی قریش کو الزام نہیں دول گا کیو نکہ ہمارا جن لوگول سے پالا پڑاوہ سفید رنگ کے تھے لور سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار آسان وزمین کے در میان پھرر ہے تھے۔خدا کی قتم ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھسر علی تھی۔" ابورافع کہتے ہیں میں نے یہ سنتے ہی کہا۔

سيرت طبيه أردو

"تب توخد اکی قتم دہ فرشتے تھے!"

ابولہب کی ابورافع پر دست درازی ..... میری بات سنتے ہی ابولہب نے غصہ میں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے میرے منہ پر تھیٹر مارااوراس کے بعد ابولہب نے مجھے اٹھا کر ذمین پر پٹنے دیااور میرے سینے پر چڑھ کر میں دمیرے منہ پر تھیٹر مارالوراس کے بعد ابولہ سے میں تھیں نہ بیت نے کا میں سائریں اٹرین اسٹن

بے تحاشہ مجھے ارنے لگا۔ ام فضل مینی میری مالکن بھی وہاں موجود تھیں انہوں نے ایک لکڑی کاپایہ اٹھلیا اور اتنی زور سے ابولہب کے سر پر ماراکہ اس کاسر بھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے ڈپٹ کر ابولہب سے کما۔

" تواس كوكمز ورسجه كرمارر مائے كه اس كا آقاليعن عباس يهال موجود نهيں ہيں!"

اس طرح ابولهب ذلیل وخوار موکر دہال سے چلا گیا۔

ابولہب کی عبرت ناک موت ..... جنگ بدر میں قریش کی اس ذلت ناک شکست کے حادثہ کے بعد ابو لہب سات دن بھی زندہ نہیں رہ سکا یہال تک کہ وہ مچنسی یعنی طاعون کی گلٹی کی بیاری میں مبتلا ہو کر مرگیا۔ لینی اس مرض میں گرفتار ہونے سے پہلے سات ہی دن وہ ٹھیک رہا۔

کے گئی مسور کی دال کے دانے جیسی کھنٹی ہوتی ہے جو طاعون کی بیماری کی علامت ہے۔وہ اسی مرض میں مرگیا۔اسی وجہ سے لوگوںنے اس کو دبانے کے لئے کوئی گڑھا بھی نہیں کھود ابلکہ اس کواس کے گھر کے پاس

میں مر گیا۔اسی وجہ سے لو گوںنے اس کو دبانے کے لئے کوئی گڑھا بھی نہیں کھو دابلکہ اس کواس کے گھر کے پاس کوڑی پر پھینک کراس کے اوپر پھر ڈال دیئے اور اس کو ڈھانپ دیا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ طاعون کی بیاری نمایت گندی بیاری ہو ور عرب کے لوگ اس بیاری سے بہت ڈرتے تھے وہ اس کو بے حد متعدی اور چھوت کی بیاری سجھتے تھے۔اس کئے جب ابولہب کو یہ بیاری ہوئی تو اس کے بیٹے بھی اسے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ چنانچہ وہ اس بیاری میں مرا تو کوئی شخص اس کے پاس نہیں تھا۔ تین دن تک اس کی لاش گھر میں بڑی سڑتی رہی کوئی شخص نہ تواس کے پاس جانے کی ہمت کر تا تھا اور نہ اس کو و فن کرنے کی جرات کر تا تھا۔ آخراس حالت میں اس کی لاش سڑنے گئی اور شدید بد ہو چھلنے گئی۔اس وقت اس کے بیٹوں کوڈر ہوا کہ لوگ ان کے باپ کی لاش سڑنے کے لئے چھوڑنے پر برا بھلا کہیں گے اس لئے انہوں نے انٹاکیا کہ اس کو تھینے کر کوڑی پر ڈال دیا اور اس پر پھر پھینک کراسے ڈھک دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھودالورایک لکڑی کے ذریعہ اس کی لاش کود تھلیلتے ہوئے اس کی لاش کود تھلیلتے ہوئے کہ انہوں ہوئے میں گڑھے میں گڑھے میں گڑھے میں گڑھے میں گڑھے میں تک کہ اسے یاف دیا۔ تک کہ اسے یاف دیا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب نور میں ہے کہ دہ قبر ابولہب کی قبر نہیں جو باب شبیحہ کے باہر ہے اور جس پر اب پھر مارے جاتے ہیں بلکہ دہ قبر ان دو آدمیوں کی ہے جنہوں نے کعبے میں پاخانہ ڈال کر اس کو آلودہ کیا تھا۔ یہ واقعہ عباسی خلافت کے دور کا ہے۔ کہ ایک دن لوگ شنے کواٹھ کر کعبہ میں گئے تو دیکھا کہ دہاں گذگی پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے یہ حرکت کر نے والے شخص کی تلاش شر دع کی اور پوشیدہ طور پر اس کے لئے گھات لگائی۔ آخر وہ دونوں آدمی چند دن بعد پکڑے ان دونوں کواس جگہ بھانی پر لٹکایا گیا اور ان ہی دونوں پر آج تک پھر مارے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم

یمال پڑھنے والول کویہ بات واضحر بنی چاہئے کہ بیوہ جگہ نہیں ہے جمال جج کے دور ال کرمیال ماری جاتی ہیں وہ تین جگہس مکہ کے باہر منی میں ہیں اور الن کوجمر ات کماجا تاہے)۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے میں شکست پر صف ماتم ..... غرض جب قریش کی اس ذلت ناک شکست کی خبر پھیلی تو کفار کمہ نے مینوں اپنے مقتولوں کا نوحہ و ماتم کیا۔ عور تول میں آہو فغان کا شور پچ گیا۔ انہوں نے اپنے بال بھیر لئے وہ اپنے آدمیوں کے گھوڑوں اور سواریوں کے گردنوحہ و شیون کر تیں اور اس حالت میں گلیوں اور سراکوں میں نکل آئیں۔

قر کیش کی طرف سے نوحہ وماتم پر پابندی ..... آخر لوگوں نے عور توں کو نفیحت کی اور مشورہ دیا کہ الیا مت کرو۔ یہ باتیں محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں تک پنچیں گی تو ہمارا مذاق اڑائیں گے لوگوں نے عور توں کو

سمجھاتے ہوئے کہا۔

ابتداء اسلام میں اسود کی دریدہ دہنی اور دعاء رسول کا اثر ..... ہم اپنے مقتولوں پر آنسو نہیں ہمائیں گے بلکہ ان کے خون کا انقام لیں گے۔

اسودا بن زمعہ ابن عبدالمطلب کی جنگ بدر میں تین اولادیں ہلاک ہوئیں تھیں دو بیٹے اور ایک پو تا۔ وہ ان پر رونا اور آنسو بہانا چاہتا تھا۔ آنجضرت علیہ کی بدد عاسے اس کی آٹھیں جاتی رہی تھیں کیونکہ جیسا کہ چھیے گزرایہ اسود جب بھی آنخضرت علیہ اور صحابہ کودیکھا توان کا غداق اڑا تااور کہتا۔

"و کھویہ تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو قیصر و کسری کے ملکول کو فتح کریں

یہ آنخضرت ﷺ سےالی باتیں کمتا جن سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ آخر آنخضرتﷺ نے اس کواندھاہو جانے کی بددعادی۔اس کی تفصیل اوراندھے ہونے کاواقعہ گزشتہ قسطوں میں بیان ہو چکاہے۔ بعض علاء نے لکھا سرکہ رسول اللہ ﷺ نے اسود کو یہ بددعادی تھی کہ وہ اندھا ہو جائے اور اس کی

بعض علاء نے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسود کو یہ بددعا دی تھی کہ وہ اندھا ہو جائے اور اس کی اولات کتم ہو جائے۔ اللہ فتم ہو جائے۔ اللہ فتم ہو جائے۔ اللہ فتا ہیں کے اندھا ہونے کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد جنگ بدر کے موقعہ پراس کو یہ صدمہ پنچاکہ اس کے بیٹے کی موت کی خبر آئی یعنی زمعہ کی جوان تین لوگوں میں سے ایک تھا جن کے بارے میں کما جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے قریش لشکر کے سواروں کو زاد راہ دیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ دوسرے اسود کے بھائی عقیل اور حرث تھے کیونکہ وہ دونوں کفر کی حالت میں غزوہ بدر کے موقعہ پر قبل ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کی دعا قبول فرمائی۔

غرض چونکہ جنگ بدر کے بعد مشرکوں کی طرف سے اپنے مقولین پر ماتم سر ائی کرنے کی ممانعت کردی گئی تھی اس لئے یہ اسود ابن زمعہ رونا چاہنے کے باوجود نہیں روسکتا تھا۔ ایک رات جبکہ وہ اپنے گھر میں پڑا ہوا تھااس نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تو فور اکسپے غلام سے کما۔

" ذرادیکھو تو کیارونے اور ماتم کرنے کی اجازت ہو گئی ہے۔ کیا قریش نے اپنے مقتولوں پر رونا شروع کر دیا ہے۔ شاید میں بھی روسکوں کیو نکہ ایسالگتاہے جیسے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے!" غلام فور آدیکھنے گیا کہ کیا اجراہے گراس نے واپس آکر کہا۔

علام توراد یصفے کیا کہ کیاہا جرائے کرا کے داچاں اگر اماد "کوئی عورت اپنے اونٹ کے گم ہو جانے پر رور ہی ہے۔" اعود نے بیہ سنا تو فور اُمیہ شعر ریڑھے۔ اتبكى ان يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود

ترجمہ: کیادہ عورت اس لئے رور ہی ہے کہ اس کالونٹ کم ہو گیاہے لور اس کی دجہ سے دورات رات بھر بے خواب اور بے چین رہتی ہے۔

حواب اورب پین رئی ہے۔ فلا تبکی علی بکر و لکن علی بدر تقا صرت الجدود

ترجمہ:اے چاہئے کہ وہ لونٹ کورونے کے بجائے جنگ بدر کوروئے جس نے خوشیوں اور مسر توں کو کاٹے ڈالا ہے۔ یمال میلے شعر میں سود کالفظ استعال ہواہے جس کے معنی بے خوابی کے ہیں۔ای طرح بکر نوجوان

ادنٹ کو کہتے ہیں۔ جدود جد کی جمع کے معنی خوشی اور نشاط اور خوش بختی کے ہیں۔ان دوشعروں کے بعد ایک

متعرادر ہے۔

الاقد ساد بعد همو رجال ولا لا يوم بدر لم يسودوا

ترجمہ: کیااس آفت کے اور لوگول کو تباہ کرنے کے بعد پچھ لوگ سر دار نہیں بن گئے۔اگر جنگ بدر نہ ہوتی توان کوسر داری کمال سے ملتی۔

اس شعر میں اس نے ابوسفیان پر طنز کیا ہے کیونکہ قریش کاسر دار دسر غنہ وہی بن گیا تھا۔ مدینے میں مشرک قید بول کے متعلق مشورہ .....(قال) جنگ بدر کے بعد جو مشرک قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئےان کے متعلق بعض روا نیوں سے معلوم ہو تاہے کہ مسلمانوں کے در میان کچھا ختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اختلاف اس دقت پیدا ہواجب آنخضرت ﷺ نے محابہ سے قیدیوں کے بارے میں سوال فرمایا۔ آپنے فرملیا تھا۔

"ان قیدیوں کے بارے میں آپ لوگوں کی کیارائے ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان پر تمہیں قابو عطا فرمایا

مگر میں بات میں گزشتہ روایت کے خلاف ہے جس میں بیان ہواہے کہ جس نے جس مخف کو گر فار ک<sub>یا</sub>ہے وه ای کا ہو گا (کیونکہ جب بیدواضح اعلان موجود تھا تو اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی )اس سلسلے میں ایک جو اِب یه دیاجاتا ہے کہ قیدی کاگر فار کرنے والے کا ہونے ہے مرادیہ تھی کہ اس کوا ختیار ہے چاہے وہ اس قیدی کو قتل کردے اور چاہے اس سے جان کی قبت لے کراہے چھوڑ دے۔

یہ بات غالبًا اس گزشتہ روایت کے خلاف بھی نہیں ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے نضر ابن حرث کو قتل کرنے کاارادہ فرمایا توحضرت مقداد نے جنہوں نے نضر کو گر فتار کیا تھار سول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یار سول الله عظفی یہ تومیر اقیدی ہے اور اس پر آنخضرت عظفے نے جواب دیا تھا کہ یہ مخص کتاب اللہ کے بارے

میں بیودہ باتیں کر تا تھا۔ صدیق اکبر کی طرف سے جان بخش کا مشورہ .....ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ﷺ نے قیدیوں کے بارے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی رضی الله عنهم سے مشورہ کیا۔

ایک روایت میں حضرت علیٰ کے بجائے عبداللہ ابن جش کانام ہے۔غرض آپ نے ان حضرات سے

مشورہ فرمایا کہ آیاان قید یوں کو قتل کرنا مناسب ہوگایاان کا فدیہ لینی جان کی قیت کینی مناسب ہوگی اس پر حضرت ابو بکڑنے عرض کیا۔

یار سول الله ۔ بیاوگ آپ کے خاندان اور قوم کے ہیں۔ ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ۔ بیاوگ آپ کے واو صیالی اور آپ کے خاندان کے بھائی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح اور ال لوگوں پر کامیابی عطا فرمائی ہے اس لئے میری رائے بیہے کہ آپ ان کوزندہ رہنے دیں اور ان لوگوں سے فدید کے لیں۔اس صورت میں ہم جو

کچھ ان سے لیں گے اس سے کفار کے مقابلے میں جاری قوت میں اضافہ ہوگا۔اور پھریہ بھی امید ہے کہ (آپ کے اس احسان کے متیجہ میں )ان لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میسر ہوجائے اور اس طرح یہ لوگ

ہارازور بازو بن جائیں۔

یه س کر آنخضرت سی ای خرت عمر کی طرف دیکھااور فرمایا۔ "ا بابن خطاب! تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو۔"

فاروق اعظم کی طرف ہے قبل کا مشورہ .....حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ "پارسول اللہ!ان لو گول نے آپ کو جھٹلایا۔ آپ کو وطن ہے نکا لااور آپ ہے جنگ کی۔اس لئے ابو بکڑ

کی جورائے ہے میں اس سے متفق نہیں ہول بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو میرے رشتے دار ہیں ان کو میرے حوالے فرماد بیجئے تاکہ میں ان کی گردن ماردوں۔ علی کاجو بھائی عقیل ہے اس کو علیؓ کے حوالے فرمائے تاکہ اس کی گردن وہ ماردیں۔ جز اُلا جو بھائی ہے بعنی عباس اس کو جز ہ کے حوالے سیجئے کہ اس کی گردن وہ ماردیں۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ مشرکول کے لئے ہمارے دلول میں کوئی مجبت نہیں ہے۔میری رائے سے نہیں

ہے کہ آبان کو قیدی بناکرر تھیں بلکہ ان کی گرو نیں مارد سجے سے قریش کے سر غنے اور ان کے سر گروہ ہیں۔ ا بن رواحہ کی طرف ہے آگ میں جلانے کامشورہ .....عبداللہ ابن رواحہ نے کہاتھا۔ "کوئی الیموادی تلاش کروجس میں بہت زیادہ لکڑیاں بعنی خشک در خت اور مثمنیاں ہوں اور وہال ال

سب کے اوپر آگ د ہکادو۔"

حضرت عباس نے جواس وقت خود قیدی تھے اور میہ باتیں س رہے تھے ابن رواحہ کا میہ مشورہ س کر فور أ

"تير ر رشة دار خود برباد موجائيں-"

صدیق اکبرو فاروق اعظم کے متعلق ارشادات رسول ..... غرض یہ مشورے من کرِرسوِل اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آپ کھر میں چلے گئے۔اب لو کول میں چہ میو گوئیال شروع ہونے لگیس کی نے کما کہ آپ حضرت ابو بکر کامشورہ مانیں مے کسی نے کماعبداللہ ابن رواحہ کامشورہ مانیں مے مگربیہ کسی نے نہیں کما

کہ آپ حضرت عمر کامشورہ مانیں مے۔اس کے بعد انخضرت ملک اہر تشریف لائے لور آپ نے فرملیا۔ "الله تعالی کھ لوگوں کے قلب استے نرم و ملائم بنادیتاہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت فرمادیتا ہے کہ وہ پھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔اے ابو بکر افر شتوں میں

تهاری مثال میکائیل علیہ السلام کی سی ہے جور حت لے کر نازل ہوتے ہیں!" عالبًاميكائيل عليه السلام رحمت كے بغير مجمى زمين پر نہيں ازتے لہذااب بيہ بات اس روايت كے

عرض كيانفاك

خلاف نہیں رہی جس کے مطابق حضرت جبر کیل " مبھی رحت لے کر بھی نازل ہوتے ہیں جیساکہ بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ حفرت ابو بکڑے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں میرے امتی کے ساتھ سب سے زیادہ زمول ابو بکڑیں۔غرض پھر آنخضرت ﷺ نے فرملیہ

"اور (اے ابو بکر) پیغیبروں میں تمہاری مثال ابراہیم علیہ السلام کی سے جوبیہ فرماتے تھے کہ جس

نے میری پیروی اور اطاعت کی وہ مجھ سے وابسۃ ہے اور جس نے میری خلاف ورزی کی تواہے اللہ اس کے لئے تو

معاف فرمانے والااور رحت والا ہے۔اور اے ابو بکر۔ پیغبر وں میں ہی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی س ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر توان (سر کشوں کو)عذب دیتاہے تو بسر حال دہ تیرے بندے ہیں اور

اگر توان کومعاف فرماتاہے تو بڑاغالب حکمت والاہے جس کو چاہے معاف کردے تیری معافی حکمت سے خالی

یسیٰ علیہ السلام کی مید دعا قر آن پاک میں بیان ہوئی ہے جو یہ ہے۔ إِنْ تُعَلِّدٌ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَرِكَيْمُ الآييبِ عسوره ما تده ع ١١٣ ميت

ترجمہ:اگر آپان کوسز ادیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپان کومعاف فرمادیں تو آپ ذیر دست ہیں حکمت والے ہیں۔

ایک قول ہے کہ اس آیت میں فَانَکَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَرِكِيْمُ مشكلات فواصل میں سے ہے كيونكه آيت

کے ظاہر ی الفاظ کا تقاضہ توبیہ ہے کہ ران تغفور لَهُمْ کے بعد فَإِنكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّبِيمُ مونا چاہئے جس کے معنی ہیں كه- كونكه آپ نمايت معاف فرمان والاور نمايت رحت والع بير

اس سلیلے میں عزیز اور علیم کی تفییر کرتے ہوئے ایک بات سے کمی گئی ہے کہ عزیز کے معنی ہیں وہ ذات جس کے اوپر کوئی دوسر اغالب نہ ہو اور عذابِ کے مستحق تخص کو صرف دیبی ذات معاف کر سکتی ہے جس

کے اوپر کوئی دوسری الیی طاقت نہ ہوجواس کے حکم اور فیعلہ کو ختم کر سکے۔ اور حکیم سے مر ادوہ ذات ہے جو ہر کام کواس کی صبحے جگہ میں کرے (بینی انتائی حکمت اور و انائی والا کہ اس کا کوئی کام غلط نہ ہو۔ لہذا اس تغییر کے بعد ظاہر ہے کہ اس آیت میں عُزِیْز اور حَکِیْم کے لفظ بی آنے جا بئیں۔ غرض آنخضرت الله في فير حفزت عمر كو مخاطب كرتے ہوئے فرمایا۔

"اور اے عمر الما نکه میں تمہاری مثال جبر ئیل علیہ السلام کی سی ہجوجب بھی زمین پر اترتے ہیں تو الله کے دشمنوں کے حق میں سختی اور شدت دمصیبت لے کرازتے ہیں۔

مرادیہ ہے کہ زیادہ تر چرکیل علیہ السلام سختی وشدت لے کر ہی اترتے ہیں۔لہذایہ بات اس قول کے خلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ بھی بھی جرئیل علیہ السلام رحت لے کر بھی اترتے ہیں جیساکہ بیان ہوا۔ پھر

آسين آھے فرمایا۔ ۔ اور (اے عمر) پیغیروں میں تہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے جنبوں نے اپنے پروردگار سے

رُبِّ لَاتَكُوْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُلُورِيْنَ دَيَّارًا الأيب إلى المورونوح ٢ أيمت مك ترجمہ: اے میرے پرورد گار کا فرول میں سے زمین پر ایک بھی باشندہ مت چھوڑ۔

اور نبیوں ہی میں تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی سے جنہوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔ رَبُّنَا اطْمِسُ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرُوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ الابريا اسوره يونس ع وآيَتُ

ترجمہ: اے ہمارے رب ان کے مالول کو نیست و نابود کرد سیجئے اور ان کے دلول کو زیادہ سخت کر و بیجئے جس ہے

ہلاکت کے مستحق ہو جائیں سویہ ایمان نہ لانے پائیں یمال تک کہ عذاب الیم کے مستحق ہو کر اس کود کھی لیں۔ علامہ جلال سیوطی نے خصائص صغری میں لکھاہے کہ رسول اللہ عظی کی خصوصیات میں سے بیہ بات

بھی ہے کہ آپ کے محابہ میں وہ بھی ہیں جو جرئیل علیہ السلام سے میشابہ ہیں اور وہ بھی ہیں جو حضر ت ابراہیم" حفرت نوح مفرت موسی حفرت عیسی حفرت یوسف اور لقمان حلیم اور صحاب لیں سے مشابہ ہیں۔ یمال

تک علامہ سیوط<sup>ی</sup> کاحوالہ ہے۔

گزشتہ روایت میں حضرت ابو بکڑ کو میکا تیل علیہ السلام کے مشابہ بھی قرار دیا گیاہے مگر علامہ سیو طی ا نے میکائیل علیہ السلام کا مذکرہ نہیں کیا۔ او ھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کے محابہ میں پوسف علیہ

السلام سے مشابہ کون ہے۔ مگر ہم نے گذشتہ سطروں میں قریب ہی میں ذکر کیا ہے کہ یوسف عِلیہ السلام سے مشابہ حضرت عثمان ہیں۔ مگر پھر بھی ہیہ بات قابل غور رہتی ہے کہ آپ کے صحابہ میں لقمان حلیم اور صاحب یس سے مشابہ کون لوگ ہیں۔

غرض حفرت ابو بكر اور حفرت عمر ا كے متعلق بيد ارشاد فرمانے كے بعد بھر آنخضرت على نے ان

ے فرملیا۔
"اگرتم دونوں کی ایک رائے پر متفق ہوتے تومیں تمہاری رائے کی مخالفت نہ کر تاادران میں ہے کوئی است کی مخالفت نہ کر تاادران میں ہے کوئی است کی مخالفت نہ کر تاادران میں ہے کہ دورا کر دورا کی مخالفت نے دورا کر دورا کر

بھی اس کے بغیرنہ بچتاکہ یا تواس کو فدید دیناپڑتا (لیعنی اپنی جان کی قیت اداکرنی ہوتی)اور یااس کی گرون مار دی

المخضرت علي كالمن الكاور موقعه يربهي حضرت ابو بكراور حضرت عمر رضى الله عنهم كي رائي میں ایک دوسرے میں اختلاف ہواہے کہ آنخضرت علیہ نی حمیم پر دو آدمیوں میں سے ایک کوبنی حمیم کاوالی بنانا چاہتے تھے مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائیں مختلف رہیں کہ ان میں سے ایک نے کسی کی تائید کی اور دوسرے نے کسی اور کے نام کی رائے دی۔ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا کہ یار سول الله فلاں ہخف کو ان لوگوں پر

عامل بعنی امیر بنائے۔ اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ یار سول الله فلال کو ان کا عامل بنائے۔ تب آنخضرت "آگرتم دونوں ایک رائے پر متغق ہوتے تو میں تمهارے مشورے پر عمل کر تا مگر تبھی تبھی میرے

لئے تم دونول کامشورہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تب الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائي۔

يَا اَيْهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ اتَّقُوْا اللَّهُ إِنَّ اللهُ سَعِيْعٌ عَلِيْمٌ الْآبِيپ٢٦ سوره حجرات 16 ترجمه: اے ایمان والوالله اور رسول کی اجازت سے پہلے تم سبقت مت کیا کر واور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک الله تعالی تمهارے سب اقوال کو سننے والداور تمهارے سب افعال کو جاننے والا ہے۔

آنخضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عبر ؓ کے متعلق قر آن پاک سے جو مثالیں دیں ان سے بیہ

4P

ولیل لی جاتی ہے کہ قر آن پاک سے مثال دیناجائز ہے یعنی یہ بات اس صورت میں جائز ہے کہ مذاق کے معاملے اور لغو اور میں مثال نیز دی جائے ورنہ قر آن ماک کی آباجہ سیرمثال دیناجائز ہے۔

اور لغوبات میں بیہ مثال نہ دی جائے۔ورنہ قر آن پاک کی آیات سے مثال دیناجائز ہے۔

ادھر بدر کے قیدیوں کے متعلق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے در میان جو رائے کا اختلاف ہوا ہے تواس سے اس گزشتہ قول پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس میں صحابہ کو مختلف انبیاء سے نبیت دی گئی ہے۔ مگر رائے کا اختلاف صرف ان ہی دونوں حضرات کا قابل ذکر سمجھا گیا ہے ) کیونکہ اس قول میں صحابہ سے

مراد صرف می دونوں حضرات ہیں۔

ر او صرف ہی دونوں صرائے ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مِشورہ میں حضرت علیٰ کو یا حضرت عبداللہ ابن مجش کو بھی

اب بہاں میں میں بات کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ممکن ہے ان کی رائے حضر ت ابو بکڑیا حضر ت عمر میں سے کسی اسے کسی ایک کے موافق رہی ہو لین انہوں نے ان میں سے کسی کی رائے کی تائید کی ہواسلئے اس کوذکر نہیں کیا گیا۔ ادھر حضر ت عبد اللہ این رواحہ کی رائے علیحدہ سے ذکر کی گئی ہے حالا نکدوہ مشورہ میں شامل بھی نہیں تھے (مگر اس کا

جواب بھی دہی ہے کہ ان کی چو نکہ ایک علیحدہ اور متنقل رائے تھی اس لئے اس کو علیحدہ بیان کیا گیا)۔ امام احد نے یوں لکھاہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں رسول اللہ علی نے لوگوں سے مشورہ

کیالور وہی جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حمہیں قابو عطا فرمایا ہے (لہذا بتاؤان کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے )اس پر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کی گرد نیں مار دی جائیں۔اس پر آنخضرت ﷺ نے ان کی طرف سے منہ کچیر لیالور کیمروہی جملہ ارشاد فرمایالوراس میں بیالفاظ بھی فرمائے۔

ت سے تعم بیر پیروبر کروں ہے تو ہو ہو گرمایا ہے اور بید لوگ کل تک تمهارے بھائی ہند تھے!" "لوگو!الله تعالیٰ نے تمہیں ان پر قابو عطا فرمایا ہے اور بید لوگ کل تک تمهارے بھائی ہند تھے!"

تو و الدر تعالی ہے سین ان پر او تو تطام مایا ہے اور یہ تو ک س تک مہار ہے بھای بلا تھے ! اس پر پھر حضرت عمر گھڑے ہوئے اور آپ نے دہی مشورہ دیا کہ ان کی گرد نیں اڑا و بیجئے۔ آپ نے پھر ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور تیسری مرتبہ وہی جملہ فرمایا اور لوگوں سے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ مانگا۔ تب حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا۔

و "يار سول البندا بهارى رائے ہے كه آپ ان كومعاف فرماديں اور ان سے فديہ لے ليں!"

قید بول کی جان بخشی اور فدید کا اعلان ..... بیرائے س کر آنخفرت الله کے چرہ مبارک سے غم کا غبار چھٹ گیااور آپ نے ان لوگول کی جال مجنثی فرمادی اور ان سے فدید لے کر انہیں چھوڑ دیے کا فیملہ فرمایا ایکلے دن حفرت عرش رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت ﷺ اور

حضرت ابو بکر دُونول رُورہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا۔

"یارسول الله! آپ دونوں کس گئے رورہے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کس بات پر رورہے ہیں۔ ا ساتھی کس بات پر رورہے ہیں۔ تاکہ اگر رونے کی بات ہے تو میں بھی روؤل ورنہ آپ کی گریہ وزاری میں شرکت کے لئے رونے کی کوشش کرول۔

ے سے روئے کی تو سی سروں۔ آنخضر مصطلقے نے فرمایا۔

جان بجنثی پر عمّاب خدا وندی ..... "ابن خطاب! تمهاری رائے کی مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا زبر دست عذاب ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اگریہ عذاب خداد ندی نازل ہوتا تو سوائے ابن خطاب کے لیمیٰ سوائے تمہارے کوئی نہ بچتا!" ملم اور ترندی میں بیہ کہ آنخضرت علقے نے حضرت عراسے فرمایا۔

"تمهارے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب پیش کیا گیااس پرروتا

ہول۔"

یعنی چونکہ تمارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے دی تھی اس لئے اس کے اس کے اس کے تیجہ میں ان کاعذاب میرے سامنے اس در خت سے بھی قریب پیش کیا گیا۔ آپ نے یہ بات اس در خت

کے سیجہ من ان فاعد آب میرے سامنے اس در حت ہے ، می فریب بین کیا گیا۔ آپ لے یہ بات اس در حت میں ملے مطرف اشارہ کرکے فرمائی جو آپ کے قریب تعلد اس عماب کے سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی دہ یہ ہے۔

مَاكَانَ لِلَيِّيِّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسُرَى حَتَىٰ يُغْرِى رَفِى الْاَرْضِ ثُويُدُونَ عَرَصَ اللَّهُ يَا وَاللَّهُ يُويُدُونَ عَرَصَ اللَّهُ يَا وَاللَّهُ يُويُدُ الْاَحِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيمٌ ۖ لَوْلَا رَحَتْ مِنَ اللَّهِ سَهَقَ لَمَسَّكُمْ فِيهُمَا اَحَذْ ثُمْ عَلَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَيْمُتُمْ

رَّحِيْمٌ يَا اَيُهَا النِّيَّ فَلْ لِمَنْ فِي أَيْلِيْكُم مِّنَ الْاَصْوَى اَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي فَلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَجُدُ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللّٰهُ خَفُوْرٌ رَّجِيمُ مُ اللّٰهُ خَفُورٌ وَيَعِمُ الآيات بِ الوره انفال ع 1 آيت ع<sup>ك تا</sup>عث

ویعفور کچم والله عفود در پیم الایات به اموره الفال ۱۰ ایس کے سمت ترجمہ: نی کی شان کے لاکق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں (بلکہ قبل کردیئے جائیں)جب تک کہ وہ زمین میں ا جمع ما اس کر سرک نہ میں کہ ان سے تاریخ اس کے قیدی باقی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا اس کے اس کے اس کے ا

ا مجھی طرح کفار کی خول ریزی نہ کرلیں۔ تم تو دنیاکا مال واسبب چاہتے ہواور اللہ تعالیٰ اخرت کی مسلحت کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نیٹ مقدر نہ ہو چکا تو چاہتے ہیں۔ اگر خدائے تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکا تو جو امر تم نے افتیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سز اواقع ہوتی۔ سوجو چھے تم نے لیاہے اس کو طلال

سمجھ کر کھاؤلور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ ہوئے بخشے والے بوی رحت والے بیں۔اے تغیر آپ کے جنے ہر آپ کے قبضہ میں جو قیدی بیں آپ ان سے فرماد بیجے کہ آگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے فدید میں تم کو بخش دے گالور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم سے فدید میں تم کو بخش دے گالور اللہ تعالیٰ م

بڑی مغفرت والے ہیں بڑی رحت والے ہیں۔ اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان آبنوں سے اس بات کا ثبوت ماتا ہے کہ

پنجبروں کے لئے اجتماد کرنا جائز ہے کیونکہ ان آیات میں جو عماب ہوں نہ تواس بات پر عمل کرنے ہو سکتا ہے جو دی کے ذریعہ نازل ہوئی ہے اور نہ صحح فیصلے پر ہوتا ہے بلکہ جب فیصلے میں غلطی ہوتی ہے تو اس پر ان کوچھوڑا نہیں جاتا بلکہ صحح بات کی ملرف جمید کی جاتی ہے۔

اس سلسلے میں علامہ سکی نے یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہور مطلب یہ ہے کہ ما کان لنبی غیر لا یعنی آپ کے سوایہ شان کسی ہی کی نہیں رہی۔ محراس سلسلے میں جوادیکال ہو تا ہے وہ ظاہر ہے۔

بعض علاء نے کھے اس طرح لکھا ہے جس کے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے علادہ جو نی گزرے ہیں ان کے حق میں بیہ جائز تھا کہ دہ کی قلطی پر بر قرار رہ جائیں کیونکہ غلطی کرنے والے کے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ اس کی قلطی کو واضح کر سکتا ہے جبکہ اس کے برخلاف آنخضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو آپ کی قلطی کو واضح کر سکے لہذا آپ کے لئے کی فلطی پر بر قرار رہ جانا جائزیا ممکن نہیں ہے (مگربہ اسی اجتماد کی صورت میں ہے جس میں فلطی کا امکان ہوتا ہے)۔

مراس بارے میں یہ افکال ہو تاہے کہ آنخفرت اللہ کے بعد حفرت عسی دوبار واس عالم میں آئے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والے ہیں اور ان پروحی بھی نازل ہو گی۔ (للذاان بعض علاء کابیہ قول سرے سے ہی غلط ہو جاتا ہے)۔

بعض علماء نے انبیاء سے غلطی کے سر ذد ہونے اور پھراس پر پر قرارہ جانے کے سلسلے میں کلام کیا ہے کہ یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے کیونکہ غلطی کو محسوس کر لینے والا جو ہوگااس کے وجود سے یہ ثابت نہیں

ہوتا کہ علطی کرانے والے اسباب ان میں موجود نہ ہوں۔اس طرح اس کا مطلب بید نکاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ غلطی کا واقع ہونا اور اس پر عمل کرلینا ممکن ہے۔ یہ بات پیچیے گزر پکی ہے کہ

وہ می تو صوص کریں ان سے میں کا دائی ہونا اور آن پر من کر دیما میں ہے۔ یہ بات بینے کر رہاں ہے ، آنخضرت بیلانے کے لئے اجتماد صرف جنگ کے وقت ہی جائز نہیں تھابلکہ مطلقا بینی کسی وقت بھی جائز تھا۔

ان آیات میں جس عذاب کاذکر کیا گیاہے آنخفرت ﷺ نے صرف حضرت عراق کواس سے متعلی قرار

دیائے کہ عرق کے سواسب اس عذاب کی لپیٹ میں اُجاتے (کیونکہ حضرت عرق کی پہلے ہی بیرائے متنی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے بجائے قتل کر دیاجائے) بہر حال صرف حضرت عرق کو مشتی کرنے سے معلوم ہو تاہے

کہ باتی تمام محابہ حضرت ابو بکڑی اس رائے ہے متنق تھے کہ قیدیوں سے فدید لے کر انہیں چھوڑ دیاجائے۔ نیز پر کہ سب لوگوں نے حضرت عمر کی اس رائے کی مخالفت کی تھی کہ قیدیوں کی گرد نیں مار دی جاتی۔ ادھر گزشتہ

میں میں یہ بات حضر ت سعد ابن معادّ کے متعلق بھی گزر چکی ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر کے دوران حضرت میں ایک بھی پہلے اس بات کو ناپند کیا تھا کہ مشرک قیدیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ کیونکہ پیچھے گزراہے کہ جب

میلیان مشرکول کی شکست کے بعد ان کو گر فار کرنے لگے تو آنخضرت ماللے نے حضرت سعد ابن معاد کی طرف معاد کی طرف دیکھا جن کے چربے پر مسلمانول کے اس فعل کی دجہ سے ناگواری کے آثار تھے۔ آنخضرت ماللے نے ان

نے فروایک ایسالگتا ہے تہیں مسلمانوں کی یہ حرکت ناگوارہے کہ دہ مشرکوں کو گر فار کردہے ہیں۔انہوں نے عرفی کیا یہ شک پارسول اللہ خدا کی قتم یہ پہلی جنگ ہے جس میں اللہ تعالی نے ہمیں مشرکوں سے الزنے کا

موقع عطا فرملالور فتح عطا فرمائی۔اس لئے میرے نزدیک زیادہ بهتریہ ہے کہ ان سب کا خون بمادیاجائے به نسبت اس کے کہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ چنانچہ اس بناء پر آگے آنے والی روایت میں آنخضرت عظافہ نے فرمایا کہ اگر

عد آب دازل ہو تا توسوائے ابن خطاب لیعنی حضرت عمر اور جھنرت سعد ابن معاد ؒ کے کوئی اس سے نہ بچتا۔ ایک بازے میں ایک شہریہ ہو تا ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے بھی قیدیوں کو

چھوڑنے کی نہ صرف مخالفت کی تھی بلکہ بیرائے دی تھی کہ ان سب کو آگ میں جلادیا جائے (مگرعذاب سے جن کو منطق کیا گیا ہے ان میں ابن رواحہ کا عام نہیں ہے)۔

قر اول سے فدریہ لینے کے متعلق اللہ کی طرف سے مشروط اختیار ..... کتاب اصل یعن عیون اللہ ملک کے اسلام سروایت ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں جر کیل علیہ السلام رسول اللہ ملک کے پاس حاضر موے اورانیوں نے کہا

کے ایک آپ ہوگ چاہیں توان قیدیوں سے فدیہ لے سکتے ہیں (لیمنی اپنے محابہ کویہ افتیار دیدیں) مگریہ شرط کے دین کے ایک کے بعد لیمنی آئندہ سال تم میں سے ستر آدمی شہید کئے جائیں گے۔

ر این پررسول الله عظف کی طرف سے لوگول کوبلانے کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ سب محابہ یاان میں سے اکثر جمع موسے تو آپ نے ان سے فرمایا۔

ری رک در در اسلام آئے ہیں جو حمیس یہ افتیار دے دہے ہیں کہ چاہے قوتم آگے بڑھ کر ان محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قدیوں کو قل کردولور چاہے فدیہ لے کرچھوڑدو مگر فدیہ لینے کی صورت میں یہ شرط ہے کہ آئندہ سال تم میں سے اتن ہی تعداد کو شہید کیا جائےگا۔"

محابہ نے عرض کیا۔

مير تحلبيه أردو

" نمیں ہم ان سے قدیہ ہی لیں مے تاکہ اس طرح اس کے ذریعہ ان کے مقابلے میں ہماری طاقت مغبوط ہواور پھر آئندہ سال ہم میں سے ستر آدمی شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں مے۔ایک روایت میں بیر لفظ ہیں کہ آئندہ سال ہم میں سے ای تعداد میں شہید ہو جائیں مے۔"

اس دوسر گاردایت کے الفاظ کے بعد اس روایت میں کوئی شبہ کی بات نہیں رہتی۔ بسر حال اس روایت سے ثابت موتا ہے کہ محابہ نے حضرت ابو بکر کی رائے کی تائید کی تھی کہ قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے ان

ے ندیہ لے لیاجائے۔ سے ندیہ لے لیاجائے۔

بعد نازل ہوا جس میں حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمرؓ نے اپناا پنامشور ہ دیا تھااور یہ کہ ''مخضرتﷺ کے رونے کا جو منتہ کے بعد میں مصرف

واقعہ پیش آیادہ شایداں دوسرے مشورہ کے بعد کا ہے۔

کتاب مکرای کے مصنف نے لکھاہ کہ رسول اللہ علی اور حضرت ابو بکڑ کے رونے کا سبب آپ کی رحت و شفقت متی اور یہ خوف تھا کہ یہ عذاب عام ہوگا خاص ان ہی لوگوں پر اس کااثر نہیں ہوگا جن کے لئے یہ بازل ہوگا۔ اب اس سے معلوم ہو تاہے کہ فدیہ لینے کی رائے تمام محابہ کی نہیں تھی بلکہ ان میں صرف ایک سرتی تا

" ہار ہو ہا۔ آب! ک سے مسلوم ہو تاہے کہ قدریہ کیلنے فارائے عمام صحابہ فی میں میں بلامہ ان میں ضرف ایک معاعت کی تھی۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: مگراب اس روایت میں اشکال ہو تاہے جس میں بیان ہواہے کہ اگر عذاب نازل ہوتا تھوں کا تاریخ ا ہو تا توسوائے ابن خطاب فور سعد ابن معاد کے کوئی اس سے نہ بچتا۔ کیونکہ اس ارشاد میں صراحت موجود ہے کہ اگر عزاں مزتل میں تازمیدا میں جالہ اس میں میں میں بیان میں میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ

ہوں و رہے ہیں طاب رو سعو ہیں صورے وی مصافہ ہیں۔ یوسمہ اسران دیں سراموں سراموں ویووجے کہ اگر عذاب بازل ہو تا تو دہ عام نہ ہو تالوراس سے صرف وہی متاثر ہوتے جنہوں نے فدیہ لینے کامشورہ دیا تھا انہوں نے حق تعالیٰ یہاں ایک شبہ اور اشکال اور ہو تاہے کہ جن لوگوں نے فدیہ لینے کامشورہ دیا تھا انہوں نے حق تعالیٰ

یمال آیک شبہ اور افتکال اور ہوتا ہے کہ جن لو لول نے قدیبہ لینے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے حق تعالیٰ کے دیئے ہوئے افتیار کی حق جو اختیار کے دیئے ہوئے اختیار میں سے انیاد ہوں اختیار کی تھی جو اختیار کے دو پہلودک میں سے آیک بات کو قبول کرنے کا افتیار دیدیا گیا تھا) اور صلح کے علاوہ دوسری صورت کو قبول کرنے میں عذاب ضروری نہیں ہوتا کیونکہ فدیبہ تعلیٰ دیدیا گیا تھا) اور صلح کے علاوہ دوسری صورت کو قبول کرنے میں عذاب ضروری نہیں ہوتا کیونکہ فدیبہ قبول کرنے میں عذاب خروری نہیں ہوتا کیونکہ فدیبہ قبول کرنے کا جائز ہونا حضرت عبد اللہ ابن مجش کے اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے جس میں عمر وابن حضری قبل کے دائیں کہ اس مقتل کے دائیں کے اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے جس میں عمر وابن حضری تنا

ہواتھا کیونکہ اس واقعہ میں عثان ابن مغیرہ اور تھم ابن کیسان گرفآر ہوئے تھے۔ (جن کافدیہ قبول کر کے انہیں رہاکردیا گیا تھا) مگر حق تعالیٰ نے اس کو تا پہند نہیں فرملیا تھا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے ایک سال سے بھی زیادہ پہلے کا ہے (جس کی تفصیل آگے سر ایا یعنی صحابہ کی فوجی مہمول میں بیان ہوگی)۔

اباس شبہ کے جواب میں ہی کماجا سکتاہے کہ غزوہ بدر میں چونکہ قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس میں مشر کوں نے آنخضرت بھٹا کے ساتھ بہت شدید جنگ کی تھی اس لئے یہاں فدیہ قبول نہ کرنے کا تھم وے کرحق تعالیٰ کواس واقعہ کی مظلمت کا اظہار مقصود تھا۔

کاب مواہب میں اس آیت پر جو بحث ہوہ قابل غور ہے۔ اس کاب میں ہے کہ حضرت ابن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبالٹ نےاس آیت کی تغییریوں کی ہے۔

"آگریہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنے نا فرمانوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتاجب تک ان کے لئے ججت

تمامنه كردول توتمهارے فديه قبول كرنے پرتم پر كوئى بزاعذاب واقع موتا۔"

العمش سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ کا نوشتہ جو مقدر ہوچکا تھا یہ تھا کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے

والول میں سے کی کو عذاب نہیں دے گا۔ چنانچہ ایک حدیث جو آگے بیان ہوگی کہ ایک مخص نے رسول اللہ

على ہے عرض كيا۔

"يارسول الله امير البعتيجامنافق موكياب\_يعنى مجصاجازت ديجيئ كداس كي كردن ماردول!" آنخضرت الشائف فرملا

"وہ غزوہ بدر کے شریک ہونے والول میں سے ہے اور حہیں کیا معلوم بے شک اللہ تعالیٰ نے اصحاب

بدر پر نظر کرم فرمانی ہے اور میہ کمہ دیاہے کہ جو جاہے کرو تمہارے لئے جنت واجب ہو چی ہے۔واللہ اعلم اب اس بات سے کوئی شبہ نہیں ہونا جائے کہ اسکلے سال یعنی غردہ احد میں مسلمانوں میں سے ستر مجاہد

قتل ہوئے حالانکہ ان میں سے چند قیدی جو بدر میں گر فتار ہوئے تھے قید کی حالت میں ہی اس سے پہلے مر <u>گئے</u> تے اور ان سے فدیہ بھی نہیں لیا جاسکا تھا جیسے مالک ابن عبید اللہ جو طلحہ ابن عبید اللہ کا بھائی تھااور بعض کو بغیر فدیہ

لئے چھوڑ دیا گیا تھا۔ شبہ اس لئے نہ ہونا چاہئے کہ جو چیز حق تعالیٰ کے نزدیک ناپندیدہ تھی وہ ان ستر آدمیوں کو فل نه كرتا تفاجو قيدي بنائے كئے تھے۔

بعض علماءنے لکھاہے کبہ حق تعالی کاجوبیدار شادہے

أوَكُمَّا أَصَا يَتْكُمُ مُصِيْدَةً قُلْمًا صَبْتُمْ مِثْلَيْهَا فُلْتُمْ أَنَى هٰذَا الْآييبِ مسوره آل عمر الناع ١ آيت هيا

ترجمہ: اورجب تمهار ی الی ہار ہوئی جس سے دوجھے تم جیت چکے تھے تو کیاایسے وقت میں تم یول کہتے

ہوکہ بید کدھرے ہوئی۔

اس ارشاد کے مخاطب اصحاب احدیں لینی بدر کے دن جتنا نقصان تم نے مشرکوں کو پہنچایا تھا استے ہی تمهارے آدمی غزوہ احدید شہید ہوگئے۔ کہ ستر شہید ہوئے اور ستر محر فمار ہوئے۔واللہ اعلم

ابوهاعه كى ربائى اور فدىيد كى چىلى وصوليانى ..... قريش نه ايس مين يد كياكيه قيديون كى ربائى ك

لئے فدید کی بات چیت میں جلدی ند کرتی جائے تاکہ محمد الله اور ان کے محابہ فدید کی رقم برحاج ماکرنہ مانگ بیٹھیں۔ مگر مطلب ابن ابی وداعہ سمی نے قریش کے اس فیصلہ کی کوئی پر واہنہ کی بلکہ خاموشی کے ساتھ رات کو

کے سے روانہ ہو کر مدینے پنچالور چار برار در ہم دے کراپنے باپ کو چھڑ الے کیا۔ جب بیا ابود داعہ بدر میں قید ہوالور الخضرت ملاق نے اس کودیکھا تو آپ نے محابہ سے فرملیا۔

" کے میں اس کا ایک بیٹا ہے جو بہت مالدار تاجر ہے۔ دہ اپنے باپ کو فدییہ دے کر چھڑ انے کے لئے

تهمارےیاں آئےگا۔"

اس طرح ابودداعہ پہلا قیدی ہے جس کو فدیہ لے کر مسلمانوں نے رہا کیا۔ ابودد اعہ کانام حرث تعالور محابہ میں اس کاذکر کیا گیا ہے۔ زبیر ابن بکار کتے ہیں لوگوں کاخیال تھا کہ جب استحضرت ﷺ کے میں تھے تو ابووداعہ آپ کا تجارتی شریک تعالم محرمشهور قول یہ ہے کہ انخضرت عظفے کے شریک سائب این ابو سائب

مير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر تے جو فتی کمہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ جب لوگ ان کی نفر یفیں کرنے لگے تو آتخضرت ﷺ نے فرملا تھا۔

"میں ان کوتم سے زیادہ جانتا ہول۔ یہ میرے شریک ہیں اور بہت اچھے شریک ہیں جونہ فریب کرتے

تے اور نہ دھو کہ دیتے تھے!"

ایک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت علی نے ان کے متعلق بیر فرمایا توانہوں نے کہا۔ " آپ پر میر ے مال باپ قربان ہول آپ نے تج فرملا۔ میں آپ کا شریک تھااور بڑے بہترین ساتھی کا

ثر یک تفاجونه د موکه دیتا تفااورنه فریب کرتا تفک

غرض اس کے بعد پھر تمام قریشیوں نے قیدیوں کے فدیہ کے لئے بات چیت کی۔ فدیہ ہر مخض کی

الی حیثیت کے مطابق رکھا گیا۔ چنانچہ فدیہ کی رقم چار ہزار سے تین ہزار در ہم تک بھی تھی اور دوہزار در ہم سے

ایک برار در ہم تک بھی تھی۔ نادار قیدیول کی رہائی کے لئے شرط ..... کھے لوگ ایسے تھے جن کا کوئی فدیہ نہیں ملا یعنی ان کے یاس مال

ی نہ تھا توان کی آزادی کی میہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ اچھی طرح لکھنا پڑھناجات ہے توبدینے کے اڑکول میں سے

دی دی او کے اس کے سپر دیئے گئے تاکہ وہ ان کو لکھنا سکھلائے بعنی جبوہ اور کے لکھنا سکھ جائیں مے تو یمی ال تیدی کا فدیہ ہوجائے گا۔

م تخضرت علية على احسان شناى ..... جير ابن مطعم جب كافرت توبدرك قيديول ك سلط مين المخضرت علية على المخضرت الله على المخضرت الله عن المخضرت الله عن المخضرت الله عن المحضرت المخضرت المخضرت الله المحضرت المخضرت المخضرت المحضورة المحسنة المرابد "اگر تمهار ابزرگ یا تمهارے باپ کا بزرگ ذندہ ہو تالوروہ ہمارے پاس ان قیدیوں کی سفارش لے کر

أتاتونهم أس كي سفارش قبول كريليت\_" ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر مطعم زندہ ہو تالور آن لوگوں کے لئے مجھ سے بات کرتا۔"

ایک روایت کے لفظ میں کہ۔ اگر ان قید یوں کی سفارش کر تا۔ تو میں اس کے لئے ان سب کو چھوڑ اس کی دجہ میہ تھی کہ مطعم ابن عدی نے آنخضرتﷺ کو کمے کے دشمنوں ہے اِس وقت پناہ دی تھی

جب آپ طا نف سے واپس تشریف لائے تھے۔ اور پھر آنخضرت ﷺ کے خلاف قریش نے مقاطعہ لینی بائیکاٹ کر کے جو تحریر حرم میں لٹکائی تھی اس کو بھاڑنے کے سلسلے میں بھی مطعم نے بہت کو سشش کی تھی جیسا کہ اس کی تغصیلات گزر چکی ہے۔

ان قید یول میں امیر معادیہ کا بھائی عمر وابن ابوسفیان ابن حرب بھی تھا۔ اس کوحفزت علی نے گر فرار کیا قلدچنانچەلوگول نے ابوسفیان سے کماکہ اپنے بیٹے کا فدیہ دے کراہے رہاکر الو۔ تو ابوسفیان نے کما۔

ابوسفیان کا بیٹے کو چھٹر انے سے انکار .....اس کا مطلب ہے کہ ان کے بینی مسلمانوں کے ذمہ میر اایک <del>خون بھی ہاتی رہے اور اب میں ان کو فدیہ کی رقم بھی دول۔ انہول نے حنظلہ یعنی ابوسفیان کے بیٹے کو قتل کیا۔ جوام</del> المومنین حضرت ام حبیبہ کاسگا بھائی تھا۔ اور اب میں دوسرے بیٹے عمر و کے لئے ان کی فدیہ کی رقم دول اے ان

كى المول ميس رفي دوجب تك جي چاہے قيدر عيس!" میلیے کے بدلے ابوسفیان کے ہاتھوں ایک مسلمان کی گر فتاری..... ای دوران میں اجاتک ابو

سفیان نے سعد ابن نعمان کود یکھاجو مدینہ سے عمر ہ کرنے کے لئے کے آئے تھے۔ ید مدینے کے خاندان بی عمر و ابن عوف سے تعلق رکھتے تھے۔ ابوسفیان نے جیسے ہی سعد کود یکھااس نے جھپٹ کر ان پر حملہ کیااور ان کواپنے مٹٹے کے بدلے میں بکڑ کر قید کر لیا۔

ابوسفیان کے بیٹے کی رہائی ..... بنی عمر و ابن عوف کو جب اس واقعہ کی خبر ہموی تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو سعد ابن نعمان کے واقعہ کی اطلاع دے کر آپ سے در خواست کی کہ عمر و ابن ابوسفیان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اس کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں سعد کورہا کرائیں۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے عمر و کو بھے جمیعیا جس پر ابوسفیان نے عمر و کو بھے جمیعیا جس پر ابوسفیان

ان قیدیوں میں جولوگ مسلمان ہو گئے تھے اس میں اس عمر د کا نام نہیں آتا۔ بظاہر یہ کفر وشرک کی

حالت میں ہی مراہے۔

نے سعد کو آزاد کر دیا۔

قید بول میں آنخضرت علیہ کے والم دسساد هران ہی قید بول میں آخضرت میں کے دالد (لیعن آپ کی صاحبزادی حضرت میں کے دالد (لیعن آپ کی صاحبزادی حضرت نیٹ کی سے اصل لین کیاب عیون الاثر میں ابوالعاص کو آخضرت میں بیٹی کے شوہر کو ختن کہا جاتا ہے۔ گر آخضرت میں بیٹی کے شوہر کو ختن کہا جاتا ہے۔ گر مشہوریہ ہے کہ ختن بیوی کا باپ اور بھائی وغیرہ مشہوریہ کے ختن بیوی کا باپ اور بھائی وغیرہ موتے ہیں کی سرال کو جیسے بیوی کا باپ اور بھائی وغیرہ موتے ہیں۔ گراس کے باد جود آخضرت میں کے دکھرت علی کا ختن کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ نقص

كاشائبہ۔

میری معلومات کے مطابق امام الک کے یہاں تو یہاں تک تخی ہے کہ جس محض نے رسول اللہ سکھتا کو یہتیم ابوطالب کما (یعنی ابوطالب کی پرورش میں رہنے والے یہتیم الور حضرت علی کا ختن کما تو وہ محض مر تد یعنی خارج از اسلام ہوگا۔ اس قول میں پتیم ابوطالب اور ختن حیدرہ ہے یعنی اور کا لفظ ہے اور ایک روایت میں اور کے بجائے یاکا لفظ ہے لیعنی یہتیم ابوطالب یا ختن حیدرہ کملہ گویاان میں یوالی روایت اور بھی ذیادہ واضح ہے۔ کیونکہ جمال تک میں سمجھتا ہوں اور والی روایت میں بھی جمعیت مر اد نہیں ہے کہ اگر دونوں باتیں کی نے کہیں تو وہ مرتم ہوجائے گا۔ جمال تک لفظ مرادی ہوجائے گا۔ جمال تک لفظ حیدرہ کا تعلق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کانام ہے۔

غرض یہ ابوالعاص بعد میں مسلمان ہوگئے تھے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی لینی اپنی یوی حضرت زینب کی خالہ کے بیٹے بھی تھے لینی ہالہ بنت خویلد کے بیٹے جو حضرت خدیجہ بنت خویلد کی بمن تھیں۔

ابوالعاص کی بیٹی اور آ تخضرت علیہ کی لاؤلی نواسی .....ابوالعاص کے یمال حفرت ذیب ہے پید سے ایوالعاص کی بیٹی اور آ تخضرت علیہ کی لاؤلی نواسی .....ابوالعاص کے یمال حفرت کے کا انقال اس دقت ہوا جب یہ مرابق یعنی من بلوغ کو پہنچنے کے قریب تھا۔ ای طرح ابوالعاص کے یمال حفرت نقال اس دقت ہواجب یہ مرابق یعنی من بلوغ کو پہنچنے کے قریب تھا۔ ای طرح ابوالعاص کے یمال حفرت ذیب ہے کہ دیت کے بیٹ سے ایک بیٹی بھی ہوئی تھی جس کا نام امامہ تھا اور جس کو آنخضرت تھا تھا۔ کے دقت گود میں لے کر آتے تھے اور جس سے آنخضرت تھا ہے جد محبت فرماتے تھے۔

چنانچہ حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کوایک ہدیہ پیش کیا گیا جس میں لکڑی کاایک ہارتھا۔ آپ نے فرمایا۔

" میں یہ ہار اس کو دول گاجوا ہے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے!"

آنخضرت علیہ کی ازواج یہ من کر کہنے لگیں کہ تب تو یہ ہار ابی تحافہ کی بیٹی ٹیعنی حضرت عائشہ کو ملے گا مگر آنخضرت علیہ نے اپنی نواسی حضرت امامہ کوبلایالور خود اپنے دست مبارک سے یہ ہار ان کے گلے میں پہنایا۔ حضرت فاطمہ کے انقال کے بعد جو حضرت امامہ کی خالہ تھیں ان کی دصیت کے مطابق حضرت علیٰ نے

حضرت فاظمہ کے انتقال کے بعد جو حضرت امامہ کی خالہ تھیں ان کی وصیت کے مطابق حضرت علی نے ان سے شادی کرلی۔ ان کی شادی حضرت اپر ابن عوام نے کی کیو نکہ حضرت امامہ کے والد حضرت ابوالعاص ان کو حضرت ذہیر کے سپر د کر مگئے تھے۔ پھر حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو مغیرہ ابن نو فل ابن حرث ابن عبد المطلب

نے ان سے شادی کرنی اور ان ہی کے نکاح میں حضرت امامہ کا انتقال ہوا۔ مغیرہ سے ان کی شادی حضرت علیٰ کی وصیت کے مطابق ہوئی تھی کیونکہ جب حضرت علیٰ کا آخروفت ہوا تو انہوں نے حضرت امامہ سے کہا۔

میری موت کے بعد تم سے اپنار شتہ بھیج کا لہذا اگر مہیں سی سے دابستہ ہونے کی ضرورت ہی پیش آئے تو میری خوشی مغیر وابن نو فل کے ساتھ تمهارے نکاح کر لینے میں ہوگ۔"

و کی سیرہ ابن و سے ما تھ ممارے نقام رہے ہیں ہوی۔

اس کے بعد جب حضرت علیٰ کی وفات ہو گئی توامیر معاویہ نے مروان کے پاس کملایا کہ (امامہ سے)
میرا پیغام لے کر جائے اور انکوایک لا کھ دینار پیش کرے۔ جب حضرت امامہ کویہ رشتہ ملا توانموں نے مغیرہ ابن
نوفل کے پاس کملایا کہ یہ شخص لینی معاویہ جھ سے رشتہ بھیج رہا ہے۔ للذااگر تمہیں ضرورت ہو تو فوراً آؤ۔ چنانچہ
نوفل فورا بی ان کے پاس آئے اور حضرت حسن ابن علیٰ کے ذریعہ ابنار شتہ بھیجا اور حضرت حسن نے حضرت
امامہ سے نوفل کی شادی کردی۔

پردوایت اس گزشتہ دوایت کے خلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ ان کا نکاح کر نے والے حضر ت زبیر
ابن عوام تھے کیونکہ ممکن ہے حضر ت ذبیر کے ذریعہ ان کا نکاح پڑھوانے کا سبب حضر ت حسن ہی رہے ہوں۔
صاحبز ادی کی طرف سے آنخضر ت علیہ کی خد مت میں فدید کا ہار ...... (غرض آنخضرت علیہ کے داماد ابوالعاص بھی غزدہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ ان کی بیوی حضرت ذبیب کے میں تھیں انہوں نے دہ ہار اپنے شوہر کے فدید میں بھیجا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقعہ پر بیٹی انہوں نے دہ ہار اپنے شوہر کے فدید میں بھیجا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقعہ پر بیٹی کو پہنایا تھا یہ فدید لے کر آنے والا ابوالعاص کا بھائی عمر و ابن رہیج تھا۔ اس عمر و کے اسلام کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔

حفرت خدیجه کامار دیکھ کر آنخضرت الله کی دل گیری ..... غرض آنخفرت الله نجسیداد دیکھاتو آپ بهت زیاده دل گیرادر آبدیده بو گئے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا۔ "اگرتم مناسب سمجھو توزینٹ کے قیدی کورہا کردوادراس کا بیہار بھی دالیس کردوا"

ابوالعاص کی رہائی ..... محابہ نے عرض کیا ضرود پارسول الله پنانچہ ابوالعاص کورہا کر دیا گیااور حضرت زینبے کاہار بھی لوٹادیا گیا مگر آنخضرت ﷺ نے ابوالعاص کواس شرط پر رہا کیا کہ کے جاتے ہی دہ حضرت زینب کو اجازت دیں کہ دہ مدینے کو بجرت کر سکیں۔ بخلوده م نسغب آخر

واضح رہے کہ حضرت ذین جی شادی کے بعد مشرکین قریش نے ابوالعاص پر ذور دیا تھا کہ دہ رسول اللہ عظافی کی دونوں میں اللہ عظافی کی دونوں میں اللہ عظافی کی دونوں میں کہ دہ رسول اللہ عظافی کی دونوں میں کہ ماحبزادیوں حضرت دیے گاؤم کوان کے ساتھ خلوت کرنے سے بھی پہلے طلاق دیدی تھی جیسا کہ بچھے گزر چکا ہے۔ مشرکوں نے ابوالعاص سے آکر کہا تھا کہ ہم قریش کی کمی بھی اس عورت سے تمہاری شادی کردیں گے جس کو تم پند کرتے ہو۔ گر ابوالعاص نے اس پیش کش کو شمکرادیا اور کہا۔

رویں کے من و م پیمد رہے ہوئے رہ وہ ماں ان کی ہوگر نہیں چھوڑوں گا۔ لور نہ میں قریش کی کمی عورت سے معد ایک ان کی می عورت سے مدر اس

شادىكا آرزومند بول!"

جب آنخضرت منظفے کو یہ معلوم ہوا تھا تو آپ نے اس پر ابوالعاص کا شکریہ ادا کیا تھالور ان کے حق میں کلمہ خیر فرملیا تھا۔

س ممہ ہر رہیوں۔ حضرت زینب کو لانے کے لئے زیر کی کے کوراو کی ..... غرض دینے دہا ہونے کے بعد ابوالعاص کے پنچ توانہوں نے اپی یوی حضرت یزنب ہے کماکہ تم اپنوالد کے پاس دینے چلی جاؤ حضرت زینب فورا کے سے دولنہ ہو گئیں۔

اد حر آنخضرت ﷺ نے حضرت زید این حارثہ اور ایک انصاری مسلمان کو ابوالعاص کے پیچے روانہ کیا تھا تاکہ وہ حضرت زینٹ کو مدینے لے آئیں۔ آپ نے ان دونوں کو ہدایت فرمائی۔

"تم دونول کے کے قریب فلال جگہ پر تھمر جانا۔ جب حضرت زینب دہال پینچیں تو تم ان کے ساتھ موجانالور انہیں یمال لے آنا۔"

حضرت زینب کے نکل جانے پر قریش کاغصیہ ...... کماجاتا ہے کہ حضرت زینب کے دیور کنانہ ابن رہے نے کئی پرواہ نہ کی بلکہ اپنی بھاوج کے لئے لونٹ الیاء اپنی کمان اور ترکش سنبھال اور حضرت زینب کو لونٹ پر سوار کرا کے دن دہاڑے کے سے لے کر چلا۔ حضرت زینب اونٹ پر ہودج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور کنانہ ادنٹ کی تکیل پکڑے چل رہا تھا۔ حضرت زینب ان اون مالمہ لینی امید سے تھیں۔ یہ بات قریش کو معلوم ہوئی تووہ فور آ ان کا پیچھا کرنے کے لئے روانہ ہوئے یمال تک کہ ذی طوی کے مقام پر انہوں نے حضرت زینب کو جالیا۔ یمال سب سے پہلے جو محض حضرت زینب کی جانب بڑھے وہ ھیار این اسود تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے میان نہول نے اپنے نیزے سے لونٹ کو زخی کر دیا۔ اس دھکے سے حضرت زینب اونٹ پر سے گریں اور ان کا حمل ضائع ہوگیا۔

ایک ردایت میں یوں ہے کہ صبار اور ایک دوسر اشخص جس کانام نافع تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ خالد ابن عبر قیس تھاحضرت ذینٹ کی طرف پڑھے۔ یہ دیکھ کر کنانہ بیٹھ کیااور اس نے فور آ تیم چڑھا کر کمان ان لوگوں کی طرف تان لی اور کملہ

> "جو هخف بھی میرے قریب آئےگایہ تیراس کے جہم میں پیوست کردوںگا!" یہ صورت دیکھ کرابوسفیان کچھ دوسرے قریشیوں کے ساتھ آگے آیادران سے کہنے لگا۔ "ابنا تیر کمان ہماری طرف سے ہٹالو ہم تم سے بات کرناچاہتے ہیں۔" کنانہ نے تیر کمان گرالیا توابوسفیان نے کہا۔

"تم نے جو کھو کیا چھا نہیں کیا کہ دن دہاڑے سب اوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کو لے کر روانہ ہوگئے تہمیں ہماری مصیبت کا حال معلوم ہے جو محمد علی کی طرف ہے ہم پر آئی ہے۔ اگر زینب اس طرح کھلے عام اور ہماری نظر ول کے سامنے نکل کئی تولوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب ہماری ای دلت اور سوائی کے نتیجہ میں ممکن ہوسکا ہے جو ہو چکی ہے۔ اس کولوگ ہماری کمزوری سمجھیں گے۔ میں اپنی جان کی قتم کھا کر کہتا ہوں میں ممکن ہوسکا ہے جو ہو چکی ہے۔ اس کولوگ ہماری کمزوری سمجھیں گے۔ میں اپنی جان کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں اس لڑی کواس کے باپ سے جد اکر نے میں کوئی دلچین نہیں ہے۔ مگریہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تم اے آ

کہ ہمیں اس لڑکی کواس کے باپ سے جدا کرنے میں کوئی دلچیں نہیں ہے۔ مگریہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تم اسے کے کرداپس کے چلے جاؤ۔ اور پھر جب لوگوں کا غصہ اور چہ میگوئیاں دب جائیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم لڑکی کو داپس لے آئے ہیں تو تم اسے خاموثی کے ساتھ لے کر نکل جانالورا سے اس کے باپ کے پاس پہنچاویتا۔"

کنانہ نے یہ بات مان لی اور انہیں واپس لے آیا۔ پھر حضرت ذینت چند دن تک کے میں رہیں اور اس کے بعد ایک رات کنانہ ان کولے کر خاموثی سے روانہ ہوا۔ یمال تک کہ (کے سے نکل کر)اس نے انہیں حضرت ذید اور ان کے ساتھی کے سیر دکر دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت مالے نے جب زیر ابن حارثہ کو حضرت زینب کے لانے کے لئے سیخ کاارادہ کیا توزیر سے کہا

"کیاتم زینب کویمال لانے کے لئے سنر کر سکتے ہو۔" انہوں نے عرض کیا۔"بے شک یار سول اللہ ا" آپ نے فرملا۔

تومیری بیانگو تھی لولوراس کودیدیتا!" زید روانیہ ہوگئے کے کے قریب انہیں ایک چرواہا ِ ملاحضرت زیر ؓ نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے

ریر روسہ اور سے سے حریب کی بیٹ پرہ ہا سرت رید ہے اس سے پو چھا کہ م س سے چہوا کہ م س سے چہوا کہ م س سے چہوا کہ چرواہے ہواس نے کماابوالعاص کازیدنے پو چھایہ بھیڑیں کس کی ہیں۔اس نے کما۔ " یہ بھیڑیں زنیب بنت محمد کی ہیں۔"

اب حفرت ذيد في اس سيات چيت شروع كى فيركما

الرین کی اریب سے سے بول پیر دول ہو لیا م دہ ان تک پہچاستے ہو مر اس طرح کہ سی دوسرے سے اس کاذکر مت کرنا۔" دوسرے سے اس کاذکر مت کرنا۔" چرواہا راضی ہوگیا۔ حضرت زیر "نے اس کو انگو تھی دی۔ چرواہا انگو تھی لے کر روانہ ہوا گھر پہنچ کر

بھیڑوں کوان کے ٹھکانے پر پہنچلیاور پھروہ اگو تھی لے جاکر حضرت زینب کودی حضرت زینب اگو تھی کودیکھتے بی پیچان گئیں۔ انہوں نے چرواہے سے پوچھا کہ تہمیں یہ اگو تھی کس نے دی تھی۔ اس نے کماایک آدمی نے دی تھی۔ حضرت ذینبٹ نے پوچھیاتم نے اس آدمی کو کمال چھوڑا تھا۔ اس نے کمافلاں فلال جگہ پرچھوڑا تھا۔ اس

دی ک سے سرت بیب ہے ہیں ہے اس اوی و سان پیورا تھا۔ اس سے ساملان بلان جلہ پر پیورا تھا۔ اس کے بعد حضرت ذینٹ خاموش ہو گئیں۔ جب رات کا اندھیر المجیل گیا تو وہ گھر ہے نکل کر رولنہ ہو کیں اور حضرت زیر سے پاس پہنچ گئیں

حفرت ذید نے ان کود کھ کر کماکہ میرے آگے اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ حفرت زینب نے کما نہیں میں پیچے بیٹوں گی تم آگے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ زید بیٹھ گئے توان کے پیچے حفرت زینب بیٹھ کئیں یمال تک کہ مزلیں طے کرتے ہوئے وہ مدینہ منورہ اپنوالدر سول اللہ سیکٹا کے پاس پیٹج کئیں۔ بیدواقعہ غزدہ بدر کے دوباہ بعد کا ہے۔ آنخضرت میں فائل فرملاکرتے ہے۔

"میری بیٹیوں میں زینب سب سے زیادہ افضل ہے جو میری وجہ سے جتلائی ہوئی تھی۔" مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ امام سراج الدین بلقنی نے آنخضرت میک کا یمی جملہ اپنے فاوی میں حضرت فاطمہ "کے لئے نقل کیاہے۔انہوں نے لکھاہے۔

علامہ بزاز نے اپنی مند میں حضرت عائشہ سے بیردوایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ کیلئے فرملیا کہ ۔ وہ میری بمترین بیٹی ہے جو میری وجہ سے مبتلا ہوئی۔ یمال تک عامہ بزاز کا حوالہ ہے۔

اب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حضرت فاطمہ ؓ آنخضرت ﷺ کی وجہ سے کب کسی پریشانی میں مبتلا موئی تھیں۔ایک بات یہ کسی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ ؓ جو جتلا ہوئی تھیں وہ ان کاوہ صدمہ تھاجو آنخضرت ﷺ کی وفات کا تھاکہ آپ کی وفات حضرت فاطمہ ؓ کی زندگی میں ہوئی تھی (جبکہ آپ کی دوسری تمام صاحبزادیوں کا

انقال آنخضرت على كازند كى بى مين موچكاتها\_

پھر میں نے اس سلسلے میں علامہ ابن حجر کاجواب دیکھا جنہوں نے لکھاہے کہ حضرت فاطمہ کی فضیلت اس لئے تھی کہ آپ نے بیے جملہ حضرت فاطمہ کے لئے اس لئے فرملیا تھا کہ صاحبزاد بوں میں تنماانہوں نے آپ کی وفات کا صدمہ دیکھا۔ اور بیہ صدمہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ تو گویا بیہ بات رسول اللہ علیہ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوئی۔ اب جمال تک حضرت فاطمہ کی فضیلت کے متعلق آنخضرت میں کے ارشاد سے توحضرت فاطمہ کی فضیلت کے متعلق آنخضرت میں کے ایک کا ارشاد کے توحضرت فاطمہ کی فضیلت کے متعلق آنخسرت میں کے ایک کا ارشاد کے توحضرت فاطمہ کی فضیلت کے متعلق آنخسرت میں کے ایک کا ارشاد کے توحضرت فاطمہ کی بات ہے۔

ا کیے د فعہ امام بلقینی ہے پوچھا گیا کہ کیاحضرت فاطمہ ؓ کے علادہ آنخضرتﷺ کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ اپنی اپنی فضیلت میں سب برابر ہیں یا ایک دوسری ہے فضیلت رکھتی ہے۔ گر امام ند کورنے اس بات کا کوئی جند

جواب نہیں دیا۔

ان گزشتہ روایتوں کے در میان کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ حضرت ذیب بنو خود زید ابن حارثہ کے پاس عمی تھیں اور دوسری روایت کے مطابق ان کے دیورا نہیں لے کر گئے تھے (کیونکہ اس شبہ کاجواب ظاہرہے)۔ اس روایت معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذیب بنے آنخضرت بیاتھ کی ہجرت کے بہت عرصہ بعد ہجرت فرمائی اس سے ابن اسحاق کے اس قول میں شبہ پیدا ہوجاتا ہے جس میں ہے کہ۔ جمال تک آنخضرت بیلے کی

صاحرادیوں کا تعلق ہے توان سب نے اسلام کا ذبانہ پایا مسلمان ہوئیں اور سب نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ جرت کی مرادیہ ہے کہ جرت کے معاملے میں آپ کی تمام صاحرادیاں آپ کے جرت کی مراس بارے میں کہا تا ہے کہ مرادیہ ہے کہ جرت کے معاملے میں آپ کی تمام صاحرادیاں آپ کے

ببرے کی مران بارے میں مہابا ہاہے کہ سر تولیہ ہے کہ برط سے سامے میں ہپ کا اسا بر ترفیق ہیں۔ ساتھ شریک ہیں۔جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ سب سلمان ہو ئیں اس بارے میں جو شبہ ہےوہ گزر چکا ہے۔ گزشتہ سطروں میں بیان ہواہے کہ ابوالعاص کا فدیہ لے کر ان کا بھائی عمر وابن رکتے آیا تھا۔ مگر ایک

حدیث سے اس بات کی تردید ہو جاتی ہے جویہ ہے کہ آنخضرت الله کی صاحبزادی حضرت نینب نے ابوالعاص اور ان کے بھائی عمر دابن رکتے دونول کافدیہ بھیجا۔ انہول نے جو مال بھیجاس میں دہ ہار بھی تھا۔ وغیرہ

مر عالباس روایت میں الفاظ کار دوبدل ہوگیاہے ورنداصل حقیقت کی ہے کہ حضرت فی منتبات کے اس الفاظ کار دوبدل ہوگیاہے ورنداصل حقیقت کی ہے کہ حضرت فی منتبات اللہ میں الفاظ کار دوبدل ہوگیا تھا۔ جم اللہ منتبات کی اللہ منتبات کی جم کے جم اللہ منتبات کی جم کے جم

جلددوم نصف آخر سهيل كى ر مائى ..... ان بى جنگى قيديول ميں سهيل ابن عمر والعامرى تھے جن كے متعلق پيچے بيان ہو چكا ہے

کہ قرایش کے معزز لوگول میں سے تھے اور بہت بهترین خطیب تھے۔ چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں ایک مرتبہ

حضرت سعیداین میتب سے بوچھا کمیا کہ قریش کے مشہور خطیب یعنی بمترین اور قصیح کفتگو کرنے والے کون

کون لوگ ہیں۔انہوں نے جواب دیا اسود ابن عبد المطلب اور سہیل ابن عمر وابن عامری۔ پھر ان سے بوچھا کمیا کہ مسلمانوں میں بهترین خطیب کون کون ہیں۔ توانہوں نے کہا کہ معاویہ ابن ابوسفیان اور ان کا بیٹا یعنی یزید۔ اور

سعیدا بن عاص اور ان کے بیٹے عمر وابن سعید اور عبداللہ ابن زبیر۔ بظاہر یہ بات اسمعی کے اس قول کے خلاف

منیں ہے جو پیچے گزر چکاہے اور جس میں ہے کہ بنی مروان کے خطیبول میں امیر معاویہ کے بھائی عتبہ ابن ابو

سفیان اور عبد الملک ابن مروان ہیں (کیونکہ بظاہر اسمعی کے اس قول میں تمام خطیبوں کاذکر نہیں کیا گیا ہے)۔.. عتبہ کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک رہے کہ کانوں میں طرح طرح کی اور بہت ذیادہ باتوں

کایز ناسمجھ کو مراہ کر دیتاہے جیساکہ بیان ہوا۔ غرض سے سہل ابن عمر و قریش کے زبر دست خطیب تھے اور آنخضرت ﷺ کے خلاف زبان درازی کیاکرتے تھے جس وقت بہ قید ہو کر آئے تو حضرت عمرؓ نے آنخضرت میلانے ہے عرض کیا۔

" بجھے اجازت د بیجئے کہ میں اس کے سامنے کے دانت توڑدوں کہ اس کی زبان باہر نکل آئے۔" مقصدیہ تھا کہ بیہ مخص بہت زبان دراز اور بهترین کلام کرنے والا آدمی ہے لیکن اگر کسی خطیب کے سامنے کے دانت نہ ہوں تو کلام کرنے کی اس میں قدرت نہیں رہتی کیونکہ بولتے ہوئے الفاظ کے بننے سے پہلے

ہواباہر نکل جاتی ہے۔اس لئے حضرت عمر فے عرض کیا۔ " تا کہ اس کے بعدوہ بھی بھی کسی جگہ کھڑے ہو کر آپ کے خلاف زبان درازی نہ کر سکے!"

" میں اس کوعیبِ دار نہیں کِروں گا کہ پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی نہی معاملہ نہ فرمائے آگر چہ میں نی بی کیول نه ہوں۔ کیا خبر کمی وقت وہ کمی بلند مقام پر پہنچ جائے اس لئے اس کی برائی نہ کرو۔" چنانچہ آگے چل کراہیا ہی ہواکہ جب رسول اللہ ﷺ کی دفات ہو گئی تو کے کے اکثرِ لوگوں نے اسلام

کوچھوڑنا چاہایمال تک کہ کے کے امیر حضرت عمّاب ابن اسیدٌ اس صورت حال ہے اس قدر گھبر اگئے لور استے خو فزرہ ہوئے کہ لوگول سے چھپ کر بیٹھ گئے۔اس وقت حضرت سہیل این عمر وہی تھے جنہوں نے لوگوں کے

سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ پہلنے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر رسول اللہ ﷺ کی و فات کا تذکرہ کیالوراس کے بعد کہا۔ "لو کواجو مخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا تواہے معلوم ہونا چاہئے کہ محمد ﷺ کی وفات ہو چکی ہے اور

جو مخض الله تعالى كى عبادت كرتا تھا تواہے معلوم ہونا چاہئے كه الله تعالى زنده ب لور بھى نہيں مرسكا كياتم

میں جانے کہ آنخضرت ﷺ کے لئے حق تعالی کاار شاد ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مِّيتُوكَ اللَّهِ بِ٢٠ سور وزمر ٢٠ آيت منك

ترجمہ: آپ کو بھی مرناہے اور ان کو بھی مرنا۔ الله طرح الله تعالى في الخضرت على على معلق فرملا بـ

وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّرُسُولُ فَدُ حُلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الآيب ٣ سوره آل عمر ان ع ١٥ آيت م ٢٣٠٠ ترجمہ: اور محمد نرے رسول ہی تو ہیں۔ آپ سے پہلے اور مجی بہت رسول گزر چکے ہیں۔

اس کے علاوہ حضرت سہیل نے دوسری آیٹیں بھی تلاوت کیں اور چر کمال۔

خدا کی قتم اہل جانتا ہوں کہ یہ دین سورج کی طرح مشرق سے مغرب تک پھیلےگا اس لئے تم اس فخص لیعنی ابوسفیان کی وجہ سے اپنی جانوں کو مصیبت میں ہر گز مت ڈالو کیو تکہ یہ فخص اس دین کے متعلق اگرچہ وہ سب پچھ جانتا ہے جو میں جانتا ہوں گر اس کے سینے میں بنی ہاشم کے خلاف حسد کی مہر لگ چکی ہے۔ لہذا تم لوگ اللہ تعالی پر بحروسہ اور تو کل کرد کیونکہ اللہ کادین قائم رہنے دالا ہے اور اس کا کلمہ پور اہونے دالا ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کی مدد فرمائے گا جنہوں نے اس کے دین کی مدد کی اور وہ اپنے دین کو قوت و طاقت عطا فرمانے دالا ہے۔ اللہ تعالی نے تم سب کوا یک ایس محض یعنی حضرت ابو بکر پر متفق کر دیا ہے جو تم میں سب سے فرمانے دالا ہے۔ اللہ تعالی نے تم سب کوا یک ایس میں سب سے

پ*ھر*انہوںنے کہا.

"تم او گوں کی حرکتوں سے بھی اس دین کو قوت و طاقت ہی لیے گی ہے کمز در نہیں ہوگا۔ لنذاکان کھولکر سن لوکہ جس کو ہم نے مرِتد ہوتے دیکھاہم اس کی گر دن اڑا دیں گے!"

حفرت سمیل کی اس دلولہ انگیز لور ایمان افروز تقریرے لوگ اینے ارادول سے باز آگئے لورجو کچھ انہول نے سوچا تھااس کو دلول سے زکال دیا۔ اس وقت عماب این اسید لیمنی امیر مکہ بھی اپنی روپوشی سے نکل آئے۔

غرض ان ہی سمیل ابن عمر و کو فدیہ کے بدلے آزاد کرانے کے لئے کے سے مکرز ابن حفص آیا۔ بات چیت کے بعد سمیل کے فدیہ کے لئے جب مال کی ایک مخصوص مقدار پر مسلمانوں اور مکرز میں سمجھو تہ ہو گیا توصحابہ نے مکرز سے کماکہ لاؤ فدیہ کی رقم دیدو۔ (مگر مکرز اس وقت صرف بات چیت کرنے آیا تھا مال لے کر نہیں آیا تھالہذا)اس نے محابہ سے کما۔

"تم شمیل کی جگہ مجھے روک لواور سمیل کورہا کر دو۔ جب دہ ملے پہنچ کراپنے فدیہ کی رقم بھیج دے گاتو مجھے چھوڑ دینا۔"

مسلمان اس پر راضی ہوگئے اور انہوں نے سہیل کور ہاکر دیااور ان کی جگہ کر زکواس وقت تک مدینے میں رو کے رکھاجرب تک ِفدید کی رقم نہیں آگئ۔

ولید ابن ولید کی رہائی اور اسلام .....ان ہی قیدیوں میں حضرت خالد ابن ولید کے بھائی ولید ابن ولید بھی خصے ان کوان کے بھائیوں ہشام اور خالد ابن ولید نے رہا کر لیا تھا۔ جب وہ ان کا فدید دے کر انہیں چھڑا لے گئے تو ولید ابن ولید کے جاکر مسلمان ہوگئے۔ اس پر بھائیوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا (کہ رہا ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کیوں نہ کرلیا) اس پر ولید ابن ولیدنے کہا۔

" مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کمیں کہ میں قیدے گھبر اکر مسلمان ہوا ہوں۔" کے پہنچ کر جب یہ مسلمان ہوگئے تو انہوں نے مدینے کو ججرت کرنے کا فیصلہ کرلیا گر ان کے بھائیوں نے انہیں ہجرت سے روک دیااور دہیں قید کرلیا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نماز کے دوران دعائے قنوت میں ان کی رہائی کے لئے دعا فرملا کرتے تھے جیسا کہ چیچے گزر چکا ہے۔اس کے بعد ایک دن ولید ابن ولید کے سے نکل بھا گئے میں کامیاب ہو گئے اور عمرہ قضا کے موقع پررسول اللہ متلکے سے آملے جیساکہ آگے بیان ہوگا۔

ان قیدیوں میں سائیے بھی تھاجو امام شافعی کی پانچویں بیثت میں داوا ہو تا ہے غزوہ بدر میں یہ سائب بن ہاشم کاپر چم بردار تھا۔اس جنگی پر چم کو عقاب کہاجاتا تھا۔اس پر چم کو سر داروں کا پر چم یعنی پر چم رؤسا بھی کہا

جاتا تھا۔ جنگ کے وقت اس پر جم کو سر دار قوم ہی اٹھاسکتا تھا۔ یہ چم اصل میں ابوسفیان کے ہاتھ میں رہتا تھایا اس کے برابر کے سر دار کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ چو نکہ جنگ بدر کے موقع پر ابوسفیان تجارتی قافلے کے ساتھ میا ہوا تھااس کئے اس موقع پریہ پرچم عقاب سائب کے ہاتھ میں تھا کیونکہ ابوسفیان کے بعد اپنی قوم میں وہی سب سے بلندم تبہ سر وار تعلد سائب نے اپنا فدیہ خوداد اکر کے اپنے کور ہاکر الیا۔

جمال تک امام شافعی کے چو تھی پشت کے داوالعنی سائب کے بیٹے شافع کا تعلق ہے تووہ رسول اللہ علی سے اس زمانے میں ملے تھے جبکہ وہ کم عمر تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان بی شافع کی نسبت سے امام ماحب كوشافى كهاجا تايي

و بہب ابن عمير كى رمانى .....ان بى قيديول ميں وبب ابن عمير بھى تھے جو بعد ميں مسلمان ہو كئے تھے ان كو ر فاعد ابن رافع نے کر فرار کیا تھا۔ ان کاباپ عمیر قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھاجس نے کیے میں ر سول الله علي اور آپ کے محابہ کوز بر دست تکلیفیں پنچائیں مگر پھر بعد میں یہ تبھی مسلمان ہو مجے تھے۔ <u> صفوان سے عمیر کا آنحضرت علقہ کو قتل کرنے کاعہد ..... ملمان ہونے سے پہلے ایک دن کے </u> میں جمر اسود کے پاس بیہ عمیسر اور صفوان ابن امیہ بنیٹھے ہوئے <u>تھے۔ صفوان بھی اس وقت ت</u>ک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یمال بیددونوں جنگ بدر میں اپنی شکست اور اپنے ان بڑے بڑے سر داروں کے متعلق باتیں کررہے تھے جو

اس جنگ میں قبل ہو گئے تھے۔مفوان نے کہا۔ خداکی قتم اان سر دارول کے مل ہوجانے کے بعد ذندگی کامر ہی ختم ہو گیا۔"

"خداک متم تم بچ کتے ہو۔ خدا کی متم اگر میرے اوپر ایک محض کا قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہور ہاہے اور پھر اپنے بیچھے اپنی ہوی بچوں کی پریشانی کا خیال نہ ہو تاجو میرے بعد تک دستی میں جتلا ہوسکتے ہیں تو میں محر کے پاس پیچ کر ان کو قتل کردیتا کیونکہ میرے وہاں پینچنے کی وجہ مجمی موجودہے کہ میر ابیٹاان کے ہاتھوں میں قیدہے۔

یہ سنتے ہی صفوال نے عمیر کے قرض وغیرہ کی ذمہ داری لے لی اور کہا۔ "تمهارا قرضه میرے ذمه رہایس اس کو ادا کردول گالور تمهادے بیوی نیچے میرے بیوی بچول کے

ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ زندہ ہیں میں ان کی کفالت اور پرورش کاذمہ لیتا ہوں۔ عميريد سننة بى جاني بررامني موكيالور مفوان سے بولا۔

تو پھر مير ب اور تمهارے در ميان جو بيه معامله ہواہاس كوراز ميں ركھنا۔"

قل کی نبیت سے عمیر مدینے میں ..... مفوان نے وعدہ کر لیا۔ اب عمیر نے کمر جاکرا پی تلوار نکالی اس پر دھار لگانی اور اس کوز ہر میں بجمایااور اس کے بعد کے سے روانہ ہو کروہ دیشے جب عمیر مجد نبوی پر پہنچے تو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نعنف أخر سيرت طبيه أروو وہاں حضرت عمر فاروق کچھ دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹے ہوئے غزوہ بدر کی باتیں کررہے تھے۔عمیر نےجو ل ہی مسجد نبوی کے در دانے پر اپنی او نٹن بھائی تو حصرت عمر کی ان پر نظر پڑی کہ عمیر نظی تلوار ہاتھ میں لئے اتر

رہے ہیں حضرت عمر فے ان کودیکھتے ہی کما۔

"بيكما خداكاد شمن عميرابن وبب ضروركى براداد عبيمال آياب!" پر حضرت عمر فورا نی دہاں ہے اٹھ کر آنحضرت ﷺ کے پاس آپ کے حجرہ مبارک میں مجے اور

"ا ع يغبر خدا إخداكايه دسمن عميرا بن دهب نظى تلوار لئے آيا ا" آپ نے فرمایا۔

"اے میر سیاس اندر لے آؤا" حضرت عر سید ھے میر کے پاس آئے اور تلوار کاجو پڑکاان کی گردن میں پڑا ہوا تھااس کو مضبوطی سے پکڑ

كر عمير كولے جلے حضرت عمر كے ساتھ اس وقت جوانصارى مسلمان موجود تصان سے فاروق اعظم نے كما۔ " میرے ساتھ رسول اللہ ماللہ کے پاس اندر چلولور آپ کے قریب ہی جیٹھو کیونکہ اس خبیث کی

طرف م مجھ اطمینان نہیں ہے۔"

اس کے بعد حفرت عرا نہیں لے کر آنخفرت ﷺ کے پاک اندر آئے۔ آنخفرت ﷺ نے جب

دیکھاکہ حضرت عمرر ضی اللہ عنہ اس حال میں آرہے ہیں کہ ہاتھ سے عمیر کی تلوار کاوہ پڑکا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جوان کی گرون میں تھاتو آپ نے فرمایا۔

عمير آتخضرت علي كروبرو.....عمراس كوچموژ دونه عمير قريب آدُ-!" چنانچہ عمیر قریب آئے اور انہوں نے جاہلیت کے آداب کے مطابق انعموا صباحالینی صبح بخیر کما۔

"عير إجمين اسلام نے تممارے اس سلام سے بمتر سلام سے سر فراز فرملاہے جو جنت والول كاسلام ہے۔ تم کس لئے آئے ہو۔"

" میں اپناس قیدی لینی اپنے بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں جو آپ لوگول کے قبضے میں

ہے! میری درخواست ہے کہ اس کے سلیلے میں آپ لوگ اچھالور نیک معالمہ کریں!" آپنے فرمایا۔ " پھراس تلوار کا کیامطلب ہے۔"

"خدااس تلوار کاناس کرے۔ کیا آپنے ہمیں کی قابل چموڑاہا" آپنے فرمایا۔

" بجھے بچ ج ہتلاؤتم کس مقصدے آئے ہو۔"

عمرے کماکہ میں واقعی اس کے سوااور کمی اراوے ہے جمیں آیاکہ اپنے قیدی کے متعلق آپ سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بات کرول)۔ تِب آپ نے فرمایا۔

معجزه نبوی دیکھ کر قبول اسلام ..... نہیں بلکہ ایک دن تم اور صفوان ابن امیہ جراسود کے پاس بیٹھے تھے اور

ا پنان مقولوں کی باتیں کررہے تھے جن کو جنگ بدر میں قبل کر کے گڑھے میں ڈالا گیا ہے۔اس وقت تم نے مفوان سے کماتھا کیے اگر مجھ پر ایک قرض نہ ہو تااور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تومیں جاکر مجھ کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے میرے قل کی شرط پر تمہار ا قرض اتار نے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری لے لی۔ مگر اللہ تعالی تمہارے

اوراس اراوے کے در میان مائل ہے!

عميرجو مكابكا كفرے بيات من رہے تھے) فور أبول اتھے۔

"میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یار سول اللہ آپ کے پاس آسان سے جو خبریں آیا کرتی ہیں اور آپ پر جووحی نازل ہوتی ہے ہم اسکو جھٹلایا کرتے تھے۔اور جمال تک اس معاملہ کا تعلق ہے تو اس وقت جر اسود کے پاس میرے اور صفوال کے سواکوئی تیسر المخص موجود نہیں تھا (اور نہ ہی کسی اور کو ہماری اس مُفتَكُوك خبر ہے۔ كيونكه ہم نے راز دارى كاعمد كياتھا)اس لئے خداك قتم الله تعالىٰ كے سوا آپ كواور كوئى اس كى خر نہیں دے سکتا۔ پس حمدو نتاہے اس ذات باری کے لئے جس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی اور ہدایت

فرمائي اور مجھے اس راہ پر چلنے کی تو فیق بخشی!" اسکے بعد عمیر نے کلمیہ شہادت پڑھااور مسلمان ہوگئے۔ پھر آنخضرت ﷺ نے محابہ سے فرملیا۔

"ا پنے بھائی کودین کی تعلیم دداور اس کو قر آن پاک پڑھاؤلور اس کے قیدی کور ہاکر دو۔"

محابہ نے فورا بی تھم کی تعمیل کی اور ان کے قیدی کورہا کردیا پھر حضرت عمیرنے آمخضرت

"یار سول الله ایس ہر دفت اس کو مشش میں لگار ہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھادوں اور جو لوگ اللہ کے

دین کو تبول کر چکے تھے ان کوزبردست تکلیفیں پنچایا کرتا تھا۔اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جمعے۔ کے جانے کی اجازت دیں تاکہ وہال کے والول کو اللہ کی طرف بلاول اور اسلام کی دعوت دول ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمادے۔ورنہ پھر میں ان لو گول کو ان کی بت پر ستی کی بناء پر اسی طرح تکلیفیں پہنچاؤں گا جیسے

میں اسلام کا وجہ سے آپ کے محابہ کو تکلیفیں پہنچا تار ہا ہوں۔" آنخضرت ملک نے ان کو کمے جانے کی آجازت عطا فرمادی۔ چنانچہ وہ کمے واپس پہنچ ممئے جمال ان کے بيغ د هب ابن عمير بھي مسلمان ہو محے۔

اد هر عمير كے مكے سے روانہ ہونے كے بعد صفوان لوگوں سے كماكر تا تھا۔

"میں متہیں ایک ایسے واقعہ کی خوش خبری سناتا ہوں جو عنقریب رونما ہونے والاہے اور اس کے متیجہ میں تم جنگ بدر کے حادثے اور معیبت کو بھول جاؤ مے!"

اد هر صفوان ہر آنے والے سوار سے عمیر کی کار گزاری کے متعلق ہو چھاکر تا تھا۔ آخر ایک سوار کے

پنچالور اس نے مفوان کو ہتلایا کہ عمیر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ (مفوان اس خبر پر بھو نچکارہ گئے)انہوں نے طف اٹھلاکہ بھی اس سے بات نہیں کرول گالورا بی ذات سے بھی ان کو کوئی تفع نہیں جنچے دول گا۔ اس کے لید جب عمیر کے پنچ تووہ پہلے مفوان کے گر نہیں سے پلکہ سیدھے اپنے گر گئے۔ وہاں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير ت طبيه أردو ہے۔ انہوں نے محمر والوں کے سامنے آپنے اسلام کا اعلان کیالور ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ جب صفوان کو اس

بات كى اطلاع موئى توانبول نے كما۔

"میں پہلے ہی سمجھ کیا تھا کہ کیوں وہ پہلے میرے پاس آنے کی بجائے اپنے گھر گیاہے۔وہ بے دین لور عمر اہ ہو گیاہے میں اب بھی اس سے بات نہیں کروں گااور نہ اسے یاس کے گھر والوں کو بھی میری ذات سے کوئی

فاكده ينج كا-"

اس کے بعد عمیر صفوان کے پاس بنیج اور اس کو پکار کر کما۔

"تم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر دار ہو حملیں معلوم ہی ہے کہ ہم پھروں کی بوجالور ان کے لئے قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کیا یہ کوئی دین ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود جمیں ہے اور یہ کہ محر الله كرسول بي-

مر صفوان نے عمیر کی بات کانہ کوئی جواب دیالور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آگے بیان آئے گا کہ فتح كمه كرونت عميرني بي رسول الله مَلِينَة سے صفوال كے لئے امان ما كى متى۔"

ای طرحان قیدیول میں ابوعزیز ابن عمیر بھی تھاجو حضرت مصعب ابن عمیر کاسگا بھائی تھا۔ ابوعزیز

کتا ہے کہ میرے پاس سے میرے بھائی مصعب ابن عمیر گزرے ادر اس فخف سے کہنے گئے جس نے مجھے میں جات سے بیت محر فمآد کرر کھاتھا۔

"اس کو مضبوطی ہے تھاہے رکھو کیو نکہ اس کی مال بہت دولت مند عورت ہیں ممکن ہے دہ اس کے فدید کی وقم ممہیں دے کراسے رہاکرائے۔"

میں نے بھائی کے منہ سے رپیات من کران ہے کہا۔

" مِمانی اکیامیرے ساتھ تمہارایمی تعلق ہے۔"

غرض اس کے بعد ابوعزیز کی مال نے بیٹے کی رہائی کے لئے فدید کی رقم بینجی جو چار ہز اردر ہم متی۔

چنانچەاس كے بدلے ميں ابوعزيز كور ماكيا كيا۔

قید بول میں آتحضرت علی کے چامفرت عباس ....ای طرحان ی جنگی قیدیوں میں آتحضرت تا کے بیا حضرت عباس بھی تھے لو کول نے ان کی رسی بہت سخت کر کے باند می تھی جس کی وجہ سے حضرت

عباس مسلسل کراہتے رہے۔ان کی اس تکلیف کی وجہ سے آنخضرت ملک رات بھربے چین اور بے خواب رہے۔ جناني أتخفرت الله كالمرات ويوا

"يارسول الله! آپ كس كئرات بمرجامي رج-" آب نے فرمایا کہ عباس کی کر اہتوں کی وجہ ہے۔

ای وقت ایک مخص افحالور اس نے عباس کی رسیال فی حیلی کردیں۔ ساتھ بی انہوں نے دوسرے تمام

قيديول كارسيال اوربند شيس مجى دهيلى كردير حعرت عباس کو ابوالیسر کعب این عمر دیے گر قمار کیا تھا۔ یہ ابوالسیر ناٹے قد کے اور د بلے پیکے آدمی

تھے جبکہ حضرت عباس بہت موٹے اور لیے قد کے تھے۔چنانچہ کی نے حضرت عباس سے کملہ "اگر آپایوالیسر کواین اتھ سے گلاتے تووہ آپ کی مشیلی میں اساجات!" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر مير ت طبيه أردو

برت ہے۔ رہ۔ بینی ایک اتنے مخفر اور کزور آوی نے آپ جیسے کیم شیم آدی کو کیے گر فار کیا۔ حضرت عباس نے کما حقیقت سے کہ جب وہ یعنی ابوالیسر میرے سامنے آیا تو جھے وہ خندمہ پہاڑ کے برابر نظر آیا۔ جو کے کا ایک

بياڑ تخذ" ان الواليسر نے بی مشركوں كا جنگى پر چم چين كرسر محول كيا تعديد جنگى پر چم ابوعزيز ابن عمير ك

ماتھ میں تعلہ

ایک دوایت میں ہے کہ آمخفرت ﷺ نے ابوالیسر کعب سے بوج ماکہ تم نے عباس کو کیے کر فار کیا۔ توانهول نے عرض کیا۔

ے ہر ن ہے۔
"یار سول اللہ ان کو گر فار کرنے میں ایک مبارک فرشتے نے میری مدد کی تھی۔"
ایک ردایت میں ہے کہ جب حضرت عباس سے ان کی گر فاری کے متعلق دہ بات کی گئی جو بیچے بیان

موئى توانهول فيدجواب ديا

ں سے ہیں وجب ہوت "خدا کی قتم اس مخفس نے مجھے گر فار نہیں کیا ہلکہ مجھے توالیب بڑے خوبصورت اور لیبے تڑ سکتے آدمی نے کر فارکیا تھا جو ایک سیارد سفید محور ہے پر سوار تھا محریس نے پھر اس محض کو تم لو کوں میں جس دیکھا۔" اس وقت اس مخص نے جس نے ان کو قید کیا تھا یعنی ابوالیسر نے استحضرت علی ہے کما

"يارسول الله اخداى متم ميس ني توان كوكر فاركياب!" الميسة فرمليك

"خاموش رجو-اللد تعالى ناس معالم من ايك فرشة كذريعه تمهارى مدد فرماتى با" تغیر کشاف یں ہے کہ آنچفرت علیہ کے چاحفرت عباس کو جب مسلمانوں نے کر فار کیا اوان کے لئے کمی کے پاس ان کے ناپ کی ممین نہیں نکلی کیونکہ حضرت عباس بہت لیے قد کے تھے۔ افران کو

منافقول کے سر دار عبداللدا بن ابی ابن سلول نے اپنی میس بینائی۔ حضرت عباس كا فديير ..... المخضرت على في حضرت عباس كا فديه جار سواوقيد اور أيك روايت ميس سو اوقید۔اورایک روایت کے مطابق جالیس اوقیہ سونا متعین فرمایا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے معرت عباس پر بی ان کے سیتیج معیل کا فدیہ مجی عائد کیا جو اس اوقیہ متعین کیا کیا تھا۔ ای طرح ان می کوان کے دوسرے سیتیج نو قل این حرث کے فدید کاذمہ دار ہمی محمر ایا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حطرت عباس سے فرملا۔

"عباس البنافدييه ادرائي دونول مبتيجول عقيل ابن ابوطالب اورنو فل ابن حرث ابن عبد المطلب كافديه لورايخ حليف عنبه ابن عمر و كافديه او اكرو." چنانچے معرت عباس نے اپنافدیہ سولوقیہ دے کراد اکیا۔اور باقی تیوں میں سے ہرایک کے لئے جالیس

واليس اوتيه سونا فدييه اداكيا آ کے ایک روایت آئے گی کہ حفرت عباس نے مرف اہالور اپنے ایک بہتھے مقبل کا فدید او اکیالور

آمخفرت المحضرت "كبين جمع بالكل كنال اور فقير كردياب اب مير عالى بحم محى فيس بجد ايك روايت من بي

سير ت طبيد أردو لفظ ہیں۔ آپ نے مجھے اس طرح فقیر اور جہید ست کر دیا ہے کہ میں او گول کے سامنے ہاتھ مجھیلانے کے قابل مو کیا ہوں!" تب آنخضرت اللہ خان سے فرملید

" پھروہ مال کمال ہے جو آپ ام فضل لینی اپنی ہوی کودے کر آئے ہیں اور ان سے کمہ کر آئے ہیں کہ أكر ميں قتل ہو جاؤں توبير مال ميرے بيٹوں فضل وعبدالله لور قتم كاہے۔"

ا بن تنیبہ نے بیر دایت یوں نقل کی ہے کہ۔ تواس میں سے فضل کا نتا حصہ ہے عبد اللہ کا اتنا حصہ ہے

اور مشم کا تناحصہ ہے۔ حضرت عباس نے (حیرت دوہ ہو کریہ سنالور) کہا۔

"خداک قتم میں جانتا ہوں کہ آپاللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جو آپ نے ہتلائی ہے میرے لورام فضل کے سواکوئی نہیں جانیا تھا۔ ایک روایت میں بیاضافہ مجی ہے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی

معبود نہیں ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔" ایک روایت میں یول ہے کہ حفرت عباس نے آنخضرت علیہ سے جب یہ کماکہ آپ نے توجھے

قریش میں بالکل ہی کوگال کردیاہے تو آپ نےان سے فرملیا۔

آپ کال کیو کر ہو گئے حالا نکہ آپ ام فضل کو سونے کی تھیلیاں دے کر آئے ہیں اور یک کرائے ہیں كه كري من قتل موكيا ترمي تهارى زندگى مجر كے لائق مال مجوالے حاص الها مول ويک دوايت بي انحضرے كے بيالفظ بي كروہ مال کہاں۔ ہے جو آپ نے اورائم فضل نے وفن کر رکھاہے ہی پرصفرت مباسی نے کہ ادمی کوہی وَتیا ہوں کو آپ جو کہ ہے ہیں وہ درست ہے اور بیات آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہلائی ہے۔

حضرت عباس کا ہر فدید ب<u>ر احتجاج</u> ..... مگر پیچے حضرت عباس کے غلام ابورافع کا یہ قول گزراہے کہ حضرت عباس اور ان کی بیوی ام فضل مسلمان مو چکے تھے اور یمی نہیں بلکہ ام فضل کو حضرت خدیج یے بعد سب ہے پہلی مسلمان ہونے والی خاتون کماہے۔ نیز ریہ کہ وہ دونوں اپنااسلام چھپایا کرتے تھے اور خود ابور افع کا بھی یمی

اد هر ایک ووسری روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ گر فاری کے وقت حضرت عباس مسلمان متے۔اس روایت میں ہے کہ (جب آنخضرت ملللہ نے ان سے فدید کامطالبہ کیاتو) انہوں نے کہا۔ "م سے فدید کول لیاجار ہاہے جبکہ م پہلے ہی سے مسلمان میں۔ایک روایت میں یول ہے کہ جبکہ

مسلمان ہوں مرمیری قوم اس کو پند نہیں کرتی۔" آپ تا ان فرمایا۔ " آپ جو کچھ کمدر ہے ہیں اس کو اللہ تعالی ہی جانے والا ہے۔ اگر یہ بات بچ ہے تو حق تعالیٰ آپ کو جزا

دے گا مر ظاہری معاملہ تو یم ہے کہ آپ ہمارے مقاعل اور خلاف تھے۔"

تب الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائي۔ يَا ايْهًا النِّيَّ كُلِّ لِمَنْ فِي آيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَ سْزَى اَنْ يَعْلَيَمِ اللَّهُ فِي قُلُوْبِكُمْ خَيْرُ الَّوْفِيكُمْ خَيْرًا يَمَّا ٱجْدَينِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وَاللَّهُ مُغُوِّرٌ وَرَحِيْمُ الآكيب واسوره انفال ع والسيت منك ترجمہ: اے تیمبر آپ کے بعد میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرماد یجئے کہ آگر اللہ تعالی کو تمارے قلب میں

ایمان معلوم برگا ترجی کی تم بے فدیہ میں لیا گیا ہے دنیا میں اس سے بھتر تم کود سے دے گالور آخرت میں تم کو ایمان معلم محکم دلائل و برالین سے موین منتوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ

بخش دے گااور اللہ تعالیٰ بری مغفرت والے بیں بدی رحمت والے بیں۔

اس آیت کے ناذل ہونے پر حفزت عبال نے آنخفرت ﷺ سے عرض کیا۔

"تب توکاش آپ مجھ سے اس کادو گنالے کیئے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں مجھے اس سے بهتر مال

عطافر ملیا کہ سوغلام۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ جالیس ایسے غلام عطافرمائے جوسب کے سب تاجر ہیں۔ اور

میں اللہ تعالی سے مغفرت کا مجھی امیدوار ہوں۔" لینی حق تعالیٰ نے اپنا بیہ وعدہ تو پورا فرمادیا کہ اس مال سے بھتر مال عطا فرمایا اور اس کے دوسر ہے

وعدے کے پوراہونے کامیں امیددار ہوں کہ وہ میری مغفرت مجمی فرمائے گا۔ حضرت عباس کے اس قول ہے

معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ای موقعہ پرنازل نہیں ہوئی تھی جبان سے فدید کا مطالبہ کیا گیا تھا بلکہ بعد میں

ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تھے تواپیے ساتھ ہیں اوقیہ سونالے کر چلے تھے تاکہ اس سے مشرکوں کو کھانا کھلائیں اور ان کی ضیافت کریں۔وہ سونا جنگ میں ان سے

لے لیا کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آتخضرت ملک ہے بات کی کہ اس ہیں اوقیہ سونے کو بھی ان کے فدیہ میں شار

کرلیں مگر آپنے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیالور فر مایا۔ "جومال آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے خلاف استعال کرنے کے لئے لے کرچلے تھے اس کو ہم آپ

کے لئے نہیں چھوڑ<u>یں</u> گے۔"

انصار کاعباس کو قبل کرنے کا ارادہ .....ایک روایت میں ہے کہ جب حفزت عباس قیدی بنائے مکے تو پھوانساری مسلمانوں نے ان کو قبل کرنے کاارادہ کیا۔ آنخضرت علیہ کویہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت کھیے۔

" میں اپنے چیاعباس کی دجہ سے تمام رات نہیں سوسکا۔ انصار ان کو قمل کرنا جاہتے ہیں۔" من ہے ہیں ہے۔ ان ماریوں کے پاس آئے اور ان سے بولے کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قشم مہم ہر گزنہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر آنخضرت میں اس بات پر دامنی ہوں تو۔

انصار ہوں نے کہا "أكررسول الله متالية السبات پر دامني مول تو آب ان كولے جاسكتے ہيں۔ ا"

حضرت عر ان کولے کر دولنہ ہو مجئے۔ جب حضرت عباس حضرت عمر اے ہاتھ میں ام مجئے تو فاروق اعظم نےان سے فرملیا۔

"عباس المم مسلمان موجاؤ۔ خدا کی قتم تهمار امسلمان مونامیرے لئے اس سے زیادہ پہندیدہ کہ خطاب یعنی میرے باپ مسلمان ہو جانیں!"

حضرت علی و حضرت عباس کا مکالمير ..... علامه واحدي کي کتاب اسباب نزول ميس به كه بدر كه دن جب عباس كر قار موئ تو مسلمان ان كوشر م ولائے لكے كه وہ الله تعالى كے ساتھ كفر كرتے ہيں اور صله رحى لینی رشته داریون کاخیال نہیں کرتے۔حضرت علی نے ان کوسب سے زیادہ بی کماسنا۔ آخر حضرت عباس نے

نمیں کرتے۔"

حفرت علی نے کہا۔

"احپوله کیا آپ میں خوبیاں بھی ہیں۔"

حفرت عباس نے کہا۔

"بِ شک\_ ہم مجدحرام کو آبادر کھتے ہیں۔ کعبہ کو زندہ بعنی پر رونق رکھتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں!"

اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مُسَاجِكَ اللهِ شِهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ الآتيب اسوره توبرع ٣ آيت

ترجمہ: مشرکین کی یہ لیافت بی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی متجدول کو آباد کریں جس مالت میں کہ وہ خود آپنے اوپر کفر کی ہاتو ل کا قرار کررہے ہیں۔

ایک دوایت میں ہے کہ حضرت عباس نے مسلمانوں سے کما۔

"اگرتم لوگ اسلام لانے، ہجرت کرنے اور جہاد کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے تو ہم بھی مبجہ حرام کو آباد کرنے لور حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے تتھے!"

اس پر حق تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

اَجَعَلْتُمْ سِفَايَنَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَجِووَ جَهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَيَسْتُونَ وَجَعَلَتُمْ سِفَايَنَةَ الْمُعَدِي الْقُومُ الظّلِمِيْنَ اللّهِ بِ١صره تَوْيِهِ عَ ٣ آيت عـ هـ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ

ترجمہ: کیاتم لوگوں نے حجاج کے پانی پلانے کو اور معجد حرام کے آبادر کھنے کو اس محض کی برابر قرار دے لیاجو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جماد کیا ہو یہ لوگ برابر نہیں اللہ کے نزدیک اور

جولوگ بانصاف بین الله تعالی ان کوسمجه نمین دیتا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عباس قریش کے ایک بڑے سر دار سے اور مجد حرام کو آباور کھنے کی ذمہ داری ان بی کی تھی۔ حضرت عباس کی مخف کو حرم میں عاشقانہ شعر پڑھنے اور فخش کلام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ قریش نے متفقہ طور پر طے کرکے یہ خدمت ان کے سپر دکردی تھی اور اس

کوادب سکھانے کے لئے تھا۔اور جب یہ کوڑائی ہاشم کے بے تمیزوں کے لئے تھا توووسرے خاندانوں کے بے تمیزوں کے لئے یقینا تھا۔بظاہر یہ بات ان شریروں کے معجد حرام میں ٹھمرنے ہی کے لئے مخصوص نہیں تھی

جیساکہ گزشتہ روایت سے معلوم ہو تاہے۔

حضرت عمر محالک قول بیچے گزراہے جوانہوں نے حضرت عباس سے کماتھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ جبکہ بیچے عباس کے غلام ابورافع کا قول یہ بیان ہواہے کہ عباس مسلمان تنے اد حر خودانہوں نے بھی آنخضرت سیجھے

سيرت طبيد أردو جلددوم نعبف آخر

ے اپنے مسلمان ہونے کا قرار کیا تھالور کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ مگر ان دونوں باتوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا جاہیے

کیونکہ معرت عبال نے سب کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ صرف آنخضرت علیہ کے سامنے

اس بات کا ظہار کیا تھاحفرت عمر اور دوسر ول کو اس کی خبر نہیں تھی۔اد ھر آنخضرت ﷺ نے بھی حضرت عباس کی خاطراس بات کوئس کے سامنے ظاہر نہیں فرملیا تھااس کی دجہ جیساکہ بیان ہوتی ہیہ تھی کہ ان کابہت سا

روبیہ قریشیوں کے ذمہ قرض تھااور حفرت عبال ورتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا ظہار کر دیا

اور قریش کواس کاپنہ چل ممیا تووہ لوگ ان کا قرض دبابیٹھیں کے چنانچہ جب فٹے مکہ کے دن قریش نے اسلام کی

سر بلندی اور شوکت کے سامنے تھنے ٹیک دیئے تو حضرت عبال نے اسام کاعلان کر دیا۔ تو کویا فٹے مکہ سے يمك حفرت عباس كے مسلمان مونے كاسى كوية نهيں تا۔

اس دور ان میں انہوں نے کی دفعہ الخضرت اللہ کے پاس پیغام بھیجاکہ آپ ان کو بجرت کی اجازت دیدیں کہ وہ مکہ چھوڑ کرمدینے بہنچ جائیں مگر ہر مرتبہ آنخضرت ﷺ نے ان کویہ لکھوادیا کہ کے میں آپ کا قیام

ا کیدوایت میں ہے کہ حفزت عبال نے آنخضرت ﷺ سے ججزت کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کوجواب میں لکھا۔

" پچا۔ آپ جمال ہیں وہیں رہیۓ کیو مکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بجرت کواسی طرح ختم فرمائے گا جس طرح اس نے مجھ پر نبوت کو حتم فرملاہے۔ اچنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اپنے چاز او بھائی نو فل ابن حرث ابن عبد المطلب سے کما "نو فل تماينا فديه خوداد اكروا"

"ميرے پاس تو کچھ بھي نہيں ہے كہ ميں اپنے فديد كار تم دے سكول!"

ال ير الخفرت الله في فرلا "تم ابنا فدید ایناس ال میں سے اور ایک روایت کے مطابق اینان ہتھیاروں میں سے کوں اوا نہیں کرتے جوجدہ میں ہیں۔"

نو فل بير سنتے ہي پيكرا تھے۔ " میں گواہی دیتا ہوں کے آپ اللہ کے رسول ہیں۔خداکی قتم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ جدہ میں میرے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔"

اس کے بعد انہوں نے خود ابنافدیہ اداکر دیا حضرت عباس نے ان کے فدیہ کی رقم نہیں دی۔

ای بات کی تائید بخاری میں حضرت انس کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے پاس بحرین سے خراج کا مال آیا آپ نے فرملیا کہ اس مال کو مجدمیں ڈھیر کر دو۔ یہ خراج کاسب سے زیادہ مال تھاجو آپ کے پاک لایا گیا۔ اس کی تعداد ایک لاکھ کی مالیت کی تھی اور یہ سب سے پہلا خراج تھاجو آپ کو پیش کیا گیا اور یہ

خراج بربهال اداكياجا تاتحك

یمال ایک شبہ ریہ ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے جابڑے دعدہ فرملیا تھا کہ اگر بحرین کا مال آگیا تو

ميرت طبيه أردو ۔۔۔ میں اس سے حمیس مجی دول گا۔ مر پھر اس روایت میں ہے کہ لیکن بحرین کا مال حمیں آیا یمال تک کہ آپ کا انقال ہو گیا۔ مگریہ شبہ غلط ہے کیونکہ مرادیہ ہے کہ اس سال بحرین کا مال نہیں آیا تھا جس میں آپ نے جابر ا

غرض آنخضرت الله کے حکم پر جب بحرین کے خراج کا یہ مال معجد میں ڈھیر کر دیا گیا تو آپ نماذ کے

لے مجد میں تشریف لائے مگر آپ نے اس مال کی طَرف توجہ نہیں دی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ دہاں آگر بیٹے جمال دہ مال ڈھیر تھا۔ بھر جو بھی سامنے آتا گیا آپ اس مال میں ہے اس کو دینے گئے یمال تک کہ حضرت عبال ؓ بھی آپ کیاس آئے اور کھنے گئے۔

فدره مجى اداكياي--

یمال خطرت عباس نے اپنے دوسرے سیتیج نو فل کا مجی ذکر نہیں کیااور اپنے حلیف عتب ابن عمر د کا مجی

۔ ''تخضرت ﷺ نے فرملا۔ لے لو۔ حضرت عباسؓ نے فورا کیڑا پھیلا کر اس میں بہت سارا مال بھر لیا وراس مخری کوافھاکر چلنے لگے مکر مال زیادہ تھااس کئے اتن جماری مخری ان سے اٹھ نہ سکی۔ آخر آنحضرت علیہ ہے عرض کیا۔

آب كى كو حكم فرماد بحيّاكه مجھے تمثر كا تحواد !" آپ نے فرمایا نہیں اِحضرت عبال نے کما۔

" بھر آپ خود ہی اٹھواکر میرے سر پر رکھوادیجئے۔

آپ نے اس سے بھی انکار فرمادیا۔ آخروہ خود کو شش کرنے لگے مگر جب اٹھاتے تو توازن نہ کر کئے کی دجہ سے تھوئی گر جاتی اور اس میں سے ہر د فعہ کچھے نہ کچھے مال گر کر بھھر جاتا۔ یہال تک کہ گرتے گرتے گھوڑی

میں اتکال رہ گیا جس کودہ اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عباس نے اس کو اٹھا کراپی پیٹیے میسر لاد لیالوریہ کہتے ہوئے

ومال سے چلے گئے۔ "میں نے انتابال لے لیاتھا جتنااللہ نے مجھے دینے کاوعدہ فرملیا تھا مگر خیر میں اپنی ضرورت بوری کرلول گا۔

ان کے اس لانچ کی وجہ ہے آنخضرت ﷺ کی نگامیں جرانی کے ساتھ ان پراس وقت تک لگی رہیں

جب تک کہ دہ نظر آتے رہے۔ ایک احسان فراًموش ..... چد تیدیوں پر آمخضرت ﷺ نے بیداحسان فرملیا کہ ان کو بغیر فدیہ لئے بی رہا

. فرمادیاان میں سے ایک ابوعزہ عمر وجمی شاعر تھا جو آنخضرت ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو

تكليف بنجاياكر تاتفا اس نارسول الله على سعرض كيا-

يار سول الله إمين ايك غريب لور عيالدار آدمي مول لور آپ جانتے بين كه خود بهت ضرورت مند مول اس لئے مجھ پراحسان فرمائے۔"

> چنانچه آپ نے اس پراحسان فرمایالوراسے رہا کر دیا۔ ایک دوایت میں یول ہے کہ اس نے آپ سے عرض کیا۔

اس سے معلوم ہواکہ جنگ بدر کے قیدیوں میں کھے تودہ تنے جن کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیااوران میں

"میں نے تمہیں ایک الی خوشخری سنانے کے لئے بلایا ہے جے س کر تم لوگ بے حد خوش ہو گے۔

۔ عیسیٰ علیہ السلام پراللہ تعالٰی نے جو کتاب بینی انجیل نازل فرمائی تھی اس میں ہم یہ تعلیم یاتے ہیں کہ

"عیسیٰ علیہ السلام کو جب حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی تو دہ اور زیادہ تواضع اور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بندول کے لوپر اللہ تعالیٰ کا بیہ حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعت اور خوش خبری حاصل ہو تووہ

تهادے علاقے سے میرے پاس میر اایک جاسوس آیا ہے اور اس نے مجھے بتلایا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نی کو فتح ونصرت عطافرمائی ہے اور ان کے وشمنول میں فلال فلال کو ہلاک کردیاہے۔اس نے بہت سے مشرکول کے نام ہلائے۔ یہ جنگ جس میدان میں ہوئی اس کانام بدرہے جمال پیلو کے در خت کثرت سے پائے جائے ہیں۔ اور یہ

"آپان پھٹے پرانے کپڑول میں اور زمین پر کیول بیٹھے ہوئے ہیں۔"

کچھ ایسے بھی تھے جن کو بغیر کسی فتم کا فدیدادر مال لئے رہا کر دیا گیا تھا۔ ایسے لو گوں میں ابوالعاص ابوعز ہلور و ہب ابن عمير محقداى طرح ان قيديول ميں كم وه بھى تھے جو قيد كے دوران بى مركئے اور كم ايسے تھے جو مل كر

شاه حبشه کی سح بدر پر بے پایال مسرت ..... او حرجب غزده بدر میں رسول الله عظم کی فتح اور کامیابی کی <u>اطلاع حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو مپنجی توہ ہے حد</u> خوش ہوا۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابوطالب سے روایت ہے کہ ا کی دن نجاشی نے ان کواور حبشہ میں موجودان کے دوسرے ساتھیوں کواپنے پاس بلایا۔جب یہ نجاشی کے پاس پنچے تو دیکھا کہ وہ مٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پنے ہوئے ہے۔ان لوگوں نے باد شاہ کواس حالت

دیئے گئے ایسے لو کیوں میں ایک تونضر ابن حرث تھالور دوسرا سحتبہ ابن معیط تھاجیسا کہ بیان ہول

جلددوم نصف آخر

www.KitaboSunnat.com

سير ت طبيه أردو

"میرے پانچے بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس لئے ان کی خاطر مجھ پر کرم

میں دیکھا توجیران ہو کر ہو جھا۔

"جمال ہناہ یہ کیا ہے۔"

کہ میں دہال این بی صمر ہ کے آقاکی بریال چرایا کر تا تھا۔

تواضع لوراکساری کے اظہار میں مٹی پر بیٹھ کر اس کو بیان کریں۔"

ایک روایت کے الفاظ یول ہیں کہ

حفزت جعفر"نے کہا۔

نجاثی نے کما۔

چنانچہ آنخضرت اللے ناس کی درخواست فرمائی۔ نیز آپ ناس سے عمدلیا کہ دہ کی کو آپ کے خلاف میں اکسائے گا۔اوراس کے بعداے رہافر ادیا۔ مرجب یہ یمال سے چھوٹ کر کے پہنچا تواس نے لوگوں

سے کماکہ میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا۔ چر جنگ احد کے موقعہ پر یہ مشرکوں کے لفکر کے ساتھ تھالور ان کو

ا بے شعروں کے ذریعہ مسلمانوں کے خلاف جوش دلار ہاتھا۔ اس وقت یہ پھر گر فار کرلیا کیالور قل کیا گیا۔ نیز

ال كامر كاث كردية لاياكيا تفاجيساكه آمي بيان موكار

جُلدُود مِ نَسَف ٱخْر

ميرت طبيد اردد

اکساری کا ظمار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کو فتح ونفرت کی نعت سے نواز اتو میں اس طرح ایل تواضع کا ظمار کررہا ہوں۔!"

بی و ساہ سید طرح ہوں۔! ایک روایت یس اس طرح ہے کہ

ایک روایت کی ای مرز ہے کہ "انجیل میں ہم یہ تعلیم پاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازے تو بندے پر

واجب ہے کہ وہ اللہ کے لئے تواضع اور اکساری کا اظهار کرے۔ آب اللہ تعالی نے ہمیں اور حمیس ایک بے مد مظیم نعت سے نواز اے .....!"

www.KitaboSunnat.com

## فکست کے بعد قریش کی ایک اور سازش

(قال) جب حق تعالیٰ نے بدر کے دن مشر کوں کوذلیل وخوار کیالوران کوزبر دست مست اٹھاتا پڑی

توانہوں نے غصہ سے چیجو تاب کھاکر کہا۔ دور پر میزور میں میں میں مصرف سے میں مصرف

"ہاری انقامی کارروائی حبشہ کی سرزمین میں ہے۔ہم اب حبشہ کے بادشاہ کے پاس پیغام جمجیں مے

کہ محمد علی کے جواطاعت گزاراس کے پاس بیں ان کو ہمارے حوالے کردے۔ پھر ہم ان لوگوں کواپنے آدمیوں

کے دلے میں قل کریں ہے۔" کے دلے میں قل کریں ہے۔"

مے برے میں من کر ہوں ہے۔ نجاشی کے پاس قریشی و فد میں عمر وابن عاص .....اس کے بعد قریش نے کے پہنچ کرعمر دابن عاص اور عبداللہ ابن ائی ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش نے ان دونوں کو بیہ

عبدالندابن ابی رہیدہ کو تجا کی نے پاس بیجائے ہے دونوں بعد میں مسلمان ہوتے تھے۔ ترین سے ان دونوں کو بیہ در خواست دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا کہ جو مسلمان اس کے پاس بناہ لئے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے۔ ۔

کردے۔ نجاثی کوخوش کرنے کے لئے انہوں نے اس کے داسطے ہدیہ اور تخفے بھی بھیجے تھے۔ نجاشی کے پاس آنخضرت علیہ کا سفیر .....او هر رسول اللہ عظیہ کوجب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمر دابن امیہ همری کو نجاشی کے نام آیک خط دے کر بھیجاجس میں بادشاہ کو مسلمانوں کے ساتھ نیک

سلوک کرنے کی ہدایت کی مخی تھی۔

کتاب اصل میں بھی بیر دایت ای طرح ہے مگر اس میں ایک افتکال بیہ ہے کہ حضرت عمر دا بمن امیہ ضمری اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ اصل بعنی کتاب عیون الاثر میں بی ہے کہ عمر دا بمن امیہ

ضمیری جنگ بدر اور جنگ احد میں مشر کول کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ مسلمانول کے ساتھ دہ جس پہلے غزوہ میں شریک ہوئے دہ غزدہ بیر معونہ ہے۔اس غزدہ میں دہ گر فار ہوگئے تھے اور اِن کی پیشانی زخمی ہوگئی تھی۔ پھر

میں شریک ہوئے دہ عزوہ ہیر معونہ ہے۔ اس عزوہ شاہ ہونے سے اور ان کی پیشاں آئی ہو گا گا۔ پھر بعد میں دہ ہاکر دیئے گئے تھے۔ یہ داقعہ سمبھے کا ہے جیسا کہ آگے تفصیل آئے گا۔ (قال) غرض جب عمر دابن عاص اور عبداللہ ابن الی ربیعہ مشر کول کے قاصد ی حیثیت سے نجاثی

باد شاہ کے پاس پنچے تو باد شاہ نے ان کو مایوس کر کے لوٹادیا۔ چنانچہ حضرت عمر وابن عاص اس واقعہ کوخو دیمان کرتے ہیں کہ جب میں نجاثی باد شاہ کے دربار میں پہنچا تو میں نے اس کو سجدہ کیا۔ اس نے میر ااستقبال کرتے

> المد "خوش آمدید میرے دوست اکیاتم اپنوطن سے میرے لئے کوئی تخد لائے ہو۔"

ون الديد ير عدد حداي الهاد فالعدد

" تی بال! جمال بناه! میں اپند طن سے بہت ی عمده اون آپ کے لئے ہدیہ کے طور پر لایا ہوں ا"
اس کے بعد میں نے دہ اون بادشاہ کو نذر کی۔ بادشاہ نے میر سے ہدیہ کو بے حد پند کیا۔ اس نے ان
تحفول میں سے بچھ چزیں اپنے امیر دل اور مقرب او گول کو تقسیم کیں اور باقی سامان کو محل میں بجو اویا اور حکم دیا

کہ اس کی فہرست بناکر اس کو محفوظ کر دیا جائے۔عمر وابن عاص کتے ہیں کہ جب میں نے باد شاہ کوالن ہدیوں پر اس قدر خوش اور مسر ور دیکھاجو ہم لائے تھے تو میں نے اس کے سامنے زبان کھولی اور کہا۔

"اے بادشاہ ایس نے انجی ایک مخص کو آپ کے پاس سے نکلتے ہوئے دیکھاتھا الینی عمر وابن امیہ طمر کو۔وہ ہمارے اس دشمن کا پنجی ہے جس نے ہمیں مکڑے مکڑے کر دیا۔ ہمارے سر داردل اور بهترین آومیول کو

کو۔وہ ہمارے اس دعمن کا پیچی ہے جس نے ہمیں عکڑے عکڑے کر دیا۔ ہمارے سر دارد ل اور بہترین آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ آپ اس ایلچی کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اسے قتل کر ددل!"

عمر وابن عاص پر نجاشی کاغصہ .....یہ سنتے ہی نجاشی بادشاہ کاچرہ غصہ ہے سرخ ہو گیالوراس نے اچاتک ہاتھ اٹھاکراس ذور سے میری ناک پر گھونسہ ماراکہ جھے خیال ہوا میری ناک ٹوٹ گئی ہے۔ میری ناک سے خون بمہ کر میرے کیڑوں کورنگین کرنے لگا۔

بی روایت میں یوں ہے کہ نجاشی نے ہاتھ بلند کر کے نصے میں خود اپنی ناک پر اس ذور سے مارا کہ مجھے خیال ہوااس کی ناک ٹوٹ گئی۔ بسر حال ممکن ہے نجاشی سے سید دونوں ہی فعل سر زد ہوئے ہوں جیسا کہ اس کی تشریخ کی جاتی ہے۔

ں سر من باں ہے۔ غرض حصرت عمر و کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس قدر خوف اور ذلت محسوس ہوئی کہ دل چاہتا تھا زمین مچھٹ جائے اور میں اس میں ساجاؤں۔میں نجاشی کے غصہ سے بے حد خوفزدہ تھا۔ آخر میں نے کہا۔ "جمال بناہ اکاش میں جانٹا کہ میں آپ ہے جودر خواست کر رہاہوں وہ آپکواس قدر گرال گزرے گی۔"

. نجاثی نے کہا۔ "اے عمر دائم بیہ چاہتے ہو کہ میں اس شخص کے ایکچی کو تمہارے حوالے کر دوں جس کے پاس دہی

اے مرووا میں چاہیے ہو کہ یں اس سی ہے اپلی کو ممارے کو سے کردوں کی سے پالی ہو ممارے کو اسے کردوں کی سے پالی وہی ہاموس اکبر یعنی جبر کیل علیہ السلام آتا ہے جو موسی علیہ السلام کے پاس آتا تھالور پھر عیسی ابن مریم کے پاس آتا تھا۔اور پھر تم اس اینچی کو قتل کردو!"

میں نے کہا

جمال بناه! کیا آپ بھی ہے گوائی دیے ہیں کہ دہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔" خاشی نے کہا

" ہاں۔ عمر وامیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تم مجھی میری بات مانولور الن کی

اطاعت قبول كرو-خداك قتم ده حق اور سچائى برين!"

عرو آغوش اسلام میں .....میں نے کہا۔ عمر و آغوش اسلام میں .....میں نے کہا۔

"كيا بحر آپان كى طرف اسام رميرى بعت لے سكتے ہيں۔"

نجاثی نے کما۔ ہاں۔ اور فور آئی بیعت لینے کے لئے ہاتھ بڑھادیا۔ میں نے ای وقت اس کے ہاتھ پر اسلام کے لئے بیعت کرلی۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کراپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ بادشاہ نے جھے ایک بیش قیت خلعت پہنایا تھامیں وہی پہنے ہوئے آیا۔ میرے ساتھیوں نے جب شاہی خلعت دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنر لگر

"کیاباد شاہ نے تمہاری بات پوری کردی۔ یعنی عمر وابن امیہ صمری کے قتل کو منظور کر لیا۔" میں نے کہا۔ " نہیں۔ میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ پہلی ہی ملا قات میں بادشاہ سے اپنا مقصد بیان کر دوں ا۔

پر میں نے کما۔

"میں ان کے پاس پھر جاڈل گا!"

میرے ساتھیوں نے کہا تمہاری دائے بالکل ٹھیک ہے۔اسکے بعد میں ان لوگوں کے پاس سے اٹھ گیا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر وابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کے ساتھ قریش کے پچھ ادر لوگ بھی تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمروا بن عاص نے جمال اپنے ساتھیوں کا لفظ بولا ہے تواس ہے ان کی

مرادایے ساتھی عبداللہ ابن ربیعہ ہوں۔ مرمملی بات کی تائید آگے آنے والی روایت سے بھی ہوتی ہے اس

لئے بید دوسر اپہلو قابل غور ہے۔ <u>عمر و ابن عاص کا عزم مدینه</u> ..... غرض عمر دابن عاص کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس سے اس طرح اٹھا گویا

مجھے کی کام سے جانا ہے۔ چریش سیدھابندرگاہ پر پہنچا جمال میں نے ایک جمازد یکھا جس پر مال اور مسافر بار کے جا کے تھے۔ میں بھی ای جماز میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جماز فور آبی روانہ ہو گیا یمال تک کہ ہم شعبیہ کے ساحل پر بینے گئے۔ یہ جدہ کی مشہور بندرگاہ تھی جمال اس علاقہ کے لئے جماز آکر لگتے تھے۔ یعنی جدہ آباد ہونے

ے بھی پہلے ای مقام پر جہاز لنگر انداز ہو اکرتے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

میں نے جمازے الر کر ایک اونٹ خرید الور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یمال تک کہ میں صدات کے مقام پر پہنچا (جوراستے کی ایک منزل تھی)وہاں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا۔ بید دونوں خالد ابن ولید اور عثان

ابن الى طلى تص\_انهول ن مجهد كي كرخوش أمديد كها بهر كفتكوك دوران معلوم بواكه وهدونول بهي اى مقصد س مریخ جارہے ہیں جس مقصد سے میں جارہا تھا۔ چنانچہ ہم تیول ساتھ ہی مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔

گزشتہ سطروں میں وہ شبہ بیان ہو چکاہے جو غزوہ بدر کے فور ابعد عمر وابن امیہ صمری کو مسلمانوں کی

طرف سے نجاثی بادشاہ کے پاس جینے کی روایت پر ظاہر کیا گیاہے کہ اس وقت تک عمر وابن امیہ صمری مسلمان نہیں ہوئے تھے۔بلکہ کا فرتھے کیونکہ غزوہ احدیمیں وہ مشرکول کی طرف سے شریک ہوئے تھے چنانچہ اصل لعنی كتاب عيون الاثريس اس جكه يد كما كيا ہے كه جب رئي الاول اور ايك قول كے مطابق محرم عدور ايك قول

کے مطابق بنے ہے کا مہینہ آیا جو عبدالبر نے واقدی سے نقل کیا ہے۔ تو آنخضرت ﷺ نے نجاشی بادشاہ کو ا یک فرمان بھیجا جس میں اس کواسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ آپ کا نیہ خط حضرت عمر وابن امیہ هنمری لے کر

حفزت ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کردے چنانچہ نجاشی نے اس تھم کی تھمیل کی۔ آپ نے نجاشی کویہ بھی لکھاتھا کہ مسلمانوں میں سے جولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیج دے۔ باد شاہ نے اس تھم کی بھی

اد هر جمال حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کا بیان گزراہے وہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ

حفزت عمروابن امیہ صمری آنخضرت ﷺ کے دوخط نجاثی بادشاہ کے پاس لے کر گئے تھے جن میں ہے آیک میں تو آپ نے نجاشی کو اسلام تبول کرنے کی دعوت دی تھی اور دوسرے خط میں ام حبیبہ کے ساتھ اپنے نکاح کے لئے لکھاتھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عمر وابن امیہ کور بھالاول اھ میں بھیجا گیا تھا۔ آگے جہال آنخضرت ﷺ

41

سير تحليه أردو

کے ان خطوں اور فرمانوں کاذکر آئے گاجو آپنے مختلف باد شاہوں کے نام بیسجے تھے وہیں آنخضرت ﷺ کے ان دونوں خطوں کا بیان بھی ہوگاجو آپ نے حضرت عمر وابن امیہ ضمری کے ہاتھ نجاشی باد شاہ حبشہ کے پاس بیسجے تھے۔ یہ سب کتاب عیون الاثر کا کلام ہے اور اس میں جواشکال ہو تاہوہ قابل غورہے۔

نجاشی کا اسلام ..... پھر میں نے اس سلطے میں کتاب نور کا مطالعہ کیا جس میں ہے کہ ایک سے زا کد حضر ات نے یہ بات لکھی ہے کہ نجاشی باد شاہ کے میں مسلمان ہوا گراس سے اس روایت پراڈیکال پیدا ہوتا ہے جس کے مطابق غروہ بدر کے فور آبعد جب قریش نے عمر وابن عاص اور عبداللہ ابن ربعیہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی مطابق غروہ بدر کے فور آبعد جب قریش نے عمر وابن عاص کے سامنے آنخضرت میں گھاکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آنخضرت میں میں میں کے سامنے آنخضرت میں گھاکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آنخضرت

مطابق غزدہ بدر کے فور آبعد جب قریش نے عمر وابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو نجاثی کے پاس بھیجا تو نجاثی نے عمر وابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو نجاثی کے پاس بھیجا تو نجاثی نے عمر وابن عاص کے سامنے آنخضرت ﷺ کی نبوت کی شمادت دی اور کما کہ میں گوائی دیا ہوتا ہے کہ جب نجاشی پہلے ہی مسلمان ہوچکا تھا تو کہ حدیث اس کورسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت کیسے دی۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ مراد ہے اسکواپنے اسلام کالعلان کرنے کی دعوت دی گئی لینی آپ نے عمروابن امید معرمی کویہ پیغام دے کر جمیجاتھا کہ اب نجاثی اسپنے اسلام کو بوشید مدکھنے کے بجائے اس کا اعلان کر دے

لورا پی قوم کواس سے آگاہ کردے کیونکہ اس وقت تک نجاشی اپنی قوم سے اپنے اسلام کوچھپائے ہوئے تھا۔ محمد میں نشری قربی کے ایک میں دویا ہے کہ میں میں ایک اس کا ایک اس کے ایک اس کے ایک اس کے ایک اس کے ایک کرد کر

پھرجب نجاشی کی قوم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کاباد شاہ عسیٰ علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہنے کے بجائے اللہ کا بیٹ کے بجائے اللہ کا بیٹ کے اس سے اللہ کا بیٹ اس بارے میں حضرت جعفر ابن ابوطالب کا بمزا ہوگیا ہے تو قوم کے لوگ اس سے سخت ناراض ہوئے کہ تم نے تو ہمارادین چھوڑ دیا۔ اور اسکی مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے۔ نجاشی نے فور احضرت جعفر اور النے کے ساتھیوں کو بلولیا۔ ان کے لئے کشتیوں کا انتظام کر کے ان سے بولا۔

"تم لوگ جمازوں میں سوار ہو جاؤ۔اور بہیں رہو۔اگر قوم کی دعثنی کی دجہ ہے جھے بھا گنا پڑا تو تم لوگ جمال چاہے بھاگ جانالوراگر میں ان کی مخالفت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تم بہیں ٹھسر نا۔"

بھراس نے ایک تحریر لکھی جس میں لکھا کہ بیہ شمادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بیہ کہ محمد ﷺ اللہ کے جمعہ کوررسول ہیں اور شمادت دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول اور اس کی دور درح اور کلمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مریم میں ڈالی تھی۔

<mark>نجاشی قوم کی عدالت میں</mark> ..... نجاشی نے یہ تحریرا پنے کپڑوں کے پنچے دائیں شانے کے پاس رکھ لیاور اس کے بعد خبٹی قوم کے سامنے پنچادہ لوگ صفیں بائد ھے باد شاہ کے انتظار میں کھڑے تھے نجاشی نے ان کے سامنے پینچ کر کملہ

> "اے گردہ حبشہ اکیا میں تم میں سب سے زیادہ نرم دل آدی نہیں ہوں۔" انہوں نے کملہ"بے شک! "مجرنجاثی نے کما۔

"ور معرے طور طریقول اور سیرت کے بارے میں تمہاری کیادائے ہے۔"

انہوں نے کہاہم آپ کوایک نیک سیرت آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ نجاثی نے کہا پھر تمہیں کیا ہواکہ یہال چڑھ کر آئے ہو۔انہوں نے کہا۔

آپ نے ہمارادین چھوڑ دیاہے اور ریے کئے بیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں!" نجا تی نے کما۔ جلددوم نصغب آخر

"تم خود عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔"

قوم كى رضامندى .....انهول نے كهام انتيں الله كابيا كتے ہيں۔

نجاثی نے ابناہاتھ اپنے سینے پر قباء کے اوپر رکھتے ہوئے کہا۔ "مُربه توشهادت دیتاہے کہ علیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔"

نجاثی اتنا کمہ کرخاموش ہو گیا۔اس کا مقصداس تحریر کی طرف اشارہ کرنا تقلہ غرض اس کے بعد قوم

کے لوگ نجاثی سے راضی ہوگئے۔ نجاشی کا بیٹا .....ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ جعزت علیؓ نے مجے میں ایک تاجر کے پاس نجاثی کے بیٹے کو

فلام کی حیثیت سے دیکھا جے وہ چی مہاتھا۔ حضرت علی نے اس کو خرید الور نجاشی کے ان احسانات کے بدلے میں اس کو آزاد کردیاجواس نیک دل بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ کئے تھے نجاشی کے اس بیٹے کانام نیزر تھالوراس کو

نيزر غلام على كماجا تا تقا\_ یہ مجن کہاجاتا ہے کہ جب حبشیوں کو نیزر کے متعلق خبر پیٹی توانہوں نے اپناایک وفداس کے پاس

بھیجا کہ وہ آجائے تاکہ وہ اس کو اپنا باد شاہ بنالیں اور اس کی تاج ہوشی کر دیں۔اس کے متعلق تمی کو اختلاف متیں

تفامكر نيزرن الكاركر ديالوركها

"اب جبکه الله تعالیٰ نے مجھ کواسلام کی نعمت سے نواز دیاہے تو مجھے ملک وسلطنت کی کوئی تمنا نہیں ہے۔" مگرعلامہ ابن جوزی نے لکھاہے کہ عمر وابن عاص قریش کی طرف سے غزوہ بدر کے بعد نجاشی کے پاک نہیں گئے تھے بلکہ بیدواقعہ غز دہ احزاب کے بعد کاہے جبکہ دہ قریش کے ساتھ اس غز دہ کے بعد داپس ہوئے

تھے چنانچہ حضرت عمر وابن عاص خودروایت کرتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق کے بعد احزاب یعنی مختلف جھول کے ساتھ ہوئے تو قریش کے ان لوگوں کو ایک دن میں نے جمع کیا جو میرے مرتبہ کی وجہ سے میری بات مانتے

تھے چنانچہ میں نے ان سے کمالہ "آپلوگول كومعلوم كم محمد علي كامعالمه مير عنال مين نا قابل برداشت حد تك برد حتا چلاجار با

ے۔اباس سلط میں میری ایک دائے ہاس کے بارے میں آپ کا مشور ہالیا ہے!" لوگوں نے کما آپ کی کیارائے ہے توعمر وابن عاص نے کما۔

"میری رائے ہے کہ ہم لوگ نجاثی باد شاہ سے سمجھو نہ کر کے اس کے پاس ر ہنا شر دع کر دیں۔اب اگر محمر ﷺ ہم لوگوں لینی قریش پر غالب آگئے تو (ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ)ہم نجاثی کے پاس اس کی پناہ میں ہول مے اس لئے کہ ہمارے نزدیک نجاشی کے ماتحت رہ کر زندگی گزار دینااس سے بمتر ہے کہ ہم محمد

عَلَيْنَ كَ ما تحت مول \_اور اگر آخر كار بهاري قوم محمد عَلِيْ پر غالب آگي تو ہم بسر حال اپني قوم كے ممتاز لوگ بين لور ہاری قوم کے لوگ ہارے ساتھ اچھاہی معاملہ کریں **ہے**۔"

> "واقعی بیرائے بہت مناسب اور عمرہ ہے!" <u>پھر میں نے ان لو کول سے کہا</u> "بس تو پر نجائی کو پیش کرنے کے لئے ہدیئے جمع کروا"

خود میرے نزدیک اس کو تحفہ میں دینے کے لئے ہمارے ملک کی بمترین چیز اون تھا۔ چنانچہ ہم نے باوشاہ کے لئے بہت زیادہ اون جمع کیا اور پھر حبشہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ ابھی ہم حبشہ میں پنچے ہی تھے کہ وہال عمر دابن امیه ضمری پہنچ محے جو مسلمان تھے اور بادشاہ کے پاس مدینے سے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کی حیثیت ہے آئے تھے اور آپ نے ان کو حضرت جعفر ابن ابوطالب اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے سلسلے میں جمیجا تھا۔

وغيره وغيره عمر وابن امید ضمری ..... مگر اس روایت سے بید لازم نہیں آتا کہ عمر وابن عاص عبد الله ابن ربیعہ کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد نجانتی کے پاس نہیں گئے تھے۔ بس اتنا ہے کہ اس صورت میں حضرت عمر و کا نجاثی کے پاس تین مرتبہ جانا ثابت ہوجاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمارہ کے ساتھ اس دقت جبکہ پچے مسلانوں نے کے سے حبشہ کو ہجرت کی تھی۔دوسری مرتبہ عبداللہ ابن الی ربیعہ کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد اور تیسری مرتبہ غزوہ احزاب کے بعداس موقع پر جس کی تفصیل گزشته سطرول میں بیان ہوئی۔ای سے بیہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ عمروا بن امیہ صمر ی کا حبشہ پنچنالور عمر وابن عاص کا نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرناای تیسری مرتبہ کا داقعہ ہے۔اب عمر و ابن امیہ صمری کے حبشہ پننچے پر کوئی اشکال نہیں رہتا کیونکہ اس وقت عمر دابن امیہ یقیناً مسلمان ہو چکے تھے۔

للذابول كهنا چاہئے كه عمر وابن اميه ضمرى اس وقت حبشه محئے تنے جبكه حضرت عمر وابن عاص تيسرى مرتبہ لینیٰغزوہ احزاب کے بعد حبشہ *گئے تھے عمر*وابن عاص کے دوسرے سفر لیعنیٰ غزوہ ب*در* کے بعد حبشہ جانے کی روایت میں عمر وابن امیہ کا حبشہ پنچنا جن روایتوں میں بیان کیا گیاہے دہ مغالطہ ہے جو بعض رلوبوں کواس سلسلے میں ہوا۔ای طرح اس دوسرے سفر میں حضرت عمروا بن عاص کا نجاشی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا بھی رادی کی غلط فنی اور مغالطہ کی وجہ ہے ہے کہ اس نے ایک روایت کی بات دوسری میں بیان کر دی۔

پھر میں نے اس بارے میں کتاب امتاع کا مطالعہ کیا جس میں ہے کہ حبشہ کو مسلمانوں کی ہجرت اور نجاثی کے مسلمان ہونے کاواقعہ مختلف سندول کے ساتھ بیان کیا گیاہے جن میں پچھے سندیں مخضر ہیں اور پچھے طول طویل ہیں۔

ا تخضرت ملان کے ایک سفیر ..... آنخضرت ملان اپنی مخلف اہم معاملات میں حضرت عمروا بن امیہ قسمری کوابنا قاصد اور نما کنده بناکر بھیجاگرتے تھے کیونکہ دہ بے حدذی رائے اور سمجھ دارلوگوں میں سے تھے۔ بیر بات ظاہرے کہ آنخضرت علی انسین ان کے مسلمان ہونے کے بعد بی سیعیج رہے ہول مے اور ان کے اسلام ك بارے يس بيات معلوم ہے كدوه ملى يس مسلمان موت بين-

كتاب اصل يعنى عيون الاثريس ہے كه رسول الله عليہ فيان كواكي بار ابوسفيان ابن حرب كے لئے ایک ہدیہ دے کر کے بھیجا تھا۔ غالبًا اس بات ہے دہ داقعہ مراد ہے جو ایک محالی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ر سول الله على في محصلايا آب كاراده تفاكه مير ، باته مجمد مال محدين ابوسفيان كياس بيجين جس كو قريش میں تقسیم کرانا تھا۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ پھر آپ نے فرملیا کہ ساتھ لے جانے کے لئے کسی مناسب ادمی کو تلاش کرلو۔راوی کتے ہیں کہ اس اثناء میں میرے پاس عمر وابن امید همری آئے لور کئے گئے۔

"میں نے ساہے کہ تم کے جانے کاارادہ کررہے ہواور ساتھ لے چلنے کے لئے کمی مناسب آدمی کی

میں نے کماہاں میں ای تلاش میں ہول۔ عرونے کماکہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہول میں ای وقت رسول اللہ علی کے پاس حاضر ہوااور آپ سے بتلایا کہ ہم سنر کے طور پر جھے ایک مخف مل میا

ہیں۔ آپنے بوجھاکون ہے۔ تومیں نے کہاعمروا بن استہمری میں آپنے فرمایا۔ "جبوہ لینی عمروا بن امیہ ضمری اپنی قوم کے در میان لینی اپنے علاقے میں پہنچ جائے تواس سے بیچے

"جبوہ مین عمروابن امیہ همری اپنی قوم کے در میان یعنی اپنے علاقے میں پہنچ جائے تواس سے بچتے رہنا کیو مکت ہوئے۔" رہنا کیو مکہ جیسا کہ ایک کہنے والے تمہارے بھائی رکر ن شخص نے کہاہے کہ اس سے تم اپنے کو محفوظ مت سجمنا۔" حضرت عمر وائر عاص ت بھی پہلے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے۔ایک روایت

آنخفرت الله فضرت عبدالله کوان کے باپ حضرت عمر وابن عاص سے زیادہ افضل فرملا ہے کیو نکہ حضرت عبداللہ بڑے عابد وزاہد محابہ میں سے تھے جن کا علم و فضل بہت زیادہ تھا اور انہول نے بے شہر

یونلہ حظرت عبداللہ بڑے عابدور اہد سحابہ یں سے سے من کا مم و سس بہت دیادہ محادر امهوں نے بے مہر حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابن مرزوق نے لکھاہے کہ ایک دفعہ ابن عمر وحضرت عبداللہ میدان بدر سے گزرے توانہوں نے

دیکھاکہ ایک مخف کو سخت عذاب دیا جارہاہے جس سے دہ بلبلارہاہے۔ جیسے بی اس نے ان کودیکھادہ ایک دم پکار اٹھااے عبداللہ احضرت عبداللہ فور آاس طرف متوجہ ہوئے تواس مخف نے کہا۔

مجصياتي بلادو!"

"عبدالله السيانى مت باناكونكه بيان مشركول مين سب جن كورسول الله ملك في فرمايا با" وسمن خدا ابو جهل كاعذ اب سساس روايت كو طبر انى في اوسط مين بيان كيا به بهر علامه سيوطى في خصائص مين اس كيا بعض من الله كي بيان كيا به كه بهر مين يعنى حضرت عبدالله كتة مين - انخضرت ملك كي من الله كي من الله كي ال

پاس آیادر آپ کواس واقعہ کی خبر دی۔ آپ نے فرملا۔ "کیاتم نے اس کودیکھا تھا۔"

میں نے کہابال! تو آپ نے فرملیا۔ "وہ خد اکاد متمن ابو جمل تھادر دہ اس کاعذاب تھاجو قیامت تک اس طرح جاری رہے گا!"

روں میں مورسی ہو سی صور روہ کا معرب ماہو میں شک ملک کا سرت جاری رہے 16 این ابی دنیااور بیمنی نے شعبی سے ایک روایت پیش کی ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ سے لئے سے .

"میں میدان بدر سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک فخص کو دیکھا جو زمین سے نکلاً ہے اور ایک دوسر ا فخص اس کولوہے کی ایک سلاخ سے مار تاہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ لوہے کی ایک لاٹ سے اس کو مار تا ہے یمال تک کہ وہ نکلنے والا فخص مجروا پس زمین کے اندر غائب ہوجا تاہے۔ اس کے بعد پھر وہ نکلاً ہے لور اس کے ساتھ پھر یمی معاملہ ہوتاہے!"

آپ فرطاکدوالوجل برگی و قامت تک ای طرح مذاب دیاما تاریخی ای مکتبه محتمد دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آل لائن مکتبه

عازیان بدر کے فضائل .....امحاب بدر کی نضیات میں جواحادیث ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جرکیل طبیہ السلام آنخضرت ﷺ کے یاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

آپ لوگ امحاب بدر کواینے میں کس درجہ کاشار کرتے ہیں۔"

آپ نے فرمایا کہ افضل ترین مسلمانوں میں شار کرتے ہیں۔یاسی قتم کاکوئی اور کلمہ فرمایا۔ حضرت جرئیل سے فرمایا۔

ر سببر الله المستول كو بعی شار كياجا تا ہے جو غزده بدر ميں شريك موت بيں!"

ایک روایت میں پر الفاظ ہیں۔

"ان فرشتول کوجو غزدہ بدر میں شریک ہوئے ہیں آسان میں دوسرے فرشتوں پر زبروست فنیلت

، سے۔ ایک محالی آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے اس بھائی کے متعلق دیکایت کی جو

غزده بدر میں شریک ہواتھا۔ تاریخ میں میں ان اور ان میں ان میں ان میں میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں ان کا میں ان کا میں ان کا میں ک

"ير سول الله امير الحِجَاز او بهائي منافق مو گياہے۔ كيا آپ جھے اجازت دیں گے كہ میں اسكی گردن مادوں۔" آپ نے فرمایا۔

"ده غزده بدر میں شریک ہواہاس لئے بت مکن ہے کہ یہ نسیلت اس کی غلطی کا کفارہ بن جائے!" غازیان بدر پر اللہ کی نظر کرم .....ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ

" مہیں کیا معلوم ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر نظر کرم فرمائی ہے اور بیہ فرمادیا ہے کہ جو جاہے کردیس حہیں بخش چکاہوں!"

(قال)طبرانی میں بھی ایک عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابوہر برہ کی الی بی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ایک اللہ علیہ میں ایک علیہ میں ایک اللہ علیہ میں ایک اللہ تعالی نے اسحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرملیا ہے اور ان رہے کہ دیا ہے کہ جو چاہو

کوویس تمهارے گناہ معاف کرچکا ہول ایا ہے فرمادیا ہے کہ تمهارے لئے جنت داجب ہو چکی ہے۔ یعنی تمهارے گزشتہ گناہ بھی معاف کے چاپ اوردہ بھی جو آئندہ تم سے سر زد ہو سکتے ہیں۔

غازیان بدر کے گنا ہول کی جسٹ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہے جو آئندہ کبیرہ گناہ سر زد ہو سکتے ہیں ان کے گئا ہول کی بیرہ گناہ سر زد ہو گئے ہیں ان کے گئا ہیں قب کر نے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے بی ان سے کوئی کبیرہ گناہ سر زو ہوگا ساتھ بی اس دوایت میں مبالغہ ظاہر کرنے کے اس کی بخشش اور معافی بھی ہوجائے گی۔ گزشتہ گناہوں کے سلسلہ میں اس دوایت میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔

ما گیاہے۔ نیزیہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ معانی اور بخشش کا اعلان آخرت کے اعتبارے ہے دنیا کے احکام کے

ا متبارے نہیں ہے۔ (بعنی ان میں سے اگر کوئی کسی کناہ کا مر کلب ہوگا تودنیا میں شریعت کے قانون کے مطابق اسکوسز اوی جائے گی) چنانچہ حضرت عمر فاردق کی خلافت کے زمانے میں حضرت قدامہ ابن مطعون نے جوامحاب

اسلوسز اوی جائے ں) چنا بچہ حفزت عمر فاروں کی خلافت کے زمانے میں حفزت قدامہ این مظعون نے جوامحاب بدر میں سے بیں ایک دفعہ شراب پی کی توحفزت عمر نے ان پر حد یعنی شرعی سز اجاری کی حالا نکہ دہ بدری ہتھے۔ اس بخشش کی ایران کی تھے تھے بھی کہ بہتری ان ہے کہ اس سرم طا

اس بخشش کے اعلان کی تشر تک یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ و نیا میں توبہ کر ناضروری اور واجب ہے لیکن اگر توبہ نہیں کی تو آخرت میں اس پر کوئی پکڑ اور گرفت نہیں کی جائے گی۔ جمال تک توبہ

کرنے کا تعلق ہے توبیاس لئے ضروری ہے کہ توبہ دنیا کے احکام میں سے ہے آخرت کے نہیں۔ یمال بہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ جب بیہ بات تنلیم کرلی گئی کہ جیسے ہی گناہ سر ذو ہوگا ساتھ ہی اس گناہ سے معافی بھی ہو جائے گی تو پھر توبہ کے واجب ہونے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔اب جمال تک حضرت عرش کی

یں میں ہو جائے گی تو بھر تو ہہ جب بیب ہے۔ اس ما میں رہے ہو میں ہو ہیں ہیں اس ماہ مرد ہو ہو میں ہو ہیں اس ماہ سے معانی بھی ہو جائے گی تو بھر تو ہہ کے واجب ہونے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اب جمال تک حضرت عرش کی طور پر طرف سے سزادیئے جانے کا معاملہ ہے جو انہوں نے حضرت قدامہ کو دی تو وہ شر اب پینے پر تنبیہ کے طور پر تھی کے طور پر تھی کے کارہ کے کفارہ کے کفارہ کے کئی نہیں تھی)۔

اس کاجواب یہ ہے کہ دنیا میں توبہ کاواجب ہونا یقیناً معنی رکھتاہے چاہوہ گناہ سر زد ہوتے ہی معاف ہو گیا ہو۔ کیونلہ معافی سے مرادیہ ہے کہ آخرت میں اس گناہ پر اس بدری مخض کی پکر نہیں ہوگی اور یہ بات دنیا میں تو یہ کو اللہ معافی ہے جادی ہونا کی ایک معافی ہونا کی اور یہ بالد، آخریت میں گناہ کا معافی میں تو یہ کو اللہ میں میں کا داخلہ میں تو یہ کو اللہ میں اللہ میں تو یہ کو اللہ میں میں کا داخلہ میں میں کو اللہ میں تو یہ کو اللہ میں میں کو کا دیا ہونا کو اللہ میں کو کا دیا ہونا کی معافی میں تو یہ کو اللہ میں کی میں کو کا دیا ہونا کی کا دیا ہونا کی کا داخلہ کی کو کی کو کا دیا ہونا کی کو کی کو کرنس کی کو کا دیا ہونا کی کو کرنس کی کو کرنس کی کرنس کی کرنس کو کی کو کرنس کی کرنس کو کرنس کو کرنس کی کرنس کو کرنس کو کرنس کو کرنس کی کرنس کو کرنس کی کرنس کو کرنس کو کرنس کی کرنس کو کرنس کرنس کو کرنس کو کرنس کو کرنس کو کرنس کو کرنس کو کرنس کرنس کو کرنس کو کرنس کو کرنس کرنس کو کرنس کو

میں توبہ کے واجب ہونے کے خلاف نہیں ہے کیونکہ دنیا میں توبہ کاداجب ہونااور آخرت میں گناہ کامعاف ہونا ایک دوسرے کے لئے لازم نہیں ہیں۔

یک دوسرے کے لئے لازم سیں ہیں۔ اوھر خصائص صغری میں شرح جمع الجوامع سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ گناہ جس کے کرنے سے

ایک عام آدمی فاس ہوجاتا ہے وہ گناہ آگر محابہ ہے سر زد ہوجائے توان کو فاس نہیں کرتا۔
عازی بدر قدامہ کاواقعہ ..... یہ حضرت قدامہ اور حضرت عمر فاروق ایک دوسر ہے کے سالے بہنوئی تھے ۔۔۔۔ یعنی حضرت قدامہ کی بہن حضرت فاروق اعظم کی بعنی حضرت قدامہ کی بیوی حضرت فاروق اعظم کی بہن تھیں۔ حضرت قدامہ کی والدہ تھیں جو آنخضرت تھیں بعنی حضرت حصہ کی والدہ تھیں جو آنخضرت تھیں کی دوجہ مطمرہ تھیں۔ اس طرح یہ حضرت قدامہ حضرت حصہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ ابن عمر کی مامول تھے اور حضرت عراق طرف سے ایک علاقہ یعنی بحرین کے گور فرتھے۔

جب حضرت قدامہ بحرین کے گور نرتھ تو دہاں سے جارود سعد ابن عبدالقیس حضرت عمر سے پاس مدینے آئے انہوں نے حضرت عمر سے آگر شکایت کی کہ قدامہ نے شراب پی تھی اور نشہ میں مدہوش تھے۔ جارود نے پیاطلاع دے کرامیر المو منین سے عرض کیا۔ "میں سمج ایساں جہ تبال نام مار میں میں میں میں ایک میں جہ سے میں ایک میں جہ سے میں میں میں میں اسال

" میں سمجھتا ہوں حق تعالیٰ نے اس بارے میں جو سر امقرر فرمائی ہے مجھ پر حق ہے کہ اس کے لئے آپ کو متوجہ کروں!"

حضرت عمر فی خرمایا کہ تمهاے علادہ اس بات کا گواہ اور کون ہے۔ انہوں نے کماا بوہر میر اس کے شاہد بیں۔ چنانچہ حضرت ابوہر میرہ نے اس بات کی شمادت دی کہ میں نے قدامہ کو نشہ کی حالت میں دیکھا تھا۔ حضرت ابوہر میرہ نے کما۔

"میں نے ان کو پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا گر نشہ کی حالت میں اور تے کرتے ہوئے دیکھاہے!" اس کے بعد قدامہ کو بلایا گیا تو جارود نے حضرت عمر" سے کما کہ ان پر حد یعنی شرعی سز ا جاری سیجیے حضرت عمر" نے جارود سے کما۔

> "تم مَدعی اور فریق ہویا گواہ ہو!" ای بر جارود خاموش ہو گئر تھوڑی

اس پر جارود خاموش ہوگئے مگر تھوڑی دیر بعد وہ پھر سز اکا مطالبہ کرنے لگے۔حضرت عمر ؓنے ان کو ڈانٹ کر فرملا۔

م این زبان کو قابومیس ر کھوور نہ میں بہت بری طرح پیش آؤل گا۔"

سررت طبیه أردو

" یہ حق نہیں ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کے چازاد بھائی نے

شراب بي اور آپ ميرے ساتھ برامعالمه كريں!"

اخر حضرت عرر نے قدامہ کی بیوی لینی اپنی بمن کو بلولیا۔اس سے پہلے حضرت ابوہر برہ نے ان سے کما

تھا کہ اگر آپ کو ہماری شمادت میں شک ہے تو آپ دلید کی بٹی لینی قدامہ کی بیوی کو بلا کر تصدیق کر لیجئے۔

غرض قدامہ کی بیوی نے بھی آگر شوہر کے خلاف شہادت دی کہ بدنشے میں پائے مجئے تھے۔ تب حضرت عمر نے

قدامہ سے کماکہ میں تم پر حد جاری کروں گا۔ قدامہ نے کماکہ آپکواس کاحق نہیں ہے کیونکہ حق تعالی کالرشاد

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوْ ا وَ عَمِلُوْا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِينْمَا طَعِمُوْا الأَيدِپ ٤ سوره ما مَده ع ١٢ آيت مست ترجمہ: ایسے لوگوں پرجو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کووہ کھاتے

پیتے ہوں۔ حضر تعمرؓ نے فرمایا کہ تم نے تاویل کرنے میں غلطی کی کیونکہ بقیہ آیت میں بیرالفاظ ہیں کہ إذًا مَا اتَّفَوْا وَ الْمُنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّلِحْتِ الْآبِيبِ ٤ سوره ما مَده عُ١٢ آيت ع<u>٩٣</u>٠

ترجمه: جبكه وه لوگ ير بيزر كھتے ہول اور ايمال ركھتے ہول اور نيك كام كرتے ہول۔ تواکر تم پر میزر کھتے تواس چیزے بچتے جس کواللہ تعالی نے تم پر حرام فرمایا ہے۔اس کے بعد حضرت

عر کے حکم پر قدامہ پر حد جاری کی گی ( یعنی کوڑے لگائے گئے )اس پر قدامہ ان سے ناراض ہو گئے۔اس کے بعد حضرت عر اور قدامہ نے ایک ساتھ مج کیا۔ حج کے دوران ایک روز حضرت عمر سورے تھے کہ گھبر اکر ان کی

ا کھ کھل گئ دورانہوں نے کماکہ جلدی ہے قدامہ کے پاس چلو کیونکہ ابھی میرے پاس ایک مخص آیادر بولا کہ قدامہ سے صلح کر او بعنی ان کوراضی کر او کیو نکہ وہ تمہار ابھائی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر ان ان سے

ملح کرلی۔

اس آیت کودلیل بناتے ہوئے چنددوسرے محابہ نے بھی شراب پی لی تھیدہ لوگ یہ تھے۔ ابوجندل ضراء ابن خطاب اور ابوالازور \_حصرت ابو عبيدة نے جو كه ملك شام كے كور نر متصان برحد جارى كرنى جابى تو ابو جندل نے کی گیت تلاوت کی۔ یہ س کر حضر ت ابوعبیدہ نے یہ ساری بات حضر ت عمر فاروق کو لکھے جیجی کہ

ابوجندل نے میرے سامنے یہ آیت بطور دلیل کے پڑھی ہے۔ حضرت عمر نے جواب میں ان کو لکھا کہ جس چیز نے ابو جندل کے سامنے اس گناہ کو خوبصورت بنا کر

پیش کیا ہے اس بے سامنے اس دلیل کو آراستہ کیا ہے۔ لنذاتم بے فکر ہو کران پر شر می سز اجاری کرو۔ اس پر جب حضرت ابو عبیدہ نے حد جاری کرنے کا ارادہ کیا تو ابوا لازور نے ان سے کہا کہ ہمیں چھوڑدو کل ہم

و شمن کے مقابلے بعنی جماد پر جارہے ہیں اگر ہم قتل ہو گئے توبات حتم ہو جائے گی اور اگر زندہ واپس آگئے تو آپ ہم پر حد جاری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اسکلے دن دہ دسٹمن کے مقابلے پر مکتے جمال ابوالازور تو شہید ہو مکتے لورباقی لوگول کوشر عی سزادی گئے۔

وافظ و ماطی نے بخاری کے حواثی میں کہا ہے کہ حضرت تعیم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو غروہ محمدہ دلانہ و براہین سے مزین متنوع و متفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

بدر لور دوسرے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور پھر شراب پینے کے جرم میں آنخضرت ﷺ کی خدمت میں اللہ اللہ اللہ کے خدمت میں اللہ کے خدمت میں اللہ کے خدمت میں اللہ کے خدمت میں اللہ کے خدم سر ذد ہوا۔ اس پر ایک مسلمان نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوا سنے کتنی مرتبہ شراب پی لور کتنی مرتبہ اس پر حد جاری ہوئی۔ اس پر آنک مسلمان نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت مت جیجو کیو نکہ دہ اللہ لور اسکے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ موئی۔ اس پر آنک خدرت علیہ مفہوم کے سلسلے میں قابل غور نہیں ہے۔

قالبًا یہ علت وسبب اپنے منہوم کے سلیے میں قابل خور نہیں ہے۔
الم احمد کا مسلک یہ ہے جو حضرت حصہ کی اس روایت کی بنیاد پر ہے کہ آنخضرت علیہ کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ ججے امید ہے کہ انشاء اللہ جو فحض بھی غزوہ بدر لور غزوہ حدیبہ میں شریک ہوا ہے جنم میں وافل نہیں ہوگا۔ یہاں شاید لفظ لوریا کے معنی میں سے بعنی بدریا حدیبہ میں شریک ہونے والا۔ چنانچہ اس بات کی تائید حضرت جابر گی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آنخضرت ملی نے فرمایا جس فحض نے بھی (مقام حدیبہ میں کے اور خت کے نیچ بیعت کی وہ جنم میں وافل نہیں ہوگا ( بعنی اس سے معلوم ہوا کہ صرف حدیبہ میں شریک ہونے والے کی بھی گالہ ایس اس معلوم بوائد والے کی بھی شریک ہونے والے کی بھی شریک ہونے والے کی بھی گالہ کے پاس آگر اپنے آقا یعنی حاطب کی شکایت کرنے فلاف نہیں کہ ایک و فعہ حاطب کا فلام آخضرت گالہ بیت خسل میں آگر اپنے آقا یعنی حاطب کی شکایت کرنے فلاوں ہولا کہ یار سول اللہ حاطب یقینا جنم میں وافل نہیں کیا جائے گاکہ وکہ دو فردہ ور دور دید یہ بیت میں وافل نہیں کیا جائے گاکہ وکید ور دور دور دید یہ جس شریک ہو ہے اس لئے یہ بات خاص حور پران ہی کے لئے فرمائی گئی ہو۔

ہے۔ تو یہاں بھی اور کا لفظ ہے مگر ممکن ہے جو نکہ حاطب دونوں مو قعول پر شریک ہوئے اس لئے یہ بات خاص طور پران ہی کے لئے فرمائی گئی ہو۔

طبرانی میں حضرت ابورافع ابن خدت کی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نبدر کے دن فرمایا تھا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آگر کوئی بچہ دینداری کے ماحول میں آنکھ کھولے اور چالیس سال تک اللہ کی اطاعت کرے اور ہر قتم کے گنامول سے بچتار ہے یہاں تک کہ پہتی کی عمر تک پہنچ جائے یااس طرح عبادت کرتا ہواوہاں پہنچ جائے جمال انسان کو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی تب بھی وہ تم میں سے کسی کے آج کے مادت کرتا ہواوہاں پہنچ جائے جمال انسان کو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی تب بھی وہ تم میں سے کسی کے آج کے م

رات کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

آنخضرت علی اللہ کی نگا ہول میں غازیان بدر کا احترام ..... آنخضرت علیہ الل بدر کی بوی عزت فرماتے سے اور ان کو دوسر دل سے آئے رکھتے سے چنانچہ ایک دفعہ الل بدر کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی آپ اس وقت ایک عک صف میں اپنے دوسرے محابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے ہے۔ اصحاب بدر سملام کر کے دہاں اس انتظار میں کوڑے ہوگئے کہ لوگ ان کیلئے جگہ چھوڑ دیں کے مگر کی نے جگہ نہیں چھوڑی۔ آخضرت مالیا اس انتظار میں کوڑے کہ لوگ ان کیلئے جگہ چھوڑ دیں کے مگر کی نے جگہ نہیں چھوڑی۔ آخضرت مالیا کو ان کا اس طرح کوڑ ابو نابحت کر ال ہو الور آپ نے بیٹے دالوں میں ان لوگوں سے فریل ہو امحاب بدر میں سے نہیں تھے کہ اے قلال کھڑے ہو جاؤاے قلال کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے اسے بی آد میوں کو کھڑ اکر دیا جسنے لوگ اس جماعت میں تھے۔ پھر آپ نے محمور تا ہے۔ اس وقت سے آبار ہیں تو اس نے فرملا کہ اللہ تعالی اس محف پر آپ نے محمور اس کے ایک جن کو کھڑ اکیا گیا ہے اسے وقت سے آبار ہیں تو آپ نے فرملا کہ اللہ تعالی اس محف پر آپ نے فرملا کہ ان کو کھڑ اکیا گیا ہے اس وقت سے آبار ہیں تو آپ نے فرملا کہ اللہ تعالی اس محف پر آپ نے فرملا کہ بھوڑ تا ہے۔ اس وقت سے آبار ہیں تو ہوئی۔

يَا أَيُّهُا الَّذِيْعُ لِمُكُوُّ الْخَارِقِيلُ لَكُمْ تَفْسَّحُوْ الْحَى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْ الْمَفْرُوْا محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ الأبيب ٢٨ سوره مجاوله ع٢ أبيت علا

ترجمہ: اے ایمان والوجب ہم کو کہا جادے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو ہم جگہ کھول دیا کر واللہ ہم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا اور جب کی ضرورت سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔
چنانچہ اس کے بعد لوگ اصحاب بدر کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں مراد شاید ہے کہ ان کو اپنی جگہ بھا دیا کرتے تھے۔ کہاں مراد شاید ہے کہ ان بدر کی خصوصیت ہے ہے کہ ان کے جنازے بران کی فضیلت اور اختیاز کی وجہ سے چارسے ذاکد تحبیرات کمی جاتی تھیں۔
خصوصیت ہے ہے کہ ان کے جنازے بران کی فضیلت اور اختیاز کی وجہ سے چارسے ذاکد تحبیرات کمی جاتی تھیں۔
ایک روایت ہے کہ عمر ابن عبد العزیز ابن مر والن اکٹر و بیشتر حضر سے عبید اللہ این عبد اللہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے تاکہ ان کی باتیں سنیں۔ پھر حضر سے عبید اللہ کو معلوم ہوا کہ عمر ابن عبد العزیز حضر سے علی کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب عمر حضر سے عبید اللہ نے ان کیا تو حضر سے عبید اللہ نے اس کی چیر لیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے حضر سے عبید اللہ نے انتظار میں پیڑھ گئے۔ جب حضر سے عبید اللہ نے سام پھیر لیا تو عمر سے کئے گئے۔

حمیں یہ بات کب معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر سے داختی ہونے کے بعد پھر ناراض ہو گیا ہے!" عمر ابن عبد العزیزان کا مطلب سمجھ کئے اور کہنے لگے۔

"میں اللہ تعالیٰ کے لور آپ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر تا ہوں خدا کی قتم آئندہ مجھی ایسانہ کردل

اس کے بعد جب دہ حضرت علی کاذ کر کرتے تو خیر اور تعریف کے ساتھ ہی کرتے!

## باب چهل وسوم (۳۳)

سيرت طلبيه أردو

## غزوه بني سليم

غردہ بدر کے بعد آنخضرت ﷺ واپس مدینے تشریف لائے تودہاں صرف سات رات ہی ٹھمرے اور اس کے بعد دہاں سے خود بہ نفس نفیس نبی سلیم کی سر کوئی کے لئے تشریف لے گئے مدینے میں آپ نے سباع ابن عرفطہ غفاری یا بن ام کمتوم کوانیا قائم مقام بنایا۔

پڑھانے کے لئے تھی معاملات اور مقدمات فیصل کرنے کے لئے نہیں تھی کیونکہ ایک نابینا کے لئے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے در میان فیصلے کرے کیونکہ وہ نہ تولوگوں کو دیکھ سکتاہے اور نہ گواہوں کو پچپان سکتاہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں۔ للذااب یہ بات ممکن ہے کہ آنخضرت سکتے نے مقدمات اور احکام کے سلسلے میں حضرت سباع ابن عرفطہ کو متعین فرملیا ہو اس طرح ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

مدینے میں قائم مقامی .... ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ابن ام ملتوم کی قائم مقامی مدینے میں نمازیں

میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ غرض آنخضرتﷺ مدینے سے روانہ ہو کر بی سلیم کے ایک چشے پر پہنچے جس کو کِدر کہا جاتا قلہ کدر کے متی مثیالے کے ہیں۔اس چشے کو کدر اس لئے کہا جاتا تھا کہ یمال پر ندے آتے ہے جن کے رنگوں میں

یا ہیں ۔۔ بلاجنگ کئے والیسی ..... آنخفرت میں نے اس چشے پر تمن رات قیام فرملیادراس کے بعد مدین والی لوث آئے یمال بھی دستمن سے سامنا نہیں ہوا۔ اس غزوہ میں آپ کے پر تم کارنگ سفید تھا جے حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھائے ہوئے تھے۔

حفرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی .....ای سال میں آنخفرت الله کی صاجزادی حفرت فاطمہ اللہ کی شادی حفرت فاطمہ کی شادی حفرت علی ہے ہوئی۔ یہ نکاح رمضان میں اور ایک قول کے مطابق رجب کے مینے میں ہوا۔ مگر حفرت علی نے دی الحجہ کے مینے میں ان کے ساتھ خلوت کی تعنی رخصت ذی الحجہ میں ہوئی۔ ایک قول میں اس طرح ہے کہ نکاح کے ساڑھے سات میں بعد حضرت علی نے ان کے ساتھ خلوت کی۔ اب کویا ذی الحجہ میں طرح ہے کہ نکاح کے ساڑھے سات میں بعد حضرت علی نے ان کے ساتھ خلوت کی۔ اب کویا ذی الحجہ میں

ميرت طبيه أردو

خلوت کرنے کامطاب یہ ہوگا کہ نکاح جمادی الاول کی ابتدائی پاریخوں میں ہوا تھا۔

نکاح کے وقت حضرت فاطمہ "کی عمر پندرہ سال کی تھی اور حضرت علی "کی عمر اکیس سال پانچ مینیے تھی حضرت علی ہے ایک میں میں معارف کی ایک جماعت حضرت علی نے حضرت سعد "کے ہاس سے ایک مینڈھالے کر ذرج کیالور انصاریوں کی ایک جماعت مکن ا

ہے کمئی گی۔ <u>منتے پر آنخضرت تالیقہ کا صاحبز ادی ہے استفسار</u> ..... جب مفرت علیٰ نے مفرت فاطمہ کے لئے منتے پر آنخضرت تالیق کا صاحبز ادی ہے استفسار

آن مخضرت ملك كواپنا بيغام دياتو آنخضرت ملك نے حضرت فاطمة سے جاكر فرملا۔ "علم تم سانا ميس ميس بيانا"

"على تم سے اپنار شتہ دے رہے ہیں ا۔"

حفرت فاطمہ خاموش رہیں۔ایک روایت میں آنخضرت ﷺ کے الفاظ اس طرح ہیں کہ "بیٹی! تمہاری اس بارے میں کیارائے ہے۔" "بیٹی! تمہارے چیا کے بیٹے علی نے تم سے اپنار شنہ دیا ہے۔ تمہاری اس بارے میں کیارائے ہے۔" حضرت فاطمہ بیہ من کررونے لکیں اور روتے ہوئے عرض کیا۔

"اباجان گویا آپ جھے ایک قریثی فقیر کے حوالے کردہے ہیں!" سر دند میں دند

آپ نے فرمایا۔

''قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے اس بارے میں اس وقت تک لب کشائی نہیں کی جب تک اللہ تعالیٰ نے آسان سے مجھے اس مقصد کے لئے حکم بیں فرمادیا۔'' تب حضرت فاطمہ''نے عرض کیا۔

ب سرت ما مد و را مید در است کر سول اصلی بین میں بھی اس پر راضی مول!"

"جس معاملے میں القد اور اس کے رسول رائٹی جی ہیں جی اس پردائٹی ہوں! اس سے پہلے حضر ت ابو بکر اور حضر ت عمر نے بھی آنخضر ت اللے کو حضر ت فاطمہ کے لئے پیغام دیا

تنا مر آنخضرت ﷺ نے خاموثی اختیار فرمائی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دونوں سے یہ فرمایا تھاکہ ان کے بعنی فاطمہ کے متعلق فیصلے کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنم حضرت

علیٰ کے پاس آئے اور ان کو مشور ہ دیا کہ حضرت فاطمہ ہے لئے دہ ابنا پیغام دیں۔ حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے جھے ایک ایسے معاملے کی طرف توجہ دلائی جس کی طرف سے میں بالکل غافل تھا۔ چنانچہ میں آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے عرض گزار ہواکہ فاطمہ سے میری شادی فرماد ہجئے۔ آپ نے فرمایا تہمارے پاس کچھ موجود بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا۔

"جمال تک تمهارے گھوڑے کا تعلق ہے تووہ تمهارے لئے ضروری ہے البتہ جمال تک تمهاری زرہ کا تعلق ہے اس کوتم فروخت کر دو۔"

و تانچہ میں نے اپنی زرہ چارسواسی درہم میں فروخت کردی اوروہ رقم آپ کے سامنے لا کرڈال دی آپ نے ان درہموں میں سے ایک مٹھی بھر اٹھائی اور پھر حضر تبلال کو آوازوے کر فرمایا۔

"بيدر مم لواور جميل كچھ خو شبولادو!"

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی نے اپنار شتہ دیا تو آنخضرت میلی نے ان سے فرمایا کہ تم ان کو مریس کیا دو گے۔ ایک راویت میں یہ لفظ ہیں کہ کیااس کو یعنی فاطمہ کودینے کے لئے تمہارے پاس پچھ مال بھی

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر ہیا نہیں۔حفرت علیٰ نے عرض کیامیرےیاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔

آپنے فرمایا۔ "تمهاری وہ حظمی زرہ کمال ہے جو میں نے تم کو فلال دن دی تھی۔"

حفرت علیؓ نے کمادہ میرے پاس موجود ہاں کے بعد حضرت علیؓ نے دہ زرہ چار سوای در ہم میں

حضرت عثمان کو فروخت کردی مگر خریدنے کے بعد حضرت عثمان نے دوزرہ بھی حضرت علی کو داہی دیدی

حضرِت علیؓ دہ زرہ اور در ہم رسول اللہ علیقے کی خدمت میں لے کر آئے۔ آنخضرت علیؓ کو جب تفصیل معلوم

موئی تو آپ نے حضرت عثال اے لئے دعا فرمائی۔

حضرت علی کا ایک عجیب واقعہ ِ ..... علامہ سیوطی کے فآوی میں ایک روایت ہے جس کے بارے میں علامہ ہے ہو چھا گیا تفاکہ کیابیر روایت سیح ہے۔وہ روایت ہے کہ حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے ساتھ عروی والی رات میں حضرت عثمان ؓ نے دیکھا کہ حضرت علیؓ کی زرہ چار سو در ہم میں فروخت ہور بی ہے حضرت عثمان ؓ

ال زره كے فروخت كئے جانے كامقعد مجھ مجے اور كہنے لگے۔ "بدزره اسلام کے مشموار علی کی ہے یہ ہر گز فردخت منیں ہونے دی جائے گا!"

پھر انہوں نے حضرت علی کے غلام کو چار سو در ہم دیئے اور اس کو قتم دی کہ اس واقعہ کی خبر حضرت علیٰ کونہ کرے۔ساتھ ہی انہوں نے دہ زرہ بھی دانیں بھیج دی۔ ضبح ہوئی تو حضرت عثان کو اپنے گھر میں چار سو تھیلیال پڑی ہوئی ملیں اور ہر تھیلی میں چار سو در ہم تھے اور ہر در ہم پر بیہ لکھا ہوا تھا کہ بیہ ضرب رحمٰن لیعنی اللہ

تعالی کاسکہ ہے اور عثان ابن عفان کے لئے ہے۔اس واقعہ کی خبر جبر کیل علیہ السلام نے آتخضرت علیہ کودی تو آپ نے عثان غنی سے فرمایا۔ عثان تهيس مبارك ہو!

ای کتاب میں بیردایت بھی ہے کہ ایک دن (جبکہ حضرت علیٰ بہت زیادہ تنگ دست ہورہے تھے)وہ حضرت فاطمه کاازار فروخت کرنے کے لئے نکلے تاکہ جو قیت ملے اس سے کھانے کا نظام کریں ہے ازار چھ در ہم میں فروخت ہو گیاادرر قم لے کر چلے ای دفت ایک فقیر نے ان سے خیر ات ما گل تو حضرت علی نے دہی قیت

اس فقیر کو دیدی۔ اس وقت جرئیل علیہ السلام ایک دیماتی کی صورت میں ایک او نٹنی لئے ہوئے آئے اور تھزت علیٰ سے بولے۔

"اے ابوالحن ایہ لونٹنی خرید لوا" حفرت علی نے کمامیرےیاں قیت دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیماتی نے کماکہ قرض لے لو

ور ایک مدت متعین کر کے اس وقت قیمت اوا کروینا۔ اس پر حضرت علی تیار ہو گئے اور سو در ہم میں او نثنی زیدلی۔اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں ان کوراہ میں ملے۔انہوں نے کما کیا ال و تخو کو بیج ہو۔ حضرت علی نے کماہال۔ میکائیل نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے۔ حضرت علی نے کہا سودر ہم ال-ميكائيل نے كمك

"میں اس کو سودر ہم میں لیتا ہوں اور ساٹھ در ہم تمہارے تفع کے ہوں ہے!" یعنی ایک سوساٹھ در ہم میں خرید تا ہواں۔حضرت علی نے فور **او**ہ او نثنی چے دی۔ای وقت جرئیل علیہ

w - -

سیرت طبید اُردو سیرت طبید اُردو السلام ظاہر ہوئے اور بولے کہ تم نے او نثنی چے دی۔ انہوں نے کماہاں۔ جبر کیل علیہ السلام نے کماکہ پھر میرا

قرض اواکر دو۔ حضرت علی نے سودر ہم ان کوادا کئے اور ساٹھ در ہم لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ نے رقم دیکھ کر یو چھاکہ بیرر قم کمال سے آئی۔ حضرت علی نے کھا۔

" میں نے چھ در ہم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی تھی اس نے مجھے چھ کے بدلے ساٹھ در ہم عطا

سنخضرت الله نے فرمایا۔ " مخضرت الله نے فرمایا۔ " ن سرم میں میں انٹن بحزما لرجہ نیل علیالم متعراد، خرید نے دوالے مرکائیل علیہ

"ان دونوں آدمیوں میں ہے او نٹنی بیچے دالے جرئیل علیہ السلام تھے اور خرید نے دالے میکائیل علیہ السلام تھے اور خود دواد نٹنی فاطمہ کے لئے ہے جس پر دہ قیامت کے دن سوار ہوں گا۔"

ان دونوں روا بیوں کے متعلق علامہ سیو طی ہے پوچھا گیا کہ ان کی کوئی اصلیت ہے یا نہیں۔علامہ نے کہا کہ بیہ صبح نہیں ہیں۔اس سے معلوم ہو تا ہے کہ الیم کوئی حدیث وار د نہیں ہوئی للذا بیہ جھوٹی اور موضوع

احادیث ہیں۔ خطبہ نکاح ..... غرض آنخضرتﷺ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کا خطبہ پڑھاجس کا ایک

حظبہ لکان ..... کر ن استرت میں سے سوت کی میر سرت میں سے است ب حصہ رہے۔ "اس خدائے یاک کا شکرہے جوائی نعتول کے اعتبارے تمام تعریفوں کاسز اوارہے اپنی قدرت کے

اعتبارے عبادت کئے جانے کامز اوارہے اور جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدافر ملیااور اپنی حکمتوں سے مخلوق کو ایک دوسرے سے متناز فرمایا پھر حق تعالی نے شادی بیاہ کو نسب اور سسر الی رشتے دار بوں کا ذریعہ بنایا۔ پس

ساتھ چار سومثقال چاندی کے عوض بیاہ دول۔ پس اے علی کیاتم اس نکاح پر راضی ہو۔ حضرت علی نے عرض کیا میں راضی ہوں۔

اس سے پہلے خود حضرت علیؓ نے خطبہ دیا تھاجس کے کچھ الفاظ میہ ہیں۔

حق تعالیٰ کی ذات پر اپنی نعمتوں اور فضل و کرم کے لئے تمام تعریفوں اور شکر کی سز اوار ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں اس شہادت کو اُس تک پہنچا کر اس کی

> خوشنودی چاہتاہوں۔" ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا۔

"اے علی خودا پنے لئے خطبہ پڑھو!"

حضرت علی رضی الله عنه نے اس طرح خطبہ شروع کیا۔ "تمام تحریفیں ای ذات خداوندی کی سز اوار ہیں جس کو تبھی موت نہیں آسکتی۔ یہ محمدر سول اللہ ﷺ

ہیں جنہوں نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کو چار سودر ہم ممر کے عوض میرے نکاح میں دیا۔ للذا آپ جو پچھ فرمائیں اس کوسب من لیں اور اس کے گواہر ہیں۔!"

ر س کرلوگول نے آپ سے عرض کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"يار سول الله! آپ كيافرماتي بين-"

آپنے فرمایا۔

"میں تنہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے علٰی کی شادی اسی طرح کر دی ہے۔"

میرروایت ابن عساکرنے بیان کی ہے۔ مگر علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو منکر قرار دیاہے اور کما ہے

کہ اس واقعہ کے متعلق بے شار منکر اور موضوع حدیثیں ملتی ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔

چھوہاروں کی لوٹ ..... غرض نکاح ہوجانے کے بعد آنخضرت ﷺ نے چھوہاروں کا ایک تعال منگایا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر حاضرین سے فر مایا کہ لوٹولور کھاؤ۔ (یہال انتہبو اکا لفظ فرملیا گیاہے جس کے معنی ہیں مال

عنیمت او ثناریهال مراد ہے جھیٹ جھیٹ کرجو ہاتھ کے اٹھالیمااور کھانا)۔

پیچیے حضرت علیٰ کاایک قول گزراہے کہ اس رشتے کی طرف جھے ابو بکر دعمر رضی اللہ عنهم نے توجہ

د لائی جبکہ میں اس سے غافل تھا۔ مگراس کے مقابلے میں حضرت اساء بنت عمیس کی ایک روایت ہے کہ ایک وفعہ حفرت علی سے کما گیاکہ آپ رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے۔حفرت علی رضی اللہ

عنه نے جواب دیا۔

"ميرےياسند سونانہ چاندى (ميں شادى كمال سے كرول اور جلدى اس لئے نہيں ہےكه ) ميں كوئى بددین یا تهمت والا آدمی بھی نہیں ہوں (کہ شادی نہ کرنے کی صورت میں براهروی کا شکار ہو جاؤل گا!)"

محران دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ جس رات میں حضرت علیٰ نے

حفزت فاطمہ کے ساتھ عروی منائی اس رات میں اس سے پہلے آنخضرت ﷺ نے حفزت علی سے فرمایا۔ "مجھے سے ملنے سے پہلے کوئی بات نہ کرنا!"

<u> دولهاد لهن کے لئے دعا</u> .....اس کے بعدام ایمن حفزت فاطمیہ کولے کر کمر ہیں آئیں حفزت فاطمہ ایک طرف کونے میں بیٹھ گئیں دوسرے کونے میں حضرت علی بیٹے ہوئے تھے اس وقت رسول اللہ عظافی وہاں تشریف کے آئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا۔

"میرے لئے تھوڑاسایانی لے کر آؤ۔"

حضرت فاطمہ شرم سے اپنے کیڑول میں لڑ کھڑ اتی ہوئی اسمیں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ شرم وحیا ک وجہ سے ابناد وشالہ سینتی ہوئی انتھیں اور ایک بیالہ میں پانی لے کر آئیں۔ آپ نے پالہ لیالور تھوڑ اسایانی منہ میں لے کراس میں الث دیا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے فرملیا قریب آؤ۔وہ آگے بڑھ آئیں آپ نےوہ پائی

ان کے سینے اور سر پر چھڑ کا اور پھر بید دعا پڑھی۔ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعِيْدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ:اے اللہ!من فاطمہ اور اس کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں اور ان کے لئے شیطان مر دود سے تیری یناه ما نگتا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے پھر فرملیا کہ مجھے تھوڑاسایانی لاکر دو۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ میں آپ کا مقصد تعمجھ کمیا چنانچہ میں اٹھااور بیالہ بھر کے آپ کے پاس لایا۔ آپ نے پیالہ لے کر اس میں ہے تھوڑا سایانی منہ میں لے کروالیسِ النااور وہی سب میرے لئے بھی کیاجو فاطمہ کے لئے کیا تھا۔ پھر وہی دعا آپ نے میرے لئے

بھی فرمائی جوان کے لئے فرمائی تھی۔اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے صاحبزادی فاطمہ اور حضرت علی دونوں کے لئے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔

اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شملهما

ترجمہ: اے اللہ اان دونوں میں برکت عطافر ماان پر برکتیں نازل فرمااور ان کے اس از دواجی تعلق کو مبارک فرما۔ اس کے بعد آپ نے سور وَاخلاص اور معوذ تین لینی قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ ّ النّاسِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِ الْفَلْقِ تلاوت فرمائیں اور پھر حضرت علیؓ ہے فرمایا۔

"الله تعالیٰ کے نام پر اور اس کی برکت کے ساتھ اپنی اہلیہ کے پاس جاؤ۔"

حضرت علی وحضرت فاطمیہ رضی الله عنماکا بستر ..... حضرت فاطمیۃ کابستر مینڈھے کی کھال کا تقا۔ دونوں کے اوڑھنے کی جو چادر تھی وہ کپڑے کا ایک چھوٹاسا نکڑا تھا کہ اگر اس کو لمبائی میں اوڑھتے تھے تو دونوں کی کمر کھلی رہ جاتی تھی اور اگر چوڑائی میں اوڑھتے تھے تو دونوں کے سر کھلے رہ جاتے تھے۔

غرض حضرت فاطمة کی شادی کے بعد تین دن تک آپ ان کے پاس تشریف نمیس لے گئے۔ چوشے دن ایک سر دشام میں آپ ان دونوں کے پاس تشریف لیٹے دن ایک سر دشام میں آپ ان دونوں کے پاس تشریف لیٹے رہو پھر ان کے سر ہانے کی طرف بیٹے اور ایپ دونوں ہو کے ران کے سر ہانے کی طرف بیٹے اور ایپ دونوں پاؤں اور تا تکیں ان کی چادر میں ان دونوں کے در میان ڈالیس۔ حضرت علی نے آپ کی اپنی طرف کی ٹانگ ایپ سینے اور بیٹ پررکھ کی تاکہ ٹانگ کو گرمائی سے اس طرح حضرت فاطمہ نے آپ کی اپنی طرف کی ٹانگ کو گرمائی سینے اور بیٹ پررکھ لی تاکہ ٹانگ کو گرمائی میں سینے اور بیٹ کے لئے رکھ لیا۔

ایک دن حفرت فاطمہ نے آنخضرت علی عرض کیا۔

"یار سول الله ! ہمارے پاس سوائے بھیڑکی اس کھال کے کوئی بستر نہیں ہے۔ رات کو بھی بچھا کر سوتے بیں اور دن میں اسی میں اپنے اونٹ کو چار ہ رکھ کر دے دیتے ہیں!"

مُوسَى ابن عمر ان كي مثال .... آپ نرملا

بیٹی اس پر صبر کرد موسیٰ ابن عمر ان علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ دس سال اسطرح گزارے ہیں۔ کہ ایکے پاس سوائے ایک قطوانی عباء کے کوئی چیز نہیں تھی جے دہ بستر کے طور پر استعال کرتے تھے۔"

زمان نبوت سے حضرت علی کے مناقب ..... حضرت علی ہے ہی روایت ہے کہ ایک دن میں استحضرت علی ہے ہی روایت ہے کہ ایک دن میں استحضرت میں کے پاس اس حالت میں بہنچا کہ میں نے بھوک سے بے حال ہو کر پیٹ کے ساتھ پھر بائد ھے ہوئے تھے اور اس دن میرے کئے ہوئے صد قات کی تعداد چالیس ہز اردینار ہو چکی تھی۔ عالبادان سے مراد ہے کہ اس سال اس دن تک ہم مقدار ہو چکی تھی۔

امام احمد بن حنبل کتے ہیں کہ رسول اللہ علی کا ذبانی حضرت علی تعریف اور شان میں جتنی حدیثیں روایت ہوئی جی کے دشنوں روایت ہوئی ہے دشنوں ایک کے دشنوں اور حوارج کی تعداد بہت ذیادہ ہوگئی تقی جو ہر وقت ان پر طعن اور آوازی کے تصد اس صورت حال کی دجہ سے

10.4

محابہ میں بہت زیادہ اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی اور ہر صحابی کی کوشش سے ہوئی کہ خوارج دغیرہ کے الزامات کا جواب دینے کے لئے حضرت علی کی شان میں آنخضرت علی کے جو کلمات بھی انہیں یاد ہوں وہ لوگوں کے

حضرت علی کے بارے میں آیات قر آئی .....حضرت ابن عبال مدوایت ہے کہ قر آن پاک میں کی معابی کے سلط میں اس قدر آیتی نازل میں ہوئیں جتنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نازل ہوئیں

محابی کے سلیلے میں اس قدر آئیتیں نازل ہمیں ہو میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نازل ہو میں ان کے بارے میں تین سو آئیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضر ِت علیٰ کے اقوال زریں ..... حضر ت ابن عباس ہے ایک دوسر می روایت ہے کہ قر آن پاک کی تفسیر میں جو

رے ہی ہیں نے جمع کیاہے وہ سب کا سب حضرت علیٰ کی روانیوں سے لیاہے حضرت علیٰ کے نصبے اور نادار

پو کا میں ہے کا جوہ عب ہ عب سرت کی رود ہوں ہے۔ ار شادات اور اقوال زریں میں سے ایک ہیے۔ "کمی مخف کو سوائے اس کے گناہ کے اور کوئی چیز نہیں ڈراسکتی ( یعنی جس مخف کو خوف ہو تاہے دہ خود اپنی کمز ور یوں کی وجہ ہے ہی ہو تاہے ) کمی مخف کو سوائے خدائے پاک کے اور کوئی آرزد نہیں کرنی چاہئے۔ بے علم آدمی کو عالم سے بچھ سیکھنے میں شر بانا نہیں چاہئے۔ اور عالم سے اگر کوئی الیی بات یو چھی جائے جسے دہ نہیں

جانبا تواہے واللہ اعلم کنے میں شرم نہ کرئی چاہئے۔ بچھ ہے اگر کوئی ایسی بات پوچیں جائے جس کا بجھے علم نہیں تو واللہ اعلم کنے سے میرے قلب و جگر کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اس عالم سے زیادہ کون جان و جگر کو ٹھنڈا کرنے والا ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنے عمل کو اپنے علم کے مطابق بنالیا۔ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں مجے جو علم کو ایک بوچھ کی طرح اٹھائے ہوئے ہوں مجے کہ وہ علم ان کے حلقوم سے نبح نہیں ہوگا۔ ان کی

ہوں مے جو علم کوایک بوجھ کی طرح اٹھائے ہوئے ہوں مے کہ دہ علم ان کے حلقوم سے پنچے نہیں ہوگا۔ان کی پوشیدہ ذندگیان کی ظاہری ذندگی سے مختلف ہوگا۔ان کا عمل ان کے علم کے خلاف ہوگا۔جب دہ حلقے بناکر اپنی مجلسوں میں بیٹھیں مے توہر عالم دوسر سے کی عیب جوئی کرتا ہوانظر آئے گایماں تک کہ ایک فخص یعنی عالم اپنے حاشیہ نشین پر صرف اس لئے ناراض ہوگا کہ دہ دوسرے کی مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے اور اسی لئے اس کو چھوڑ دے

گا۔ان کے اعمال کی ان کی ان مجلسول اور حلقوم سے آگے حق تعالیٰ تک رسائی نہیں ہوگ۔" آنخضرت ملطی نے ایک بار حضرت علیٰ کو خطاب کر کے فرمایا۔

"تمهارے سلسلے میں دوقتم کے آدی ہلاک ہول کے ایک تودہ لوگ جو تم سے غیر معمولی اور مبالغہ امیر مجبت کریں گے (یعنی جیسے شیعول کا فرقہ پیدا ہو گیا) لور دوسرے وہ لوگ جو تم سے بے حد نفرت کریں گے اور تمهارے خلاف ریشہ دوانیال کریں گے (یعنی جیسے خوارج کا فرقہ پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ معاذ اللہ حضرت

علیؓ کو مسلمانوں میں ہے بھی خارج کرتے ہیں)" ای طرح ایک دفعہ آپنے حضرت علیؓ سے فرملیا۔

"اے علی! تمدرے بارے میں میری امت میں ای طرح پھوٹ پر جائے گی جیسے عیسی این مریم کے بارے میں ان کی قوم میں پھوٹ پر گئی تھی۔"

ایک مدیث میں آتاہے کہ آپ نے فرملا۔

" میرے سے بنی ہشام ابن مغیرہ اس بات کی اجازت مانگتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو علی ابن ابو طالب سے بیاہ دیں۔ میں ان کواس کی اجازت نہیں دول گا۔ میں ان کواس کی اجازت نہیں دول گا۔ میں مجھی ان کو

جلددهم نصف آخر

مير ت طبيه أردو

اس کی اجازت میں دول گا۔ سوائے اس صورت کے علی این ابوطالب میری بیٹی کوطلاق دے کر ان کی بٹی سے شادی کرلیں کیونکہ دہ یعنی فاطمہ میری جگر پارہ ہے جس بات سے دہ خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتاہوں اور جس بات سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

باب چهل وچهارم (۱۳۸)

### غزوه بني قينقاع

یہ لفظ قیقاع آت کے پیش کے ساتھ ہے مرایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ اور ایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ ہور ایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ بھی پڑھاجا تاہے لیکن مشہور قول ہی ہے کہ اس میں آئر پیش ہے۔

یہ قینقاع یمودیوں کی ایک قوم مینی قبیلے کانام تھا۔ یہ لوگ یمودیوں میں سب سے زیادہ بمادر شار کئے جاتے تھے یہ سب یمودی صراف اور جو ہری تھے مینی سوناڈھالنے کاکام کرتے تھے۔ قینقاع کے یہ یمودی حضرت

عبادہ ابن صامت اور عبد اللہ ابن ابی ابن سلول کے حلیف اور معاہدہ بر دار تھے۔ جب غزوہ بدر میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو شائد ار فتح عطا فرمائی توان لو گوں کی سر کشی کھل کر سامنے

آگی اور آنخضرت اللے اور مسلمانوں سے ان کا حمد ظاہر ہو گیا۔ اپنی اس جلن اور بغض کی دجہ سے انہوں نے اپنے معاہدہ کو عملا ختم کر دیا۔ رسول اللہ علیہ نے بنی قیقاع بنی قریطہ اور بنی نضیر کے بیودی قبلوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تفاکہ یہ لوگ نہ بھی آنخضرت علیہ کے مقابلے پر آئیں گے اور نہ آپ کے دشنوں کو

مدودیں گے۔ (یبودیوں کے بیہ تیوں خاندان مدیے ہی میں رہتے تھے اور ان کے محلے الگ الگ تھے۔ مدودیں گے۔ (یبودیوں کے بیہ تیوں خاندان مدیے ہی میں رہتے تھے اور ان کے محلے الگ الگ تھے۔ ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تھا کہ جنگ دغیرہ کی صورت میں یہ لوگ نہ آنخضرت تھاتھ کے طرف

دار ہول کے اور نہ آپ کے مخالف ہوں گے یعنی آپ کے دسٹمن کا ساتھ بھی نہیں دیں مے بلکہ ایسے موقعوں پر غیر جانبدار رہاکریں مے اور ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تھاکہ اگر آئخضرت علیہ کاکوئی ویشن آپ پر حملہ آور

یرب بر مرب کرد کا کی در در میک ولات معابل معاہدہ نیا کا اسار استفرات میک کا لوی دست آپ پر حملہ آور ہوگا تو یہ لوگ آنخضرت میک کاساتھ دیں گے اور آپ کی پوری پوری مدد کریں گے جیسا کہ بیان ہوا۔ یمود کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ِ ..... غرض یمود یوں کے ان تینوں قبلوں میں جنوں نے

سب سے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی اور غداری کی وہ بنی قیقاع کے یمودی تھے۔اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ ایک عرب عورت اپنا تجارتی سامان لے کر دہاں آئی جس میں اونٹ اور بحریاں وغیرہ تھیں تاکہ یہ مال فروخت کہ نفع حاصل کرے۔ یہ مال اس نے بنی قیقاع کے بازار میں فروخت کیا اور اس کے بعد وہیں ایک

میرد ی جو ہری کے پاس بیٹے گئی۔ - سر

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

كتاب امتاع ميں يوں ہے كه يه عورت ايك انصاري فخص كى بيوى تقى۔ مكريه بات ظاہر ہے كه انصاری مین میں رہتے تھے۔ (اس لئے باہر سے اس کے آنے کی بات قابل غور ہوگی) مگر اس کے جواب

میں کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے یہ عورت کسی انصاری کی بیوی ہو مگر دیمات کی رہنے والی ہو اور اپنے میکے سے پچھ تجارتی مال لے کر آئی ہو۔

ہوں، وی سالمان عورت کے ساتھ یہود کی چھٹر خانی .....غرض دہ عورت جوہری کی د کان پر بیٹی ہوئی تھی اور مسلمان ہونے کی وجہ ہے اپنا بدن اور چرہ چھیائے ہوئے تھی) کہ کچھ یہودی اوباشوں نے اس پر چرہ

کھولنے کے لئے اصرار کر ناشر وع کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ای وقت اس د کان دار جوہری نے اٹھ کر اس کے

نقاب کاایک کونہ چیکے سے اس کی پشت کی طرف کسی چیز سے باندھ دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے خاموثی ہے اس کی چادر کا ایک سر اایک کانٹے یا کیل میں الجھادیا۔ عورت کواس بات کا پتہ نہیں ہوا۔اس کے بعد جب وہ عورت جانے کے لئے کھڑی ہوئی تو کیڑاالجھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہیں رہ کمیااور چرہ اچانک کھل کمیا۔ اس پر یمود یوں نے قبقے لگائے۔ عورت نے ان کی اس

بيودگي پر چيخاشر وع كر ديا\_ <u>مسلمانون اور بہود میں اشتعال .....وہیں ایک مسلمان گزیر مہاتھااس نے جیسے ہی یبودیوں کی یہ شرارت</u>

د کیمی وہ یمودی جوہری کی طرف جھپٹااور تلوار بلند کر کے اس کو قتل کر دیا یہ دیکھ کریمودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کیا اور اس کو قبل کر ڈالا۔اس واقعہ پر دوسرے مسلمانوں نے چیخ چیخ کر مسلمانوں کو جمع کرلیا اور مسلمان

غضب ناک ہو کریمودیوں پرچڑھ دوڑے۔

<u>معا ہدے سے برات کا اعلان</u> .....ای قتم کا ایک واقعہ پیچیے بھی گزر چکا ہے جو پہلی جنگ فجار کا سبب بنا تھا۔ غرض مسلمانوں میں بنی قینقاع کے یمودیوں کے خلاف سخت غم دغصہ پیدا ہو گیا (بنی قینقاع سے مسلمانوں کا

امن اور دوستی کا جو معاہدہ تھادہ حضرت عبادہ ابن صامت کی معرفت ہوا تھا) یبودیوں کی اس حرکت کو دیکھ کر المخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"اس فتم کی حرکتوں کے لئے ہماراان کا سمجھونہ نہیں ہوا تھا۔اب عبادہ ابن صامت اس معاہدہ سے برى ہو منے!

اد حرخود حفرت عبادة في أتخفرت ملك عرض كيا-

"بارسول الله! میں انداور اس کے رسول اور مسلمانوں کا سائتی ہوں اور ان کا فروں کے معاہدے سے

(مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے اس معاہدے کادوسر ارکن عبدالله ابن ابی ابن سلول تھاجس نے مسلمانوں کی طرف سے یمودیوں کے ساتھ بد معاہدہ کیا تھا یہ مخص طاہری طور پر مسلمان ہوچکا تھا مگر حقیقت

میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا بدترین دعمن تھالور منافقوں کا سر دار تھا) ہیہ مخض اس واقعہ کے بعد بھی اس معاہدہ سے چمٹار ہااس نے عبادہ ابن صامت کی طرح اس و قت اس معاہدے سے بری ہونے کا علان نہیں کیا چنانچہ ای کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ امْنُوْا لَا تَتَّحِدُوا الْیَهُوْدَوَ النَّصْرِیٰ اَرْلِیاءً بَعْضُهُمْ اَوْلِیاءً بَعْض ۔ تا۔ فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْعَلِيُوْنَ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفّت آن لائن مکتبہ

الآيات باسورها كده ع ٨ آيت علا تالاك

ترجمہ: اے ایمان والو تم یمود و نصاری کودوست مت بناناوہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آخر آیات تک۔ بی قبینقاع کی تھلی دھمکی ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے یمودیوں کو جمع کر کے ان سے فرملیا۔ اے کروہ یمود اللہ تعالیٰ کی طرف سے الی ہی تاہی نازل ہونے سے بحنے کی کوشش کرو جیسی پدر کے

اے گروہ یہود! اللہ تعالیٰ کی طرف سے الی ہی تباہی نازل ہونے سے بیخے کی کو مشش کرہ جیسی بدر کے موقعہ پر قریش کے لوپر نازل ہوئی ہے اس لئے مسلمان ہوجاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہولہ سول ہول اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہولور اس عمد کو بھی جو اللہ نے تم سے لیا تھا۔"

ی برن روس کا میں اور اور میمود یول نے کھا۔

"اے محمد اعلی آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم دالوں کی طرح ہیں۔اس دھو کے میں نہ رہیے کیونکہ اب تک آپ کو الی ہی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانے للذا آپ نے انہیں آسانی سے ذیر کر لیالیکن ہم خدا کی قتم اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پیتہ چل جائے گا کہ کیے

نے انہیں آسانی سے ذیر کر لیالیکن ہم خدا کی قسم اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پیتا بمادروں سے پالا پڑا ہے۔" '' سے مصرف کے مصرف کے انہاں کا ایک میں مصرف کا مصرف ک

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ "آپ نے ہم جیسول سے آج تک جنگ نہیں گ۔" اس کی وجہ یہ تھی کہ بیہ لوگ بہودیوں میں سب سے زیادہ بمادر لوگ تھے۔ ساتھ ہی بیہ لوگ خود

ی مودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند اور سخت کیر شار کئے جاتے تھے اور بے انتهاسر کش اور باغی قتم کے لوگ تھے۔اس موقعہ پر حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

عَ رَحْمَ إِنْ صَالَ عَنِي الْمُعَالِّذُونَ وَتُحْشُرُونَ وَالِي جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهَادِ اللَّيبِ ٣ سورة آل عمر الن ٢ كَايمَ فَنَ اللَّهِ مِنْ الْمِهَادِ اللَّيبِ ٣ سورة آل عمر الن ٢ كَايمَ فَنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

ترجمہ: آپان کفر کرنے دالول سے فرماد ہے کہ عفریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کے جاؤگے اور آخرے میں جنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤگے اور وہ جنم ہے براٹھ کاند۔ دوسری آیت حق تعالی نے بیانال فرمائی۔

دوسري ايت من تعالى نے بيانان فرمان ۔ وَإِمَّا قَخَا فَنَ مِنْ فَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ النَّهِمْ عَلَى سَوَآءَ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِتُّ الْحَالِّنِيْنَ الآميپ • اسور وَانفال عَصَالَبَتَ ترجمہ: اوراگر آپ کوئسی قوم سے خیانت لیعن عهد فلنی کااندیشہ ہو تو آپان کووہ عمداس طرح واپس کر د پیجئے سے سام اللہ علی من عصر اللہ من معمد اللہ علیہ منازی اللہ عند میں منازی منازی منازی منازی منازی منازی منازی سے

ترجمہ:اوراکر آپ کوئسی قوم سے خیانت یعنی عمد محلنی کا اندیشہ ہو تو آپان کووہ عمداس طرح والیس کر دیجتے کہ آپ اوروہ اس اطلاع میں برابر ہوجائیں۔بلاشبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتے۔ میمود کا محاصرہ ..... غرض اس دھم کی کے بعد بنی قیقات کے یہودی وہاں سے جاکر اپنے محلے میں اپنی

ائن سعد کتے ہیں کہ غزوات میں مجھی کوئی پرچم نہیں رہا۔ گرہم ہی جیے بیان کر آئے ہیں کہ اس بات کی اس کر شتہ روایت سے تروید ہو جاتی ہے جوغزدہ بدر کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے کہ آنخضرت ہی ہے کہ آس کے دو سیاہ پرچم سے جن میں سے ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا جس کانام عقاب تھا۔ غالبًا بیہ نام جاہلیت کے زمانے کے اس پرچم سے مقابلے میں رکھا گیا تھا جو اس نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کو پرچم رؤسا نیمی سر دار ول کا پرچم بھی کہ جاتا تھا۔ اس کو پرچم رؤسا نیمی سے کہ اس پرچم اور کے سواکوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آنخضرت میں ہے کہ دفت سر دار کے سواکوئی نہیں اٹھا سکتا تھا یا بھر کوئی اس کے مرتبے کا سے پرچم ابوسفیان پرکے گئے محصوص تھا اور اس کے سوالس کوکوئی دوسر انہیں اٹھا سکتا تھا یا بھر کوئی اس کے مرتبے کا سے ب

سر دار اٹھاسکتا تھاآگر ابوسفیان موجود نہ ہو جیسا کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر ہواکہ ابوسفیان موجود نہیں تھا۔ اور بدر کے موقعہ پر دوسر ااسلامی پر چم ایک انساری مسلمان کے ہاتھ میں تھا۔ آگے بیان آئے گاکہ یہ پر چم عقاب حضرت عائشہ کی چادر میں کا ایک نکڑاکاٹ کر بنایا گیا تھا۔

یبودی علاقے کی طرف کوچ کرتے وقت آنخضرت ﷺ نے حضرت ابولبابہ کو مدینے میں ابنا قائم مقام بنایااور پندرہ دن تک بن قیقاع کے یبودیوں کا بے انتناشدید محاصرہ کیا۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس غزوہ کے لئے شوال کی پیدرہ تاریخ کو کوچ فرمایا تھااور ذی قعدہ کے جاند تک وہیں رہے۔

کے گئے سوال ی غیدرہ تاری کو توج کرمایا ھا اور دی تعدہ سے چاند سک ویں رہے۔ جلاو طن ہونے کی پیش کش .....اس شدید محاصرہ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ال کے دلول میں مسلمانوں

كاخوف اورر عب بيدا فرماديا بن قيقاع كان يهوديول ميں چار سوجنگ جو تو قلعه كى حفاظت پر تھے اور تين سوزره

پوش جال باز <u>تھ</u>۔

آخر محاصرہ سے تنگ آگر میودیوں نے آنخضرت تلک سے درخواست کی کہ اگر آپ ہماراراستہ چھوڑ دیں تو ہم جلاوطن ہوکر مدینہ سے ہمیشہ کے لئے چلے جانے کو تیار ہیں۔اسکے ساتھ ہی انہوں نے آنخضرت تلک کو پیشکش کی کہ صرف ہماری عور تول اور بچول کو ہمارے لئے چھوڑ دیجئے جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور ہمارا مال ودولت آپ لے لیجئے۔ یعنی ال میں ہتھیارو غیرہ بھی شامل ہوں گے جودہ مسلمانوں کودے جائیں گے۔

ان کی اس پیشکش سے بظاہریہ تعلوم ہو تاہے کہ ان کے پاس باغات اور کھیتی کی زمینیں نہیں تھیں بلکہ ان کا یہ تمام بال ودولت تجارت کے ذریعہ تھایا سودی کار دبار کے ذریعہ تھاجو آج تک یمودیوں کا خاص مشخلہ ہے۔

ان کامیہ تمام مال ودولت تجارت نے ذرایعہ کاما استوں کار دبار نے درایعہ کا ہو ان تلک یودیوں کا مال کست کار دبار کے درایعہ کار دولت پر قبضہ کئی اور مال غنیمت میں بات قبول فرمالی اور ان کے مال ودولت پر قبضہ کر کے ان کو مدینے سے نکل جانے کاراستہ دیدیا) مال غنیمت میں سے آپ کے لئے پانچوال حصہ نکالا کمیا حالا نکھ سے خضرت علیقے کے لئے اس میں فئی کاحق تھا (فئی کے متعلق تفصیل سیرت طبید اردو کی تیکنویں قسط میں گزر چکی سے خضرت علیقے کے لئے اس میں فئی کاحق تھا (فئی کے متعلق تفصیل سیرت طبید اردو کی تیکنویں قسط میں گزر چکی

ہے) کیونکہ یہ مال جنگ کے بعد حاصل نہیں ہوا تھانہ ہی لشکروں کا فکراؤلور مقابلہ ہوا تھا۔ بسر حال آپ کواس میں سے پانچواں حصہ ملااور باقی چار عد دیانچویں حصے صحابہ میں تقسیم کردیئے گئے۔ میں نے اس اور کا تعدید میں ماضح ہوئے اس کا میں اس حدید اسٹنے میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں

ا قول مولف کہتے ہیں: یہ بات واضحر ہی جائے کہ یمودیوں سے جومال ننیمت حاصل ہوا تھا اس میں ان کے مکانات و محلات اور حویلیاں بھی شامل تھیں مگر میری نظر سے ایس کوئی روایت نہیں گزری جس سے

صاف طور پریه معلوم ہو سکتا کہ ان مکانات وغیرہ کا کیا کیا گیا۔

یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس ٹئی کے مال کو مال غنیمت کی طرح قرار دے کر تقسیم فرمایا۔ اس بارے میں ہم شا فعیوں کا ند ہب یہ ہے کہ مال غنیمت کے مقابلے میں جو ٹئی کا مال ہو تا ہے جیسا کہ اس غزوہ بنی قینیتا کہ اور آگے آنے والے غزوہ بنی نضیر میں ہواوہ آنخضرت ﷺ کے زمانے میں پانچ قسموں پر تقسیم کیاجا تا تھا جن میں سے چار قسمیں یعنی چار جھے آنخضرت ﷺ کے ہوتے تھے اور بقیہ ایک قسم لیعنی ایک قسم کیاجا تا تھا جن میں سے جار قسمیں بعنی چار جھے آنخضرت ﷺ کے ہوتے تھے اور بقیہ ایک قسم لیعنی ایک حصر آنخضرت ﷺ کا ہو تا تھا

قسموں پر تقسیم کیا جاتا تھا جن میں سے چار تسمیں یعنی چار جھے آنحضرت علی کے ہوتے تھے اور بقیہ ایک سم لیمنی ایک حصہ بھر پانچ قسموں پر تقسیم ہوتا تھا اور ان میں سے ایک قتم لیمنی ایک حصہ آنخضرت علی کا ہوتا تھا اس طرح آپ کو چار عدد تو پانچویں جھے ملتے تھے اور بھر پانچویں کا پانچواں حصہ ملتا تھا اور پھر پانچویں جھے کو پانچ پر تقسیم کرنے کے بعد جو اس کے چار عدد پانچویں جھے ہوتے تھے ان میں سے ایک توذوی القرنی لیمنی رشتہ داروں

كابوتاتها دوسر ابتيمول كابوتاتها تيسر المسكينول اورغر يبول كابوتا تفااور جوتها فهي دست مسافركامو تاتهك

اس طرح کویافی کا تمام مال مجیس حصول پر تقتیم ہوجاتا تھا جن میں سے اکیس جھے آنخضرت ﷺ کے ہوتے تھے اور چار جھے چار فتم کے افراد کے لئے ہوتے تھے جن میں رشتہ داریٹیم غریب اور تہی دست

عالبًا الم شافق نے یہ مسلک اس لئے اختیار کیا کہ ان کی رائے میں اکثروبیشتر آنخضرت عظے ایساکرتے تے درنہ خوداس موقعہ پر یعنی غزوہ بن قیقاع اور آگے آنے والے غزوہ بن نضیر میں آپ نے اییا نہیں کیا بلکہ اس

کو بیس پانچ حصول پر تقسیم فرادیا۔ پھر آپ نے یہ طریقہ ترک کرادیا یعنی اس میں سے لشکر کو پھی نہیں دیتے

ے۔ بنی ہاشم کا حصہ اور بنی نو فل اور عبد سمس کی محرومی ..... آخضرت ﷺ نے رشتہ داروں کا حصہ بی ہاشم اور بنی مطلب کے مردول اور عور تول کے لئے استعال فرمایا تکر ہاشم اور مطلب کے دوسرے بھائیول عبد سنٹس اور نو فل کی اولاد لیعنی بن عبد سنٹس اور بنی نو فل کے لئے استعال نہیں فرملیا حالا تکہ ریہ چاروں معائی

عبد مناف کے بیٹے تھے جیسا کہ (سیرت طبیہ اردو کی پہلی قبط میں) بیان ہوچکا ہے۔جب المخضرت ماللے نے رشتے داروں کا حصہ صرف بنی ہاشم اور بنی مطلب میں تقسیم فرمایا تو بنی نو فل میں سے جیرر ابن مطعم اور بنی عبد حمس میں سے عثال عمل آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بولے۔

"یار سول اللہ عظی نی ہاشم کے بیالوگ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کی اس فضیلت سے انکار مہیں کر سکتے جو حق تعالیٰ نے آپ کوان میں سے پیدا کر کے انہیں عطا فرمائی ہے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بھائیوں بی مطلب کو تو حصہ عنایت فرمایاہے مگر ہمیں چھوڑ دیاہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جارے لئےروک لگادی حالا تکہ جار الوران کارشتہ ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو آپ کے رہے کی وجہ سے یقینا شرف اور فضیلت حاصل ہے ممر ہم بھی آپ سے ایک ہی نب اور

ایک در بے کا تعلق رکھتے ہیں چر آپ نے کس لئے ان او گوں کو ہم پر فضیلت دی۔" بنی ہاشم کی قضیلت ..... انخضرت علیہ نے اس کے جواب میں اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں پھنسا کر اور

ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ "جمال تک بن ہاشم اور بن مطلب کا تعلق ہے وہ اس طرح باہم ایک ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ

بھی ہے کہ۔انہوں نے جھیںنہ تو جاہلیت کے زمانے میں چھوڑ ااور نہ اسلام کے زمانے میں چھوڑا!" اس سے الخضرت علی کا مقصداس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جب قریش مکہ نے آپ کے اور

مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ اور بائیکاٹ کی تحریر مرتب کی تھی تودہ تحریر بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بھی خلاف تھی کیونکہ اس وقت بھی ہیہ دونوں خاندان آنخضرت ﷺ کی حمایت میں تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ہیہ مجمی شعب ابوطالب نامی کھائی میں بناہ گزین ہوئے تھے۔

غرض آنخضرت عظف ك زمانيين تونى ك مال كاده تقسيم موتى تمي جو يجهيديان موتى اور آپ كى وفات کے بعد اس کے یا چ مصے سے جانے گئے جن میں سے جار مصے تو جماد اور جنگوں کی رسد کے لئے استعال ہوتے اور پھریانچویں جھے کے یانچویں کا یانچوال مسلمانوں کی فلاح و بہود کے لئے نکالا جا تا اور اس میں کا دوسر ا ممس رشتہ داروں کے لئے ہوتا تیسراخمس بیموں کے لئے ہوتا۔ چوتھاخمس مسکینوں اور غربیوں کے لئے علیحدہ

سيرت طبيه أردو

کیاجا تالور باتی خمس تهیدست مسافروں کے لئے مخصوص کیاجا تا۔ ادھ سامہ ماضح ہیں یا میں جہ سیخفر میں ہیاد لگا

اد حریہ بات داضح رہنی چاہئے کہ جب آنخضرت ﷺ نظام کے ساتھ ہوتے ہوئے جنگ کے ذریعہ کوئی مال فنیمت حاصل فرماتے یا لفکر کئی کے ذریعہ کوئی مال فنیمت حاصل فرماتے یا لفکر کئی کے ذریعہ حاصل فرماتے یا مقابل آجائے کے بعد دعمن کو جلاوطن کرکے حاصل کرتے تو یہ بات آپ کی خصوصیات میں سے تھی کہ آپ اس مال کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کوئی چیز پند فرمالیتے تھے صفی اور صفیہ کما جاتا ہے جیسا کہ اور صدید

اقول۔ مولف کتے ہیں: گر کتاب امتاع کے حوالے سے جمرابن ابو بکر کی جوروایت گزری ہے وہ اس بات کے خلاف ہے کیو نکہ وہاں یہ بیان ہواہے کہ آنخضرت تھے جو منی لیتے تھے آبادہ آپ کے جے ہیں سے کاٹ لی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ آپ کے جے ہیں سے کاٹ لی جاتی تھی اور ایک قول ہے کہ نمیں کائی جاتی تھی بلکہ وہ آپ کے جے سے علیمہ ہوتی تھی۔ غزوہ بدر کے بیان میں اس کا جواب مجی گزر چکا ہے کہ اس اختلاف اور یقین وونوں کے ہونے سے کوئی شبہ نہ ہونا چاہئے۔ پھر یہ گزراہے کہ آنخضرت تھے کالیا ہوا منی لین نتنجہ مال آپ کے جے سے زائد ہوتا تھا تو اس لئے کہ اس وقت تک مال غیمت کا نمس نکا لئے کی آیت ماذل نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ آنخضرت تھے کا حصد اس وقت اتنانی ہوتا جتنا کی دوسر سے لشکری کا ہوتا تھا اور اس جے کے طاوہ آپ کا صفی لیعنی احتجاب ہوتا تھا۔

پھر مس بینیا نچیں مصے کی آیت نازل ہونے کے بعد کل مال غنیمت کاپانچوال حصہ آنخضرت تھا کا کہ متحق کا ہوتا تھا اب کیسے اس ہوتا تھا اب کیسے اس کے اس ہوتا تھا اب کیسے اللہ متحق میں سے کاٹ لیا جاتا تھا۔ لنذااس اختلاف اور یقین کے در میان اب شبہ کی بات میں دہی ۔ واللہ اعلم۔

میں ورکے لئے این آئی کی سفارش ..... غرض جب بی قدیمان ہی حویلیوں سے نکلے توایک قول ہے کہ استخصرت ﷺ نے فرملا کہ ان لوگوں کی مشکیں با ندھ دو۔ چنانچہ ان کی مشکیں کس دی گئیں اور آنخصرت ﷺ نے ان لوگوں کو ممل کرنے کا ارادہ فرملا مگر اسی وقت سر دار منافقین عبداللہ این الی این سلول جو یہودیوں کا حلیف اور حمایتی تھا آنخضرت ﷺ کے پاس آیا اور ان لوگوں کی سفارش کرنے لگا۔ اس نے گڑگڑا تے ہوئے آپ سے عرض کیا۔

اے محمد امیر سان فلا مول لین بے بس دوستول کے ساتھ امیمامعالمہ کیجئے!"

آ مخضرت علی پیجا اصر او ..... آ مخضرت علی نے عبداللہ این آئی بات ان می کرتے ہوئے اس کی طرف سے منہ چیر لیا۔ آ مخضرت علی اس وقت آئی وہی ذرہ پنے ہوئے جس کا نام ذات المعول تعلد عبداللہ این آئی آئی گرف سے آیا۔ اور آپ کی ذرہ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر لین آپ کو عبداللہ این آئی گرف سے آپاور اصر ادکر نے لگا۔ آپ نے اس کو ڈائٹ کر فر ملیا۔ پشت کی طرف سے اپنے ہاتھوں سے پاڑ کر کھڑ اہو می الور اصر ادکر نے لگا۔ آپ نے اس کو ڈائٹ کر فر ملیا۔ "جے ایر اور دے جے جمور دے !"

سر میں موجوں ہوئی ہوئی۔ اس وقت انخفرت ﷺ کو اتا سخت غصہ آیا کہ اس کی دجہ سے آپ کا چرہ سرخ ہو گیا آپ نے پھر فرملا۔ تیم ابرا ہو جھے چھوڑد ہے۔ اس نے کما۔ جلددوم نصف اخر

"خداکی قتم اس وقت تک نہیں چھوڑوں گاجب تک آپ میرے غلامول کے ساتھ احمال کرنے کا وعده نهیں کرلیں ہے۔ یہ لوگ میرے کنبروالے ہیں اور میں مصیبتوں اور تباہیوں سے بہت ڈرتا ہوں۔" يبود كى جان مجشى ..... آخر آنخفرت الله في ملانول سے فرمايد

ان الو كول كوچھوڑوو۔ان لو كول براوران كے ساتھ اس بر بھى الله كى لعنت ہوا"

اس طرح آب نے بی قدیماع کے بیود بول کو قتل کرنے کارادہ ترک کردیا۔ پھر آپ نے عبداللہ این

"انسس لے جاؤ۔اللہ حمیسان کے ذریعہ کوئی برکت نہ دے۔" نی علی کا دعاکا تعیجہ ..... پھر آپ نے حکم دیاکہ ان يبوديوں كولديند سے بميشہ كے لئے لكال كر جلاد طن گردیا جائے ان کو جلاو طن کرنے کی ذمہ داری آپ نے حضرت عبادہ ابن صامت کے سپر د فرمائی اور یہودیوں کو مدینے سے نکل جانے کے لئے تین دن کی مہلت دی۔ چتانچہ یمودی تین دن بعد مدینے کو خمر باد کمہ کر چلے مئے۔اس سے پہلے یمودیوں نے عبادہ ابن صامت سے در خواست کی تھی کہ ان کو تین ون کی جو مہلت وی تھی ب اس میں مجمد اضافہ کردیا جائے۔ مرحضرت عبادہ نے کماکہ نہیں ایک محفظ کی مملت مجمی نہیں برممائی

ماسکتی۔ پھر عبادہ این صامت نے اپنی محرانی میں ان کو جلاد طن کیا یہ لوگ یمال سے نکل کر ملک شام کی ایک بتی کے میدانوں میں جاہے۔ محرایک سال کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ وہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے جو آنخضرت میں کی اس دعا کا اثر تھاجو آپ نے عبداللہ ابن ابی کے سامنے کی تھی کہ اللہ حمیس ان کے

ذر بعہ کوئی پر کت نہ دے۔ ایک روایت ہے کہ میودیوں کے مدینے سے جانے سے پہلے ابن انی آنخضرت ماللے کیاں آپ کے مكان پريد درخواست لے كر آياكہ يموديوں كو معاف كرك مدين ميں رہنے كى اجازت ديدى جائے محر

الخضرت الخضاس سے ملنے کے بجائے اندر تشریف لے محتے۔ ابن ابی نے اندر جانا چاہا محرایک محابی نے ہاتھ مار کراس کو پیچیے د تھیل دیا جس کے متیجہ میں اس کامنہ دیوار سے گلر لیالور زخمی ہو گیا۔ ابن ابی انتا کی غضب ناک مو کروہاں سے دالی مول نی قدیماع کے یمودیوں کو اس واقعہ کا پہتہ جلا تودہ بولے

"ہماس شریس ہر گز نہیں ہیں گے جس میں ابو حباب یعنی ابن ابی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے نہ بی ہم اب اس سے کوئی مدولیں مے۔"

اس کے بعد ان لوگوں نے جلاد طنی کی تیاری شروع کردی۔ ایک قول سے کہ نی قدیقاع کو جلاد طن کرنے کے محرال حضرت محمد ابن مسلمہ تھے۔ محراس دوایت میں کوئی اشکال نہیں ہو تاکیونکہ ممکن ہے عبادہ ابن مامت اور محمراین مسلمه دونول بی کویه ذمه داری سپر و کاحی ہو\_

مودیوں کے جانے کے بعد آنخضرت علیہ کوان کے مکانوں میں سے بے شار ہتھیار کے کو تکہ جیسا کہ بیان ہوائی قینقاع کے یمودی دوسرے یمودیوں میں سب سے زیادہ مالد امراور سب سے زیادہ بماور اور جنگ جو

فنیمت میں سے آنخضرت علیہ کا متخاب ..... آنخفرت علیہ نے ان ہتھیاروں میں سے تین کمانیں

فیں۔ ان کمانوں میں ہے ایک کمان کو کوم لینی خاموش کماجاتا تھا کیونکہ جب اس کمان سے تیر چلایا جاتا تھا تو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بمعلددوم نصف آخر

مير تطبيه أروو

بالکل آواز نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ وہ کمان ہے جس سے آنخضرت ﷺ نے غزدہ احد میں تیر اندازی فرمائی اور جس سے تیراندازی کے وقت چنگاریاں ہی نکلتی تھیں جیساکہ آگے بیان آئےگا۔ نیزاس میں جوادکال ہودہ مجمی بیان ہوگا۔

ان میں سے دوسری کمان کانام روحاء تھالور تیسری کو بیضاء کماجاتا تھالدان کے علاوہ آپ نے دوزر ہیں ایس جن میں سے ایک زرہ کانام سعدیہ تھالاس ان زرہ کے بارے میں کماجاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مقی اور جب جالوت کو قتل کیا گیا تواس وقت داؤد علیہ السلام میں ذرہ پنے ہوئے تھے۔دوسری زرہ کانام فضہ تھاجو

سی اور جب جانوت نو س کیا گیا تو ان وقت داود ملیہ اسمام کی اد آپ نے بیود یوں کے ہتھیاروں میں سے اپنے لئے منتیب فرمائی۔

اس کے طاوہ آپ نے تین نیز ہے اور بین تلواریں بھی اپنے لئے منتخب فرمائیں۔ان میں سے ایک تلوار کو قلعی کہاجاتا تقاد دوسری کو بتار کہاجاتا تقالور تیسری کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس تلوار کانام خود آپ نے صیف رکھا۔ نیزان میں سے آنخضرت بیک نے ایک زرہ محمد ابن مسلمہ کولورا کیک سعد ابن معاذ کو بہہ فرمائی۔واللہ تعالی اعلم۔ جلددوم نصف آخر

114

باب چهل و پنجم (۴۵)

مير ت طبيه أردو

# غزوهٔ سُولِق

ابوسفیان کاعهد ..... قریش کوچنگ بدر میں ایک شر مناک شکست ہوئی توابوسفیان نے عمد کیالور منت مائی کہ مں اس وقت تک ہم بستری کے عسل کاپانی سرپر نہیں والوں گاجب تک محمد ملک کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ

یمال عسل نہ کرنے کا مطلب میر ہے کہ اس وقت تکب عور توں کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا یمال غالبًا خسل کایانی سریرند والنے کاجو مطلب بیان کیا گیاہے یہ کی محالی کا اضافہ ہے اور یہ مطلب انہوں نے

اس قول سے لیائے جس میں ابوسفیان کے یہ لفظ ذکر ہوئے ہیں کہ اس دفت تک عور تول کے پاس نہیں جاؤل گا۔ چنانچہ ای بات کی تائید اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں ابوسفیان کے بیہ لفظ میں کہ اس وقت تک نہ عور تول کے پاس جاوک گالورنہ خو شبولگاؤل گاجب تک تھے ﷺ سے جنگ نہیں کر لول گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ

عسل کے لفظ بھی ابوسفیان کے ہی ہوں اور قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں ہم بستری کرنے کے بعد ں یا رہے ، دی۔ دور جاہلیت میں ابر اہیمی سنتیں ..... چنانچہ علامہ دمیری نے لکھاہے کہ وضو کی آیت میں عسل کاذکر نہ

ہونے کی وجہ بی ہے کہ عسل جنابت لینی ہم بسری کے بعد کا عسل اسلام کے دور سے پہلے بھی معلوم اور معروف تفااور حضرت ابراجیم واساعیل علیماالسلام کے دین کے جواحکام عرب میں باقی رہ گئے تھے یہ ان ہی میں ے ایک تھا۔ لندااس سے ثابت ہواکہ یہ عسل قدیم شریعتوں سے جلا آرہاہے۔

<u> جاہلیت کی نماز جنازہ ..... بعض علاء نے لکھاہے کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش کے لوگ عسل جنابت</u> بھی کرتے تھے۔اپنے مردول کو بھی نہلاتے تھے اور ان کو کفٹا کر ان پر نماز بھی پڑھتے تھے۔اس نماز جنازہ کا طریقہ یہ تفاکہ جب مردے کو نملانے اور کفنانے کے بعد بانگ پرر کھ دیا جاتا تھا تو مرنے والے کاولی بانگ کے ساتھ

کھڑ اہو کر پہلے تواس کی تمام خوبیوں اور اچھائیوں کاذکر کر تااور اس کے بعد کہتا۔ · "جھے پراللہ کی رحمت ہوا"اس کے بعد مردے کود فن کر دیاجا تا۔

علامہ دمیری نے جو کچھ لکھاہای کی پیروی میں علامہ سمیلی کتے ہیں کہ عسل جنابت کا جاہیت کے

زمانے میں بھی معمول اور اہتمام تھاجو ابر اہیم واساعیل علیماالسلام کے دین کے بچکے احکام میں سے تھاجیے ج

اور نکاح کے طریقے باقی رہ کئے تھے للذایہ بری باپای ان کے یمال معروف و مشہور تھی چنانچہ ای لئے حق تعالی

جل شانه کاجو بیدار شاد ہے۔

وَإِنْ كُنتُمْ مُرْبُهُ فَاظُهُرُوْا الْآبِيبِ٢ سورها كده ٢٠ أيمن مــــ

ترجمہ:اور آگرتم جنابت کی حالت میں ہو توسار ابدن پاک کرو۔ تو قریش کے سامنے اس ارشاد کی تغییر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ وہ پہلے ہی ہے اس کو

جانے تھے۔ اور جمال تک حدث اصغر مینی چھوٹی ناپا کیوں کا تعلق ہے تو چو نکہ وہ جاہلیت کے ذمانے میں قریش میں جانی پھپانی چیز نہیں تھی اس لئے حق تعالی نے اس کو اس طرح نہیں فرمایا کہ جب تہیں کوئی گندگی وغیرہ لگ جائے یا تمیاک نہ ہو تو وضو کر لیا کر وہلکہ اس طرح فر لما کہ اپنے منہ ہاتھ وغیرہ دھولیا کر و (جیسا کہ آیت وضو

میں ارشاد ہواہے

عمد کی سخیل کے لئے ابوسفیان کی مہم ،.... فرض یہ عمد کرنے کے بعد ابوسفیان قریش کے دوسو سواروں کو لے کر کے سے روانہ ہوا تاکہ اپنی قتم پوری کر کے اس سے بری ہوجائے۔ یمال تک کہ اس نے مدینے کے قریب ایک جگہ پہنچ کر پڑاؤڈالا۔ اس کے بعد دہ نی نفیر کے پاس پہنچا جن کی بہتی وہیں تھی۔ یہ بن نفیر خیبر کے یمود یوں میں سے تھے اور اپنے آپ کو حضرت موسی کے بھائی ہارون علیہ السلام کی او لاد میں سے متلاتے تھے۔ ابوسفیان راستہ کے اند هیر سے میں ان یمود یوں کے سر دار حی این اخطب کے پاس پہنچا۔ یمی حی این اخطب رسول اللہ علی کا خسر بھی تھا کیونکہ المو منین حضرت صفیہ اس کی بیٹی تھیں۔ غرض یہ حتی نمی نفیر کے سر داروں میں سے تھا۔ ابوسفیان نے اس کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی گر حی نے ڈر کی وجہ سے دروازہ خمیں کھولاا بوسفیان مایوس ہو کروہاں سے لوٹ گیا۔

اسے بعد ابوسفیان بمودیوں کے دوسر بردے سر دارسلّام ابن متحم کے دروازے پر پنچابو بمودیوں کا خزافجی بھی تھا۔ یعنی سلّام بمودیوں کے اس خزانے کا محافظ تھاجوہ اپنے برے و تتوں کے لئے جمع کررہے تھے۔

اس میں کچھ ذیورات بھی تھے جودہ کے والول کو بھی اسکے پر دیدیا کرتے تھے لینی کرائے پر دیدیتے تھے۔

میں بوریوں میں ہوریوں ہوت ہوتی ہوتیا ہوتیا ہے۔ ہوتیا ہوتیا ہے۔ میں رہے پریویا ہے۔ میں ہوریا ہے۔ میں میں میں اس میں ویسے سماز باز .... ابوسفیان نے سلام ابن مشم کے دروازے پر دستک دی تواس نے اسے بلالیالور ملا قات کی۔ اس کے بعد ابوسفیان وہاں سے کھے لوگوں کو لے

کرمدینے کی طرف جلا۔وہ لوگ مدینے کی ایک نواحی بہتی یعنی محلے میں پہنچے جمال ایک باغ کو آگ لگاوی۔وہیں انہیں ایک انصاری محض ملا۔ کتاب امتاع میں ہے کہ یہ محض معبد ابن عمر و تعالور ایک ان کا حلیف تعلہ مشرکوں

نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔اس کے بعد یہ لوگ دہاں ہے دالی ہوگئے۔ میں بخیز نہ مسئلت میں میں اس کے ایک میں ا

آ تخضرت علی ابوسفیان کے تعاقب میں ..... مسلمانوں کواس واقع کی خبر ہوئی تو آ تخضرت علیہ وہ وہ ہوئی تو آ تخضرت تعلیہ وہ سومهاجر اور انعماری مسلمانوں کے ساتھ اس کی تلاش میں مدینے سے نگلے۔ اس غزوہ کے موقعہ پر آپ نے مدینے میں حضرت بشیر ابن عبدالمندر کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ نے ۵؍ ذی الحجہ کو مدینے سے کوچ فرملیا (کر ابو سفیان اس کار نامے پریہ سجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی قتم پوری کردی۔ للذاوہ وہاں سے بھاگ کئے )راہتے میں وہ اپنا ہوجھ بلکا کرنے کے کئے ستو کے تھلے چھنکتے جاتے تھے جو اپنے ساتھ لائے تھے۔

جلددوم نصف آخر

برسائی اور استی اور کار میں استوجویا کی اول کی کہ بنایاجاتا تھالور گرمیوں کے موسم میں بھی پانی اور بھی گئی سنوکی سنوجویا کی ہوں کو کوٹ پیس کر بنایاجاتا تھالور گرمیوں کے موسم میں بھی پانی اور بھی کھی تھے۔ قریش کے لوگ عام طور پر سنر میں جاتے ہوئے تاشتہ اور زاوراہ کیلئے ستوی ساتھ لیاتے تھے۔ غرض مشر کین مکہ ستو کے جو تھیلے چینئے گئے وہ داستے میں مسلمانوں کو لیے (عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں ای لئے اس غروہ کا نام غروہ سویق لیمی ستو کو سویق کہتے ہیں ای لئے اس غروہ کو ان غروہ کیا )۔ مسلمانوں نے مشر کوں کا دور تک چیچا کیا مگر وہ ہاتھ نہیں آئے۔ اس طرح اس غروے میں مجمی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ آخر رسول اللہ تھائی پی کھون بعدوا کی مدینے تشریف لے آئے۔

#### باب چهل و مشتم (۴۷)

## غزوهٔ قر قرة الكدر

بنی سلیم اور خطفان کی جنگی تیار پال .....اس غزده کو قرقر الکدره بھی کہتے ہیں اور قراقر بھی کہتے ہیں۔ غزوہ سویق ہے والیسی کے بعد آنخضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ بنی سلیم اور خطفان کے لوگ قرقرة الکدر کے مقام پر جمع ہورہے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے بھی آنخضرت ﷺ ان کے مقابلے کے لئے جاچکے تھے اس لئے شاید آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔اس واقعہ کی تفصیل پیچھے غزوہ بنی سلیم کے بیان میں گزر چکی ہے۔

یہ قرقرۃ الکدراکی جنگلی علاقہ تھا جہال مختلف پر ندے بیر اکرتے تھے جن کے رنگول میں دھندلا پن تھا عربی میں کدرہ چو تکہ دھندلے اور مٹیالے رنگ کو کہتے ہیں اسلئے اس علاقہ کانام بھی کدرہ کے نام سے مشہور ہو گیا جیساکہ پیچیے بیان ہواکہ انکے علاقے میں جو چشمہ تھاہ ہال تک آنخضرت علیج بہنچ گئے تھے اور جہال آپ کو دشمنوں میں سے کوئی نہیں ملا تھا۔ اس علاقہ کوان پر ندول کے پائے جانے کی وجہ سے کدر کماجاتا تھا۔ سر کوئی کے لئے آنخضرت علیج کی روائگی ..... غرض آنخضرت علیج بن سلیم اور خطفان کے لوگول کی سر کوئی کے لئے دوسو صحابہ کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہوئے اس غزوہ میں آپ کا جھنڈ احضرت علی کے ہاتھ میں مرکوئی کے لئے دوسو صحابہ کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہوئے اس غزوہ میں آپ کا جھنڈ احضرت علی کے ہاتھ میں

تھا۔ اپنی غیر موجود گی کے دور ان مدینے میں آپ نے حصر ت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو ابنا جائشین بنایا۔ پیچھے بیان ہواہے کہ اِس غزوہ میں آپ نے ساع ابن عرفطہ یا ابن ام مکتوم کو اپنا جائشین بنایا تھا نیز اس

بارے میں جو شبہ ہو تا تھادہ بھی گزر چاہے (جو حضرت ابن ام مکتوم کے نابینا ہونے کی دجہ سے۔ <u>دستمن کا فرار</u> .....جب آنخضرت ﷺ روانہ ہو کر اس مقام قر قرۃ الکدر پر پنیچ تو دہاں آپ کو دشمنوں میں سے کوئی نہیں ملا۔ بھر آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک جماعت کو دادی کے بالائی حصہ کی طرف روانہ کیا اور خود

ر کی میں معلقہ ہور میں سے سے علیہ میں سے بیٹ ہوں کے در در میں سے ہوں سے میں مرت درجہ یو رہ رہ آپ نے وادی کے اندر ان کو خلاش کیاوہاں آپ کوپانچ سواونٹ ملے جن کے ساتھ کچھ چرواہے بھی تھے ان میں سواک لاکا تقادیم میکا اور کہ تقوا مسلم انوں نے زان اور نشفاں کو استر قدم میں کہ اور سے سرکووالیس ہو رئے

ے آبک لڑکا تھا جس کانام پیار تھا۔ مسلمانوں نے ان او نٹوں کواپنے قبضہ میں کیااور مدینے کو واپس ہوئے۔ مال غنیمت کے اونٹ ..... مدینے سے تین میل کے فاصلے پر آنخضرت ﷺ نے اس مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم فرمایا اور ایک پانچوال حصہ اس میں سے نکالا باتی چار عدد پانچویں حصے آپ نے محابہ کے در میان تقسیم فرماد یئے۔اس طرح ہر محانی کو دو وولونٹ ملے۔وہ لڑ کا بیار آنخضرت ﷺ کے جھے میں آیا مگر آنخضرتﷺ نے اس کو آزاد کر دیا کیونکہ آپ نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ یہ لڑ کا گر فبار ہونے کے بعد

ملمان ہو گیا تھالورانے مسلمانوں سے نماز کی تعلیم حاصل کرلی تھی۔

اب اس مال کو غنیمت مانا گمیاہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس کویا کچ حصوں پر تقسیم فرمایا تھا مگر اس کو غنیمت انے میں تامل پیداہو تاہے (اس شبہ اور اس کی جو بنیاد ہے وہ پچھلے ابواب میں بیان ہو چکی ہے)۔

اس غروہ کے سلسلے میں آنخضرت علیہ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے۔اب اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ بنی سلیم کے ساتھ آنخضرت میلانے کاغزوہ پیش آیااور آپ اس غزوہ میں ان کے اس چشمہ تک میلیج مکے جس کوان پر ندول کی وجہ سے کدر کما جاتا تھا۔ نیز ریہ کہ اس موقعہ پر آپ نے سباع ابن عرفطہ غفاری ماابن ام مكتوم كويديين ميں جانشين بنايا تھا۔ مكريهال غروه قرقرة الكدريس يقين كے ساتھ ابن ام مكتوم كو قائم مقام

بنانے کاذکر ہواہے سباع ابن عرفطہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا۔او ھرغزوہ نی سلیم کے بیان میں ہیہ کہیں بیان نہیں ہواکہ اس موقعہ پر آپ کو کو ئی مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا۔

للذا ظاہری طور پر نہی معلوم ہو تاہے کہ غزوہ نی سلیم اور بیه غزوہ قر قرةالکدر دوعلیحدہ علیحدہ غزوے ہیں۔ یمی بات کتاب اصل لینی عیون الاثر میں ہے۔اب یوں کما جائے گاکہ یہ پر ندے اس چشمے پر بھی پائے جاتے تھے جس کاذکر غزوہ نی سلیم میں گزراہے اور اس علاقے میں بھی پائے جاتے تھے جس کاذکر اس غزدہ قر قرة الكدر ميں ہے۔

اب یوں کہنا چاہئے کہ آنخضرت ﷺ کوئی سلیم کے ساتھ دومر تبہ غزوہ کی نوبت آئی۔ ایک مرتبہ آب ان کے علاقے میں اس چشمہ تک پنیچ مگر وہال کسی کو نہیں پایا اور نہ کوئی مال غنیمت حاصل ہوا۔ دوسری مرتبه میں آپاس فاص علاقے تک پنچے جمال آپ کویہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔یہ بات میرے علم میں نہیں ہے

ك آياده چشمه اس خاص علاقے سے پہلے پر تا تھاياس كے بعد ليني اس سے آگے تھا۔ گر کتاب سیرت شامی میں بیہ ہے کہ غزوہ بنی سلیم ہی غزوہ قر قرۃ الکدرہے۔اس قول کی روشن میں اب یہ کهاجائے گاکہ انخضرت ﷺ کوئی سلیم کے ساتھ ایک ہی مرتبہ غزدہ کی نوبت آئی۔للذایوں کمناچاہئے کہ وہ

۔ چشمہ جمال دہ پر ندے یائے جاتے تھے یا تواسی جنگلی علاقے میں تھااور یااس کے قریب ہی تھا۔ بسر حال سے بات قابل غور ہے اد هر حافظ و میاطی نے غروہ بنی سلیم اور آگے آنے والے غروہ بحران کو ایک قرار دیا ہے اس کی تفصیل آ گے بیان ہو گی۔

باب چهل و جفتم (۷س)

## غزوةذى أمر

بنی محارب و تعلیہ کے جنگی ار او ہے ..... یہ افظامر یعن تر پر تشدید کے ساتھ ہے حاکم نے اس غزوہ کو غزوہ المار کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ جس کہ اجا تا ہے کہ یہ غزدہ خطفان تھا۔ آنخضرت تھے کو اطلاع ملی کہ ایک فخض نے جس کانام دعوُر ابن حرث غطفانی تھا اور جو بنی محارب میں سے تھاذی امر کے مقام پر ایک لشکر جس کر لیا ہے جس میں بنی تعلیہ اور بنی محارب کے اوگ شامل ہیں۔ یہ ذی امر غطفان کے علاقے میں ایک بستی تھی۔ عالبًاوہ چشمہ کدر جس کا جسم میں بوا ہے اس جگہ تھا۔

سر کوئی کے لئے نبی علیہ کا کوج میں۔ غرض آنخضرت علیہ کو معلوم ہواکہ یہ لوگ مدینے کے گردو پیش میں اوٹ مار کی الدی کے گردو پیش میں اوٹ مار کی الاول کی بارہ تاریخ کوان لوگوں کی سرکونی کے لئے دوانے ہیں۔ آنخضرت علیہ کے ساتھ ماہ کو ان اقائم مقام متعین فرملیہ کی سرکونی کے لئے دوانے ہوئے۔ مدینے میں آپ نے دھزت عالیٰ این عفان کوانا قائم مقام متعین فرملیہ کمین گاہوں میں دہمن کی روبوشی میں۔ خان خلقانیوں کے ایک فیض کو جس کا مام جبار اور ایک قول کے مطابق حباب تھا بکڑلیا یہ محص بی شخص تی تعلیہ میں سے تعلیہ فیض آنخضرت علیہ کے پاس لایا میالوراس نے آپ کو ان لوگوں کے متعلق کچھ خبریں دیں۔ ساتھ ہی ایس نے آپ کہا۔

آنخضرت ﷺ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور دہ فور آئی مسلمان ہو گیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس مخض کو حضرت ﷺ نے اس مخض کو حضرت بلال کے حوالے کردیا۔ دہ مختص مسلمانوں کو ایک دوسرے داستے سے لے جلا اور ان کے ملاقہ

س سے ہیں۔ آنخضرت ﷺ پر تنمائی میں حملہ .....او حران او گول کو آنخضرت ﷺ کے تعاقب کی خرال گی اور دہ بہاڑول کی چینوں میں جاچھے۔ آنخضرت ﷺ بی قدمی کرتے ہوئے ایک چشمہ پر پہنچ جس کو ذی امر کماجاتا قلد آپ نے وہیں پڑاؤڈال دیا۔ اچانک دہال زبردست بارش شروع ہوگئی اور انتایانی پڑاکہ آنخضرت ﷺ کے کیڑے بھیگ کریانی میں شرابور ہوگئے۔ تمام محابہ بھی سرسے پیر تک بھیگ گئے آنخضرت ﷺ نے اپنے بھیگے

جلددوم نعف آخر ہوئے کپڑے اتارے اور انہیں سکھانے کے لئے ایک در خت پر پھیلادیاخود آپ دہیں پر لیٹ مکے۔وہ جگہ الیم تقى جمال كَي لين موئ تے كه مشركين جو بهارول ميں چھيے موئے تھے آپ كوا بى كمين كاه ب د كھ سكتے تھے۔

او حر مسلمان مجی اسین اسین کا مول میں لگ گئے۔ مشر کول نے جو آنخضرت ملے کوایک جگہ تمالیٹے ہوئے دیکھا تودہ اپنے سر دار دعثور کے پاس آئے بیہ فخف ان میں سب سے زیادہ بمادر تھا۔ مشر کول نے اس سے کہا۔

"اس دقت محمط الكل تناليخ موئ بين اب يه تمهاد اكام كران سي نمك اوا"

ا کیے روایت میں یول ہے کہ خود دعثور نے جب آنخضرت علیہ کو وہاں تھا لیٹے ہوئے دیکھا تواس نے كما "أكراس وقت مجى ميس محمر ﷺ كو قلّ نه كرول توالله خود مجمع بلاك كرد يا"

یہ کد کردعور تلوارسونے ہوئے چلااوربالکل آنخضرت علیہ کے سر ہانے پینی کررکا۔ بھرا مانک اس نے آپ کو مخاطب کر کے کما

"آجيا-اب آپ كومير عاته سے كون بياسكا ہے-" آ تحضرت الله في المال كرماته فرملا الله!

عیبی حفاظت اور دستمن نبی کی تکوار کی زد میں ..... ساتھ ہی جرئیل علیہ السلام نے دعور کے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے دہ زمین پر کر الور تکوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئ۔ آتخضرت علیہ نے فور اس کی تلوار اٹھالی اور اس سے فرملیا۔

"اب تمهيل مجهت كون بيائ كا!"

وعورنے كها

" كوئى نهيں۔ ميں كوائى ديتا ہول كه الله تعالى كے سواكوئى معبود نهيں ہے اور يه كه محمد علي ايك روایت کے مطابق۔ آپاللہ تعالی کے رسول ہیں!" و ممن کے مر کروہ کا اسلام .....(اس طرح دعورجو آپ کو قبل کرنے آیاتھا آیکے غلاموں میں شامل ہو کر

یونا) آنخضرت ﷺ نے اس کی تلوار اے واپس فرمادی۔ دعور وہاں ہے اپنی قوم میں واپس پنچا تو اس کا حال ہی بدلا ہوا تھالوروہ اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کررہا تھا۔اس نے لوگوں کو بتلایا کہ میں نے ایک بہت لمبالور قد آور آدمی دیکھاجس نے میرے سینے پر ہاتھ مارااوراس دھکے سے میں زمین پر گریزال ابنایہ واقعہ سناکر وعثور نے کہا۔ ميں اى وقت سجھ كياكہ جھے كرانے وال كوئى فرشتہ اس كے (يہ على نشانی ديكه كر) ميں فواي مسلمان موكيل اس موقعه پربیر آیت نازل ہوئی۔

كِا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُو ارنعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْهُمَّ فَوْمٌ أَنْ يَتَسُطُوا النِّكُمْ آيْدِيْهِمْ فَكُفَّ آيَدِيْهِمْ عَنْكُمْ الأبيب لأسوره مائده ع الميمت عملا

ترجمہ:اے ایمان والواللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کر وجوتم پر ہواہے جب کہ ایک قوم اس قکر میں تھی کہ تم پر دست درازي كرين سوالله تعالى نے ان كا قابوتم پرند چلنے دیا۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ واپس مدینے تشریف لے آئے اور کمیں کوئی مقابلہ نہیں ہوااس غزوہ

کے موقع پر آپ تھا گیارہ دن مدینے سے غیر حاضر رہے۔

باب جهل ومشتم (۸۸)

# غزوهُ . نُحُر ان

یہ لفظ بحران تب کے زیر کے ساتھ ہے۔ حافظ دھیاطی نے اس غزدہ کو غزدہ نی سلیم کانام دیاہے جیسا کہ بیان ہوا۔ یہ بحران حجاز کے علاقے میں ایک مقام کانام تھالور اس کے لور مدینے کے در میان آٹھ منزل کا نامہ است

فاصلہ تھا۔
بن سلیم کے جنگی عزائم ..... آنخضرت ﷺ کو معلوم ہواکہ مقام بحران میں بن سلیم کاایک لشکر جمع ہورہا ہے
آپ جمادی الاول کی چے تاریخ کو تین سوصحابہ کے ساتھ بن سلیم کے اس لشکر کی سر کوبی کے لئے مدینے سے دولنہ
ہوئے۔ آنخضرت ﷺ نے مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا اور کسی کو اپنی روا گی کا مقصد نہیں
بتلایا۔ آپ تیزی سے منزلیس سر کرتے ہوئے چلے یہاں تک کہ بحران پہنچ کے وہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ
بن سلیم کے لوگ جودہاں جمع ہور ہے ہے وہ منتشر ہو کراپ عنقف چشموں پر چلے گئے ہیں۔

بی طلیم کے لوگ جودہاں بہتم ہورہ ہے تھوہ مستر ہوکرا ہے مخلف جسموں پر چلے گئے ہیں۔

آنحضرت علیہ کاخروج اور دسمن کا فرار ...... بران پہنچنے ہے ایک رات پہلے آنحضرت علیہ کورات میں بنی سلیم کا ایک فخض ملا۔ اس ہے آپ کو معلوم ہوا تھا کہ دشمن کے لوگ مختلف جگہوں پر منتشر ہوگئے ہیں۔
آپ نے اس فحض کو ایک دوسرے آدمی کے ساتھ روک لیااور آگے روانہ ہوئے یہال تک کہ برکر ان کے مقام پر پہنچ کر آپ کواس فخض کی خبر کی تصدیق ہوگئے۔ آپ نے اس فخض کو چھوڑ دیااور خوداس مقام پر چھو دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ واپس مدینے کو روانہ ہوگئے اور اس غزوہ میں بھی کوئی مقابلہ اور جنگ نہیں ہوئی۔ اس غزوہ میں آپ کودس دن گئے۔

جلددوم نصف آخر

حصه بنت عمر الله سے آتحضرت کا نکاح ..... پھر ای سال آتحضرت ﷺ نے حضرت عمر فاروق کی

صاحبزادی حضرت حصہ ہے ابنا نکاح فرمایا۔حضرت حصہ کا پہلا نکاح حضرت حنیس ابن حذافہ ہے ہوا تھا۔ یہ حفرت حنیس غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔شعبان کے مینے میں جب حفزت حصہ کی عدت کازمانہ پورا ہو گیا

تو آنخضرت على ناح فرماليا

حفرت حصہ کے بیوہ ہو جانے پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے در خواست کی تھی کہ وہ ان سے

نکاح کرلیں مگر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت عثمالؓ سے در خواست کی کہ وہ حضر ت حضہؓ کے ساتھ نکاح کر کیں مگروہ بھی خاموش

> ہو گئے۔ آخر فاروق اعظم نے ایک روزرسول اللہ مالی سے عرض کیا۔ "يار سول الله إلى ن عثال كوحف كى پينكش كى تقى محروه مال كئة!"

"الله تعالیٰ نے عثان کو تمهاری بیٹی سے بهتر لڑکی دیدی ہے اور تمهاری بیٹی کو عثان سے بهتر شوہر دے

اس جلے کی تفصیل میہ ہے کہ حضرت عثالیٰ کی شادی تو آنخضرت علیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے ہو گئی اور حضرت حصہ کی شادی خودر سول اللہ علیہ ہے ہو گئی۔

زینب بنت خزیمہ سے نکارے ..... پھرای رمضان کا ھیں آپ نے حضرت ذینب بنت خزیمہ سے تکار کیا نیزای سال آپ نے اپنی پھو بھی اُمیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب بنت جش سے نکاح فرمایا۔ ایک قول

بيب كد حفرت ذينب بنت بجش سے آپ في ميں نكاح فرماياتھا۔ كتاب اصل يعني عيون الاثر في اس قول کودرست قرار دیاہے۔ نیز ایک قول ۵ ھے کا بھی ہے۔ان کانام برہ تھا یعنی قریر ذیر کے ساتھ اور ان کی مال کانام برہ لین آرپ پیش کے ساتھ تھا۔ آنخضرت علی نان کانام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا تھا۔ نیز آپ نے ان سے

"اگرتماراباب مسلمان ہوتا توہم اینے آدمیوں میں سے کی کے نام پراس کانام رکھتے مگراب میں نے

اس کانام تجش تجویز کیاہے!" عربی میں جش سر دار کو کہتے ہیں۔اس نکاح سے پہلے ایک روز آنخضر ت ﷺ حضر ت ذیب بنت مجش

کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے غلام حضر ت زید ابن حاریثہ کار شتہ ان سے دیا۔ انہوں نے کہامیں زید

ے نکاح میں کرول گی۔ آپ نے فرمایا نہیں تم اس سے نکاح کر لو۔حضرت زینب نے کما۔

"اجیمایس اس برغور کرول کی۔ کیونکہ حسب نسب میں زید سے میں بهتر ہوں!"

اس يرالله تعالى في آيت نازل فرماني ـ وَمَا كَانَ لِمُوْمِينٍ وَكَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللَّهُ امْرُا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْبِيرَةُ مِنْ المَرِيعِمُ الأَكبيبِ٢٣ مور واحزاب ع هَيْت ترجمه: اورسی ایماندار مرداورسی ایماندار عورت کو مخباتش نهیں ہے جب که الله اور اس کار سول سی کام کا تھم

دیں کہ چران کوان مومنین کے اس کام میں کوئی افتیار باتی میں ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جلدده ثم كنتف أخر

تب حفرت زیب نے عرض کیا کہ میں تیاد ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ حفرت زینب نے اپنے آپ کو آنخضرت ﷺ کے سپر دکر دیا تھا۔ آپ نے

ان كا نكاح مضرت زيد ابن حارث سے كر ديا۔ يہ بات مضرت زينب اور ان كے بھائى كوگر ال ہوئى (كه ان كوايك

غلام کے حوالے کردیا گیا) انہوں نے کما

" ہماری مراد توخودر سول اللہ ع ہے ان کا زکاح کرنا تھی مگر آپ نے ان کو اپنے غلام کے حوالے

زینب بنت بجش سے زید رص کی خواہش نکاح ....اس پردہ گزشتہ آیت نازل ہوئی۔مقاتل سے یول

روایت ہے کہ معزت زیر نے جب مفرت زینب ہے نکاح کرنا جابا تووہ آنخضرت مل کے یاس حاضر ہوئے اور کنے لگے کہ یار سول الله میر ارشتہ فرماد بجئے۔ آپ نے پوچھا کس کے ساتھ۔انہوں نے کمازینب بنت جش

کے ساتھ آپنے فرملیا"میراخیال ہے دہ اس رشتہ کو منظور نہیں کرے گی۔ کیونکہ دہ نسب کے اعتبار ہے اس رشتہ ہے معززے ا''

زيدر منى الله عنه في عرض كيا

نی سے سفارش ..... "یار سول الله اجب آپ ان سے خود بات کریں مے اور یہ فرمائیں مے کہ زید میرے نزد یک سب سے زیادہ معزز ہے تب دہ مان جائیں گ۔"

آپ نے فرمایا۔ " نہیں وہ ایک فصیح و بلیغ بعنی لتان عورت ہے!"

آخر مایوس مو کر زید حضرت علیٰ کے پاس مپنیج لور انہیں اس پر تیار کیا کہ وہ آنخضرت ﷺ کے پاس جاکران کے بارے میں آپ تھے سے بات کریں۔ چانچہ حضرت علی زید کے ساتھ رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بات کی۔ آپ نے فرمایا۔

"الچمامیں اس کے لئے تیار ہوں اور علی حمیس زینب کے گھر والوں کے پاس سجیجوں گا تاکہ تم ان سے

اسبارے میں بات کرو۔" چنانچه حفزت علی ان کے پاس مجے اور واپس آکر آپ کو بتلایا کہ وہ مجی اس رشتے کو ناپند کرتی ہیں اور

ان کے بھائی مجی اپند کرتے ہیں۔اس پر آمخضرت علیہ نے ان کے پاس کملایاکہ تمادے لئے اس شتے کویس نے پیند کیاہے میر افیصلہ ہے کہ تم اس دشتے کومان لواس لئے تم اس سے نکاح کردو۔

نی کی کو تحش سے زید و زینب کا نکاح ..... ساٹھ در ہم ذر دیں اوڑ منیاں الحاف از از بچاس مدوزن کی کھانے پینے کی چزیں اور دس مدوزن کی مجوریں جمجیں۔ یہ سب چزیں آنخضرت ﷺ نے حضرت زیڈ کو دی

تحمیں۔اوراس طرح حضرت زید کاحضرت زینب رضی الله عنباسے نکاح ہو گیا۔ اس شادی کے بعد ایک دن انخضرت علی زید سے ملنے ان کے گھر تشریف لے محے مگر زید وہاں

موجود نہیں تھے۔معرت زینب آھے آئیں تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا "يارسول الله اوه تويهال موجود نهيس بين اندر تشريف لايے!"

آنخضرت ﷺ نے اندر آنے سے انکار فرمادیا۔ اس وقت ہواکی وجہ سے در میان کاپر دہ جواڑا توبلا ارادہ

جلدوهم نصف آخر

آنخضرت على نظران پر پڑئی۔ آپ دہال سے فور أید کتے ہوئے داہی ہوئے۔

"یاک بالله کی ذات اور دلول کو پھیر نے والی ہے الیک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ دلول کو بد لنے والی ہے!" حفرت ذین بنے آپ کایہ جملہ من لیا۔جب زیر واپس آئے توزین نے ان سے اس کاؤ کر کیا۔ زید

آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے۔

"يارسول الله! شايدز منب آپ كوپىند آئى بين من ان كو آپ كے لئے طلاق دے سكتا مول!"

"منيساني بوي اسيني ياس كوا" مراس مری کے بعد بھی مجی زیدانی ہوی کے پاس نہیں جاسکے۔ یعنی جب سے آنخضرت علق کی

نظران پر پڑی تھی زید مجمی مجی ان ہے ہم بستر نہ ہوسکے (یعنی چاہنے کے باوجود مجمی اس کی نوبت نہ اسکی) یمال

تک کہ حضرت ذینب کوانہوں نے طلاق دیدی۔ چنانچہ خود حضرت ذیب سے روایت ہے کہ جب سے آنخضرت علقے کے دل میں یہ خیال آیا تھازید مجمی مجھ سے ہم محبت نہ ہوسکے حالاتکہ میں نے مجمی انکار نہیں کیا تھا (اور خود زید نے مجمی ان سے ہم بستر نہ

مونے کا فیملہ نمیں کیا تھا مگر منجانب اللہ وہ اس موقعہ کے بعد سے مجمی حضرت زینب کو استعال نمیں كريكے)اللہ تعالى نے ان كادل ميرى طرف ہے بدل ديا۔

<u>زیدوزینب میں ناچانی</u> ..... پھرایک دن حضرت زیر ؓ انخضرت ﷺ کے ہاں آئے اور کہنے لگے۔ "یار سول الله از بینب میرے ساتھ بہت سخت کلامی سے پیش آتی ہیں میں اکو طلاق دینا جا ہتا ہوں ا" آپ نے فرملید

"الله ع ذرو اورايي بيوي كواس طرح مت چموزو!" محرزيدنے عرض كيا۔

"ابده مير ب لئنا قابل برواشت موچلي بين!"

طلاق ..... آپ نے فرمایا تو پھرتم طلاق دے سکتے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت زید نے انہیں طلاق دیدی

جبان کی عدت پوری ہو می تو آپ نے زید کوان کے پاس جانے کا حکم دیااور ان سے کہا۔ "تم زبب كياس جاوادران سے مير اپيام دوا"

زینب سے آتحضرت علیہ کارشتہ .....حضرت زیردہال پنجے۔دہ کتے ہیں اب جب میں نے ان کودیکھا تو میرے ول میں ان کی بزی عظمت اور احرّ ام پیدا ہولہ میں نے کہا۔

"زينب! حميس خوش خرى مو يجهد سول الله كالتي يقام كر ميجاب." حفرت ذینب نے کہا۔

"میں اس وقت تک کچے نمیں کرول گی جب تک استے پروروگارے مضور و لعنی استخار ون کول!" <u>ا سمان برزینب سے نبی کا نکاح .....او حرر سول اللہ تک حضرت ما تشر کیاں بیٹے ہوئے ان ہے باتیں </u> کررہے تھے کہ آپ پروی نازل ہوئی کہ اللہ تعالی نے زینب سے آپ کو ہیاہ دیا ہے۔ جب آپ پر سے وی کے

آثار ختم ہوئے تو آپ مسراتے ہوئے یہ فرمارے تھے۔

زینب کے پاس جاکر کون اسے میہ خوش خبری دے گاکہ اللہ تعالی نے آسان سے اس کے ساتھ میرا

نکاح کردیاہے۔"

ریہ ۔ اس کے بعد آنخضرت میں خود حضرت زین کے مکان پر پہنچے لور بغیر اجازت کئے اندر تشریف لے

"يرسول الله بالأفكاح اور كوابول ك!"

ید سری مدید مالید آپنے فرمایا۔

"الله تعالى نے نكاح فرمايا ہے اور جبر كيل كواہ ہيں۔"

اد هر حق تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی۔ پر ڈیمیر در میں در کارٹرین تو مرکز کر بریک در در کر کردار کردار کارٹرین کارٹرین کو ڈیڈ در در کرفی ایک

وَإِذْ تَقُولُ لِللَّذِى اَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعُمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ ذَوْ جَكَ وَ اتَّقِ اللَّهُ وَ تُخْفِى فِي نَفْسِكَ الآيي پ٢٢ سوره احزاب ٤٢ أيمت ع<u>ك</u>

ترجمہ: اور جب آپ اس مخص فے فرمارہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بی بی بی اندام کیا کہ اپنی بی بی اندام کی جو است میں دہ بات بھی چھپائے

- 12 2 91

تواس طرح گویایہ آیت حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آنخضرت علیہ نے اس آیت کے الفاظ کو حضرت زید گئے حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں بھی استعال فرمایاہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے الل وعیال یعنی گھر والول میں مجھے سب سے ذیادہ محبوب جن پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیااسامہ ابن زیداور علی ابن ابوطالب ہیں۔

یا ہوریں سے منام میں موامات ہوں ہیں۔ چنانچہ زید اور ان کے بیٹے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت تو یہ ہے کہ ان دونوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا

میااور آ تخضرت علی کی نعمت سے کہ آپ نے ال دونوں کو غلامی سے آزاد کیا کیونکہ باپ کی آزادی سے ہی

یٹے کو بھی آزادی ملی۔ ا ایک کی د

فرمایا کہ اپنے بیوی گواپنے نکاح میں رہنے دولور اللہ سے ڈرو۔ گمر آپ نے ان سے دہ بات چھپائے رکھی جو آپ کے ول میں تھی ( بینی جس کی اللہ تعالٰی آپ کو خبر دے چکا تھا) اور جس کو وہ ظاہر فرمانے والا تھا کہ آپ کی عزیر

عنقریب ان سے شادی ہوگ۔ توجوبات آپ نے چمیائی اللہ تعالی آپ کواس کی خبر دے چکا تھا۔ آپ لوگول نیعنی میدودیوں اور منافقول کی اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ کہیں گے آپ نے اپنے بیٹے کی یوک سے شادی کرلی۔ مگر اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حق دارہے کہ آپ اس سے ڈریں اور جو بات اس کو پہندہے اور جس بات یروہ آپ کیلئے

الله معان البات الديوة الدراج له اب الصوري وربوج الله معان و چند مواول من بات چرده اب يه الماري الله تعالى في حضرت الله تعالى في حضرت في المحاسب عضرت في الماري الله تعالى من من الماري الله تعالى عن من كالماري من كالماري من كالماري من كالماري من كالماري من كالماري كالما

زینب کا شادی کی تا کہ متنیٰ کی حرمت حتم ہو جائے ( یعنیٰ تا کہ منہ بولے بیٹے کی ہیو ک سے شادی کر مختص کو کوئی تامل اور شبہ نہ رہے اور لوگ جان لیں کہ بیہ بات حلال ہے) چنانچہ حق تعالیٰ کالر شاد ہے۔ جلددوم نصف آخر

لِكَنَّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا نَهِمْ إِذَا قَصَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا ﴿ وَكَانَ أَمُواللَّهِ مَفْعُولًا الأييب ٢٢ سوره احزاب ع ١٥ أيست مصم

ترجمہ تاکہ مسلمانوں پراینے منہ بولے بیول کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ سنگی نہ رہے جب وہ منہ بولے

منے ان سے اپنا جی بھر چکیں۔اور خداکا سے تھم تو ہوئے والا تھاہی۔

وعوت وليمه اور صحابه في طويل نشست ..... آخضرت الله في اين ان بوي ك لي جودليمه كياده اين کسی دوسری بیوی کے لئے نہیں فرمایا تھا۔ نیز آپ نے اس ولیمہ میں بکری ذیح فرمائی اور لوگوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد اکثر لوگ تو اٹھ اٹھ کر چلے گئے گر کچھ محابہ کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے ہاتیں کرتے

رے۔ آخضرت علی کواس بات سے تھی چیش آئی۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ آخضرت علی اٹھ کر باہر چلے جائے اور پھے در بعدوا پس اندر آئے تود مکھتے کہ وہ اوگ اب بھی بیٹے ہوئے باتیں کررہے ہیں۔

بخاری میں میہ بھی ہے کہ جب لوگوں کو بیٹھے بہت دیر ہو گئی تو آنخضرت ﷺ وہاں سے اٹھ کر حضرت عائشة كے جرے ميں ان كے پاس چلے محت - وہال پہنچ كر آپ نے فرمايا - السلام عليم كھر والو ـ ورحمت الله و بركات،

حضرت عائشہ نے کہا۔

"وعلیک السلام ورحمتہ اللہ بر کا پیز آپ کو اپنی بیوی کیسی لگیں۔اللہ تعالیٰ آپ کے لئے برکت عطا

<u> آنخضرت علیہ کو گرانی ....اس کے بعد آپ پی تمام یو یوں کے جمروں میں گئے اور ہرایک کو آپ نے</u> اس طرح سلام کیا جیسے حضرت عائشہ کو کیا تھا۔ آپ کی تمام ازواج نے بھی اس طرح جواب دیااور وہی سوال کیا جو حضرت عائشہ نے کیا تھا۔اس کے بعد آپ پھرواپس وہیں تشریف لائے تودیکھا کہ لوگ اب بھی وہاں اسی طرح

یر دے کا حکم ..... حضرت انس کتے ہیں کہ آنخضرت علیہ میں شرم ولحاظ بے انتا تھا۔ آپ وہاں ہے اٹھ کر بھر حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور حضرت ذینب کو بھی وہیں بلالیا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ کو اطلاع ملی کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں تو آپ وہیں تشریف لائے حضرت انس کتے ہیں کہ میں نے حجرے کی و الميزين قدم ركھااور دوسر اباہر تفاكر يرده ميرے اور آپ كے در ميان آكيا۔ اى وقت بردے كى آيت نازل ہوئی۔ تغییر کشاف میں ہیہ کہ یہ شائنگی کی تعلیم تھی جواللہ تعالیٰ نے شریف و معزز گھرانوں کو دی۔

سلم میں حضرت عائشہ سے بول روایت ہے کہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد ایک دن حفرت سودہ ممرے نکل کر آبادی ہے باہر قضائے حاجت کی اس جگہ کی طرف تنئیں جمال از داج مطمر ات جلیا کرتی تھیں۔ بیدرات کاوفت تھا۔ بیدا یک موٹی اور بھرے ہوئے بدن کی خاتون تھیں۔حضرت عمر ؓ نے ان کو دیکھا تو پیجان کیالور کما۔

"سوده ـ خدا کی قتم تم پیچانی جار ہی ہو۔ دیکھوتم کس طرح نکل آئیں۔"

حفرت سود ہوہاں ہے بی داپس آئٹئیں۔اس وقت آنخضرت علیہ میرے حجرے میں کھانا کھانے کے لئے تشریف لائے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اس وقت حضرت سودہ وہاں آئیں اور کہنے لگیں۔ "يار سولم الشدامين بابر لكلي توعرف جھے ايساايساكما!"

ای وقت الله تعالی نے آپ پروحی نازل فرمائی۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعدوحی کی کیفیت ہے آپ کوافاقہ ہوادہ ہڑی مجی اس دقت تک آپ کے ہاتھ میں ہی تھی آپ نے اے رکھا بھی نہیں تھا پھر آپ نے

"تمهارے لئے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ تم قضائے حاجت کے لئے گھر دل سے باہر جاسکتی ہو!" حضرت عمر فے حضرت سودہ سے جو کچھ کما تھادہ اس آرزو میں کما تھاکہ عور تول کے لئے پردے کا حکم

نازل ہو جائے۔حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ مجراللہ نے پردے کا تھم فرملا۔

محریمال ایک شبہ ہوتا ہے پیچھے بیان ہوا ہے کہ یہ واقعہ پردے کا تھم نازل ہونے کے بعد کا ہے اس كے جواب ميں كماجاتا ہے كه يمال حفرت عمر كى مراديد تھى كه عور تيس قضائے حاجت كے لئے بھى باہر نه لكلا

کریں تاکہ ان کی مخصیتیں ہی کسی کو نظرنہ آئیں۔جب کہ پیچے جمال یہ گزراہے کہ بیدواقعہ پردے کے علم کے بعد کا ہے تودہاں پردے کے لفظ سے مرادیہ ہے کہ حور تول کے جسموں کا کوئی حصہ کھلا ہوا نظر نہ آئے۔ بسر حال

م المراج المسلم المراج ر سول الله علي مير بياس تشريف فرما تھے حضرت زينب بنت جش مير بياس آگئيں۔وہ آتخضرت عليہ ك طرف مزیں اور بولیں۔

"ہم میں سے ہرایک آپ کے رحموکر م پر ہے!"

اس کے بعدوہ میری طرف متوجہ ہو کیں اور مجھے برا بھلا کینے لگیں آنخضرت ﷺ نےان کوردکا مگروہ خاموش نہیں ہوئیں۔ تب آپ نے مجھ سے فرملاکہ تم بھی ان کوجواب دو چنانچہ اب میں نے بھی ان کو کماسنا میں بولنے میں ان سے زیادہ تیز تھی متیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کا منہ خٹک ہو گیا۔ استخضرت علیہ کے چرے سے خوشی اور اطمینان محسوس ہور ہاتھا۔

ایک دن رسول الله علی حضرت زینب پر ماراض مو کئے کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ آنخضرت علیہ کی دوسری بیوی حفرت صفید بنت حنی کوب لفظ که دیئے که وه بهودی عورتداس پر آمخضرت علی فان سے ناراض ہو کر ذی الحجہ اور محرم اور ماہ صفر کے یکی حصے میں دومینے سے زائد تک اسکے یاس جانا آناور بولنا چھوڑ دیا۔

اس کے بعد پھرایک دن ان کے پاس تشریف لے گئے اور پھر پہلے ہی کی طرح ان کے ساتھ پیش آنے گئے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ آنخضرت ﷺ میرے پاس تھے آپ کی ازواج نے حفرت فاطمه کو آپ کے پاس بھیجا۔حفرت فاطمہ نے میرے حجرے پر آگراجازت جابی تو آپ نے ان کواندر

آنے کا جازت دی۔وہ اندر آئیں اور آپ سے کہنے لکیس\_

" يارسول الله اجمع آپ كى أدواج ين آپ ك پاس جميجا ب اور ده ابد قافدكى بيني ليعن حطرت عائشہ کی دجہ سے آپ سے اپنے لئے انصاف ما تمنی ہیں کہ آپ ان کے اور دوسری ہویوں کے ساتھ ایک سا معامله فرمائيس

آيسة فرمايا\_

"بني اكياتم محى دى بات پندنس كرتيس جو جھے پندہ\_"

انمول نے عرض کیابے فنک تو آپ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

"توان سے محبت کرد!"

اس پر حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئیں اور وہاں سے آپ کی ازواج کے پاس پنچیں اور ان کو اپنی اور آ آنحضرت ﷺ کی گفتگو سنائی۔ یہ سکر انہوں نے کہا۔

" بھی ہمارامقعد پورانہیں ہوااس لئے تم آنخضرت ﷺ کے پاس بھر جاؤا"

حغرت فاطمة ني كمله

"خدای فتم اب میں ان کے (لیمیٰ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گی!" تب آپ کی ازواج نے حضرت زینب بنت جش کو آپ کے پاس بھیجا انہوں نے بھی آکر آپ سے اجازت چاہی اس وقت بھی آپ حضرت عائشہ کے جرے میں ہی تھے۔ آپ کی اجازت پر وہ اندر آئیں انہوں

ب میں میں میں ہوت کی جو حضرت فاطمہ"نے کی تھی۔اس کے بعد زینب نے میرے بارے میں ایسی نے بھی آپ سے وہی بات کی جو حضرت فاطمہ"نے کی تھی۔اس کے بعد زینب نے میرے بارے میں ایسی باتیں کمیں جو میں پند نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کی طرف بارباراس امید میں دیکھنے لگی کہ آپ مجھے بولنے اور

جواب دینے کی اجازت دیں۔ آخر میں نے محسوس کیا کہ اگر اس موقعہ پر میں آپ کی طرف سے پچھ بولوں تو آپ اس کو نالپند نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اب میں نے جواب میں الی با تیں کمیں جوان کو ناگوار ہو کیں۔ اس وقت آنخضرت ملائے مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑائی کی بیٹی جو ٹھریں۔ یعنی پی فصاحت اور حسن کلام میں ان بی کی طرح ہو۔

ازدان کی طرف سے آنخضرت علیہ سے انعماف کی یہ درخواست کئے جانے کا سبب یہ تھا کہ اکثر مصرت عائدہ کی باری کے دن اوگ آنخضرت علیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آپ کو ہدیئے پیش کیا کرتے تھے (کیونکہ آپ کے ہدیوں میں حضرت عائشہ بھی شریک ہوں گی اور ان کی خوش سے آپ بھی خوش ہوں گے)

باب چىل دىنم ( 9 س

### غزوة احد

یہ غزوہ شوال ۳ ھیں پیش آیا ہی قول جمہور علماء کا ہے البتہ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ یہ غزوہ ۳ ھی میں پیش آیا ہی قول جمہور علماء کا ہے البتہ ایک شاذ قول ہے کہ اس کواحد اس لئے کہا جانے لگا کہ یہ پہاڑ وہاں دوسر سے پہاڑوں کے مقابلے میں یکتالور منفر دہے جواحد کے معنی ہیں۔ (غزوہ احد میں حضرت حزہ شہید ہوئے تھے)ان کا اور احد کے دوسر سے شہیدوں کے مزارات وہیں ہیں اس لئے اب یہ پہاڑ لوگوں کی ذیارت گاہ ہے۔

احد بہاڑ .....ی احد مدینے سے تقریباد و میل کے فاصلہ پر ہے۔ ایک قول ہے کہ تین میل کے فاصلہ پر ہے کہا جاتا ہے کہ اس بہاڑ کے دامن میں موسٰی علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی قبر ہے موسٰی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں حج یاعمرہ کرنے کے لئے جارہے تھے راستے میں اس بہاڑ کے دامن میں موسی علیہ السلام نے اس جگہ اپنے بھائی کو سپر دخاک کر دیا تھا۔

مرابن دحیہ نے کہاہے کہ یہ روایت بالکل باطل اور غلط ہے کیونکہ تورات کی نص کے مطابق ان کی جمرابن دحیہ نے کہاہے کہ یہ روایت بالکل باطل اور غلط ہے کیونکہ تورات کی نص کے مطابق ان کی جمر شام کی ایک بہتی ہے۔ کہ جا تا ہے۔ کہا جا تا ہے۔ ایک قول سے بھی ہے کہ حضرت موسی اور حضرت ہارون وونوں کے دونوں تیں جہا کہ بیان ہوا۔
تیجہ کے میدان میں دفن ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔

آنخضرت ﷺ کارشاد ہے کہ یہ احد پہاڑ ہم ہے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں جب تم لوگ اس کے پاس سے گزرو تو اس کے در ختوں کا کھل تیمر کا کھالیا کروچاہے کتنا ہی تھوڑا ساکیوں نہ ہو مقصد رغبت ولا نا ہے کہ بھی کوئی فخض بغیر کھائے ہوئے یوں ہی گزر جائے (اگر اس پر کوئی کھانے کی چیز نہ ہو تو)ایک تنکا ہی منہ میں ڈال لے تاکہ برکت ہو۔

آ مخضرت الله کا ایک اور ارشاد ہے کہ احد بہاڑ جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یعنی جنت کی سمتوں میں سے ایک وروازہ ہے سمتوں میں سے ایک وروازہ ہے

جلددوم نصف آخر دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے یہ جنت کے دروازے کی طرف کاایک رکن ہوایک

ردایت میں ہے کہ احد جنت کے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑ ہے۔

یہ بات ممکن ہے کہ بہاڑ کے عجت کرنے ہے حقیقی معنی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہاڑ میں محبت

کامادہ ای طرح رکھ دیا جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے والے پہاڑوں میں تسبیح کامادہ رکھ دیا تھا۔ جیسے حق تعالیٰ نے ان پھر وں میں اللہ کے خون اور خشیت کا ماد ہ رکھ دیا تھا جن کے بارے میں ارشاد باری ہے۔

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُونَ حَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الآيهِ بِاسوره بقره ع ٢٦٣ ع<u>٣٤</u> ترجمہ:اوران ہی پھروں میں بعض ایسے ہیں جو خداتعالی کے خوف سے نیچے اڑھک آتے ہیں اور حق تعالی

تهارے اعمال سے بے خبر ملیں ہیں۔

ایک قول بیہ ہے کہ یہ جملہ مختفر ہے مرادیہ ہے کہ احد کے لوگ یعنی انصار ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یا اس لئے کہ اس احد بہاڑ کانام احدیت کے مادے سے نکلاہے (للذااس کی فضیلت بیان کی گئی)۔

ای مدیث سے مید مطلب نکالا گیاہے کہ میہ پہاڑسب سے افضل ترین پہاڑ ہے۔ ایک قول ہے کہ سب

ے افضل پہاڑعر فہ کا ہے ایک قول کے مطابق افضل ترین پہاڑ ابو جنیس ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ پہاڑ سب ے افضل ہے جس پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ اس طرح ایک قول کوہ قاف

كيارے ميں بھى ہے۔ غزوه احد کاسب .....غزوه احد کاسب به جواکه جب غزوه بدر میں قریش ایک عبریتاک شکست کھاکر دہاں ے کے پہنچے تو عبداللّٰدا بن ابور بیعہ عکر مہا بن ابو جہل اور صفوان ابن امیہ اور قریش کے پچھ دو سرے معزز لوگ ابو مفیان کے پاس آئے۔ یمال میہ بات واضحر منی چاہئے کہ میہ تینوں حضر ات جن کے نام گزشتہ سطر میں بیان ہوئے

بعد میں مسلمالظ ہو گئے تھے۔ نیز فتح مکہ کے وقت خود ابوسفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ <u> قریش کی جنگی تیاریال</u> ..... غرض میہ سب قریثی سر دار پھھ دوسرے معززین کے ساتھ ابو سفیان اور ان <u>کے ان ساتھیوں کے پاس پنچے جن کامال ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے میں تھالور جو قافلہ جنگ بدر کا سبب بنا</u>

تھا۔ ابوسفیان کا بیہ تجارتی مال کے میں لا کر دار الندوہ میں رکھ دیا گیا تھااور مالکوں تک اس لئے نہیں پہنچایا گیا تھا کہ جنگ کی وجہ سے مکے کے حالات خراب تھے اور قریش لشکر لے کر گئے تھے ان کی واپسی شکست کے ساتھ ہوئی جس کی وجہ سے دہ سار امال اب تک دارالندوہ میں ہی رکھا ہوا تھا۔ ان لو گوں نے آگر ابوسفیان سے کہا۔

" محمد ﷺ نے تمهارے بے شار أدميول كو قل كر ديا ہے اور ان بهترين لو گول كاخون تم سے فریادی ہے۔اس کئے بہتر ہوگا کہ اس مال تجارت سے محمد ﷺ کے ساتھ لڑنے کے لئے اکلی جنگ کی تیاری كريس مكن بم اب مقولول كابدله لين ميس كامياب موسكيس!"

پھران لو گول نے مزید کہا۔

"ہم خوشی سے اس بات پر تیار ہیں کہ اس مال تجارت کے نفع سے محمد ﷺ کے ساتھ مقابلہ کرنے ك لخاك الكرتيار كياجائ!"

یہ بن کر ابوسفیان نے کہا۔ "سب سے پہلے میںاس تبویز کو منظور کر تاہوںاور بنی عبد مناف میرے ساتھ ہیں!"

اس کے بعد انہوں نے اس مال میں سے نفع الگ کر کے جو اصل مال تعادہ مالکوں کو دیدیا جس کی مالیت پچاس بزار دیار تھی۔جو اس کا نفع تعادہ بھی سو فیصدی تھا بعنی کل نفع ملا کر بھی پچاس بزار دیار تھااد ھر ان لوگوں کے لفکر کی تیار کی کے لئے علیحدہ کر لیا۔ایک قول ہے کہ جو نفع علیحدہ کیا گیادہ پچیس بزار دیار تھااد ھر ان لوگوں کے متعلق حق تعالیٰ نے بیار شاد فرملی۔

َ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا يُنفِقُونَ اَمُوَ الْهُمْ لِيَصُنَّوُا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَسَيْنْفِقُوْ نَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُوْنَ لَ \_ الآبيپ٩ سورهانفال٤٣ آيست علسك

ترجمہ: بلاشک یہ کافرلوگ اپنے ہالوں کو اس لئے خرچ کررہے ہیں کہ اللہ کی راہ ہے رو کیں سویہ لوگ تواپنے ہالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے گر پھروہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھر آخر

تو ت وہ چاہوں تو تربی ترہے ہی از ہیں ہے تر پر دوہان ان سے کی بین باعث سرت ہو جا یں ہے پہر مغلوب ہی ہو جائیں گے۔

ا کیک احسان فرا موش ..... قریش کے ساتھ ساتھ جودوسر بےلوگ ان کی جنگی تیاریوں میں شامل تھےوہ بنی کنانہ اور نمامہ کے عرب قبائل تھے ایک روز صفوان ابن امیہ نے ابوعزہ سے کہا۔

"اے ابوعزہ اتم ایک شاعر آدمی ہواس لئے حمیس پی زبان اور اس کی صلاحیتوں کے ذریعہ ہماری مدد کرنی چاہئے۔اس کے صلے میں حمیس میں یہ دعدہ دیتا ہوں کہ اگر اس جنگ سے ذیدہ سلامت اوٹ آئیں تو حمیس مالا مال کر دوں گا اور اگر تم ختم ہوگئے تو تہماری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گا اور تنظی وراحت میں جو پچھ میری بیٹیوں کو میسر ہوگا س میں دہ بھی شریک دہیں گی!"

ابوعزه جنگ بدر میں قید ہوا تھااس کی منت خوشامہ پر آنخضرت ﷺ نےاس پریہ احسان کیا کہ اس کو گئرچھوڑ دیا تھاجیسا کی چھے مران ہوا ہاں۔ زصفوان کی چیکش سن کر کیا

بغیر فدیہ لئے چھوڑ دیا تھا جیسا کہ چیچے بیان ہوا۔اس نے صفوان کی پیٹکش من کر کہا۔ "مگر محمہ ﷺ نے میرے اوپراحسان کیا تھااور مجھے چھوڑتے وِدت مجھ سے مید دعدہ اور شرط لی تھی کہ

سو مر موجھ سے بیر سے ہو پر اسان میں ھا اور بھے چورے وقت بھے سے بید وعدہ اور سر طاق کی کہ میں ان کے خلاف بھی کی کو نہیں بھڑ کاؤل گا۔اس وقت میں بدر کے جنگی قیدیوں میں ان کے قبضہ میں تھا۔اب میں نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کروں!"

مفوان نے کہا۔

" ٹھیک ہے مگر حمیس کم از کم اپنی زبان سے جماری مدو ضرور کرنی چاہئے!"

آ خرابوعزہ مان گیااوروہ اور ایک دوسر اشاعر مسامع لوگوں کو اپنے اُشغار کے ذریعہ جوش ولانے گئے۔
ان میں جمال تک اس مسامع کا تعلق ہے تو اس کے اسلام کے بارے میں کھھ معلوم نہیں ہے لیکن علامہ ابن
عبد البر کے کلام میں بیہ ہے کہ مسافع ابن عیاض ابن صحر قرشی تھی کو اسلام میں آنخضرت علیہ کی محبت حاصل
ہے۔ یہ ایک شاعر متے مگر الن سے کوئی روایت نہیں آتی۔ مگر میں نہیں جانیا کہ یہ مسافع مجی مسامع تھایا کوئی اور
مخص تھا۔

جمال تک ابوعزہ کا تعلق ہے تواس غزدہ اصد کے بعد حمر اء اسد کے مقام پر آنخضرت ﷺ نے اس پر قابوپالیا تھا یعنی یہ پکڑا گیا تھا۔ یہ حمر اء اسدایک مشہور مقام کانام ہے جس کابیان آگے آرہا ہے اور کمیں کمیں گزر بھی چکا ہے اس کے بعد آنخضرت ﷺ کے حکم پر عامر ابن ثابت نے اس کامر قلم کردیا تھا۔ پھر اس کامر مدینے لایا گیا جیسا کہ بیان ہوگا اور پیچے بھی ایک آدھ جگہ گزر چکا ہے۔

جلددوم نصف آخر تیر اندازو حتی ..... غرض قریش ایک نی اور فیمله کن جنگ کی تیادیاں کر دہے تھے جیر ابن مطعم کا ایک حبثی غلام تعابیہ جیم اور وحشی دونوں بعد میں مسلمان ہو مجئے تھے۔ یہ وحشی ایک بے انتہاماہر تیم انداز تھے اور ان کا نشانہ

ا تناحیما تفاکه مجمی غلط خمیں ہوتا تھاجیمر نے دحثی کوہلا کر کہا۔

"تم بھی او گول کے ساتھ جنگ پر چلو۔ اگر تم نے میرے چیا طعیمہ ابن عدی کے بدلے میں جن کو حمزہ نبدر میں مل کیا تھا محد تھا کے چاتر وائن عبد المطلب كو قل كر ديا تو تم آزاد ہو۔"

ایک قول ہے کہ بیدو حشی خود طعیمہ کا بی غلام تھااور طعیمہ کی بیٹی نے اس سے بیات کہی تھی کہ اگر

تم نے میرے باپ کے بدلے میں محمیا حمزہ یا علی کو قتل کردیا تو تم آزاد ہو۔ یہ تین نام میں نے اس لئے ہتلائے بیں کہ میرے خیال میں ان متنول کے سوار ہے میں میرے باپ کا ہم پلہ کوئی دوسر انہیں ہے۔

مشير وسنان اور طاوس ورباب ....اس جنگ يس قريش كرساته عورتس محى تعيس جودف بجاتي موكي چل جاری تھیں۔علامہ سبط ابن جوزی نے یہ لکھاہے کہ مشر کول کے ساتھ طوا تغیں اور گانے تا یہے والیال دف

اورشراب اورباع گاہے ساتھ لے کر نکل تھیں۔ یمال تک علامد ابن جوزی کاحوالہ ہے۔ قریشی عور تول میں سے پندرہ عور تیں لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی تھیں دوایئے شوہروں کے ساتھ

لفکر میں شامل تھیں۔ان عور تول میں ایک تو ابو سفیان کی ہوی ہندہ تھیں جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ دوسریام علیم بنت طارق تھیں جو عکرمہ ابن ابو جهل کی بیوی تھیں۔ بید دونوں بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تیسری سلافہ تھیں جواپنے شوہر طلحہ این طلحہ کے ساتھ تھیں۔ای طرح ایک ام مصعب ابن عمیر تھیں۔

یہ سب عور تیں جنگ بدر کے قریش مقولول پر روتی پیٹی اور ان کا نوحہ و ماتم کرتی ہوئی چل رہی تھیں۔اس طرح یہ عور تیںا پنے مر دول کو جنگ پر اکسا بھی دہی تھیں ان میں جو ش وجذبہ پیدا کر رہی تھیں اور انس شکست کھانے یامیدان جنگ ہے بھا گئے پر غیرت دلاتی ہوئی چل رہی تھیں۔

عباس كى طرف سے أنخضرت علي كواطلاع ..... أنخضرت علي كو قريش كى ان جنكى تياريوں لور جوش و خروش کی اطلاع کے میں آپ کے چاحفرت عباس نے بھیجی جو کے میں تھے۔اس سے پہلے قریش نے حضرت عبال کواپنے ساتھ اس جنگ میں بھی لے جانے کی کوشش کی گر عبال نے عذر کر دیالور قریش کی اس

لا یروائی کاذکر کیاجو جنگ بدر کے موقعہ پران کے ساتھ کی گئی تھی کہ وہ گر فار ہوئے تو کسی نے ان کی رہائی میں ان کی مرد تہیں گی۔ <u>خبر کی راز داری ..... حفرت عبال نے آنخفرت ﷺ کویہ اطلاح ایک خط کے ذریعہ دی تھی جوانہوں نے </u> بی غفار کے ایک فخص کے ہاتھ بھیجا تھا حضرت عباس نے اس فخص کو خط لے جانے کے لئے اجرت پر تیار کیا

تقالوراس سے بیشرط کی تھی کہ دہ تین داندات مسلسل سفر کر کے مدینے پنچے اور آپ کو یہ خط حوالے کر دے۔ چنانچەاس نے دن رات سنر كيالور تيسرے دن آنخضرت ﷺ كى خدمت ميں پنچ كيا۔ آپ اس وقت قباء ميں تھے۔جباس مخف نے میہ خط آپ کو پہنچایا تو آپ نے اس کی مہر توڑی اور اس کے بعد ابی کو خط دے کر سنانے کے لئے کما۔ ابی ابن کعب نے خط آپ کو سللا۔ آپ نے ابی سے اس خط اور خبر کو چھیانے کے لئے کما۔ آنخضرت التلك سعدا بن رئيم كے يمال مهمرے ہوئے تھے آپ نے ان كواس خط كے متعلق بتلاياور فرملا۔ "خداکی قتم مجھامیدہے کہ خبر ہی ہوگی مرتماس خبر کوا بھی پوشیدہ ر کھنا۔"

بطحدوم نصف آخر

جب آپ سعد ابن رہے کے پاس سے تشریف لے گئے توان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ سے کیا کہاہے۔انہوں نے کہا۔

"تمهاد ابرابو- تهيس اس سے كيامطلب!"

ان کی بیوی نے کہاکہ آنخضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا تھادہ میں نے من لیاہے۔اس کے بعد انہوں نے آپ کی کہی ہوئی باتیں شوہر کو سنائیں۔حضرت سعد " یہ من کر بہت خوفزدہ ہوئے اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آنخضرت ﷺ کے پاس لے گئے اور آپ کو سار اواقعہ سناکر کہنے گئے۔

"يارسول الله علي الجميد ذري كه لوگ اس خركومشهور كردي م اور آپ يه سمجيس م كه آپ

کے منع کرنے کے باوجو دمیں نے اس خبر کوافشا کیاہے!"

رِمُر آنخصرت ﷺ نے یہ من کر صرف اتنا فرمایا کہ اس عورت کو جانے دو۔ پیر

بنی مصطلق و بنی ہون سے دفاعی معاہدہ ..... کتاب اصل یعن عیون الاتر میں ہے کہ ان صبعیوں میں جنوں نے قریش مصطلق اور بی ہون ابن فزیمہ کے جنوں نے قریش مکہ کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کا معاہدہ کیا بی مصطلق اور بی ہون ابن فزیمہ کے لوگ تھے اور حبثی نامی پیاڑ کے پاس آکر جمع ہوئے تھے جو کے کے ذیریں جھے میں ہے۔ان لوگوں نے قریش کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ جب تک را توں کو تاریکیاں ہوتی رہیں گی اور د نوں میں سورج چمکار ہے گااور جب تک ساتھ رہیں گے اور ان کے جب تک یہ مہیشہ قریش مکہ کاساتھ ویت اور ان کے لئے جان کی بازی کافوں کا مقابلہ کریں گے مرادیہ ہے کہ ہم ہمیشہ قریش مکہ کاساتھ ویت اور ان کے لئے جان کی بازی گاتے رہیں گے۔

چونکہ یہ معاہدہ حبثی پہاڑ کے دامن میں ہواتھااس لئے ان لوگوں کو احابیش یعنی حبثی کہاجائے لگا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ اس پہاڑ کے پاس آکر جمع ہوئے تھے اس لئے انہیں احابیش کہا گیا۔ احابیش کے اس لشکر میں دوسو گھوڑے سوار تین ہزار اونٹ اور سات سوزرہ پوش تھے۔ غرض یہ لشکر کے سے روانہ ہوکر مدینے کے سامنے لیعنی قریب میں ذی الحلیفہ کے مقام پر فروکش ہوا۔ یہ ذی الحلیفہ مدینے والوں کی میقات ہے جمال سے دہ احرام با ندھ کر کے جاتے ہیں۔

اس موقعہ پر مدینے کے یمودیول اور منافقول نے افواہیں اور ہر اس پھیلانا شروع کردیا۔ آنخضرت ﷺ نے دشمن کا حال معلوم کرنے کے لئے اپنے دو جاسوس دولنہ کے جنہوں نے واپس آکر آپ کو قریشی لشکر کے متعلق اپنی اطلاعات دیں۔

اس قریشی لشکر کے ساتھ عمروابن سالم خزاعی بھی بی خزاعہ کے جوانوں کا ایک دستہ لے کر شامل ہو گیا تھا مگر ذی طوی کے مقام پر پہنچ کر اچانک اس نے اپنے دستے سمیت قریش کاساتھ چھوڑ دیااور یہ سب آنحضرتﷺ کے ساتھ آگئے انہوں نے آپ کو دشمن کے لشکر کی پوری تفصیلات بتلائیں اور اس کے بعد جلددوم نصف آخر

دا پس ایے گھروں کو <u>چلے</u> گئے. حضرت آمنہ کی قبر کھود نے کاا<u>ر ادہ</u> .....اد ھر قریثی لشکر کے سے ردانہ ہو کر راہتے میں جب ابواء کے

مقام پر پہنچا توانیوں نے آنخضرت ﷺ کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کھود کربے حرمتی کرنے کاارادہ کیا تاکہ اس طرح دل کی کچھ بھڑاس فکالیں) یہ مشور ہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے دیا تھا۔اس نے کہا تھا۔

"تم محمد ﷺ کی والدہ کی قبر کھود کر ہڈیاں نکال لو۔ پھر جنگ میں تمہارے جو لوگ گر فآر ہوں تو ہر

تیدی کے بدلے میں تم آمنہ کی ہڑیوں میں سے ایک ایک ہڈی فدیہ کے طور پر بھیجنا۔"

متمجھدار قریش....اس پر بعض قریشیوںنے کہا۔

" ہمیں بید دروازہ نہیں کھولنا چاہئے ورنہ کل بی بکر ہمارے مقابلے پر آئیں گے تودہ ہمارے مر دول کی قبرس کھود ڈالیں مے!"

قریشی لشکرنے مدینے کے سامنے پہنچ کر محاصرہ شروع کر دیا۔ حضرت سعد ابن معاذ حضرت انسید ابن حنير اور حضرت سعد ابن عباده رضى الله عنهم مسلح ہو كر اور نمام ہتھيار لگائے پورى رات مىجد نبوي ﷺ ميں آنخضرت میلانی کے دروازے پر پسرہ دیتے رہے۔ یمال تک کہ ای طرح نگمبانی کرتے کرتے صبح ہو گئی۔او هر أتخضرت والتمين ايك خواب ديكهااور فرمايا

<u> آتخضرت الم کاخواب اور اس کی تعبیر ..... "رات میں نے خواب میں خبر دیکھی میں نے ایک گائے</u> دیکھی جوذع کی جاری تھی اور اپنی تکواریعنی ذوالفقار کے ایک جھے میں شکشگی دیکھی۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ میری تلوار کا دستہ ٹوٹ گیا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ میں نے دیکھا میری تلوار ذوالفقار میں دیتے کے یا ک تیز آگئ ہے اور میں اس صورت حال کو ہری سمجھتا تھا۔ یہ دونوں با تیں کوئی مصیبت ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ایک روایت میں یوں ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہوں اور دستمن کے سر دار فوج کے سر پر مسلط ہو گیا ہوں۔"

محابے نے انخضرت اللے سے بوچھاکہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے۔ آپ نے فرملید "جمال تک گائے کا تعلق ہے تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ میرے کچھ محابہ شہید ہوں گے۔ ایک

ردایت میں یول ہے کہ گائے سے مراد میں نے یہ لی ہے کہ دہ ذیج ہونے والی گائے ہم میں سے ہول گے اور جمال تک میری تلواریس تیریا شکاف کا تعلق ہے تواس سے اشارہ یہ ہے کہ میریے گھر والول یا خاندان میں سے کوئی

مخض قتل ہوگا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میری تلوار کی دھار میں شکتیکی کا مطلب ہے کہ یہ نقصان تم لوگول میں ہے کی کا نہیں ہوگا۔" یمال ملول کا لفظ استعمال ہواہے جس کے معنی ہیں تلوار کی دھار کا کمیں سے کند ہو جانایا پھر تلوار کے

وستے میں شگاف پڑنایا س کاٹوٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ دوحادثے چیش آئیں گے۔

الار مضبوط زرہ کامطلب مدینہ ہے۔ اور مینڈھے سے مراوے کہ میں دعمن کے حامیوں کو قبل کروں گا۔" صحابہ سے مشورہ اور نبی کی رائے ..... پھر آنخضرت ﷺ نے محابہ سے قریثی لشکر کے سلسلے میں مشورہ کیا (خود آپ کی رائے میہ تھی کہ قریش پر حملہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر اپناد فاع کیا جائے) آپ نے

علدودم نسف آخر

"اگر تمهاری رائے ہو تو تم مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کروان لوگوں کو میں رہنے دو جمال وہ ہیں۔اگروہ وہاں پڑے رہنے میں تودہ جگہ ان کے لئے بدترین ثابت ہوگی اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آگر ہم پر حملہ کرنا چاہا

وہاں پڑے رہنچے ہیں تووہ جلہ ان کے لئے بدترین کابت ہو فی اور اگر ان تو توں نے سہریس آگر ہم پر حملہ کرنا جا۔ تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے اور شہر کے چےوخم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔"

وہ م ہریں اسے بعث رین سے دور ہر سے چاد م رہ ہاں سے روہ ہوئے ہیں۔ ابن ابی کی رائے ..... مدینہ شہر کی عمار توں کو ہر طرف سے اس طرح ایک دوسری کے ساتھ ملاکر اور پیوست کر کے بنایا گیا تھا کہ وہ ایک قلعہ کی طرح ہو گیا تھا۔ مقابلے کے سلسلے میں آنخضرت میں ہے جورائے دی تھی ہی رائے تمام بڑے بڑے مماجر اور انصاری صحابہ کی بھی تھی۔ (قال) یہاں تک کہ اس رائے ہے

دی تھی ہی رائے تمام بڑے بڑے مهاجر اور انساری محابہ کی بھی تھی۔ (قال) یمال تک کہ اس رائے پر منافقوں کے سر دار عبدالله این ابی نے بھی اتفاق کیا۔ آپ ساتھ نے اس کے پاس آدمی بھیج کر اس سے مشورہ مانگا تھا جبکہ اس سے پہلے آپ نے بھی کسی معاملے میں اس سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ غرض عبدالله این ابی نے آکر

آنخضرت ﷺ نے عرض کیا۔ " ریبال اور اس میں میں میں ایک تال و سجیر کری نیال فتم در سمجی بھی تھی۔

"یارسول الله ا آپ مدیے میں ہی رہیے باہر نکل کر مقابلہ نہ کیجے کیونکہ خدا کی قتم جب مجمی بھی کی و مثمن کے حملہ کے موقعہ پر ہم نے اس شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تو نقصان اٹھایا اور جب بھی کوئی و مثمن یہال شہر میں داخل ہوا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لئے اے پیغیر خداان لوگوں کو دہیں پڑے رہنے و بیجے۔ اگر وہ پڑے در ہے تو وہ ان کے لئے بدترین جگہ تا بت ہوگی اور اگر انہوں نے شہر میں داخل ہونے کی کو مشش کی تو آگے لوگ ان سے دو بدو مقابلہ کریں گے اور گریں گے۔اور اگر وہ انظار کر کے باہر سے باہر ہی واپس چلے گئے تو ناکام ونامر اواس طرح چلے جائیں گے جیسے آئے ہیں!"

اس روایت کے مطابق تو بظاہر ابن ابی نے بید اے دی تھی مگریہ بات دوسر سے راویوں کے قول کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔ انہوں نے مطابق تو بطائی نے اس خلاف ہے۔ انہوں نے کھا ہے کہ آنجھ کی آپ نے اس سے کسی معاملے میں مشورہ نہیں لیاتھا۔ آپ کے مشورہ لینے پر اس نے کما۔

"يار سول الله اان كول سے جنگ كرنے كے لئے مارے ساتھ شركے باہر چلئے !"

مر کر شتہ روایت ہی زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ آگے عبداللہ ابن آئی کے لشکرے نکل کر واپس پلے جانے کا داقعہ آرہاہے اور اس کی روشن میں وہی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے جس کے مطابق اس نے میں بی رہنے کا مشورہ دیا تھا۔

نوجوان صحابہ کا جوش اور حملہ کے لئے اصرار ..... جمال تک اس کے اس قول کا تعلق ہے کہ اس خضرت اللہ کے میں محال سے میں محملہ کے اس محضرت اللہ کیا اس کے میں محالت کے میری مخالفت کی۔ وغیرہ۔ تو یہ بات ایک مسلمان نے کس تھی جو غزوہ احد میں شہید ہوا۔ اوھر جو نوجوان محابہ سے دہ اور کچھ پختہ عمر کے لوگ بھی یہ چاہتے سے کہ شہر سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے ان میں زیادہ تروہ لوگ سے جنہیں بدر میں اپنے شریک نہ ہو سکنے کا افسوس تھااور اس و فعہ اپنے ارمان پورے کرنا چاہتے سے ان لوگوں نے انخضرت سے اللہ سے کہا۔

" ہمیں لے کر دسٹمن کے مقابلے کے لئے باہر چلئے تاکہ وہ ہمیں کمز ور اور بزدل نہ سیجھنے لگیں! کیونکہ اس طرح ہمارے مقابلے کے لئے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔خداکی قتم عرب یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کود عکیلتے ہوئے ہمارے گھرول میں تھس آئیں

ایک روایت میں ہے کہ انساریوں نے آپ سے عرض کیا۔

جلددوم نصف آخر

"يارسولالله إخداى فتم جود متن مجى مار علاقين آيام س فكست كماكر كيا بـ اوراب جبكه آب ہمارے در میان موجود ہیں دعمن کیے غالب آسکاہے!"

حفرت حزه ابن عبد المطلب نے بھی ان بی او گوں کی تائید کی اور کہا۔

" قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قر آن پاک نازل فرمایا کہ میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں

کھاؤلگا۔ جب تک مدینے سے باہر دعمن کے ساتھ جنگ نتیں کر لول گا۔"

اکثریت کی رائے پر حملہ سے اتفاق .....اد حر تولوگوں کی ایک بڑی تعدادیہ مشورہ دے رہی متی اور دوسری طرف آنخضرت ﷺ کوشہر سے باہر جاکر لڑنا پہند نہیں آرہاتھا مگرلوگ جب متنقل طور پر اصرار کرتے

رے تو آخر کار آپ کوان سے انفاق کر ناپڑا۔ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے و عظ فرملیا اور انہیں تھم دیا کہ دہ پوری تند ہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کریں آپ علیہ نے ان کو خوشِ خبری دی کہ اگر لوگوں نے مبر

ے کام لیا تو حق تعالی ان کو فتح و کامر انی عطا فرمائےگا۔ پھر آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ وسٹمن کے سامنے جاکر

لڑنے کی تیاری کریں۔ آن مخضرت علی کی تیاری ..... لوگ یہ تھم من کرخوش ہوگئے اس کے بعد آپ نے سب کے ساتھ معر کی نماز پڑھی اس وقت تک وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جو قرب وجوارے آئے تھے۔ پھر آنخضرت 🏂 حغرت ابو برا اور حفیرت عرا کے ساتھ ایے گھریں تشریف لے گئے۔ان دونوں نے آنخفرت علی کے عمامہ باعد حا

اور آپ کو جنگی لباس پہنایا باہر لوگ آپ کے انظار میں صفیں باندھے کھڑے ہوئے تھے اس وقت حغرت سعد ابن معاذاور حضرت اسيدابن حفير نے لو كول سے كها۔ حضرت اسید ؓ کی نوجوانوں کو ملامت ..... "تم لوگوں نے باہر نکل کر لڑنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کو

آب کی مرضی کے خلاف مجبور کردیا ہے اس لئے اب بھی اس معالمہ کو آپ کے اوپر چھوڑ دو آپ جو بھی حکم دیں گے اور آپ کی جورائے ہوگی تمہارے لئے ای میں بھلائی ہوگی۔اس لئے آپ ﷺ کی فرمانبر داری کرویے"

آ تحضرت الله كاجنلى لباس .... اس كے بعد آنخفرت الله المر تشريف لائے۔ آپ نے جنكى لباس بین رکھا تھا آپ نے دوہری زرہ <sup>پہ</sup>ن رکھی تھی لینی ایک کے لوپر دوسری زرہ تھی۔ بیر ذات الفنول اور فضیہ مامی زر ہیں تھیں جو آپ نے بی قیقاع کے مال غنیمت میں سے لی تھیں جیساکہ بیان ہوا۔ ذات الفصول وہ زرہ تھی جو اس وقت آپ کوحفرت سعد ابن عبادہ نے بھیجی تھی جبکہ آپ غزوہ بدر کے لئے تشریف لے جارہے تھے لور

یمی دہ ذرہ تھی کہ جب آپ کا نقال ہوا تو یہ زرہ ایک یمودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی پھر حصر ت ابو بکڑنے ال زره كوچيمر ليا تفا\_ آنخضرت ﷺ نے زرہ لباس کے اوپر پہنی تھی اور در میان میں جمال تلوار کا تسمہ ماکل تھاای کے

ساتھ کمر میں ایک چڑے کا پٹکہ باندھا ہوا تھا۔ گر امام ابوالعباس ابن تھیہ نے اس بات سے انکار کیاہے کہ آپ نے پنکہ بھی بائد ھاتھا۔وہ کتے ہیں کہ ہمیں ایس کوئی روایت نہیں ملی جس سے معلوم ہو کہ آتخضرت علیہ نے كمرمين بنكه ليني پيڻ باندهي تھي۔

مر کماجاتا ہے کہ ابن جمیہ کی اس سے مراددہ مشہور اور عام کے جہ ہے جولوگ باندھتے ہیں جبکہ میر پمحدوہ عام پہر نہیں تھا (بلکہ مخصوص قتم کا تھا) مگر بعض روانتوں سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کیونکہ ان میں ہے کہ

آنخضرت علی کے پاس چڑے کا ایک پٹھہ تھاجس کی تین کڑیاں چاندی کی تھیں اور سرے بھی چاندی کے مضرت علی کے مضرور کے ہم جاتا ہے کہ آپ نے مضرور کے ہمیں ہوتا کہ آپ نے اس کے جواب میں بھی کہاجاتا ہے کہ آپ کے پاس پٹھہ کے ہونے سے بیر ضارور کی ہمیں ہوتا کہ آپ نے اس کوباندھا بھی ہو۔ بہر صال یہ بات قابل غور ہے۔

نوجوانوں كااظمار ندامت ..... غرض اس كے ساتھ ہى آنخضرت على الله ميں تلوار حائل فرمائى ہوئى المور كان فرمائى ہوئى الله مى الله كان كے ساتھ ہى آنخضرت على الله كان معاذاور حمائل فرمائى اور نيزه ہاتھ ميں ليا بہر حال ممكن ہے دونوں باتيں چیش آئى ہوں نے خرض مصرت سعدا بن معاذاور حضرت الله كان الله كان كان كے كہتے براب لوگوں كو آنخضرت على برائين اصرار كاخيال ہوا تھالمذا انهوں نے آپ سے عرض كيا۔

"یار سول الله! ہمارایہ مقصد نہیں تھاکہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں۔ لہذا آپ جو مناسب سمجھیں ای کے مطابق عمل فرمائیں۔ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ شہر سے نکل کر متقابلہ پند نہیں فرماتے تو بہیں رہنے!"

ائل فیصلہ اور نبی کامقام ..... تپنے فرمایے

"میں نے تم سے میں شہر میں رہنے کو کہا تھا گرتم نے انکار کردیا۔ (اب میں ہتھیار لگاچکا ہوں)اور کسی می کیلئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہتھیار لگانے کے بعداس وقت تک انہیں اتارے جب تک اللہ تعالی اس کے اور اس کے دشمنوں کے در میان فیصلہ نہ فرمادے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تک وہ جنگ نہ کرے!"

ای فرمان سے یہ مسئلہ نکالا گیاہے کہ ہتھیار لگانے کے بعد نبی کے لئے بغیر دعمن سے مقابلہ کئے انہیں اتارناجائز نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے شافعی علاء کا ہمی ند ہبہ۔ ایک قول ہے کہ اس طرح بغیر جنگ کے ہتھیارا تاردینانبی کے لئے مکر دہ ہے مگریہ باتِ قرین قیاس نہیں ہے۔

اد حر آنخضرت علی کا یہ ارشاد کہ کی نی کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے۔ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس مسلے میں تمام ہی نی آپ کی طرح ہیں اور یہ مسلہ اور حکم سب پیغمبروں کے لئے ای طرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھیار لگا کر بغیر لڑے اتار دینا بردلی کو ظاہر کرتا ہے اور بردلی نبیوں کے لئے ممکن نہیں ہے۔ یہ بات کتاب نور میں کمی گئی ہے۔ اور حرام چیزوں میں اگر کوئی مشتی ہو تو وہ مردہ ضرور ہوتی ہے کیو نکہ ممانعت کی بات کتاب نور میں کا درجہ ایسا ہے جیسے ان چیزوں میں واجب کا درجہ ہوتا ہے جن سے منع کیا گیا ہو ( لیعنی یوں کہا جائے کہ فلال فلال چیز حرام ہے سواتے اس چیز کے تو بہال جس چیز کو حرام چیزوں میں مشتی کیا گیادہ حرام تو بہاں جس چیز کو حرام چیزوں میں مشتی کیا گیادہ حرام تو نہیں مگر مردہ ضرور ہوگی)

اس غزوہ کے موقعہ پر آنخضرت ﷺ نے تین پر چم تیار کرائے۔ ایک پر چم قبیلہ اوس کا تھاجو حضرت اسیدابن حفیر کے ہاتھ میں تھا۔ دوسر اپر چم مہاجرین کا تھاجو حضرت علی ابن ابوطالب کے ہاتھ میں تھا۔ ایک قول ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ قول اس بنیاد پر ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ مشر کوں کا پر چم کس شخص کے ہاتھ میں ہے جو بن عبد الدار میں سے ہے۔ یہ سکر کس شخص کے ہاتھ میں ہے جو بن عبد الدار میں سے ہے۔ یہ سکر آنخضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں سے لے کر حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں دیدیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب جب بی عبد الدار میں سے تھے اور جا ہلیت کے ذمانے میں بن عبد الدار و بیدیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب بی عبد الدار

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر ہی کے لوگ جنگی پر جم اٹھایا کرتے تھے جیسا کہ بیان ہوااور آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی۔

تیسرااسلامی برجم قبیلہ خزرج کا تفاجو حضرت حباب ابن منذر کے ہاتھ میں تفا۔ ایک قول یہ ہے کہ

حفرت سعِدا بن عبادہ کے ہاتھ میں تھاجوای قبیلہ خزرج کے سر دار تھے۔

<u>اسلامی کشکر کی تعداد ..... آنخضرت اللے ایک ہزار محابہ کا کشکر لے کر دوانہ ہوئے۔ایک قول ہے کہ لشکر</u> کی تعداد نوسو تھی۔ مگر شایدردایت کی غلطی سے یہال سات سو کے بجائے نوسو کما گیا ہے۔ کیونکہ آگے روایت

آئے گی کہ رائے میں سے عبداللہ ابن الی اپنے تین سوسا تھیوں کولے کروایس جلا گیا تھالبذ ااس کا مطلب ہے کہ

ابتداء میں اس لشکر کی تعداد ایک ہزار تھی پھر ابن ابی کی غداری کی دجہ سے تین سو کم ہو کر کل تعداد سات سور ہ گئے۔ان سات سومیں سے ایک سوا فراد زرہ پوش تھے۔

لشکر میں رسول اللہ ﷺ کے آگے آگے دونوں سعد لیتنی حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ چل رہے تھے جو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے سر دار تھے۔ یہ دونوں حضر ات زرہ پوش تھے۔ یمود کی مدد کینے سے انگار ..... آنخفرت اللہ نے حضرت این ام مکتوم کومدینے میں اپنا قائم مقام بنایالور

سے موجود ہے۔ آپ نے پوچھامیہ کیاہے تولوگول نے کہا۔

" یہ یمود کے دولوگ ہیں جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے حلیف ادر معاہدہ بردار ہیں (ہذاابن ابی کی حمایت میں مسلمانوں کے دوش بدوش لڑنے کے لئے آئے ہیں!"

آپ نے یو چھاکیا یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو بتلا گیا کہ نہیں۔اس پر آپ نے فرمایا۔ "ہم مشر کو ل سے اڑنے کے لئے کا فروں کی مدد نہیں لیں گے۔"

اس طرح آپ نے ان لوگول لیتن ان یمودیوں کو داپس فرمادیا جو بنی قینقاع کے یمودیوں کے علاوہ تھے۔ یمال میہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بنی قینقاع کی جلاد طنی غزوہ احد کے بعد ہوئی تھی مگریہ بات

نہیں ہے کیونکہ ابن ابی کے بیر یمودی حلیف بنی قینقاع کے حلیفول کے علادہ تھے جن کاذ کر گزراہے اس لئے کہ ہماس بات کو نہیں مانے کہ بیودیوں میں اس کے حلیف صرف بی قیقاع میں ہی تھے۔ كشكر كامعائنه اور لمسنول كى واليسى بيسة غرض اس كے بعد آنخضرت عظف وہال سے روانہ ہوئے اور شيخين

کے مقام پر بہتی کر آپ نے پڑاؤڈالا۔ یہ شیخین دو پہاڑوں کانام تھا۔ یمال پہنچ کر آپ نے لشکر کامعائنہ فرمایالور اس میں سے ان نوجوانوں کوواپس فرمادیا جن کے متعلق آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ پندرہ سال کیا چودہ سال کی عمر کے بھی نہیں ہیں۔امام شافعی سے ای طرح یہ تقل ہے۔ بعض علماء نے ان سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جن کو کپ نے دیکھاکہ وہ چودہ سال کی عمر کے نہیں ہیں۔ایسے لوگوں میں عبداللد ابن عمر زید ابن ثابت اسامہ ابن زید زیدا بن ارقم براء ابن عازب اسیدا بن ظهیر عرابه ابن اوس ان عرابہ کے متعلق بعض علاءنے کہاہے کہ بیہ صحافی نہیں ہیں۔ان ہی عرابہ کے متعلق شاخ نے یہ شعر کیے تھے۔

اذمارایت رفعت لمجد

سير ت طبيه أردو

ترجمہ: تم جب بھی عزت وشرف کے جھنڈے بلند کرو کے توان کے پھریرے عرابہ ہی ہے جاکر

ملیں کے ان عرابہ کے باپ اوس نے ہی غزوہ احزاب کے موقعہ پر کما تھا کہ ہمارے گھر ہمارے ستر پوش ہیں جیسا

کہ آگے بیان ہو گا۔ غرض ان تمسن لو گول میں ان کے علاوہ ابوسعید خدری اور سعد ابن خثیمہ مجی شامل تھے۔

دو کمسنول کا جوش جماد ..... حضرت زیداین حاریهٔ انصاری کاباپ حاریهٔ منافقول میں سے تعااورِ مسجد ضرار

کے بنانے والوں میں سے تھا (جس کاذکر آگے آئے گا مگر خود حضرت زیر استے پر جوش مجاہد تھے کہ کمنی کے

باوجود جنگ میں جانے پر آمادہ تھے)اس طرح ان تمسن مجاہدوں میں رافع ابن خدی کاور سمرہ ابن جندب بھی تتھے

جنہیں آنخضرت ﷺ نےواپس ہونے کا حکم دیا مگر پھر رافع ابن خد یج کو آنخضرتﷺ نے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیدی تھی کیونکہ ان کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ غزوہ احد میں ایک تیر سے زخمی ہوئے

تے اور اس وقت آنخضرت علیہ نے ان کے متعلق فرمایا تھا۔

"میں قیامت کے دن اس کے لئے گوائی دول گا!"

ان کا انتقال عبد الملک ابن مروان کی خلافت کے زمانے میں ہوا جبکہ ان کا نیمی زخم پھر تازہ ہو گیا تھا۔ غرض جب آنخضرت ﷺ نے رافع ابن خدیج کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی تو انہوں نے اپنے موتیلے باپ سے کہا۔

"رسول الله علية نير افع ابن خديج كواجازت ديدي اور مجھے واپس ہونے كا حكم ديديا حالا نكه ميں ان

كے مقابلے ميں زياده طا قتور مول۔"

جب آنخضرت ملک کویہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرملیا چھاتم دونوں کی کشتی ہوجائے۔ چنانچہ دونوں کی تشتی ہوئی اور سمر ہ ابن جندب نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ اس پررسول اللہ تا اللہ علیہ نے حضرت سمر ہ کو بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیدی۔

اس طرح جن لوگول کو استخضرت علی نے کمنی کی وجہ سے غزدہ احد میں شریک کرنے سے روکاان میں سعدا بن صبعہ مجمی تنصے صبعہ ان کی مال کانام تھالور رہا <mark>ہی مال</mark> کی نسبت سے ہی مشہور تنصہ غزدہ خندق کے موقعہ پر آنخضرت ﷺ نے دیکھاکہ یہ بہت شدید جنگ کررہے ہیں اور انتنائی سر فروش کے ساتھ لڑرہے ہیں۔ آپ نے ان کوبلا کران کے سر پر ہا تھ چھیر الور ان کوان کی اولاد اور نسل میں برکت کی دعادی۔ چنانچداس دعاکا اثربیہ تھا کہ بیہ چالیس مجتبوں کے پچاچالیس معانجوں کے مامول اور بیس بیوں کے باپ ہوئے۔ان کی اولاد میں امام ابو حنیفہ کے شاکر دخاص امام ابویوسف بھی ہیں۔

سیجیے غزوہ بدر کے بیان میں محزراہے کہ آپ نے بدر کے موقعہ پر بھی حضرت زید ابن ابت زید ابن ار قم اور اسید ابن حفیر کوواپس فرمادیا تھا (اور اب غزوہ احد کے موقعہ پر مجی ان کو کم عمری ہی کی دجہ سے واپس فرمادیا)

غرض جب انخضرت على الكرك اس معائف الدغ بوع توسورج غروب بوكيا حضرت ز بیر نے اذان دی اور آ مخضرت علیہ نے مغرب کی تماز پر حائی۔ یکی دیر بعد عشاء کی اذان موئی اور آپ نے

مير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر عشاء کی نماز پڑھائی۔اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لئے لیٹ مجے۔لٹکر کی حفاظت کے لئے اس رات آپ نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو پچاس مجاہدول کے ساتھ متعین کیا جو تمام رات سارے اسلامی لشکر کے گردگشت كرت رب اور آ تخضرت على مو كارجب آپ مورب سے توذكوال ابن عبد قيل آ تخضرت على كى حفاظت کے لئے دہیں کھڑے رہے۔ وہ آپ کے پاس سے ایک گھڑی کو بھی علیحدہ نہیں ہوئے کیونکہ سونے سے پہلے

آنخفرت الناتات فرملاتا ا مکون ہے جو آب رات من تک مارے یاس پر ودے۔"

تمزہ کی شمادت کی پیشین کوئی .....اس پر حضرت ذکوان نے اپی خدمات پیش کیں۔ مدیث میں آتا ہے كه من كو آتخفرت الله في نے فرمایا۔

صرت سے خواب میں دیکھاہے کہ فرشتے حضرت حمزة کو عسل دے رہے ہیں!" رات کے آخری مصے میں آمخضرت ملک نے شخین کے مقام سے آمے کوچ فرملیاور مدینے اور احد کے در میان لینی احد کے قریب صبح کی نماذ کا وقت ہو گیا (اور اس جکہ آپ نے نماز اوا فرمائی)اس جکہ کا نام شوط

ابن ابی اور منافقول کی غداری .... اس جکه عبدالله ابن ابی ابن سلول این سامتی منافقول سمیت

آ تحضرت کا کا تھ چھوڑ کر داہی ہو گیا۔اس کے ساتھیوں کی تعداد تین سو تھی جو سب منافق تھے۔واپس ہوتے ہوئے عبداللہ ابن الی کہنے لگا۔

"انہوں نے لیعنی المخضرت ملک نے میری بات نہیں مانی بلکہ لڑکوں کی باتوں میں آگھے جن کی رائے کوئی رائے ہی نہیں ہے اب خود ہی ہماری رائے کا پیتہ چل جائے گا ہم خواہ مخواہ اپی جانیں دیں۔اس لئے ساتھیو

واضح رہے کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینے ہی میں رہ کر دعمن کا مقابلہ کیا جائے۔شہر سے نکل کردیشن کاسامناکرنامناسب نہیں ہے۔ یہی رائے خود آنخضرت میلانی اور تمام بڑے بڑے انصاری اور مماجر محابہ کی بھی تھی مکر عام طور پرلو کول کی رائے میہ تھی جن میں زیادہ تر نوجوان اور پرجوش محابہ ہتے اور پکھ عمر رسیدہ حضرات بھی تھے کہ دعمن جب ہمارے دروازے پروستک دینے آیاہے تواس کے اندر آنے کا نظار نہیں کرنا چاہئے بلکہ باہر نکل کر تلواروں اور نیزوں ہے اس کا استقبال کرنا چاہئے۔ چنانچہ نوجوانوں کے اس جوش و خروش اور اصرار کودیکھتے ہوئے آنخضرت ملک شہرے نکل کر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔اس وقت ابن

الى نے اس بات كوا بنى دالى كا بهانه بنايا حالا نكه لژنالور مسلمانوں كاساتھ دينا تواسے تسمى بھى حال ميں منظور نهيں تفالکین اے کسی بہانے کی طاش تھی جس کو بنیاد ہنا کروہ یمال سے بھاگ سکے۔ بہانے کی ضرورت اس لئے تھی كه ظاهر من توده بسر حال اسلام تبول كرچكا تعالورائ آپ كو مسلمان كتا تعااس لئے بے سبب كيے مسلمانوں كا

ابن حرام کی منافقول کوملامت..... غرض سر دار منافقین کے اس تھم پر اس کے منافق سائمتی مسلمانوں کا ماتھ چھوڑ کر مدینے کولوٹ مجئے۔ان کو جاتے دیکھ کر حضرت جابڑ کے دالد حضرت عبداللہ ابن عمر وابن حرام اکے پیچے لیکے۔ یہ مجی عبداللہ ابن ابی کی طرح قبیلہ خزرج کے برے متے انہوں نے دالی جانے والوں سے کما محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلّد دَوم نصف آخر سير ت طبيه أردو

"میں تمہیں خدا کی فتم دے کر بوچھا ہول کہ کیابہ بات تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم عین اس وقت اپنے نبی اور اپی قوم کے ساتھ غداری کروجب کہ دستمن اپنی پوری قوت و طاقت کیساتھ انکے سامنے کھڑ اہے۔"

ان لو گول نے کہا۔

"اگر ہمیں یہ معلوم ہو تاکہ تم لوگ جنگیں لڑو گے توہم تمہارے ساتھ ہی نہ آتے۔ہم تو یہ سمجھتے تھے که جنگ دغیر ه کچھ نهیں ہو گا!"

اس طرح انهول نے صاف صاف واپسی کااعلان کردیا۔اس پر حضرت عبداللہ ابن عمروابن حرام نے کما "خداکے دشمنو اللہ تہمیں ہلاک دبر باد کرے جلد ہی حق تعالیا سے نبی کوتم سے مستعی کردے گا!"

یماں پہ اشکال ہو تاہے کہ بیہ مذکورہ قول ابن ابی کے اس قول کے خلاف ہے کہ ہم کس لئے جنگ كريں (كيونكداس قول ميں جنگ كے امكان كووه مان رہاہے كيكن اپنے لئے وہ اس كوبے فائدہ سمجھتاہے جبكہ آگے وہ یوں کتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جنگ بھی کرنی پڑے گی تو ہم تمہاراساتھ ہی نہ دیتے)اس اشکال کے

جو آب میں مینی کما جاسکتا ہے کہ اول تو جنگ کا جمیں خیال ہی نہیں تھااور اگر بالفرض مجال جنگ کا مکان ہو بھی تو ہم کس کئےایی جانیں گنوائیں۔

منافقوں نے متعلق صحابہ میں رائے زئی ..... (عبدالله ابن ابی کے اس طرح راسے میں سے ساتھ <u>چھوڑ جانے کے نتیجہ میں مسلمانوں میں دو جماعتی ہو گئیں</u>) چنانچہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے واپس ہوتے ہی ایک جماعت بیہ کہنے گئی کہ ان منافقوں کو قتل کر دینا چاہئے اور ایک جماعت بیہ کہنے گئی کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہے (وہ بھی مومن ہیں) یہ دوگر وہ قبیلہ اوس میں سے بن حارث اور قبیلہ خزرج میں سے بن سلمہ کے تھے۔اس يرحق تعالى نے يہ آيت نازل فرمائی۔

فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِسنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْ كُسُهُمْ بِمَا كَسُبُوْا الآبيب ٥ سوره نساءع ١٢ آبست ع ترجمہ: پھرتم کو کیا ہوا کہ ان منافقوں کے باب میں تم دوگروہ ہو گئے حالا نکہ اللہ تعالی نے ان کوالٹا پھیر دیاان کے

بداعمال کے سبب۔ ایک جماعت صحابہ کی منجانب اللہ دستگیری .....علامہ سبطابن جوزی نے لکھاہے کہ جب بن مسلمیہ اور ب<del>ن حارثہ نے عبداللّٰدا بن ابی کوغد اری کرتے ہوئے</del> دیکھا توانہوں نے بھی داپس ہونے کاارادہ کیایہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں بازوؤں پر نتھے مگر بھر اللہ تعالی نے ان دونوں گر دہوں کو اس گناہ سے بچالیااور انہوں نے واپس جانے كالراده فخم كرديا۔ اس يرحق تعالى نے يه آيت نازل فرمائي۔

اِذْهَمَتْتْ طَائِفَتْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَ اللَّهُ وَإِلَيْهُمَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كَيْلِ الْمُؤْمِنُونَ بِ٣ سوره آل عمر الناع ١٣ أَيت ترجمہ: جب تم میں سے دوجها عتول نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ تعالی توان دونوں جماعتوں کا

مددگار تفادر پس مسلمانوں کو تواللہ تعالی ہی پراعتاد کرنا چاہئے۔

غرض ابن ابی اور اس کے تین سو ساتھیوں کی اس غداری کے بعد اب آنخضرت ﷺ کے ساتھ صرف سات سو آدمی رہ گئے۔ چنانچہ مواہب میں جو کچھ ہے اس کواس پس منظر کے ساتھ دیکھنا چاہئے۔ مواہب میں ہے کہ کماجاتا ہے ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے آنخضرت ﷺ نے ایک مقام پر جس کو شوط کماجاتا تھاان کو واپس ہونے کا تھم دیا۔ کیونکہ بیالوگ جن کو آپ نے ان کے تفر کی وجہ سے لوٹایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے

جلددوم نصف آخر

حلیف اور حمایتی تھے اور بہودیوں میں سے تھے۔ان او گول کی واپسی شوط کے مقام سے بہلے ہوئی تھی اور وہ اوگ جن کے ساتھ عبداللہ ابن الی واپس ہوا تھامنا فق تھے اور یہ لوگ شوط کے مقام سے واپس ہوئے تھے۔

احد کے موقعہ پراس دن مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک رسول اللہ ﷺ کا

تھااور دوسر انھوڑاابو بردہ کا تھا۔ ایک قول سے مجی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ یہ قول موسلی ابن

عتبہ کی روایت سے فتح الباری میں نقل کیا گیاہے اور اس کو در ست قرار دیا گیاہے۔

اد حرجب عبدالله ابن الى والس بواتوانسار بول نے المخضرت علاقے سے عرض كيا\_ "يارسول الله اكيايسوديول مين جولوگ مارے حليف اور حمايت مين ان سے اس موقعه ير مدونه لے لين .."

ان کی مراد مدینے کے یمودی تھے اور ان میں شاید بن قریطہ کے یمودی مراد تھے کیونکہ بنی قریطہ کے

یمودی حضرت سعد ابن معادؓ کے حلیف تھے اور حضرت سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے سر دار تھے۔حضرت سعد

کے بارے میں بعض علاء نے کما ہے کہ انصاریوں میں ان کی حیثیت اور درجہ ایبا ہی تھا جیہا مماجروں میں حفرت ابو بکر کامقام تھا۔ غرض انساریوں کے اس سوال پر آنخضرت علیہ نے صرف یہ فرمایا۔

"جميں ان كى مددكى ضرورت نميں ہے!" ا قول مولف كمت ين (: يتهيه بيان موچكائ كه أنخضرت على في يبوديون عدد لين كرسوال پراس سے پہلے بھی یہ فرمایا تفاکہ ہم مشرکوں کے مقابلے کے لئے کا فروں کی مدد نہیں لیں مے۔ (لہذا آپ کے

اس ارشاد کے بعد انصار یوں کا بیہ سوال بے معنی معلوم ہوتا ہے )لہذااس روشنی میں مرادیہ ہوگی کہ قبیلہ اوس کے انصار بول میں سے کھھ ایسے لوگول نے آنخضرت علیہ سے یہ بات دریافت کی جنہوں نے یمود یول کے بارے میں آپ کاوہ ارشواد نہیں سناتھا۔واللہ اعلم

ایک اندھے منافق کی بکواس ..... پھر آنخضرت ﷺ نے محابہ کو مخاطب کر کے فرملا۔ "کون ہے جو ہمیں قریب کے راہے ہے دعمن کی طرف لے جائے۔"

یعنی ایسے راہتے سے جو عام گزرگاہ نہیں ہے۔اس پر حضرت ابو خثیمہ نے کما کہ یار سول اللہ میں لے چلول گا۔ چنانچہ وہ آپ کو بن حارثہ کے مطے اور ان کی لجی زمینوں اور الماک میں سے نکالتے ہوئے مع مسلمانوں کے لیے پہال تک کہ وہ مربع ابن قیظی حارثی کے باغ میں داخل ہوئے یہ ایک منافق محض آور اندھاتھا (اس نے اندازہ کیا کہ رسول اللہ ملک صحابہ کے ساتھ اس کے باغ میں داخل ہوئے ہیں)اس نے مٹی اٹھا اٹھا کر

مسلمانوں کے منہ کی طرف چینٹی شروع کردی اور چلانے لگا۔ "اگرتم خدا کے رسول ہو تو میں حمیس اپنے باغ میں تھسنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔"

اس کے ہاتھ میں مٹی سے بھرا ہواا یک پیالہ تھا۔ چو نکہ یہ مختص اندھا تھااس لئے آنخضرت 🏂 کو

مخاطب کر کے کہنے لگا۔ "اگر جھے یہ معلوم ہو تاکہ میں مٹی تھینکول تو تمہارے ہی منہ پر لگے گی تواہے محمد ایس اس مٹی کو تمهارے منہ پر مارتا!"

یہ من کر حضرت سعد ابن زیداس پر جعیٹے اور انہوں نے اپنی کمان مار کر اس کاسر مجاڑ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی غضب ناک ہور ہے تھے انہول نے اس مخص کو قتل کرنا جاہاتو آنخضرت ﷺ نے فرملیا۔

"اے قل مت کرد۔یہ اندھادل کا بھی اندھاہے اور آنکھ کا بھی اندھاہے!"

اں اندھے کی طرف سے بن حارثہ کے وہ لوگ بھی مجڑ اٹھے جو ای کا ساد ماغ رکھتے تھے لیعنی جو

منافقول میں سے تھے مگر عبداللہ این ابی کے ہمراہ لوشنے والوں کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ان کے اراؤے

بھانپ کر حفرت اسیدابن حفیر نے ان کی طرف لیکناچاہا مگر آنخفرت مان نے ان کواشارے سے مع فربادیا۔"

اس کے بعد آنخضرت علق آگے برھے یہاں تک کہ احد کی کھائی میں بینچ کر آپ نے پراؤوالا یہاں

آپ نے اس طرح پڑاؤڈ الا کہ احد پہاڑ کو توابی پشت کی طرف کر لیالور دینے کو سامنے کے رخ پر کر لیا۔ میدان جنگ میں صف بندی اور آن مخضرت علیہ کا خطبہ ..... مسلمانوں نے احد پہاڑ میں صفیں

بنالیں۔ بیہ صف بندی یہال رات گزارنے کے بعد کی گئی جبکہ صبح کی نماز کاوفت ہو گیا تعلہ مسلمان اپنے سامنے مشر کول کو ان کے پڑاؤ میں دیکھ رہے تھے۔

حضرت بلال نے اذان دی اور تھبیر کی اور آنخضرت مالئے نے صف بستہ محابہ کو نماز پرمعائی۔ نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا جس میں ان کو جہاد پر ابھار اس خطبہ کا ایک حصہ رہے۔

"جو فخص الله تعالى اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ اور سب کا ساتھ دیتاواجب ہے۔ سوائے بچوں عور توں، بیاروں اور غلاموں کے جو دومروں کی ملک ہوں۔"

ایک روایت میں بدلفظ ہیں کہ سوائے عور تول مسافروں، فلا مول یامر یصول کے ا"

یں مستقی محدوف یعنی پوشیدہ ہے کہ سوائے ان چار قتم کے لوگوں کے اس کے بعد جو تفصیل ہے دہ اس کابدل ہے۔ پھر آپ نے فرملا۔

"جو مخض اس سے مستغنی ہو میااللہ تعالی اس سے مستغنی ہو میاکہ اللہ تعالی غنی اور تمام تعریفوں کامز ا وار ہے۔ میرے علم میں اب ایساجو بھی عمل ہے جو حمیس اللہ تعالی کے قریب پنجانے والا ہووہ میں حمیس ہتلاچکا

ہوں اور اس کا تھم دے چکا ہوں۔ اس طرح میرے علم میں جو بھی ایسا عمل ہے جو تمہیں جنم سے قریب کرنے والا ہے وہ میں تمہیں بتلا چکا ہوں اور اس سے تمہیں روک چکا ہوں۔ روح الا مین لیعنی جر کیل علیہ السلام نے میرے قلب میں میرے قلب میں میرو گاذب تک کہ وہ اپنے صفے کے روق کا میں میں میں میں کوئی کی نہیں واقع ہوسکتی۔ اس ایک ایک دانہ نہیں حاصل کرلے گاچا ہے وہ بچھ دیر میں حاصل ہو گر اس میں کوئی کی نہیں واقع ہوسکتی۔ اس لیک ایک دانہ نہیں حاصل کرلے گاچا ہے وہ بچھ دیر میں حاصل ہو گر اس میں کوئی کی نہیں واقع ہوسکتی۔ اس لیک ایک دانہ نہیں حاصل کرلے گاچا ہے وہ بچھ دیر میں حاصل ہو گر اس میں کوئی کی نہیں واقع ہوسکتی۔ اس

لئے اپنے پروردگارے ڈرتے رہواوررزق کی طلب میں نیک راستے افتیار کرواییا ہر گز نہیں ہونا چاہئے کہ رزق طلح میں دیر گلنے کی وجہ سے تم اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کرنے لگو۔ ایک مومن کاووسرے مومن سے

الیابی رشته بے جیسے سر اور بدل کارشتہ ہو تاہے کہ اگر بسر میں تکلیف ہو توسار ابدن ورد سے کانپ افتقا ہے اور بر سام مد "

دائیں بائیں بازووں پر دستوں کی تعیناتی ..... غرض جب لشکر آنے سانے کھڑے ہوگئے تو مشرک لشکر میں خالدا بن دلید اور عکرمہ ابن ابو جمل دائیں بائیں تھے۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوگئے تھے آنخضرت مسلئے نے حضرت زبیرا بن عوام کوا کیک دستدے کرروانہ فرمایالوران سے فرملیہ

ر صورت میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ "تم لوگ خالدا بن ولیدی طرف اور ان کے مقابل رہنا۔"

دوسرے سواروں کو آپ نے دوسری ست میں جمیعا کیونکہ مشرکوں کے بید دونوں سرداراسے الشکر

جلددوم نصف آخر کے دائیں اور بائیں بازدوں پر تھے۔ یمال غالباسوارول سے مراد صحابہ کی جماعت ہے کہ وہ مشرکول کے دوسری

طرف کے سواروں کے سامنے جائیں۔ کیونکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک یا دو

یشت کی حفاظت کے لئے تیر انداز دستے کی تعیناتی .... بحر کتاب مُدیٰ میں یہ ہے کہ غزوہ امدے موقعہ پر مسلمانوں میں محور ب سواروں کی تعداد بچاس تھی۔ محرشایدیہ بات سبقت قلم یعنی عُلطی سے اکمعی عی

(کیونکداس بات کی تائیر کسی روایت سے نہیں ہوتی)۔ غرض آپ نے حضرت ذہر اوران کے دستے سے فرملیا۔

اس دستے کے لیئے سخت ترین مدلیات ..... "اس وقت تک این جگہ سے مت بلناجب تک میں اجازت نہ

وول فير فرملياكوني مخص اس وقت تك نه لا عجب تك مين عمم نه دول -"

ان تیراندازوں کی تعداد پیاس تھی۔ آپ نے ان پر حضرت عبدالله ابن جیر کوامیر بیلیالوران سے فرملیا۔ "تم مشرکول کے محوژے سوار دستول کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا۔ کہیں ایبانہ ہو کہ وہ

بشت کی طرف سے آکر ہم پر حملہ کرویں۔ اور ہمیں چاہے فتح ہویا شکست تم لوگ اپی جگہ سے مت بانا۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ اگر تم پر ندول کو بھی ہم پر ایکتے ہوئے دیکھو تب بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کر ناسوائے

اس کے کہ میں خود بی تم کوبلا سمیجوں۔اگر تم بیدو میکھو کہ ہم دعمن پر فتح یا گئے ہیں اور ان کوروندتے ہوئے پیش قدمی کررہے ہیں تب بھی اپنی جگہ ہے مت ہلناسوائے اس کے کہ میں ہی حمہیں بلواؤں۔" ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ "اگرتم ہمیں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے بھی دیکھوتب بھی ہمارے

ما تھ شریک ہونے کی کوشش مت کرنا۔"

(قال) ایک روایت میں ہے کہ تیر اندازوں کے اس دستے کو آپ نے ہے تھم دیا۔ "تم اپنی جگہ جے رہنالور وہال سے مت ہلنا۔ اگر تم یہ ویکھو کہ ہم دیشن کو شکست دے کر ان کا پیچھا

كرتے ہوئان كے پراؤيس بحى داخل موسئ بين تب بھى تمانى جكه مت چھوڑنا۔ اور اكر تم جميل قل ہوتے د یکموتو بھی ہماری مدد کومت آنالورنہ بی دستمن کو چیچے د مکیلنے کے لئے برد منے کی کوشش کر نابلکہ ان کو تیراندازی

سے ہی رو کنا۔ کیونکہ محور ہے سوار لشکر تیرول ہی کی ہو جھاڑ سے روکا جاسکتا ہے۔ جب تک تم اپنی جگہ جے رہو م بم دعمن برغالب رہیں گے۔اے اللہ ایس تھے ان پر گواہ بناتا ہوں ا"

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک تکوار نکالی جس کے ایک طرف پیر شعر لکھا ہوا تھا۔ فى الجين عاروفى الاقبال مكرمنة

والمرء بالجين لاينجو من القدر ترجمه: بزدلی شرم کی بات ہے اور رو برو ہونا عزت وسر بلندی کی علامت ہے۔ ایک بزول مخف کی نہ کوئی عزت

ہے اور نہ قدرو منز لت ہے۔ نی کی تکوار کاحق اد اکر نے والا کون ہے ..... یہ تکوار نکال کر انخضرت تھے نے فرمایا۔

" یہ تلوار لے کر کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس پر کئی آدی اٹھ کر آپ کی طرف برھے مر آپ تھے نے ان میں سے کسی کودہ تلوار شیں دی۔ ان

لو گوں میں حضرت علی مجھی تھے جو یہ تلوار لینے کے لئے اٹھے تھے مگر آپ نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ممر مجھی کھڑے ہوئے مگر آپنے ان کو بھی ہیہ تکوار نہ دی۔ای طرح حضرت ذبیرؓ نے تین مرتبہ ہیہ تکوار کیٹی جاہی مگر ہر مرتبہ آپ نے انکار کر دیا۔ آخر مجمع میں سے حضرت ابود جانہ کھڑے ہوئے اور آپ سے بولے۔

"يار سول الله إاس تلوار كاحق كياب\_"

أيت فرمايا

"ایں کا حق سے ہے کہ اس سے دسٹمن کے منہ پر دار کر کے اسے کشتہ کیا جائے!"

ابود جانه کو تکوار کی بخشش .....حضرت ابود جانہ نے عرض کیا۔

<u>"میں اس کولے کر اس کا حق ادا کروں گا!"</u>

آنخضرت علی ہے وہ تکوار حضرت ابو د جانہ کو عطا فرمادی۔ ابو د جانہ بے حد بمادر آد می نتھے اور جنگ کے دوران اکڑ کر پر غرور انداز میں جلا کرتے تھے۔ آنخضرت میک نے جنگ کے دوران جب ان کو دونوں

لشکرول کے در میان اس طرح اکژ کراور تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے لوگوں سے فرملیا۔

" یہ چال الی ہے جس سے اللہ تعالی نفرت فرما تاہے سوائے اس قتم کے موقعوں کے بیعن جنگ کے

اس فتم کے موقعوں پراس چال کے جائز اور پیندیدہ ہونے کی دجہ بیہے کہ اس سے ظاہر ہو تاہے کہ وہ مختص دستمن کی طاقت سے قطعاً خو فزرہ نہیں ہے اور اس کے جنگی سازوسامان کی کوئی پر داہ نہیں کر تا۔ <u>ابو سفیان کی انصار کو در غلانے کی کو حش اور مابوسی</u> ..... اد حر جب دونوں لشکروں کی صف بندی

ہور ہی تھی توابوسفیان نے اپنے لشکر میں سے پکار کرانساری مسلمانوں سے کہا۔

"اے کردہ اوس و خزرج تم لوگ ہمارے اور ہمارے ان خاند ان والوں کے در میان سے مث جاؤ۔ ہمیں تم سے کوئی سروکار جیں ہے۔"

ز بیر ابن عوام کا تنحص مقابلیه ....اس پر انساریوں نے ابوسفیان کو بہت برا بھلا کمالور اس کو سخت لعنت ( قال )اس کے بعد مشر کوں کی طرف سے ایک محض جواد نٹ پر سوار تھامیدان میں لکل کر آیااور

مبارز طلب کیا۔ بعن محضی مقابلے کے لئے مسلمانوں کو لاکارا مگر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے یہال تک کہ اس نے تین مرتبہ للکارا تو حضرت زبیر اسلامی صفوں میں سے نکل کر اس کی طرف بوجے حضرت زبیر ا

پیدل ہے اس کے پاس پینچ کروہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کے برابر پینچ کر اس کی گردن پکڑ کر اس کو لیٹ منے۔ پھر دونوں میں اونٹ کے اویر بی زور اُز مائی ہونے لگی۔ان کی زور اَز مائی دیکھ کر استخضرت مالے نے فرملی۔

"انِ مِين جو بھي مِيلے زمين كو چھوتے گادى قل ہو جائے گا۔"

حضرت زبیر کو حواری رسول کالقب ....ای دفت زور آزمائی کے دوران دہ مشرک ادنٹ پرسے نیچ گرا لور اس کے اوپر حضرت زبیر کرے۔انہوں نے فور ابی اس مشرک کو ذرج کر دیا۔ آنخضرت میک نے عضرت ز بیر کی تعریف کی اور فرمایا۔

"ہر نی کا حواری لیعنی دوست ہوا کر تاہے میرے حواری زبیریں!"

جلددوم نصف آخر

ميرت طبيه أردو

ال کے بعد آنخضرت علیے نے فرملا۔

"أكراس مشرك كے مقابلے كے لئے ذبير نه نكلتے توميں خود ثكا!"

کیونکہ آنخضرت اللے نے ویکھاتھاکہ مسلمان اس کے للکارنے کے باوجوداس سے گریز کررہے تھے۔

ملحہ کی میارزت طبی اور لاف و گزاف ....اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور محض لکلا۔ برطلح ابن ابوطلح تقاس كے باب ابوطلحكانام عبدالله ابن عثان ابن عبدالدار تفا\_اوراس كے ہاتھ ميں مشركوں كا

وچم تھا کیونکہ جنگوں میں پر جم اٹھانے کا اعزاز بن عبدالدار کے خاندانوں کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ قریثی م چے بن عبدالدار کے باپ عبدالدار نے بی بنایا تھااور بیاس کا تھا (اس کے بعد بیاعزاز اس خاندان کے ساتھ

مخصوص ہو گیا تھا) جیسا کہ بیان ہوا۔ غرض اب مشرکول کی صفول میں سے نکل کر طلحہ ابن ابوطلحہ نے مبارز طلب کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آئے۔اس نے بھی تنی بار مسلمانوں کو للکار انگر کوئی فخف بھی اسلامی صفوں میں سے نہیں ٹکلا آخر طلحہ

"محمر کے ساتھیوا تہارا تو یہ خیال ہے کہ تہارے مقول یعنی شہید جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے متول جنم میں جاتے ہیں۔ایک روایت میں یول ہے کہ محمد کے ساتھیو! تمہارا خیال توبیہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جلدی جلدی تمهاری تلوار کی دھار پر رکھ کر جنم میں جھونگتاہے اور حمہیں ہماری تلوار وں سے قتل کر اکر فور أ بنت میں داخل کر دیتا ہے۔اس لئے تم میں سے کون ہے جو مجھے اپنی تلوار کے ذریعہ جلد از جلد جنم میں پہنچاد ہے ا ملداز جلد میری تلوار کے ذریعہ جنت میں پہنچ جائے۔لات وعزی کی قتم تم جھوٹے ہو۔اگر تم اپنے عقیدے پر

ر خداکے ہاتھوں طلحہ جشم رسید ..... یہ س کر حضرت علی اسلامی صفوں سے نکل کر مقابلے کے لئے اں کے سامنے چینے گئے۔ دونوں میں تکواروں کے دار شروع ہی ہوئے تھے کہ اچانک حضرت علیٰ نے اپنی خار

فناف تلوار بلندى اوراس كو قتل كر ديا\_ ا کے روایت میں یول ہے کہ دونول لشکرول کے در میان میں دونول زور آزماا کی دوسرے کے مقابل ہوئے۔اچانک حضرت علی اس پر جھیٹے اور اس کو زمین سے اکھاڑ کرینچے دے پنجا۔ یعنی حضرت علی نے تلوار کے

واساس کی ٹانگ کاٹ دی اور اے گرادیا۔ اس طرح گرنے کی وجہ سے طلحہ کے جسم کے بوشیدہ جھے کھل مجتے ال وقت طلحہ نے کما۔

"مير، عالى مين خداكاواسط دے كرتم سے رحم كى بھيك مانگنا ہول!"

یہ من کر حضرت علی اسے بول ہی چھوڑ کروہال سے لوٹ آئے اس پر مزیدوار نہیں کئے۔اس پر بعض محابہ نے حضرت علیٰ سے کہا۔

"آپ نےاس کو قتل نہیں کیا۔"

حضرت علیؓ نے کہا۔ "اس کی شرم گاہ کھل گئی تھی اور اس کارخ میری طرف تھااس لئے مجھے اس پر دحم آگیا اور یہ میں نے

ان لیا تقاکہ اللہ تعالی مے اسے ہلاک کرویا ہے۔" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علیٰ سے فرملا کہ تم نے اس کو کس لئے چھوڑ ویا۔ حضرت علی نے عرض کیا۔

"اس نے خداکاداسطہ دے کر مجھ سے رحم کی بھیک ما تکی تھی۔"

آپ نے فرمایا سے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی نے اسے قتل کردیا۔

حضرت علیٰ کے ساتھ جنگ صفین میں بھی اس طرح کاواقعہ دومرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ توبیدواقعہ

ہوا کہ حضرت علی نے نصر ابن ارطاۃ پر حملہ کیا۔ جب اس نے بید دیکھا کہ اب وہ قلّ ہی ہوا چاہتاہے تواس نے

ا یک د م اپنی شر مگاہ کھول دی حضرت علیٰ فوراہی اسے یوں ہی چھوڑ کر دہاں سے ہٹ آئے۔

دوسری مرتبہ بیہ ہواکہ حضرت علی نے ابن عاص پر حملہ کیا جب انہوں نے دیکھاکہ موت سامنے

آگئے ہے توانہوں نے اپناستر کھول دیا۔حضرت علیٰ فور آبی دہاں سے واپس آگئے۔

(وامِنحرے کہ اس قسم کی بہت میں روایتیں شیعہ حضرات نے پیش کی بیں جن کی سند قابل غورہے) للحه کے بھائی کاحضرت حمزہ کا کے ہاتھوں انجام ..... غرض ملحہ کے قل کے بعد مشرکوں کا پر جم اس

کے بھائی عثان ابن ابوطلح نے لیا۔ یم عثان اس شیبہ کاباب ہے جس کی طرف شیبی فرقہ کے لوگ اپنی

نسبت کرتے ہیں اور جن کو بنی شیبہ کماجا تاہے۔

غرض جب عثان نے وہ پر جم اٹھالیا تو حضرت حمزہؓ نے اس پر جملہ کیالور اس کا ہاتھ مونڈھے پر سے كاث دالا اور ان كى تكوار عثمان كى بنسلى تك كاث كلي حضرت جمزة اس كو قتل كرنے كے بعديد كہتے ہوئے وہال

سے واپس ہوئے۔

" میں حاجیوں کے ساقی میعنی عبدالمطلب کا بیٹا ہوں!" ۔ میں حاجیوں کے ساقی میعنی عبدالمطلب کا بیٹا ہوں!"

تمام قریش پرچم بردار موت کی راہ پر ....اس کے بعد مشرکوں کے پرچم کو عثان اور طلحہ کے بھائی نے

ا تھالیا جس کانام ابوسعید ابن ابوطلحہ تھا۔ اس پر حضرت سعد ابن الی و قاص نے تیر چلایا جو اس کے سینے میں لگا اور یہ

بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد طلحہ ابن ابو طلحہ جس کو حضرت علیؓ نے قتل کیا تھا، کے بیٹے نے پر حم اٹھایا تو حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابوالا قلح نے اس پر تیر چلایالور وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس مخض کانام مسافع تھا۔ اس کے

بعد مسافع کے بھائی حرث ابن طلحہ نے پر جم سنبھالا تو پھر حضرت عاصم نے تیر جلایااور اس کو بھی قتل کرویا۔ طلحہ کے ان دونوں بیڑل مسافع اور حرث کی مال بھی مشرک لشکر کے ساتھ تھی۔ اس عورت کانام

سلافہ تھااس کے بید دونوں بیٹے اس کی گود میں مرے کیونکہ جس کے بھی حضر ت عاصم کا تیر لگتاوہی بیٹاوہاں ہے ز تحی ہو کرلو ثالور مال کی گود میں سر ر کھ کرلیٹ جاتا۔ سلافہ کہتی۔

"بيني الخيم كس نے ذخى كيا۔"

بيثاجواب ميس كتتا\_

میں نے اس محنص کی آواز نی ہے اس نے مجھ پر تیر جلانے کے بعد کہا تھا۔

"لے اسے سنبھال میں ابوالا فلی کابیٹا ہوں۔"

اس جملے سے سلافہ سمجھ گئی کہ تیرانداز حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابوالافلے ہیں۔ چنانچہ اس نے منت مانی کہ اگر عاصم ابن ثابت کاسر میرے ہاتھ لگا تو میں اس میں شر اب بھر کر پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا

کہ جو مخص بھی عاصم ابن ثابت کا سر کاف کر میرے پاس لائے گا تو میں اے سواد نشد انعام میں دول گی۔ مگر معز تعاصم اس غزدہ احد میں قتل نہیں ہوئے بلکہ آئے بیان آئے گاکہ ان کا قبل سریدر جیچ میں ہوا۔

غرض ان دونوں بھائیوں کے قل کے بعد مسافع اور حرث کے بھائی نے وہ پر چم اٹھایاس کانام کااب ابن طلحہ تھااس کو حضرت ذبیر ؓ نے قل کر دیا۔ ایک قول میں قزمان کانام ہے غرض اس کے بعد ان کے بھائی جلاس ابن طلحہ نے پر چم اٹھایا تواس کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے قل کر دیا۔

بہ بی میں ہوسے پہا جائے ہیں ہوسے ہیں بید بدس کا بید بدس کی دیات ہے۔

اس طرح یہ چارول بھائی بینی مسافع حرث کلاب اور جلاس ابن طلحہ اپنے باپ طلحہ کی طرح وہیں قتل ہوگئے۔

ہوگئے اور ان کے ساتھ بی ان کے دونوں چایعنی عثمان اور ابو سعید ابن ابو طلحہ بھی ای غزوہ احدیث قتل ہوگئے۔

ان کے بعد قریثی پر جم ارطاۃ ابن شر جیل نے اٹھلا تو اس کو حضرت علی ابن ابو طالب نے قتل کر دیا ایک قول ہے کہ حضرت عزائے قتل کی اتحال سے بعد شرح کا بن قارظ نے پر جم سنبھالا توہ ہی قتل ہو گمیا گر اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد سے پر جم ابوزید ابن عبد مناف ابن ہاشم ابن عبد الدار نے اٹھلا تو اس کو قبل کر دیا۔ اس کے بعد شرصیل ابن ہاشم کے بیٹے نے پر جم بلند کیا تو اس کو بھی قربان نے قتل کر دیا۔

اس کے بعدان لوگول کے ایک غلام صواب نے یہ پر چم اٹھالیا یہ ایک حبثی مخض تھا۔ یہ لڑتارہا یہال تک کہ اس کاہاتھ کٹ گیا۔ یہ جلدی سے بیٹھ گیالور اپنے سینے لور گردن کے سمارے سے پر چم کواٹھائے رہا یمال تک کہ اس کو بھی قزمان نے قتل کردیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قاتل حضر ت سعد ابن ابود قاص تھے۔ لور ایک قول کے مطابق حضرت علی تھے۔

احد میں بنی عبد الدار کی تناہی .....ابوسفیان نے مشرکوں کے پر چم بردار بن عبد الدار کے لوگوں کو جنگ کا جو شک کا جو شک کا جو شک کا جو شک کا جو شان سے کہا تھا۔

"اے بن عبدالدار اجنگ بدر کے موقعہ پرتم نے ہمارا پر چم نہیں اٹھلیا تھااس کے بتیجہ میں ہمیں جس تباہی کا سامنا کرنا پڑاوہ معلوم ہی ہے۔ جنگی پر چم لوگوں کو اس تصور کے ساتھ دیئے جاتے ہیں کہ اگر پر چم سر تکوں ہوگئے۔ اس لئے آگر تم بن عبدالدار کے لوگ ہمارے پر چم کی ذمہ داری سنبھالو تو ٹھیک ہے در نہ در میان سے ہٹ جاؤ تو ہم خود ہی اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے !"

بى عبدالدارنے بيرس كرېر جم اٹھانے كاوعده كرليا تھا۔ اور فيصله كن انداز ميس كها۔

"ہم ابنا جھنڈ ا آپ کے تحت میں دیتے ہیں ( یعنی بی عبدالدار کا جنگی پر جم اس جنگ میں آپ کی ما محتی میں قبول کرتے ہیں) اور کل جب ہم دعمن سے نکر ائیں گے تو آپ ہماری سر فروشی دیکھ لیں گے!"

ابوسفیان کا مقصد بھی ہی تھاجو پور اہو گیا تھا۔ ابن کتیبہ کتے ہیں کہ یہ آیت بی عبالدار کے متعلق ہی بازل ہوئی تھی۔

اِنَّ خُرُّ اللَّوَاتِ عِنْدَاللَّهِ الصَّمُّ الْبِيْنُ لَا يَعْفِلُونَ اللَّهِ وروانفال ٣ آبت عك ترجمہ: ب شك برترین خلاكن الله الله علی دووگ بیں جو بسرے بیں گو مگے بیں جو کہ ذرا نہیں سجھتے۔

اد هر جب مشر كول كا پهلا پر چم بردار تعنی طلحہ ابن ابوطلحہ بارا گیاتو آنخضرت علیہ اور آپ كے صحابہ نے اس كوا يك غيبى بشارت سمجما كيو تكدوه اپنے لشكر كاسر دار اور پر چم بردار تعالوراسي سردار قوم كے متعلق آنخضرت محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

علیہ نے خواب دیکھاتھاکہ آپ دشمن کے سر دار فوج پر مسلط ہیں جیساکہ بیان ہوا۔اس خواب کی تعبیر آپ نے میں ہتاائی تھی کہ میں دشمن کے سر دار کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤل گا۔لہذا یک وود شمنول کاسر دار لور سالار تھا۔ تھا۔

اد هر جب مشر کول کے پر چم بر دارایک ایک کر کے قتل ہوگئے توان کا لشکر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گیا۔ مسلمانوں نے بیہ صورت حال دیکھی توانہوں نے دستمن پر ایک فیصلہ کن حملہ کیااور ان کو قتل کرنے

للے۔
مسلم اور مشرک جنگی نعرے ....اس جنگ میں مسلمانوں کا جنگی نعرہ اَیْتُ اَیْتُ قالور مشرکوں کا جنگی
نعرہ یاللعزی اور مشرک جنگی نعرے ....اس جنگ میں مسلمانوں کا جنگی نعرہ ایک بت کانام تھا جو کھیے کے اندر
قالدہ ان جو کنواں تھا اس پنسب تھا مگر تھے میں ان کی تھا ہو ہی ہے ۔ اور جمل ایک بت کانام تھا جو کھیے کے اندر
اس سے کون شہنیں ہم نامیا ہیئے کیونکر میں جی بہلے کعبہ کھا ندر رکھا ہواہ می وہاں سے نکائر کھیے کے دروانے سے نصب سردیا گیا ہو۔
اس سے کون شہنیں ہم نامیا ہیئے کیونکر میں جی بہلے کعبہ کھا ندر رکھا ہواہ می وہاں سے نکائر کھیے کے دروانے سے نصب سردیا گیا ہو۔

صدیق اکبر کی بیٹے سے مقابلے کی کو سش ..... غرض جنگ کا آغاذ ای اونٹ سوار ہے ہواجس نے میدان میں آگر مبارز طلب کیا تھااور قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شخصی مقابلے کے لئے قریش لشکر ہے لوگ آئے رہے۔ ان میں مشرک لشکر سے عبدالرحمٰن ابن ابو بکر نکلے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دونوں لشکروں کے در میان میں آگر کہا۔

"كون ہے جوميرے مقابلے كوسامنے آئے!"

اس پران کے والد حضر ت ابو بکرر ضی اللہ عنہ تکوار سونت کر اٹھے اور انہوں نے بیٹے کے مقابلہ کو جانا چاہا۔ گر آنخضر ت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

"اپنی تلوار میان میں ڈال کراپی جگیرواپس جاؤ۔ اپنی ذات ہے جمیں اور فائدے اٹھانے دو!"

پیچیے غزدہ بدر کے میدان میں بھی گزراہے کہ عبدالر حمٰن ابن ابو بکرنے بدر میں مبارز طلب کیا تھا۔ اد ھر بدر کے بیان میں ہی حضرت ابن مسعودؓ کی روایت گزری ہے کہ غزدہ احد میں حضرت ابو بکر ؓنے اپنے میٹے عبدالر حمٰن ابن ابو بکر کو شخصی مقابلے کی دعوت دی تھی۔ مگریہال بیان ہونے والی روایت اس کے خلاف ہے

حبدائر کنا بن ابو ہر تو کی مفاہمے ماد خوت دمی ہے۔ سریمال بیان ہونے والی روایہ: (کیونکہ پمال توخود عبدالرحمٰن نے سامنے آکر کمی کومقا ملے کے لئے طلب کیاہے)۔ انہ میں استعمال میں میں سامنے سے استعمالی کا سامنے استعمالی کے سامنے کا میں ہوئے۔

اس بارے میں کماجاتا ہے کہ یمال دونوں باتیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ صدیق اکبڑنے خود بھی اپنے بیٹے کو شخصی مقابلے کی دعوت دی ہو (لیمیٰ مقابلے کی دعوت دی ہو (لیمیٰ دونوں باتوں کا پیش آنانا ممکن نہیں ہے) دونوں باتوں کا پیش آنانا ممکن نہیں ہے)

(حفرت صدیق اکبرگاہی واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عرب کے قبائل مرتد ہونے یاد من اسلام سے کنارہ کئی افقیار کرنے گئے تووہ خود لشکر کے کران کے مقابلے کے لئے نکلے اور لشکر کے آگے خود نگی تلوار لئے اپنی سواری پر بیٹھے تھے حضرت علیؓ نے بید دیکھا تو سواری کی لگام پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت صدیق اکبرؓ سے جو خلیفہ المسلمین تھے کہنے گئے۔

"اے خلیفہ رسول کمال کاارادہ ہے۔ میں بھی آج آپ سے وہی بات اس طرح کتا ہوں جس طرح آ آپ سے غزدہ احد کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھی کہ اپنی تلوار میان میں ڈال لیجے اور جمیں اپنی جلددوم نصف آخر

سير ت طبيه أردو شخصیت سے محروم نہ کیجئے بلکہ مدینہ کولوٹ چلئے۔خداکی قشم آگر ہم آپ سے محروم ہو گئے تو پھر مجھی اسلام کا کوئی نظام ادر حکومت قائم نہیں ہو سکے گی!"

یہ س کر حضرت صدیق اکبڑ مان مجے اور اشکر کو آ مے روانہ کر کے خود مدینے لوث آئے۔

خالد ابن ولید کے ناکام حملے ..... غرض جنگ احد کے شروع میں مشر کوں کے گھوڑے سوار دیتے نے تین مرتبہ مسلم لٹکر پر حملہ کیا گر آنخضرت ﷺ نے بہاڑی کے اوپر جو تیر اندازوں کا دستہ متعین فرمایا تھادہ ہر د فعہ تیرول کی باڑھ مار کر اس گھوڑے سوار دیتے کو پیچیے بٹنے پر مجبور کر دیتا تھااور مشر کین بد حواس کے عالم میں

قریقی عور نیں میدان عمل میں ....اس سے بعد مسلمانوں نے مشر کوں پر ایک بھر پور حملہ کیا۔ یہ حملہ ا تناشد يد تفاكه مشركول كي طاقت كو تتخت نقصان پنجاله اي وقت جبكه لزائي شاب پر تقي اور محمسان كي جنگ ہور ہی تھی مشرک نظر میں ابوسفیان کی ہوی ہندہ اتھی ادر اسنے ادر اس کی ساتھی عور تول نے ایے ہاتھوں میں دف سنبھالے۔ پھر یہ عور تیں اپنے جال باز مر دول کے پیچھے دف بجا بجا کریہ پر جوش گیت گانے لگیں۔

ويها بني عبدالدار . ويها حماة الادبار . ضربا بكل بتار ـ ترجمہ: آگے بڑھواے نی عبدالدار۔ہمت کرواے ہارے پشت پناہو۔ہرشمشیر خاراشگاف سے دار کرو۔

نحن بنات طارق نمشى على النمارق مشى القطا النوازق \_

ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں ہم عالیحوں پر چہل قدمی کرنےوالیاں ہیں۔ایک متانہ اور رعنائی ہے بھر یور وال کے ساتھ۔

والمسك في المغارق. واللر في المخالق. أن تقتلو نعانق

جاری مانگ میں مشک کی تکست ہے۔ گلے موتول کے بارول سے آراستہ ہیں۔ اگر تم آ کے برحو مے تو ہم مم مے بغل میر مول گ!"

ونفرش النمارق . اوتدبر وانفارق . فراق غير وامق -

تمهارے لئے دیدہ دل فرش راہ کریں گی۔ لیکن اگرتم پیٹے پھیرو کے توہم تم ہے اس طرح منہ مجھر لیں گی کہ پھر بھی تم ہاری رعنائیاں نہیا سکو گے!"

ان شعروں میں جود بھاکا لفظ استعال کیا گیاہے یہ کلمہ برا چیختہ کرنے اور جوش دلانے کے لئے استعال کیاجاتا ہے جیسے کتے ہیں دونك يافلان ليمنى ہمت كرو آمے بر حور اى طرح أوبار بمعنى اعقاب ليمنى پشت ے یمال پشت بناہ مراد ہیں۔ بتار۔ تلوار خار اشکاف کو کتے ہیں اور چھٹے مصرعم میں نوازق کاجو لفظ ہے وہ خفاف

کے معنی میں ہے۔ای طرح طارق سے مرادایک ستارہ ہے جیساکہ حق تعالی کالرشاد ہے۔ وَالسَّمَاءَ وَالطَّادِقِ وَمَا أَدْرُكَ مَا الطَّادِقُ النَّجْمُ النَّاقِبُ الآيدي • ٣ سوره طارق ٢ أيمت ما عمر عمر

ترجمہ: قتم ہے آسان کی اور اس چیز کی جورات کو نمو دار ہونے والی ہے اور آپ کو پچھ معلوم ہے کہ وہرات کو

نمودار ہونے والی چیز کیاہے وہروش ستارہ ہے۔

ایک قول ہے کہ بید خط ستارہ ہے۔مطلب بیہ کہ ہم ان لوگوں کی بیٹیاں ہیں جوایے مرتبے کی بلندی میں ستاروں کی طرح اونے ہیں۔ یمال عربی زبان کے قاعدے کے اعتبارے سے اعتراض موسکا ہے کہ اگر ستارہ

مراد موتاتو نعن بناة لطارق كماجاتا ادهريس في ايك كتابيس ويكهاكه بدر جزيد اشعار ايك عورت مند بنت طارق کے ہیں۔اس صورت میں ظاہر ہے طارق سے مراد ستارہ نہیں ہوگا بلکہ دہی مشہور مخص مراد ہوگا۔ تو کویا

مطلب به ہوگا کہ ہم اس مشہور و معروف محض طارق کی بیٹیاں ہیں جس کا بلند مرتبہ سب جانتے ہیں۔

ایک روایت میں راوی کتاہے کہ ایک دن میں ملے میں محاک شاعر کی مجلس میں بیٹھاتھا کی مخص نے ہندہ کاب شعر فی بنات الطارق بردھالور شحاک سے سوال کیا کہ اس مصر عد میں طارق کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کمایہ ستارے کانام ہے منحاک نے کمایہ کیے۔ تومیس نے جواب میں بطور دلیل کے سور فاطارق کی ابتدائی آیات

ر میں (اور ضحاک نے اس کی تردید نہیں کی)

جمال تک نمار ق کا تعلق ہے تو یہ افظ چھوٹے تکیوں کے لئے استعال ہو تا ہے۔ مرادیہ ہے کہ ہم تمهادے لئے ایسے بسترین جائیں گی جن پر تکیدر کھ کران کو آرام دہ بنادیا جاتا ہے بعنی ہم تمهاری اس جانبازی اور سر فروشی کے صلے میں تمہارے لئے دیدہ دول فرش راہ کریں گا۔

انرى معرعه ميں جو لفظ وامق باس كامطلب بيز ار اور نفرت كرنے والا يعني اكر تم اس وقت میدان جنگ میں پیٹے دکھاؤ کے تو ہم حمیس بیزاری اور نفرت کے ساتھ اس طرح چھوڑ دیں گی کہ چر بھی تمهاری صورت دیکھنا پند نہیں کریں گی۔ کیونکہ نفرت کرنے والااگر چھوڑ کر چلاجاتاہے تو بھی واپس نہیں آتا برخلاف محبت کرنے والے کے کہ اگروہ ناراض بھی ہوتا ہے تو پھر من بھی جاتا ہے۔ای لئے ایک مثل ہے کہ عبت کرنےوالے کاغصہ بظاہر توسیف یعنی تلوار کی چک ہوتا ہے مرحقیقت میں صیف یعنی گری کے موسم کی بدلى كى طرح معند الورجلد كزرجاني والابوتاب

(قال) المخضرت على جب منده كے يہ شعر سنتے جن سے دہ مشركوں كوجوش دارى مقى تو آپ

"اے اللہ تھ بی سے میں طاقت چاہتا ہول تجھ بی سے جماؤلوریام دی مانگتا ہول اور تیرے بی نام پر جنگ كرتا ہول اللہ تعالى بى مجھے كافى ہے اور وہى سب سے بہتر سار ااور ذمہ دار ہے ا"كيك روايت ميں ہے كہ جب ر سول الله ﷺ وحمّن سے دو بدو ہوتے تو فرماتے کہ اے اللہ میں تیرے ہی ذریعہ یامر دی چاہتا ہوں اور تچھ

ہے بی طاقت مانگاہوں۔

ابور جانه شمشیر نبوی علیه کے سیح حقد ار ..... آنخفرت علیہ نے حضرت ابو دجانه کوجو تلوار عنایت فرمائی تھی انہوں نے حقیقت میں اس کا حق اوا کیا اور لوگوں میں ان کے چربے ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت ذہیر ا ے روایت ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے اس تلوار کے لئے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کاحق او اکرے گا تو میرے نین و فعہ مانکٹے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے نہیں دی حالا تکہ میں آپ کا پھولی زاد بھائی تھا۔ بلکہ آپ نے تکوار بود جانہ کو دیدی۔اس وقت مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے اپنے دل میں کماکہ میں خود دیکھوں گا کہ یہ محض یعنی ابود جاند کس طرح اس تلوار کاحق اواکر تاہے اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیالور سائے کی

میں نے دیکھاکہ انہوں نے اینے موزے کی ٹانگ میں سے ایک سرخ رنگ کی ٹی نکالی جس کے ایک طرف تو آیت نَصْرٌیّنَ اللّٰهِ وَ فَنْحُ فَوِیْبُ لَکْسی ہوئی تھی اور دوسری طرف پر کلمات لکھے ہوئے تھے کہ جنگ میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بزدلی شرم کی بات ہے جو مخص میدان ہے بھاگادہ جنم کی آگ ہے نہیں چے سکتا۔ ابود جانہ نے یہ پٹی نکال کراپیخ سر پر باندھ لی انصاری مسلمانوں نے یہ دیکھا تو کہا۔

"ابود جانہ نے موت کی ٹی نکال لی ہے!" الدہ میانہ کی رید مثل میں فرہ مثنی ..... کوئی الد

ابود چانہ کی بے مثال سر فروشی ..... کونکہ انصاریوں میں مشہور تھا کہ حضرت ابود جانہ جب بیہ پی سر پر باندھ لیتے ہیں بھر دشمن پراس طرح ٹوشتے ہیں کہ جو بھی سامنے آتا ہوہ نج کر نہیں جاپاتا (چنانچہ اس پی کے باندھ نے کے بعد انہوں نے انتائی خول ریز جنگ شروع کردی) انسانی جسموں کو مسلسل کاشنے کی دجہ ہے جب ان کی تلوار کند ہو جاتی تودہ اس کو پھر پر گڑ کر دھار دیتے اور تیز کرتے اور اس کے بعد پھر دشمنوں پر موت بن کر ٹوٹ برائے انہوں نے اس تلوار کا اس قدر حق اداکیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گی اور خم ہو کر درانی کے جیسی ہوگئے۔
مشر کوں میں ایک محض تھا جو ہمارے یعنی مسلمانوں کے ذخیوں کو میدان جنگ میں ڈھونڈھ و ٹوٹھ ہو

سر وں یں ایک من طابو ہمارے ہیں میں والے اور کو سیدن ہمیں کر اس کو قبل کر دیتا تھا۔ کر قبل کررہا تھا۔جوز خمی مجمی اس کو کمیں پڑا ملتاوہ جمپیٹ کر اس کو قبل کر دیتا تھا۔ انگریس کر میں ایک میں کر اس میں ایک اس کا کہ میں میں ایک کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

حفرت زیر گئتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی ہے دعاکی کہ اس کا ابود جانہ ہے آمناسامنا ہو جائے چنانچہ میں کہ علی کہ اس کا ابود جانہ ہے اللہ اس میں کہ اس تلواروں کے دار ہونے گئے اچانک اس مشرک نے ابود جانہ پر تلوار بلند کی جس کو انہوں نے اپنی چڑے کی ڈھال پر روکا مشرک کی تلواران کی ڈھال میں بھنس گئے۔ ابود جانہ نے فور آاس پردار کیالوراس کو قتل کردیا۔

بھر ایک موقعہ پر میں نے دیکھاکہ ابود جانہ نے اپنی دہی تلوار ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کو قمل کرنے کے لئے باند کی۔ایک قول ہے کہ ہند کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی مگر پھر فور آبی انہوں نے اس کے بعد مالا

سرے پیچیے ہٹالی۔

خود حضرت ابود جانہ سے روایت ہے کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک مخض لوگوں کو جنگ کا جوش و لارہاہے اور ان کے حوصلے بلند کررہاہے میں فوراہی اس کی طرف جھیٹا تمر جب میں نے اس پر حملہ کر کے تلواراس کے سرپر بلند کی تواچانک اس نے بلبلا کر چیخالور فریاد کر ناشر وع کر دیا۔ اس وقت اس کی آوازے میں نے پہانا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ میں نے اس پہند نہیں کیا کہ رسول اللہ علیہ کی تلوارے ایک عورت کو قل

کردں۔اس کئے میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ آیا۔ شیر خدا حمز ہ کی گفن ہر دوشی ..... اس طرح حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب انتائی سر فروشی کے ساتھ

زردست جنگ کررہے تھے۔ایک دفعہ سباع ابن عبدالعزی کاحفرت حزہ ہے سامنا ہو گیائیہ سباع مشرک تھا اور اسکی مال کانام ام انمار تھاجو اختس کے باپ شریق کی باندی تھی اور کے میں عور تول کی ختنہ کیا کرتی تھی (جاہلیت میں کے میں عور تول کی ختنہ کا بھی رواج تھا۔اس عورت ام انمار کا بھی پیشہ تھا) حضرت حزہ شنے سباع کوسامنے دیکھا توا کی دم اے للکلاا۔

"سامنے آلو عور تول کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے!"

بخاری میں حضرت حزۃ کے بید کلمات روایت میں ہیں۔"

"اے سباع اے عور تول کی ختنہ کرنے والی ام انمار کے بیٹے۔سامنے آ۔ کیا تواللہ اور اس کے رسول

ے جنگ کرنے آیاہ۔"

جلددوم نصف آخر اس روایت میں ایک شبہ ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسری روایت کے مطابق جب دونوں لشکروں نے صف بندی کرلی تومشرک لشکرے سباع نکل کرسامنے آیااوراس نے مسلمانوں میں سے محضی مقابلہ کیلئے مبارز طلب کیا۔اس پر حضرت حمزہ اس کی طرف بڑھے اور تیزی ہے اس کے سر پر پہنچ کر انہوں نے تلوار کاوار کیااور سباع کو قتل کر دیا۔ اس روز حضرت حز ا نے جتنے لوگوں کو قتل کیاان کی تعداد اکتیں تھی۔ مگر آ کے کتاب اصل لینی عیون الاثر کے حوالے سے بدروایت آر ہی ہے کہ احد کے دن کفار قریش میں سے سیس آدمی قتل ہوئے۔ <u>شی کا تیر اور شیر خدا کی شمادت ..... غرض سباع کو قتل کر سے حضرت حمزہ اس کی زرہ اتار نے کے </u> لئے اس پر جھکے حضرت جیر ابن مطعم کے غلام دحتی کہتے ہیں جو اس دقت کا فریقے کہ میں حمز " کو دیکھ رہا تھا کہ ان کی تلوار بے تحاشہ لوگوں کوکاٹ رہی ہے۔ ایک جگہ حزہ کا پیر پھسلاجس سے ان کی زرہ ان کے پیٹ پر سے سرک گئے۔ میں نے جلدی سے کمان میں تیر چڑھایالور نشانہ لے کران کے کھلے ہوئے پیٹ پر تیر چلادیا۔ تیران کی ناف کے نیچے ہوست ہو گیا۔حضرت حمزہ وہیں نڈھال ہو کر گرے۔ میں چیکے سے اپنی کمین گاہ سے نکل کر ان کے پیرول کی طرف سے ان کی جانب بڑھا۔ اچانک جزا اے اٹھ کر میری طرف رخ کیا مگر پھر تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے اٹر کھڑ اکر کر پڑے میں اپنی جگہ پر پھر چھپ کیااور انظار کرنے لگا کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں توانے پاس پنچوں۔ چنانچہ اسکے قتم ہونے کے بعد میں ان کے قریب کیالور دیچہ کراطمینان کرلیا۔اس سے فارغ ہو کرمیں نے اپنا تیر کمان اٹھایااور لشکرے علیحدہ جاکر ایک طرف بیٹھ گیا۔ کیونکہ حمز ہ کو قتل کرنے کے سوامجھے اس جنگ ے اور کوئی دلچیں نہیں تھی (اس لئے کہ حمزہ کو قتل کرنے کی صورت میں ان کو آذاد کرنے کا وعدہ دیا ممیا تھا)۔ ا یک روایت میں یوں ہے کہ حضرت حمزہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے دو تلواروں سے لڑرہے تھے اور سے

کہتے جاتے تھے کہ میں شیر خدا ہول۔ای دوران میں اچانگ ان کو ٹھو کر گئی جس سے دہ کمر کے بل گریڈے اور ان کی زر دبید پر سے کھل گئی۔ای وقت وحثی حبثی نے ان کے پید پر تیم چلادیا۔ مشر کول میں ابتری اور فرار ..... پر جب مشر کول کے پر جم بردار ایک ایک کر کے قتل ہو گئے اور کوئی

تخف بھی اب پر چم اٹھانے یاس کے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا توایک دم مشرک بسپا ہونے لگے اور پیٹھ پھر كر چيخة اور بلادجه بلبلات موئ بھا كئے لگے۔ان كى عورتيں بھى جو كچھ ہى دىر پہلے خوش ہوكر اور دف بجا بجاكر گاری تھیں دف بھینک بھینگ کر بہاڑ کی طرف بھا گیں۔ یہ عور تیں چینی چلاتی اور بدحواس میں اپنے کپڑے نوج نوچ کر بھاگتی ہوئی جارہی تھیں۔

تیر انداز دسته اور حکم رسول کی خلاف ورزی ..... مسلمانوں نے دسمن کو بھاگتے دیکھا تو دہ ان کا پیچیا ۔ کرکے ان کے ہتھیار لینے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ای وقت مسلمانوں کاوہ تیر انداذ دستہ جس کو آنخضرت علی نے بہاڑی پر تعینات کر کے حکم دیا تھا کہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ سے نہ بگیں وہاں سے مال غنیمت جمع كرنے كے لئے بھاگا۔ يدو كھ كران كے امير حضرت عبدالله ابن جبير نے ان كو تختى سے منع كياكہ ان كوكسي حال میں بھی یمال سے بٹنے کا حکم نہیں ہے گروہ لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے۔

"مشر کول کو شکست ہو گئ ہے اب ہم یمال تھر کر کیا کریں ہے!" <u>دستے کے امیر کی اطاعت شعاری اور شمادت</u> ..... یہ کمہ کر دہ لوگ پہاڑی سے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے اگر چہ ان میں ہے اکثر لوگ ابنی جگہ چھوڑ کر جا چکے تنے مگر ایکے امیر حضرت عبد اللہ ابن جیر الور محمد دلائل و برائین سے مزین متناوع و منفود دیب پر مشتمل مفت ان لائع مکتب کچھ دوسرے محابہ اپنی جگہ جے رہے جن کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔انہوں نے پنچے جانے والوں سے کہا۔ "میں رسول اللہ عظی کے علم کی خلاف ورزی ہر گز نہیں کروں گا۔"

خالدابن وليد كاخالى عقب سے حمله ....اى وقت خالدابن وليدن و يكهاكه وه بهارى جمال تير اندازوں کادستہ جماہوا تھاخالی ہو چک ہے صرف چند آدمی دہال باتی رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ اپنے گھوڑے سوار دیتے کے

ساتھ پلٹے ان کے ساتھ ہی عکر مہ ابن ابو جہل بھی پلٹ پڑے۔ یہ دونوں آدمی بعد میں مسلم ان ہو گئے تھے۔

انہوں نے پہاڑی پر پہنچ کران چندلو گوں پر حملہ کر دیاجو تیر انداز دیتے کے بچے کی وہاں موجو دہتے۔

ان کا پیر حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی ہتے میں انہوں نے دیتے کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ایکے چند ساتھیوں کو قل کر دیا۔ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن جیر کی لاش کامثلہ کیا یعنی ان کے ہاتھ پیراور جسم کے

دوپیرے اعضاء کاٹ ڈالے۔ان کے جسم پراتنے نیزے لگے کہ ان کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ فتح تشكست ميں تبديل اور مسلمانون ميں ابترى ..... اس كے بعد اس ديتے نے بيچے اتر كر اچانك

ملمانوں کو گھیر لیا۔ملمان اس وقت بے خبری کے عالم میں مال غنیمت جمع کرنے اور مشرکوں کو قیدی بنانے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک مشرکوں کے گھوڑے سوار دستے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے سرول پر پہنچے مئے۔ یہ لوگ یاللوزی اور یالمبل کے نعرے لگارہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے پاس سینچتے ہی بے خبری میں ان کو تلواروں پررکھ لیا۔اس اچانک افتاد سے مسلمان بدحواس ہو مکتے اور جد هر جس کا منہ اٹھادہ اس طرف بھا مکنے

لگا۔جو پچھ مال غنیمت انہوں نے جمع کیا تھااور جتنے قیدی بنائے تھے ان سب کو چھوڑ کر مسلمان ہر طرف بھر مے۔ندان کی صفیں باتی رہیںند تر تیب۔ایک کودوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی۔اسبے حواس میں ان کواپنانعرہ بھی یادنہ آیا جس سے ایک دوسرے کی پھیان ہوتی تھی اور اسکے بتیج میں دہ ایک دوسرے ہی پر حملے کرنے گئے۔ کیونکہ اپنے جنگی نعرے کے ذریعہ ہی دہ رات کے اندھیرے ادر تھسان کے دن میں اپنے پرائے کی شاخت كرت تص ملمانول كاجنلى نعره أيت أيب تا\_

قريني پرچم پيمر سربلند ..... مشر كول كاپرچم اس دقت تك زمين پر پژاموا تقاكم اس ني صورت حال كود كيمه كر ا چانک ایک غورت عمرہ بنت علقمہ نے اس کو اٹھا کر بلند کر دیا۔ بھا گتے ہوئے مشر کول نے اپنے پر حم کو سر بلند ہوتے دیکھا تو دہ مجھ مکنے کہ جنگ کاپانسہ پلٹ چکاہے اور سب کے سب) پلٹ کر بھراپنے جھنڈے کے گر دجمع 

ای و دت این قمد نے پکار کر اعلان کر دیا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ایک قول ہے کہ یہ اعلان کرنے والا البيس تهاجو جعال يا جعيل ابن سراقه كي شكل من تهايد جعيل ابن سراقه ابتداء اسلام مين عي مسلمان مو يك تھے اور ایک صالح اور پاک باز ہخص تھے اور یہ امحاب صفہ میں سے تھے۔ ایک قول ہے کہ غزوہ خندق کے موقعہ پر آنخضرت علی نے ان ہی کانام تبدیل کر کے عمر ر کھ دیا تھا جیساکہ آگے بیان ہوگا۔ نیزاس قول میں جو شبہ ہے ده بھی ذکر ہو گا۔

وہ می در موجہ۔ آن مخضرت علی کے قتل کی افواہ اور مسلمانوں میں ہر اس ..... جنگ کے بعد لوگ جعال پر چڑھ دوڑے تھے تاکہ اسے قبل کردیں۔اس وقت جعال نے اپنی برات کی کہ میں نے یہ اعلان منیں کیا تھاان کی سچائی کی گواہی خوات ابن جیر اور ابو بردہ نے دی کہ جب کی مخص نے پکار کریہ اعلان کیا اس وقت جعال مارے پاس

اور ہارے برابر ہی میں موجود تھے۔

ایک قول ہے کہ بیاعلان کرنے والاازبا لعقبہ لینی بالشتیا تھاجس نے تین مرتبہ پکار کریہ اعلان کیا۔ کیو مکہ جب آنخضرت ﷺ کوشیطان کے اس اعلان کے متعلق معلوم ہواتو آپنے فرمایا کہ بیازب عقبہ

ہے۔ یہ ازب الف کے زیر اور زّ پر ج م کے ساتھ ہے جس کے معی بالفتیا کے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا۔

ایک قول ہے کہ حصرت عبداللہ این زبیر نے ایک دفعہ اپنی رحل پرایک آدمی کو کھڑے دیکھا جس کا

قددو بالشت كا تعاد حضرت زبير في اس بوجهاك توكيا چيز باس في كماازب مول إانمول في كماازب كيا موتا باس في كماكه جنات كي آدمي كوكت بين حضرت ابن زبير في البيغ درك كي مونظه اس كي سر

کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جماعت۔ پر ماری جس مصورہ بھاگ کمیا۔

ر مران کے دوبیات ہے۔ غرض اس بارے میں کئی قول ہیں کہ یہ اعلان کسنے کیا تھا۔ ممکن ہے تیوں ہی نے کیا ہو لینی ابن قریم البیں اور ازب عقبہ میں سے ہر ایک نے اعلان کیا ہو۔ اس اعلان کا بیجہ یہ ہواکہ جو شکست چند گھڑی

پہلے مشرکوں کو ہوئی تھی دہ مسلمانوں پرلوٹ آئی۔ای دقت کی نے پکار کر کہا۔ "اللہ کے بندوادوسری طرف سے ہوشیار رہوا"

اللہ عبد داود مرق طری اللہ اللہ عبد داود مرق طریبان ..... مسلمان دوسری طرف متوجہ ہوئے اور بدحواس میں آپس ہی میں ایک دوسرے پر تلواریں جلانے گئے۔ ان میں سے پھر لوگ مدینے کی طرف پہیا ہوئے مگر شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ ادھر جب رسول اللہ تھی کے بارے میں یہ افواہ مشہور ہوئی تو (مسلمانوں نے اس پراس لئے یقین کیا کہ انہیں ایک دوسرے کا ہوش تھانہ خبر۔ سب اس طرح تتر ہتر ہو گئے تھے کہ کسی کوکسی کا حال معلوم نہیں تھا۔ لہذا اس خبرے مسلمانوں میں اور بدحواس مجیل کی یہال تک کہ مایوس کے عالم میں) بعض او گول نے کہا۔ میں جبکہ آنخضرت تیل قل ہو بھے ہیں تو تم اپنی قوم کے پاس لوٹ چلودہ حمیس امان دیں گے۔ "

م بجبکہ ہم محضرت میں مل ہو چکے ہیں تو تم اپنی قوم کے پاس لوٹ چلودہ مسیس امان دیں ہے۔ اس پر کچھ دوسر سے لو گول نے کما۔

"آگر رسول اللہ ﷺ قتل ہوگئے ہیں تو کیاتم اپنے نی کے دین اور اس پیغام کے لئے جو تمہارے نی کا ہے نہیں لڑو گے۔ یمال تک کہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو۔"

كتاب امتاع ميں ہے كه حضرت ثابت ابن دحداح نے انصار يول سے كما-

"اے گردہ انسار ااگر محمر ﷺ قبل ہو گئے ہیں تواللہ تعالی زیرہ ہے اور اسے موت نہیں آسکتی۔ اپنے وین کے لئے لاواللہ تعالی حمہیں فقو کامر انی عطافرہانے والاہے!"

یہ من کر انصاری مسلمانوں کا ایک گروہ افھالور انہوں نے حضرت ٹابٹ کے ساتھ مل کر مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کردیا جس میں خالد ابن ولید عکرمہ ابن ابوجہل عمر و ابن عاص اور ضرار ابن خطاب تنے مسلمانوں کی اس چھوٹی می جماعت کو حملہ کرتے دیکھ کر خالد ابن ولید نے ان پر ایک سخت جو ابی حملہ کیا اور ثابت ابن وحد اح اور ان کے ساتھی انصار ہوں کو حمل کردیا۔

جو لوگ میدان جنگ ہے مینے کی طرف بہا ہوئے تھے ان میں حضرت حیان ابن عفان ولید ابن عقد مقان اللہ علیہ عقد ۔ خارجہ ابن زید اور رفاعہ ابن معلی مجی تھے۔ یہ تمن دن تک وہیں رہے اور اس کے بعدر سول اللہ علیہ کے پاس والی آئے۔ آپ نے ان سے فرملیہ

جلددوم نصف آخر "تم اگرچه چلے محے متے مراس كودر كزر كرديا كيا ہے!"

اس يرالله تعالى في أيت نازل فرمائي

رِانَّ الَّلِيْنَ كَوْ لَوْامِنْكُمْ يُومُ الْتَعْنَى الْجَمْعِنِ إِنَّمَا اسْتَوْ لَهُمُ الشَّيْطَنُ بِيغْضِ مَاكَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ خَفُوزٌ كِإِلْهُ

الآبيب م سوره آل عمر ان ع١٦ أئيت عهد ترجمہ: یقیناتم میں جن لوگول نے پشت چھیردی تھی جس روز کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہو کمیں اس کے سوا

اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کوشیطان نے لغزش دیدی ان کے بعض اعمال کے سبب سے اور یقین سمجھو کہ اللہ

تعالی نے ان کومعاف فرمادیا۔ واقعی اللہ تعالی بڑے مغفرت کرنے والے ہیں بڑے حکم والے ہیں۔

لبعض مسلمانو<u>ں کی ماہوسی</u> ..... (قال) بعض لوگوں نے آنخضرت تکافٹے کے بارے میں افواہ کے اور جنگ کا

یانسہ ملٹنے کے بعد کھا۔ "كاش ماراكوئي المجي عبدالله ابن الى (سر دار منافقين) كے پاس بہنج سكاجو ابوسفيان سے مارے لئے

الن ماصل كرليماً لو كو محمد علي قل مو يك بين اس لئا بي قوم كياس لوث چلواس بيل كه ده لوگ خود تمهارے سرول پر پیچ کر خمیس قل کر ماشروع کر دیں۔"

<u>پچھ صحابہ پسیا ہو کرمدینہ میں .....او حر مسلمانوں کی ایک جماعت پسیا ہو کرمدینے میں داخل ہو گئی راستے</u> میں انکوام ایمن ملیں۔وہ ان بھاگ کر آنے والول کے منہ پر خاک ڈالنے لگیں اور ان میں ہے کی ہے کہنے لگیں۔ "كوية تكله لوربيش كراون كاتولور تكوار محصادو!"

اس طرح کویا بسیا ہونے والوں کی دوجهاعتیں تھیں ایک تووہ جو مدینے کی طرف بسیا ہوئی محر مدینے

میں واخل نمیں ہوئی اور دوسری وہ جو مدینے میں داخل ہو گئے۔ او حر گزشتہ روایت سے یہ شبہ ہو تاہے کہ ام

ایمن تومسلم لشکر کے ساتھ تھیں جمال دوز خیول کو پانی بلانے کی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ چنانچہ ایک صدیث میں آتا ہے کہ حباب ابن عرفہ نے جنگ کے دوران تیر چلایا۔وہ تیر حفرت ام ایمن کے لگاجو دہاں ز خیول کویانی بلار بی تھیں۔ام ایمن تیر کھاکر گرپڑیں اور ان کابدن کھل گیا۔ یہ دیکھ کروہ محض قبقیے لگانے لگا۔

آنخضرت على كواس بات سے تكليف اور كراني پيش آئي۔ آپ نے فور الك تيم حضرت معد كوديا كه اس مخف پر تیر چلائیں۔انبوںنے فور اُتیر چلایاجو حباب این عرف کی گردن میں لگا۔وہ خد اکاد مثن کمر کے بل زمین پر گرالور اس کی شرم گاہ کھل میں۔ آتخضرت علی اس پر بینے لگے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے

کے تکہ عام طور پر رسول اللہ ﷺ اس طرح نہیں جنتے تھے بلکہ بنسی کی بات پر صرف مسکر ادیا کرتے تھے ) پھر آپ اسعدنے ان کا بعنی ام ایمن کابدلہ لے لیا۔ اللہ تعالی ان کی بعنی سعد کی دعائیں قبول فرمائے۔

ایک روایت میں یہ نفظ بیں کہ اس اللہ اجب سعد تھے سے کوئی دعایا کے تواسکی دعائیں تبول فرما۔" آنخضرت ﷺ کی اس دعا کی برکت ہے معزت سعلا ستجاب الدعوات ہو گئے تھے لینی جو دعا مجمی ما تکتے تھےدہ قبول ہوتی تھی۔

اب کویاام ایمن کے متعلق دوروایتیں ہو گئیں۔ایک کے مطابق وہ مدینے میں تھیں اور دوسری کے مطابق میدان احدیل زخیول کوپانی پلانے کی خدمت انجام وے رہی تھیں۔ مگر ان دونوں روایوں میں کوئی شہہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ بات مکن ہے کہ اس وقت تک ام ایمن احدے والیس مین آچکی ہوں۔

<u>منافقوں کی دریدہ دہنی اور مسلمانوں کی سر اسیملی ..... سر دار منافقین عبداللہ ابن ابی کے نظر سے</u> غداری کر جانے کے بعد بھی کچھ منافقین کشکر کے ساتھ رہ گئے تھے جو ابن ابی کے ساتھ نہیں گئے تھے انہوں

نےجب آنخضرت اللہ کے قل کے بارے میں یہ افواہ می تو کہا۔

"جو کچھ وہ دعویٰ کرتے تھے آگر اس میں اصلیت ہوتی توہم یہاں آج اس طرح ہلاک نہ ہوتے! بعض منافقوں نے بوں کہا۔

"أكروه ني هوت تو قتل نه هوت\_لوكول ايخ يحطيدين يروالس أجاوًا"

كاب نريس ك كه كه الوكول في كما

" ہم ہاتھ کھیلا کر ان لوگوں یعنی کفار قریش ہے مل جائیں مے کیونکہ دہ لوگ ہر حال ہماری قوم کے

اور ہمارے خاندان ہی کے ہیں!"

ور ہورے حامد ان بی ہے ہیں: مضطرب دلوں کو نیند کے ذریعہ تسکین .....اس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ بات کہنے دالے لوگ انساری مسلمان نہیں تھے بلکہ مہاجرین میں سے تھے۔

(قال) حضرت زبیر ابن عوام ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جب جنگ کاپانسہ پلٹااور ہم سخت بدحواس اور خو فزدہ متے تومیں نے اپنے آپ کو آنخضرت علیہ کے قریب پایا۔ای وقت ہم او کوں پر نیند کاخبار پیدا کردیا گیا (جوبے فکری کی علامت ہے اور ذہن سے خوف ویریشانی کودور کردیتاہے) چنانچہ ہم میں سے کوئی فخض ایسانہیں تھاجو نیم بیداری کی حالت میں نہ ہو میں دجہ ہے کہ مجھے ایسالگ راہ تھاجیے معتب ابن تغیر کی آواز کمیں دور سے خواب میں سنائی دے رہی ہے جب وہ پیر کمہ رہاتھا کہ جو پچھ وہ دعوی کرتے ہیں اگر اس میں اصلیت ہوتی تو ہم يمال آج اس طرح بلاك نه موتـــ

معتب ابن قشیر کوابن بشیر بھی کہاجاتاہے اور بیان او گول میں سے ہیں جو عقبہ کی بیعت میں شریک تھے میں نے ان کے اس جملے کویاد کر لیا۔اس موقعہ کے متعلق حق تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

ثُمَّ انْزُلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ ابْعُدِ الْفِيمِّ امَنِنةً نُعَاسًا يَغْشَى طَانِفَنةً يَّنْكُمْ وَ طَانِفَنة يُمِّنْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَيْ الْحَقِّ طَنَّ الْجَاهِلِيُّةِ اللَّهِ بِ٣ سورة آل عمر ان ١٦ أيست م ١٨٥٠

ترجمہ: پھراللہ تعالی نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجا یعنی او تھے کہ تم میں سے ایک جماعت پر تواس کاغلبہ ہوااور ا کیے جماعت وہ تھی کہ ان کوا بی جان ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی۔وہ لوگ اللہ کے ساتھ خلاف واقع خیالات

مررب تع جوكه محض حمانت كاخيال تعاـ

حضرت كعب ابن عمر وانصاري سے روايت ہے كه غروه احد كے دن ايك موقعہ ير ميں اپني قوم كے چودہ آدمیوں کے ساتھ آنخضرت مل کے برابر میں تھا۔اس وقت ہم پرایک بے فکری کی سیند کاخمار طاری تھا۔ کیونکہ ظاہرہے خاص طور سے ایسے موقعہ پرای مخص کو نیند کا خمار محسوس ہوسکتاہے جو ماحول سے برواہ اور بے فکر ہو۔ کوئی مخص ابیا نہیں تھا جس کے سینے سے دھو تکنی کی طرح نزاٹوں کی آوازنہ نکل رہی ہولور او تکھ میں ان کے سرایے ہتھیاروں سے نہ مکرارہے ہوں۔ میں نے دیکھاکہ بشر ابن براء ابن معرور کے ہاتھ سے تکوار چھوٹ کر گڑئی اور انہیں اتنی سخت او تکھ اور خمار تھا کہ تلوار کے گرنے کا احساس بھی نہیں ہوا حالا تکہ مشر کین

سيرت طبيه أردو

ہم پر چڑھے آرہے تھے۔

ا پ پ کی ہوا تھا ۔ پیچھے غزوہ بدر کے بیان میں گزراہے کہ اس موقعہ پر مسلمانوں پر نیند کا خمار جنگ کی رات میں ہوا تھا عین جنگ کے دوران نہیں ہوا تھا۔اس کی وجہ اور سبب بھی وہیں بیان ہواہے۔ یہ بھی وہیں بیان ہواہے کہ میدان جنگ میں پیدا ہونے والا نیند کا خمارا بمان کی علامت ہے اور نماز میں خمار کا اثر شیطانی چیز ہے۔

## د شمن کے نرغہ میں نبی اکرم علیہ کی ثابت قدمی

اد هر جب لزائی کایانسہ بلنے کے بعد محابہ بدحوای میں منتشر اور تتر بتر ہو گئے تو آنخضرت علی اس ا فراد تفری میں اور اپنے چاروں طرف دشمنوں کے جمکھٹے کے بادجود اپنی جگہ ثابت قدم اور جے رہے۔ صحابہ کو گھبر اہے میں ادھر ادھر بھا گتے دیکھ کران کو پکارتے ہوئے فرماتے جاتے تھے۔

"ا فلال ميري طرف آؤ۔ اے فلال ميري طرف آؤ۔ ميں خداكار سول مول -!"

مراس بدحوای میں کوئی آپ کی طرف نہیں بلٹتا تھا۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بو چھار ہور ہی

تھی مراللہ تعالی ان کارخ آپ کی طرف سے چھیر دیتا تھا۔ کتاب امتاع میں آپ کے الفاظ یول ہیں۔

"میں نبی ہوں اس میں جموف نہیں ہے۔ میں عبد المطلب كا بیٹا ہوں۔ میں عواتك لعبی عا تكاؤك كا بیٹا

یہ بات قابل غور ہے کیونکہ عام طور پر روایات اور سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ کلمات آپ نے غزوہ حنین میں فرمائے تھے تکراس میں بھی کوئیادیجال کی بات نہیں ہے کہ یمی کلے آپ نے احد میں بھی فرمائے

مول اور حنين ميس محى-

مع نبوت کے بروانے ....اس نازک موقعہ پر محابہ کی ایک جماعت آنخضرت ﷺ کے گرد جمی رہی جو آ تحضرت ملا پر مشرکوں کے مسلسل حملوں کوروک روک کر آپ پر پردانوں کی طرح نثار ہورہے تھے اور جانیں دے رہے تھے۔ان میں ابوطلحہ بھی تھے جو آنخضرت ملک کے سامنے تھے ہوئے تھے اور دعمن کے وار اپنی ڈھال برروک رہے تھے۔ یہ بڑے بہترین تیر انداز اور سچے نشانہ باز تھے انہوں نے اپناتر کش رسول اللہ عظافی کے

سامنے بھیر دیالور کررے تھے۔

"میری جان آپی ذند کی کے لئے فداہو جائے اور میر اچرہ آپ کے چرے کے لئے ڈھال بن جائے!" ابوطلحہ بیہ کہتے اور مسلسل تیر جلاتے جاتے تھے۔وہال کوئی مسلمانوں تیروں سے بھراتر کش لئے گزرتا تو

الخضرت اللهاس سے فرماتے۔

"اس کوابوطلحہ کے سامنے الث دو۔!"

اس روزوویا تین کمانیں مسلسل تیراندازی کی وجہ سے ٹوٹ تئیں۔ آمخصرت علی و مثمن کی طرف رخ كركے كورے ہوجاتے۔ ايك روايت ميں ہے كہ جس طرف سے تير آرہے تھے آپ اس طرف رخ كركے د مثمن کود <u>یکھنے لگے</u> توابوطلحہ محبر اکر کہتے۔

"اے اللہ کے نبی! آپ پر میرے مال باپ فدا ہول وعمن کی طرف مت دیکھئے کہ ان کا کوئی تیر آگر خدانخواستہ آپ کے لگ جائے۔ آپ کے لئے میری گردن کث جائے۔ ا"

لینی آنخفرت میں اور کو کوڑے ہو کر وعمن کی طرف دیکھنے لگتے تھے توابوطلحہ آپ سے رہے کتے اور

سير تطبيه أردو جلددوم نصف آخر پر گمراہث میں اچک کر آ کے سینہ مبارک کے سامنے آجاتے تاکہ کوئی تیر آپ کے نہ لگ جائے ( ایعنی پنجوں

کے بل ابھر کر آ کیے سینے کے برابر ہو جاتے ہے تاکہ آنے والے تیروں کواپنے سینے یاڈھال پر روک سکیں )۔

ای سے بید مسئلہ نکالاجاتا ہے کہ ہر مسلمان پرواجب ہے کہ وہ آنخضرت ﷺ کی زندگی کواپنی زندگی پر

ترجی دے۔ (قال)اور بیات طے شدہ ہے کہ بیہ جال شاری آنخضرت عظفے کے سواکسی دوسرے کے لئے واجب

یمال حفزت ابوطلح کا جوبیہ جملہ گزراہے کہ میری گردن آپ کے لئے کٹ جائے۔اس کو ابن منیر

نے حضرت سعد ابن الی و قاص سے نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ آنخضرت عظمے کے لئے ہر مسلمان پر جان شاری

واجب ہے ای لئے حفرت سعد نے غزدہ احدیث کما تھاکہ میری کردن آپ کے لئے کث جائے۔! ( یعنی ابنِ منیر نے ہیے جملہ ابوطلحہ کے بجائے حضرت سعلا سے منسوب کیا ہے۔

آ مخضرت علق كى تير اللي ساس موقع پر آ مخضرت على مسلس ابى كمان سے تير اندازى فرمات رہے جس کا نام کتوم تھا کیونکہ اس سے تیر اندازی کے دنت کوئی آواز نہیں پیدا ہوتی تھی۔ آخر مسلسل تیر

اندازى كاوجه ساس كمان كاليك حصه ثوث كيار

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ یمال تک که آپ کی اس کمان کا کیک سر اٹوٹ می جس میں تانت باندھی جاتی ہے۔ غرض مسلسل تیر

چلانے سے وہ کمان ٹوٹ گئی اور آپ کے ہاتھ میں کمان کی باکشت بھر ڈوری باقی رہ گئی۔حضرت عکاشہ ابن محصن ئے کمان کی ڈور باند منے کے لئے وہ آپ سے لی مگروہ ڈور چھوٹی پڑ گئی اور انہوں نے آپ سے عرض کیا۔ یار سول الله اید دور چھوٹی پڑھئی ہے۔ ا

آب نے فرمایا۔ "ات مینوبوری بوجائے گ۔ ا"

عكاشہ كيتے بيں كہ متم باس ذات كى جس نے الخضرت على كوحق دے كر بعجاب ميں نے وہ

رای ڈور تھینجی تووہ تھنچ کراتن کمبی ہوگئی کہ میں نے اسے کمان کے سرے پردو تین بل بھی دیئے اور اطمینان سے

ادھر رسول اللہ ﷺ وسمن پر مسلسل پھر پھینک رہے تھے اس وقت آپ سب سے زیادہ وسمن کے

مرام ابوالعباب ابن حميه في اس بات سالك كياب الخضرت الله في كان سائع تير

ملائے کہ وہ ٹوٹ کر مکورے مکوے ہو می اس کی دلیل میں وہ یہ بات کتے ہیں کہ آنخضرت علاق تیر چلائیں توبیہ مگن نہیں ہے کہ تیر نشانے پرنہ لگے اور اگر آپ کے سینکے ہوئے تیرنے کی کوز می کیا ہو تا توروایات میں

انیناس کاذکر موتا کیونکه اسی بات کا نقل مونا ضروری تعال تخضرت علية كے لئے ابن الى و قاص كى جال سارى ..... اد هر آ تخضرت على كياں موجوده

قابہ کی ایک جماعت نے زبر دست جنگ کی جن میں حضرت سعد این ابی و قاص بھی تھے۔ یہ بھی ان ہی تیر ا ازدل میں سے منے جنبول نے آپ کی کمالن سے تیراندازی کی تھی۔حضرت سعد کتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ . محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس وقت رسول الله ﷺ تير الحاالها كر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔

تیراندازی کرتے رہوتم پرمیرے مال باپ قربان ہوں۔!"

یماُں تک کہ آپ نے مجھے ایماً تیر دیاجس پر کھل نہیں تھا۔ آپ ایما تیروے کر فرماتے کہ یمی طلاؤ۔

یجھے بیان ہواہے کہ انہوں نے ایسا ہی کا ایک تیراس شخف پر بھی چلایا تھا جس نے ام ایمن کے تیر ماراتھا (لینی ایسابے پھل کا تیر آدمی کوزخمی نہیں کرتا۔)

ایک روایت میں حضرت سعد کتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے جھے اپنے آگے بھالیا۔ میں تیر چلا تالور کتا جاتا تھا۔

"اے اللہ ایہ حیرا تیر ہے تواس کواپنے دعمن کے جسم میں پیوست کردے۔!". " ہے سیخن سیاللہ : برور ہوں تا

ساتھ ہی آنخضرت ﷺ یہ فرماتے جاتے تھے۔ "اے اللہ اسعد کی دعا قبول فرما۔اے اللہ ااسکی تیر اندازی کو درست فرماور اسکی دعا کو قبولیت عطافرما۔"

سعد ابن ابی و قاص مستجاب الدعوات منے ..... یمال تک که جب میر اتر کش تیرول سے خالی ہو گیا تو آپ نے اپناتر کش میرے سامنے الٹ دیا چنانچہ جیسا کہ بیان ہواحضرت سعد ابن ابی و قاص مستحاب الدعوات تھے بینی وہ جود عامجی مانگتے تھے حق تعالیٰ اس کو قبولیت عطافر ماتے تھے۔

حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں حضرت سعد ابن الی و قاص کو فعہ کے امیر تھے ایک

د فعہ کو فہ والوں نے فاروق اعظم کے پاس ان کی چفل خوری کی اور ان کے خلاف جھوٹی تجی شکایتیں پہنچائیں امیر المو منین نے تحقیقات کے ایک جماعت کونے کو روانہ کی۔ اس جماعت کے لوگوں نے کوفہ پنچ کر جس کسی شخص سے بھی حضرت سعیڈ کے بارے میں اس کی رائے ہوچھی اس نے ان کی تعریفیں کیں اور ان کے حق میں

کلمہ خیر کہا۔ صرف ایک فخض ایبا ملاجس نے حضرت سعد کی مخالفت میں رائے دی۔ اس فخض کانام ابوسعدہ تھا۔ جب اس سے حضرت سعد کے بارے میں پوچھا گیا تواس نے ان کی برائیاں کیں اور کہا کہ وہ نہ تو مال سب لوگوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں اور نہ مقدمات کو انساف کے ساتھ فیصل کرتے ہیں۔ حضرت سعد کو جب بیا بات معلوم ہوئی توانہوں نے ابوسعدہ کے لئے بدد عاکی اور کہا۔

"اے اللہ ااگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو لمبی عمر دے ،اس کو ہمیشہ فقر و فاقہ میں مبتلار کھے ،اس کو اندھا فرما دے اور اسے فتول میں مبتلا فرمادے۔!"

ر کے دولت کی دعا قبول ہوئی اور ابوسعدہ اندھا ہو گیا، تنکد سی اور فقر و فاقد میں جتلا ہوا،اس کی عمر بہت ذیادہ ہوئی اور وہ کو فیہ کے گلی کو چوں میں ٹھو کریں کھا تا ہوا پھر تا تھا۔جب اس سے کوئی پوچھتا کہ ابوسعدہ کیا حال ہے تو

، و صور دره و دید سے می رپرون میں میں میں میں میں میں ہوں۔ جب میں میں میں ہوتا۔ «مصیبتوں اور پر بیٹانیوں میں مبتلاا یک بوڑھا آدمی ہوں۔ جھے سعد کی بددعا کھا گئی۔!"

ایک د فعہ حضرت سعدے یو چھا گیا کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں آپ کی دعائیں کیول فور اقبول

ہوجاتی ہیں۔انہوں نے کہا۔

سیں ذندگی بھرکوئی لقمدیہ جانے بغیرائے منہ تک نمیں لے گیاکہ یہ کمل سے آیا ہے اور کمل سے نکا ہے آ چنانچہ حضر ت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ عظفی کے سامنے یہ آیت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تلاوت کی۔ آيت <u>۱۲۸</u>

يَا أَيُّهُا النَّاسُ كُلُوّا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَبِّعُوا خُطُوّاتِ الشَّيْطِنِ. إنَّهُ لَكُمْ عَدُو كُمْ يُنْ الْآيه ٢ سوره بقره ٢١ اے لوگو اجو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کو کھاؤ ہر تو اور شیطان کے قدم بفترم مت چلوفی الواقع دہ تمہار اصر تے دعمن ہے۔

یہ سنتے ہی حضرت سعدا بن ابی و قاص کھڑے ہو گئے اور بولے۔

مير ت طبيه أردو

"یار سول الله امیرے لئے دعا فرمائے کہ الله تعالیٰ مجھے متجاب الدعوات فرمادے **!**" المخفرت المنافية نے فرملیا۔

"فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ بندہ جب بھی کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالناہے توچالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔"

ایک مدیث میں آتاہ۔

"جس كا كھاناحرام ہو، جس كاپيناحرام ہواور جيكالباس حرام ہواس كى دعائيں كيے قبول ہوسكتى ہيں!" حضرت سعد ابن الی و قاص فی این حرام کمائی سے بینے کے متعلق جوبات کی ہے اس کی دلیل میں

مصنف نے بید دلیل دی ہے جو قابل غور ہے ٹیونکہ میہ بات کسی ظرح بھی اس دعوی کی دلیل نہیں بن سکتی جو

حفرت سعد نے کماہے البتہ یہ کماجا سکتاہے کہ اپنے متجاب الدعوات ہونے کی دعاکر انے سے حضرت سعد کی مرادیہ تھی کہ اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں سے فرمادے جو حلال دیاک مال کھاتے ہیں اور کھانے کے وقت حرام اور حلال میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یمال تک کہ میں متجاب الدعوات ہو جاؤں۔

حرام لقے کے بارے میں جو حدیث گزری ہے اس میں صرف کھانے کاذکر فرملیا گیا ہے۔ غالباً یمال کھانے کے ساتھ پینے کی چزیں بھی مراد ہیں۔اور لباس کے سلسلے میں اس حدیث میں جو سکوت ہے وہ اس لئے ہے کہ کھانے اور پینے کے مقابلے میں حرام لباس نادر اور خال خال پیش آنے والے بات ہے۔

حفرت سعد کی اس در خواست کے جواب میں آنخضرت سے خوفتم کھائی ہے وہ گویا ای بات کو ثابت کرتی ہے جو حضرت سعلا سمجھے ہیں کہ جو شخص حرام کی کمائی کھائے گادہ متجاب الدعوات نہیں ہو سکتا\_بسر

حال بدبات قابل غورہے۔ ال سلط میں حقیقت یہ ہے کہ حفرت سعدے متجابِ الدعوات ہونے کاسب آنخضرت علیہ کی وہ دعاہے جو آپ نے ان کے لئے اس مقصدے کی تھی مگر جب کسی نے ان سے وہ سوال کیا جو پیچھے گزرا کہ

دوسرے محابہ کے مقابلہ میں آپ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں تو انہوں نے جواب میں اس کا یہ سبب نہیں بتلایا بکد دوسری بات بتلائی (جو خود حدیث سے ثابت ہے)اس کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے کہ ان کے متجاب

الدعوات ہونے کے لئے آنخضرت ﷺ کی دعااس واقعہ کے بعد کی ہو مگریہ سب تفصیل قابل غورہ۔ سعد كيلية أتخضرت على كم عبت أميز كلمات ..... كتاب شرف يس به كه احد كه ون حفرت معدا بن الی و قاص نے ایک بزار تیر چلائے اور ہر تیر پر آنخضرت ﷺ نے ان سے یہ جملہ فرملیا کہ۔ تیر اندازی

كردتم پرمير ے مال باپ قربان مول ـ للذااس طرح آپ نے ان پر فدائيت كا ليك بزار مرتبه اعلان فرمايا ـ حفرت علی مے روایت ہے کہ میں نے آنخفرت کاف کو یہ جملہ کے تم ر میر ہے ال باب فدا ہوں محمد معمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مقد آن لائن معتب

سوائے حضرت سعد کے اور کی کے لئے استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت علیہ نے سوائے حضرت سعد کے مجھی کسی کے لئے اپنال باپ کو جمع نہیں کیا۔

کتاب نور میں ہے کہ پہلی روایت درست ہے کیونکہ اس میں حضرت علی نے کماہے کہ میں نے کمی اور کے لئے یہ جملہ نہیں سنا۔ چنانچہ اس سے حضرت عبدالله این زبیر کی اس روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس میں

ے کہ آنخضرت علی نے ان کے باپ لیمنی حضرت زبیر کے لئے اپنے ال اور باپ دونوں کی فدائیت کو جمع کیااور حضرت سعد کی طرح ان ہے بھی فرملیا کہ تم پر میرے مال باپ فدا ہوں۔ بید داقعہ غزدہ خند ق کا ہے جب آپ نے

حضرت زبیر کے لئے یہ جملہ استعال فرملا۔ حضرت زبیر آپ کے پاس نی قریطہ کے بمودیوں کے متعلق

خبرلے کر آئے تھے۔اس طرح دوسری روایت کا بھی حال ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی بی ہے کہ کسی اور کے لئے یہ جملہ میں نے نہیں سنا ( یعنی دونوں میں صرف اسپے نہ سننے کاؤ کر ہے ) للذ ااگر کسی دوسرے کے لئے بھی

آپ کے ریہ جملہ استعال کرنے کی روایت ہے تووہ اس کے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے فلط نہیں ہوگی۔ حضرت سعد الريس آنخضرت الله كافخر ..... مركاب نور ميں ہے كه حضرت على كاامل مقصداس دوايت

میں رہے کہ آپ نے اس طرح ایک ہزار مرتبہ کی اور کے لئے اسے مال باپ کی فدائیت کا اظہار نہیں فرملا ا ید کہ خاص غزوہ احدیس سی اور کے لئے بیہ جملہ مہیں فرمایا۔

المخضرت الله معزت معدَّر فخر كياكرت تق اور فرمات تق

" يه سعد مير ب مامول بين كو كى مجھے ابنااييا مامول تود كھائے۔!"

حضرت سعد کو آپ نے ابناماموں اس لئے فرملا کہ همیٰ ذہرہ کے خاندان سے تھے اور اس خاندان ہے المخضر ت الله كاوالده ماجده حضرت آمنه بهى تعين جيساكه اس كى تغييلات ابتدائي فسطول مي كزر چكى بين-

اگر حصرت سعد ہے کھے دیر آنخضرت علیہ کی ملاقات نہ ہوتی تو آپ (بے چین ہوجاتے اور)

"كيابات ب صبيح ليح وضيح نظر نهيس آرب بيل-!"

گویا آنخضرت ﷺ نے ان کوان خطابات سے نواز اتھا۔ صبیح کے معنی بیں خوبصورت، ملیح کے معنی جم خوبصورت کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صبیح کے معنی ہیں حسن شیریں اور ملیح کے معنی ہیں حسن تمکین۔ اور تعلق کے معنی عمدہ کلام کرنے والالورادیب شخص کے ہیں۔

جب حضرت سعد کی بیعائی جاتی رہی تو کئی نے ال سے کما

"آپ د عا کول نہیں کرتے کہ اللہ تعالی آپ کی بیعائی لوٹادے۔!"

حضرت سعدؓ نے جواب دیا۔

"ا بی بیائی کے مقابلے میں مجھے حق تعالی کا فیملہ اور تقدیر زیادہ عزیزے۔!"

جب حضرت سعد ابن ابی و قاص کی وفات کاوقت قریب آیا توانهوں نے ایک پرانالونی جبه منگایالو

فرمايا

" جھے اس میں کفن دینا کیونکہ ہی جبہ پہن کر میں نے غزوہ بدر کے دن مشر کول کے ساتھ جنگ اُ

تھی اور میں نے اس جب کواس مقصد کے لئے احتیاط سے رکھا ہوا تھا۔" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

غرض ای طرح جود دسرے آدمی تیراندازی میں مشہور تھے وہ حضرت سہیل ابن حنیف تھے اور غروہ

امدیں اس نازک موقعہ پر جولوگ آنخضرت علی کے قریب جے رہے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ بعض علماء نے کہاہے کہ انہوں نے اس دن آنخضرت علیہ کے ساتھ موت کی بیت کی تھی۔ چنانچہ آنخضرت علیہ کے

گرد دسٹمن کے انتائی دباؤ کے وقت مجمی میہ ٹابت قدمی کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے رہے یہال تک کہ آنخضرت الله پرے دباؤ کم ہو گیالور و مثمن پیھے ہٹ گیا۔ یہ اس سخت وقت میں آپ کے بچاؤ کے لئے دستمن پر تیر برسارہ تھے آنخضرت ﷺ اس وقت دوسرے لوگول سے فرماتے جاتے تھے کہ سمیل کو تیر دیےر ہو۔

ایک حدیث میں آتاہے کہ آنخضرت علیہ کے امول اسودابن وہب ابن عبد مناف ابن ذہرہ نے ایک وفعہ آنخضرتﷺ سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا۔ میرے ماموں اندر آجائے وہ اندر واخل

ہوئے تو آپ نے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچیادی اور فرملی۔

"اس کے اور بیٹھے کیونکہ مامول کارتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔مامول جان جس کے ساتھ کوئی احسان کیاجائے اوروہ اس کا شکریہ اوانہ کرے تو کم از کم اس کو اس احسان کا تذکرہ ہی کرلینا چاہئے کیونکہ جس نے كى كاحسان كاتذكره بى كراياتو كويا شكرىياد أكياب-!"

پھر آپنے فرمایا۔ "كياميس آب كواليى بات نه بتلادول جس ك ذريعه ممكن بالله تعالى آب كوفا كده ينتجائد!"

انهول نے کماضرور ہتلائے۔ آپ نے فرملا۔

"سب سے بدترین ظلم میہ ہے کہ کوئی مخفی بلاد جدایے بھائی کی عزت کے دریے ہو۔!"

ایک بمادر خاتون کی نبی کے لئے جان فروشی ..... حضرت ام عمارہ مازنیہ سے روایت ہے۔ان کانام سیبہ تھالینی مشہور قول کے مطابق آپ پیش اور س پرزیر کے ساتھ۔ یہ حضرت زیدا بن عاصم کی بیوی تھیں۔ان سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقعہ پر میں بیدو کھنے کے لئے روانہ ہوئی کہ لوگ کیا کررہے ہیں۔ میرے یاس یانی سے بھرا ہواایک مشکیرہ بھی تھاجو میں نے زخیوں کو پلانے کے لئے ساتھ لے لیا تھا۔ یمال تک کہ میں

الم تخضرت الله کے پاس بہنچ من اس وقت آپ محاب کے در میان میں تصاور اس وقت مسلمانوں کا بلہ بھاری چل رہا تھا۔ پھر اجاتک مسلمانوں کو شکست ہوگئ (اور محابہ افرا تغری میں ادھر اوھر ہوگئے۔ ادھر مشرکوں نے چاروں طرف سے آنخضرت علیہ پر بلغار کردی) میں جلدی سے آنخضرت میلی کے قریب مینی اور کھڑی ہو كر جنگ كرنے كى۔ ميں تلوار كے ذريعہ والمنول كو آپ كے قريب آنے سے روك رى تھی۔ ساتھ عى ميں

كمان سے تير بھى چلارىي تھى يمال تك كداى يى خوديس بھى زخى موگى ان کے موٹدھے پر ایک بہت گراز خم لگا تعلہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسنے زخمی کیا تو

ا بن قمد نے جب اچانک مسلمان آنحضرت اللہ کے پاس سے تتر بتر ہو گئے تودہ یہ کتا ہوا آ کے بردھا کہ جھے محمد کی نشاندی کردو کیونکہ اگر آجوہ فی گئے تو سمجھویں نہیں بچالیعنی یا تو آجوہ رہیں گے اور یامیں رہوں گا۔وہجب قریب آیا تومیں نے اور مصعب ابن عمیر نے اس کار استدرو کا اس وقت اس نے مجھ پر حملہ کر کے بیاز خم لگایا۔ یس نے اس کے کی ہاتھ مارے مگر دہ خد اکاد شمن دوزر ہیں پہنے ہوئے تھا (اس لئے اس کے زخم نہیں آیا)

جلددوم نصف آخر

سيرت طبيبه أردو

ایک قابل فخر گھر انہ ..... بعض علاء نے لکھاہ کہ غزوہ احد کے موقعہ پر نسیبہ ،ان کے شوہر حضرت زید ابن عاصم اور ان کے دونوں بیٹے خبیب اور عبداللہ سب کے سب جنگ کیلئے گئے تھے۔ آنخضرت علیہ نے ان سب كوكمر بسة ديكه كر فرمايا\_

"الله تعالى تم كر والول ير رحمتين نازل فرمائ - أيك روايت من يول ب كه - الله تعالى تمهار ب

گھرانے میں برکت عطافرمائے۔!" کھرائے یں برنت عطافرہائے۔! جنت میں آنخضرت علیہ کے ساتھی ....اس پر حضرت ام عمارہ لینی نسیبہ نے آپ سے عرض کیا۔

ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ فرمائے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہول۔!"

آپ نے دعاکرتے ہوئے فرملیا۔ "اے اللہ!ان کو جنت میں میر ارفیق اور ساتھی بنا۔

ای وقت حضرت ام عماره نے کہا۔

"جھےاس کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیامیں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔!"

آنخضرت الله نان کے بارے میں فرمایا ہے کہ احد کے دن میں دائیں یا بائیں جد هر بھی دیکھا تھاان

کود کھتا تھا کہ میرے بجاؤاور میری حفاظت کے لئے جان کی بازی لگا کرد شمنوں سے اور ہی ہیں۔

نسیبہ کے بیٹے مسلمہ کذاب کے قاتل ..... غزوہ احدین حضرت ام عمارہ کے بارہ زخم آئے جن میں نیزوں کے زخم تھی تھے اور تلواروں کے بھی تھے۔ان ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ اس جھوٹے نبی بعنی مسلمہ كذاب لعنه الله كے فال تھے۔

چنانچہ حضرت ام عمارہ سے روایت ہے کہ جنگ میامہ کے موقعہ پر جبکہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کرنا چاہتی تھی کہ میر اہاتھ کٹ گیا۔اس وقت میرے پاس بچاؤاور حفاظت کا کوئی سامان نہیں تھا۔اس وقت میں نے اس خبیث کو کشتہ ہو کر گرتے دیکھااور ساتھ ہی ہید دیکھا کہ وہیں میر ابیٹا عبداللہ کھڑا ہوااپی تلوار پو نچھ رہاہے۔ میں نے اس سے بوچھا کہ کیاتم نے اس کو قتل کیاہے۔اس نے کماہاں!۔میں نے فور اُللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ

مسلمہ کے قتل کا واقعے ..... یہ روایت اس مشہور روایت کے خلاف نہیں ہے جس کے مطابق مسلمہ كذاب كے قاتلي وحثى ہيں (جنهول نے غزوہ احد میں حضرت حمزة كو قتل كيا تھااور بعد میں مسلمان ہو كراس

جھوٹے نبی کو قل کیا)۔ چنانچہ خود حضرت وحثی سے روایت ہے کہ جب میں بی ثقیف کے وفد میں آنخضرت الله كياس حاضر موكر مسلمان موكيا جيساكه آكے بيان موكا۔ تو آپ نے مجھ سے فرمايا۔

"اے و حشی ا جاؤاللہ کی راہ میں نکل کر ای طرح جماد کر وجیسے تم اللہ کار استہر و کئے کیلئے لڑ اکرتے تھے!" چنانچہ حفرت صدیق اکر کی خلافت کے زمانے میں جب مسلمان مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے

لئے روانہ ہوئے جو ممامہ کے علاقہ میں حکر انی کررہا تھااور جبکہ عربوں میں مرتد ہونے یعنی اسلام سے پھرنے کا

فتنہ چل رہاتھا تو میں بھی مسلمانوں کے اشکر کے ساتھ تھا۔ میں نے اپنا ہتھیار لینی تیر کمان لیااور جب میدان جنگ میں مسلمہ کود یکھا تواس پر حملہ کرنے کے لئے نشانہ لیا۔ای وقت میں نے نشانہ لے کر تیر جلادیاجو ٹھیک مسلمہ کے جاکر لگاای وقت اس انصاری مخص نے مسلمہ پر تملم کر ویا اور تکوار سے اس کا کام تمام کرویا۔ ( یعنی مسلمہ کے جاکر لگاای وقت اس انسادی محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير تبطبيه أردو

جلددوم نصف آخر

دونول کا حملہ ایک ساتھ ہوا) لنذااب آپ کارب ہی جانتاہے کہ ہم میں سے کس نے اس بد بخت کو قتل کیا۔

بعض حضرات نے کہاہے کہ وہ انصاری مخض عبداللہ ابن زید ابن عاصم تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک كمزور قول يه مجى ہے كه ال كے علاوہ كوكى دوسر المحف تقل

تعض علاء نے یوں لکھاہے کہ مسلمہ کذاب لعنہ اللہ کے قتل میں حضرت ابود جانہ ، عبد اللہ ابن زید لور

وحشى متيول شريك تصے او هر تاريخ ابن كثير ليعني البدايه والنها بيديس صرف حضر بت ابود جانه اور وحشى كابى نام ہے۔ گراس اختلاف سے کوئی فرق یوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہرراوی نے صرف اس محض کا بی ذکر کیا جس کواس

نے حملہ کرتے دیکھا (جسنے نتیوں کو حملہ کرتے دیکھااسنے نتیوں کاذکر کیااور جسنے دو کودیکھااسنے دو

کائی ذکر کیا) کتاب تاریخ این کثیر میں ہے کہ حضرت ابود جاند کی روایت سے ان کی طرف جوید بات منسوب ہے کہ انہوں نے بھی اس کو کاٹا۔اس روایت کی سند کمزورہے اس لئے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت وحثی ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا۔

" میں نے اپنے اس جھیار سے ایک بھترین انسان کو قل کیا ( یعنی حضرت حز ا کو الور ایک بدترین انسان کو قل کیا(یعنی میلمه کذاب کو)\_"

میلمه جسودت قل ہوااس دنت اس کی عمر ایک سوپچاس سال کی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابود جاندر سول الله عظی کی حفاظت میں آپ کی وصال بع ہوئے تھے چنانچہ وہ آنخفر ت عظفے کے سامنے آپ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے آنخفرت عظفی پر بے تحاشہ تیر اندازی ہور ہی تھی مگر جو تیر بھی آتاوہ حضرت ابود جانہ کی کمر پر لگنادہ جھکے ہوئے کھڑے تھے اور

تمام تیرانی کر پر لے رہے تھے تاکہ آنخفرت ﷺ محفوظ رہیں یال تک کہ ان کی کمر میں بے شار تیر پوست بهوهمت

ایک مثالی موت....ای طرح حضرت زیاداین عماره مجمی آنخضرت عظی کی حفاظت میں مر دانه وارا پیزاویر زخم کھارے تھے یمال تک کہ ان کواتے زخم لگے کہ آخران کی قوت جواب دے گی (اور دہ گریڑے) آنخضرت

ﷺ نے فرملاکہ ان کومیرے قریب لاؤ۔ چنانچہ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو آپ کے قریب لاکر زمین پر لٹایا گیا توانہوں نے ابنامنہ اور ر خمار رسول اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیے اور ای حالت میں ان کاوم آخر ہوگیا کہ ان کے رخسار آنخفرت علیہ کے مبارک قدموں پر رکھے ہوئے تھے۔

الله الله! بيه موت ہے جو حاصل زندگی ہے اور جس پر لا کھول زند گیال قربان ہیں۔ مبارک ہیں وہ متیال جنهول نے مرکر موت کو زندگی سے سر بلند کر دیا۔

ماتی کے پاؤل پر ہم غش کھا کے گریڑے ہیں اس بے خودی کے صدیے دل آج قبلہ روہے

حضرت مصعب کی جال نثاری .....ای طرح حضرت مصعب ابن عمیر آنخضرت عظی کیدا فعت اور بچاؤ كرتے كرتے ابن قملہ كے ہاتھوں شميد ہوگئے۔ابن قمد حضرت مصعب كور سول اللہ ﷺ سمجھ رہا تھا (كيونكمہ حفرت مععب میں آنخفرت علی کی شاہت آتی تھی) چنانچہ اس نے حفریت مصعب کو محر مصطفع تھی سمجھ کر بی قبل کیااور پیر قریش کے پاس جاکران کواطلاع دی کہ میں نے محد عظافہ کو قبل کر دیا ہے۔

14.

ایک قول یہ ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کا قاتل افی ابن خلف ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہوار سول اللہ علیہ کی طرف بڑھ رہاتھا۔

"مجمر كمال بير- آجيا تود وربي مجيايي رجول كا-!"

امید کی آنخضرت بیالت بر تملد کی کوشش ..... گراس کاما مناحضرت مصعب ہے ہوااوراس نے ان کو ملک کی آنخضرت بیالت بر تملد کی کوشش میں کام استان کی دیار استان کاراستارو کئے کیلئے آگے برھے مگر آنخضرت بیالت نے ان کو تھم دیا کہ اسکو میری طرف آنے دو۔ چنانچہ آپ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف

"اے جھوٹے کمال بھاگناچا ہتاہے۔!"

امیہ آنخضرت علی کے دست مہارک سے زخمی ..... پھر آنخضرت تھی نے اپنے محابہ میں سے ایک کے ہتے ہیں ایک کے ہتا کہ بیان ہوگا۔ ایک ہتھیار لیا۔ یہ محالی حرث ابن صحتہ یا ذہیر ابن عوام تھے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ آنخضرت علی نے اس نیزہ کی نوک ابی کا گردن میں بہت ہی آہتہ سے چیعادی۔ آپ نے یہ نیزہ اسے آہتہ سے چیعادی۔ آپ نے یہ نیزہ اسے آہتہ سے چیعایا تھا کہ اس کے خون بھی نہیں لکا۔ گراس بھی می خراش کے لگتے ہی دہ چیخا ہولوہاں سے بھاگا۔

"خداك فتم محرنے مجھے مارڈالا۔!"

اس پر مشر کوں نے اس کورو کنے کی کوشش کرتے ہوئے کما۔

"خداً کی قتم تو تو بہت چھوٹے دل کا لکا۔ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔خدا کی قتم تیری عقل جاتی رہی ہے۔ تو ای قتم تیری عقل جاتی رہی ہے۔ تو اپنے پہلو میں تیر لئے پھر تا ہے اور تیر اندازی کر تاہے پھریہ کیا ہے۔ یہ تو کوئی ایساز خم نہیں جس سے تو انتا چلارہا ہے۔ایک معمولی می خراش ہے جیبی خراش تیرے کی ہے آگر ہم میں سے کسی آتھ میں بھی لگتی تو وہ اف نہ کرتا۔"

ابی نے چلاتے اور در دو تکلیف سے بلبلاتے ہوئے کہا۔

اس زخم کی شدت و سوزش ..... "لات وعزی کی قتم مجھے اس وقت جتنی زبر دست اور اذیت ناک تکلیف ہور ہی ہے آگر وہ ذی المجاز کے مللے کے سارے آدمیوں پر بھی تقییم کر دی جاتی تو وہ سب کے سب مرجائے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔ اگریہ تکلیف سارے نی ربیعہ اور بنی مفتر کے ہوتی توسارے ختم ہو جاتے۔ "

ایک روایت میں ہے کہ۔ "روئے زمین کے سارے انسانوں کے بھی ہوتی وہ سب ختم ہوجاتے

محر ﷺ نے کے میں ایک دنعہ مجھ سے کہا تھا کہ میں ہی تھے قبل کر دوں گا۔خدا کی قسم زخم تو بڑی چیز ہے گروہ مجھ پر تھوک مجمی دیتے تو میں ای گھڑی ختم ہو جا تا (چو نکہ آپ یہ فرماچکے ہیں اس لئے آپ کا معمولی ساتھلہ مجمی مجھے۔ قیمہ

فحم كردے كا)\_"

پیچھے جو ذی المجاز کالفظ گزرا ہے رہے کے ان مشہور میلوں اور بازاروں میں سے ایک تھاجو جا ہلیت کے زمانے میں دہاں گلتے تقے اور جن کا تفصیلی بیان سیرت حلبیہ کے ابتدائی قسطوں میں گزر چکا ہے۔ المام مذافعہ کی اس خزنہ کران سے تنک کے میں سیارانٹ جلائیں سیک کے جاتما

الى ابن ظف كاس خوف كاسب يه تقاكه يدع مين رسول الله على الله على الله الله

اے محمہ امیر بیاں ایک بھر من محمور اے جس کو میں روزاندایک فرق لیتی بارہ مد چارہ کھلا کر موتا کر موتا کر موتا کر کررہا ہوں اور اس پر سوار ہو کر میں حمیس قل کردلگا۔" ۔ فرق ایک عربی بیانہ تماجس میں آٹھ کلووزن کی چیز آسکتی تھی۔ابی کی پیہ بکواس اور لاف و گزاف من کر

آنخفرت على السي فرمات تھے۔

"انشاء الله من خود تخميم قتل كرول كا\_!"

چنانچہ آپ کے اس فرمان کے مرتوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس بات کو حقیقت کر د کھایا۔

چا چہ اپ ہے ہی روایت ہے کہ غزوہ بدر میں الی ابن خلف کر قبار ہوا تھا جب اس نے اپنا فدیدادا حضر ت سعید ابن میتب ہے یوں روایت ہے کہ غزوہ بدر میں الی ابن خلف کر قبار ہوا تھا جب اس نے اپنا فدیدادا

کر کے رہائی پائی تب اس نے اپنے محوڑے کے متعلق بیات کی تھی۔ آنخضرت تالطے کو جب بیات معلوم ہوئی ا

تو آپ نے فرملا۔" نہیں ہلکہ میں انشاء اللہ اسے قل کرو**ں گا۔"** اقل مدانہ کہتے ہیں اور دفیاں داخیاں میں موافقہ والی طرح ممکن سرکہ الی نے نہی ہاہیا

ا قول مولف کہتے ہیں۔ان دونوں روافتوں میں موافقت اس طرح ممکن ہے کہ الی نے کی بات دونوں موقعوں پر کمی ہوادرای طرح رسول اللہ علیے نے بھی دونوں مرتبہ کی جواب دیا ہو۔واللہ اعلم۔

ایک روایت میں ہے کہ جب الی بن خلف آنخضرت ملک کے سامنے پنچا تو آگرچہ وہ ذرہ کمتر اور خود پہنچ ہوئے تھے جس سے اس کاسار اجہم ڈھکا ہوا تھا مگر اس کی گردن پر جو زرہ کا حصہ تھا اس میں آنخضرت ملک ا

نے دیکھا کہ ایک جگہ سے کھلا ہوا ہے اور ہنٹی نظر آر بی ہے آپ نے ای جگہ نیزہ سے پچو کہ لگایا جس سے اس کی ایک پہلی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ بھی بات اس روایت کے مطابق بھی ہے جس میں ہے کہ جب آپ نے اس کے میہ شہریت میں آتا ہے میں میں میں میں میں اس اس میں کے اللہ اس طرح وزکر اس ان کا جس نے میں میں ایک ان کر لیا

ایک چی لوٹ ی پیاچہ یی بات ان روایت سے مطاب میں ہے جس کے سیاسے کے ہوئے ہوئا ہے۔ خراش لگائی تودہ بار بارا پنے گھوڑے پر لوٹ پوٹ ہو کر گرالور اس طرح ڈکرانے لگا جیسے ذرح ہو تا ہوا بتل ڈکر لیا کر تا ہے۔

انوں۔ تولف سے ہیں بہاں رون ورس کے تھانے وں مبد میں اور پہنے ہیں۔ ان پہنے کا افظ استعال کیا۔ کی جڑمیں ہوتی ہے (للذاکس نے گردن کے زخم کاذکر کیالور کس نے گردن کے بجائے بنتلی کا لفظ استعال کیا۔ ساتھ ہی ان دونوں باتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کچوکے سے اس کے صرف خراش آئی تھی

حالا نکہ رسول اللہ ﷺ نے اس پر نیزہ کا پوراوار کیا تھا اور پھر وار کے لئے آنخضرتﷺ کاارادہ فرمانا ہی کا فی تھا کہ آپ کا مقصد اس کو قتل کرنا تھا۔ کیونکہ ظاہر طور پر اگرچہ صرف ایک خراش تھی لیتی دیکھنے والے کو صرف اتنی ہی نظر آتی تھی مگر اندرونی طور پر اس کی شدت اور نکلیف کیا تھی اس کا ندازہ دیکھنے والا تھیجے طور پر نہیں کر سکتا

بی نظر ای سی مراندروی طور پراس می شدت اور تعلیف کیا گی ان قالداره ویصفود ان سور پر کی سر سما (بلکه خودانی کی بلبلامث بی اس کو کسی حد تک ظاہر کر سکتی ہے) بھر بید که اس خراش میں جو شدید تکلیف ربی ہوگی اس کی دلیل ابی ابن خلف کا بار بار گھوڑے پر لوٹ پوٹ ہونالور گرنالور اس کا ایک فرنج ہونے والے بیل کی طرح

ور انا ہے۔ او هر گردن میں لکنے والے نیزے کے وار سے پہلی کاٹوٹ جانا خرق عادات اور معجزات میں سے بی موسکتا ہے۔ کمرایک روایت میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے الی کی بعل کے بینچے وار کیا تھا جس سے اس کی ایک پہلی ٹوٹ گئے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں کماجاتا ہے کہ ممکن ہوہ ہتھیار اس جگہ یعنی بعثل سے یار ہو گیا ہو (ہمر

ایک پہلی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں کماجاتا ہے کہ ممکن ہے وہ جھیار اس جکہ یعنی بع حال بیہ بات سامنے کی ہے کہ بغل میں سکتے جانے دائے دار سے پہلی ٹوٹ سکتی ہے )

نی کے دست مبارک سے پہلااور آخری قبل .....کتاب نور میں ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے اپنے ہاتھ سے صرف ابی ابن خلف کو قبل کیاورنہ اس کے سوا آپ نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد بھی کسی کواپنے ہاتھ

جلددوم نصف آخر سے متل نمیں کیا ( یعنی یمی دہ پسلااور آخری مخص ہے جونی کریم ﷺ کے ہاتھوں زخم کھا کر مرااس کے سوا بھی اب نے کمی مخف کو قل نہیں کیا)

غرض آنخضرت على كالمتحول بدزخم كهاكراني بلبلا تااور چيخاموالونا۔ قريش مكه اس كولے كروالي کے کوروانہ ہوئے مگر اس تکلیف سے سرف کے مقام پر ہی ابی ابن خلف نے دم توڑ دیا۔ یہ ِلفظ سرِف ہے جو اسراف سے بناہے جس کے معنی فضول خرجی اور زیادتی کے ہیں۔ یہی اس کے مناسب بھی ہے کیونکہ ابی بھی حد

ایک قول ہے کہ یہ جگہرا لغ کے عین در میان میں واقع تھی۔

ميرت طبيه أردو

چنانچہ حضرت عبدالله ابن عمر عدوایت ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ رات ڈھل رہی تھی میں رابغ کی وادی میں سفر کررہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک جگہ آگ کی کپٹیں اٹھ رہی ہیں اور اس آگ میں سے ایک مخف جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھاا پی بیڑیاں تھینچتا ہوا آر ہاہے اور پانی پانی چلار ہاہے بھر اس نے جھے اے عبداللہ کمہ کر آواز دی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ تحص میرانام جانتا تھایااس نے یا عبداللہ بعنی اے اللہ کے بندے اس طرح کے دیا تھا جیسے (عرب کے لوگ) انجان آدمی کویا عبد اللہ کہ کر پکار لیا کرتے ہے۔ میں اس کی طرف متوجه ہوا تواس نے کہا بھے پانی پلادو۔ میں نے اس کو پانی دینے کاارادہ ہی کیا تھا کہ ایک مخص جواس کو عذاب دینے پر مامور تھا۔ مجھ سے بولا۔

"اس کوپانی مت پلانا۔ یہ مخض وہ ہے جس کورسول اللہ عظی نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ یہ ابی این خلف ہے۔خدااں پر لعنت کر ہے۔!"

ای روایت کو بیمی نے روایت کیا ہے اور یہ روایت اس حدیث کی تائید کرتی ہے جس میں ہے۔ <u>نی کے ہاتھوں مقتول کاعبر بناک انجام ..... "ہروہ قحض جس کو نی نے قتل کیا ہویا جس کو نی کی ذندگی</u> میں نی کے علم پر قل کیا گیاہواس کواس کے قل کے دفت سے قیامت کے صور تک عذاب دیاجا تارہے گا۔!" ایک حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جا تاہے جس کو نبی نے خود قمل کیا ہو۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔اس مخض پر حق تعالیٰ کا غضب بے حد شدید ہے جس کور سول اللہ ﷺ نے فی سبیل اللہ قتل کیاہے۔

اس كى دجه يد ہے كه انبيًا الله كے بندول ير لطف وكرم اور شفقت كے لئے مامور ہوتے ہيں للذاكسي مخص کو قل کرنے پروہ جھی مجبور ہو سکتے ہیں جب کہ اس خض کی طرف سے کوئی بہت بڑی خطاس زد ہوتی ہے۔ پھرید کہ تمام نبیوں میں رسول اللہ علیہ اپنے لطف و کرم اور شفقت دور گزری میں سب سے بڑھے ہوئے

كتاب شرح تقريب ميں يہ حديث جوبيان كى كئي ہاس كى شرح ميں مصنف نے ان لوگوں كے لئے جن کورسول اللہ ﷺ نے شرعی سزایا قصاص یعنی جان کے بدلے کے طور پر قبل کر لیاہے فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیاہے کیونکہ جس کور سول اللہ ﷺ خود قتل فرمائیں گے وہ مخص وہی ہو گاجو خود نبی کو قتل كرنے كااراد ەر كھتا ہوگا۔اور بيربات الى اين خلف ميں پائى جاتى تھى لعنہ اللہ۔

ادھر پیچے ابن مرزوق کے حوالے سے بیان ہواہے کہ ایک مرتبہ حفرت عبد اللہ ابن عر بدر کے محتبہ محتبہ محتبہ محتبہ

میدان سے گزرے توانہوں نے دیکھا کہ ایک فخص کو عذاب دیا جار ہاہے اور وہ بلبلار ہاہے اس نے ان کویا عبد اللہ كه كر پكارايداس كى طرف متوجه موئ تواس نے پانى مانگا۔ انہوں نے پانى دينے كااراد و كيا توايك سياه رو فخض نے جواس کو عذاب دینے پر مامور تھاان کو پانی دینے سے روکتے ہوئے کیا کہ اس کو پانی مت پلاؤ کیو مکہ یہ ان مشرکوں میں سے ہے جس کورسول الله علی نے نعنی آپ کے صحابے نے قتل کیا ہے۔اس روایت کو طبر انی نے كتاب اوسطيس نقل كياب- مكراس واقعه كے دونوں مو قعول پر پیش آنے ميں كوئي اشكال كى بات نہيں ہے۔

چنانچہ میں نے کتاب مغری میں بھی دیکھاجس سے معلوم ہوتاہے کہ بیہ واقعہ ایک سے زائد مرتبہ

پی آیا ہے اس میں علامہ سیوطی نے المخضرت الله کی ضرورت سے حضرت ابن عرا کے میدان بدر سے مرزك كاذكر كياب لوريه واقعه نقل كياب اس ير آنخضرت ما الناب كان كو بتلايا كه وه مخض ابوجهل ممااوروه اس

کاعذاب تھاجو قیامت یک اس کودیا جاتارہ گا۔ یہ تفصیل ہم غزوہ بدر کے بیان میں ذکر کر آئے ہیں۔

آ تخضرت علي كا كره على كريا .... ابوعام فاس في ميدان احديس بت س كره جكه جكه كود <u> ۔ یئے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان</u> میں گرتے رہیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ان ہی میں سے ایک گڑھے · میں رسول اللہ ﷺ کر پڑے۔

ایک باب اور ایک بیم اسسیابوعامر فاسق حضرت حنظامه کاباب تعااور حضرت حنظله کامقام بیه که ان کو

فرشتو<u>ں نے عسل دیا تھا</u> چنانچہ ان کوغسیل الملا ئکہ کہاجا تاہے۔ابوعامر کانام عبدعمرو تھالور بیہ کفر کی حالت میں سرزمین روم میں مراکونکہ فی کمہ کے بعدیہ فرار ہو کرروم چلا گیا تھا۔

آ تخضرت الله ب خبری میں ان میں سے ایک مرتص میں کر پڑے آپ پر عثی طاری ہوگی اور آپ کے دونوں کھنے زخمی ہوگئے۔خضرت علیؓ نے جلدی سے بڑھ کر آپ کو ہاتھوں میں لیااور حضرت طلحہ ابن عبید اللهبي آب كولو يرافها كربابر تكالا

آ تخضرت علية يربياي حمل ..... آنخضرت علية كرين كاسب بهي وي بد بخت ابن قرير بنا تفاكيونك ا<u>س نے استحضرت ﷺ پر حملہ کر</u>ئے تلوار کاوار کیا، تلوار آپ کی گردن پر پڑی آگر چہ تلوار نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا مگراس کی چوٹ سے آپ کی گردن مبارک میں اتا سخت جھٹا آیا کہ اس کے بعد ایک ممینہ یا سے ذاکھ تک آپ کی گردن میں تکلیف ربی۔ ساتھ ہیاس نے آپ پر پھر چلانے شروع کئے جن میں سے ایک پھر آپ کے پہلومیں لگا۔او ھرعتبہ ابن الیو قاص نے جو حضرت سعد ابن الیو قاص کا بھائی تھا آنخضرت علیہ پر ایک پھر مینچ کر ماراجو آپ کے منہ پر لگااور آپ کے پنچ کے چار دانت ٹوٹ گئے ساتھ ہی اس سے نچلا ہونٹ بھٹ گیا۔ آتخضرت الله فاس كے لئے ان الفاظ ميں بددعا فرمائي۔

"اے اللہ الک سال گزرنے سے پہلے ہی اس کو کا فری حیثیت سے موت دے!"

حمله آور عتب ايخ انجام كو .... الله تعالى نے آپ كى يد دعا قبول فرمائى اور اس كواس دن حاطب اين الى

حفرت حاطب می کتے ہیں کہ جب میں نے عتبہ ابن ابی و قاص کی بیر شر مناک جمارت و یکھی تو میں نے فوراً المخضرت على سے بوجھاكه عتبه كدهر كيا ہے۔ آپ نے اس ست اشاره كيا جس طرف وہ كيا تھا۔ ميں فرراہی اس کے تعاقب میں روانہ ہوا یمال تک کہ ایک جگہ میں اس کوپانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فور اس اس پر تلوار کادار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کردور جاگری۔ میں نے بڑھ کراس کی تلوار اور مگوڑے پر قبضہ کیا اور اسے لے کر آنخضرت ملک کے پاس آیا آپ تھا نے یہ خبر سن کردوم تبدیہ فرملیار ضی اللہ عملے۔ رضی اللہ عمل عمل اللہ تم سے راضی ہوگیا۔

بعض علاء نے یہ لکھا ہے کہ۔ پھر آنخضرت تکافی کی بددعا کو زیادہ و قت نہیں گزراتھا کہ عتبہ مرکیا۔ گر دونوں روا بقوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت اس کے خلاف ہے جس میں ہے کہ فتح کمہ کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر مرکیا۔ اور یہ کہ اس واقعہ کے بعد عتبہ کے جو بھی بیٹایا یو تا ہوااس کے سامنے کے چار دانت گرجاتے تھے۔ نیز عتبہ کے منہ سے اتنی شدید بدیو آنے گئی تھی کہ اگریہ کمیں سے گزر بھی جاتا تو لوگ سجھ لیتے کہ یمال سے گندہ دبن عتبہ گزراہے۔

ای حملے میں آنخضرت ملے کے سر پرجوخود تعادہ بھی ٹوٹ کیا۔ نیزد شمن کے مسلسل حملوں میں آپ کاچرہ مبارک بھی زخمی ہو کیااور کھال بھٹ گئی۔ آپ کے چرہ مبارک پروار کرنےوالے حضرت عبداللہ ابن شہاب زہری تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بھی عبداللہ امام زہری کے داوا ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نانمالی جد یعنی نام ہول کے تک عربی میں داوااور نایادونوں کے لئے جد کالفظ استعمال ہو تاہے)۔

آ تخضرت الله حمله آوركی نگاہ سے او جھل ..... ان كو عبد الله امغر كماجاتا تما (جوامام زہرى كے نانا سے ) او حراس سے پہلے يہ ہوا تماكہ عبد الله آنخضرت الله كے برابر ميں موجود سے اوراس جگه آپ كے ساتھ كوئى جال شار نہيں تما بلكه آپ الكل تنما سے (مرعبد الله آپ كو نہيں و كھ سكے ) انہوں نے كمال

"مجھے بناؤ محرکمال ہے۔خداکی فتم آج یا تودہ ہیں کے یامیں رہوں گا۔!"

یہ کہ کر عبداللہ آنخفرت آگئ کے پاسے گزر کر آگے چلے گئے۔اس پر صفوان ابن امیہ نے اکوڈا تا اور کما کہ تم محمد آگئ کے پاس بی کوٹر ہے ہو کریہ کہ دہ ہے تھے اور اکا چھوڑ کر چلے آئے۔اس پر عبداللہ نے کملہ "خداکی قتم المیں نے ان کو نہیں دیکھا۔اب میں قتم کھاکر کتا ہوں کہ ہم سے ان کی (فیبی) حفاظت کی جاد بی ہے۔!"

اب یول کمناچاہے کہ انہول نے آنخضرت ﷺ کے چرہ مبارک پر جوز خم لگایا تعادہ یا تواس واقعہ سے پہلے کی بات ہے اور یابعد کی بات ہے (کیونکہ اس موقعہ پر توبہ آپ کو چھوڑ کر چلے آئے تھے)

الم ذہری کے داداکانام بھی عبداللہ تھا مران کو عبداللہ این شماب اور عبداللہ اکبر کماجاتا تھالورووان قدیم مسلمان ہونے والے محابہ میں سے تھے جو مکہ سے حبشہ کو بجرت کر کے ملے تھے ان کا انتقال کے میں ہوا تھا اور آنخضرت ملک کے بجرت سے پہلے ہی بیدوفات با بھکے تھے۔

تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے آنخضرت ملک کے جرہ مبارک کے ای زخم کی طرف اپنے چند شعرول میں مجی اشارہ کیا ہے۔ میں مجی اشارہ کیا ہے کہ اس زخم کے نشان سے آپ کا جمال کی اور زیادہ ہو گیا تھا۔ مظہر شجة الجبین علی البرء کما اطہر البعلا البراء

> ستر الحسن منه في الحسن فاعجب لجماله له الجمال وقاء

جلددوم نصف آخر

فهو كا لزهر لاح من سجف الاكمام و العود شق عنه اللحاء

مطلب ..... المخضرت ملك كي حره مبارك يريعنى جبين مبارك يرجوز خم كانشان ظاہر موكياده ملالي شكل اختیار کرے آپ کے حسن و جمال کا ایک نشان بن میا۔ تو کویاس زخم کی وجہ سے آپ کے اصلی حسن کے ساتھ ایک عاد ض لین نوپیداشدہ حسن کا مجی اضافہ ہو گیا۔اس طرح بی عاد ض حسن آپ کے اصلی حسن کے لئے ایک

عجاب اور پردہ بن میا یعنی یہ پردہ کویااصلی حسن کے تحفظ کے لئے دُھال اور سر کی حیثیت میں تھا۔ للذابول کمتا

چاہے کہ اس زخم کا اثر جو طاہر ہوادہ اس بھول کی طرح تھاجو اپنے تجاب سے اچانک لکل آئے یا جیسے دہ خوشبودار كرى موتى ہے جس كا چھلكا تار نے سے اس كى خوشبوكى ليٹيس محومتى ہيں۔

حفرت حالنا بن ابت نے آنخضرت اللہ کی جیس مبارک کے بارے میں ایک شعر کماہے۔

متى يبدو فى الداجى البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد

جسودت انتائی تاریکیول میں ان کی جیس روش رو نماہوتی ہے تودہ اس طرح جکمگاتی ہے جیسے اند میرول میں تعمید ابن قريد كے لئے نبي كى بدرعا ..... ابن قريد كے حلے كى دجدے آنخضرت على كا دونوں ر خدار مجى ذفحى موسے سے کو تکہ اس چوٹ کا دجہ سے زرہ کی دو کڑیال ر خمارول میں پوست ہوگئی تھیں۔ ابن قمد نے جب آنخضرت ملك يرواركيا توساته بىاس ف للكاركركما

"لوبيه سنبعالو\_مين ابن قمنه مول\_!" آنخفرت الشائد نے فرملا۔

" إفسيك الله عزوجل - يعنى الله عقية ذليل ويست اور برباد كرد ا" ابن قميد جنگلي بكرے كا شكار ..... حق تعالى نے اس كے حق ميں آنخضرت مالله كى يه بدوعا قبول فرمائى۔

چنانچ اس جنگ کے بعد جب دوائی بریوں کے ملے میں پنچاتوا نہیں لے کر پہاڑ پر چڑھے اور بریوں مینڈ موں کو تھیر تھیر کرلے جانے نگا جانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کیا اور اس ذور ہے اس کے سینگ مار ا کہ یہ بہاڑے نیچ اڑھک میااور کاڑے کھڑے ہو گیا۔

ایک روایت میں یول ہے کہ۔

"الله تعالى نے اس پرایک بہاڑی برامسلط فرادیدوہ المحمل المحمل کراس کے سینک مار تار بایسان تک کہ اس نے اس کو مکڑے مکڑے کر دیا۔ ا قول۔ مولف کہتے ہیں۔ ان دونوں رواجوں میں موافقت ممکن ہے کہ اس مینڈھے نے اس کواہیے

سینگوں سے ار مار کر اور زخمی کر کے بہاڑی چوٹی سے بیچے و تھیل دیا۔ اور دہاں نیچے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بہاڑی بمرامسلط فرمادیااوراس نے دہاں اس کواپنے سینگوں پر رکھے لیا جس کے متیجہ میں اس کا بدن گلڑے گلڑے ہوا۔

اس طرح کویاس کی بد بختی اور جابی و بربادی زیاده سے زیاده ممل بوگی لعد الله علیه والله اعلم قوم کی حالت پر افسوس .... جب الخضرت علله کاچره مبارک زخی بوا توزخول سے خون بنے لگاور آب خون او مجمع اوريه فرمات مات تھے۔

"وہ قوم کیے فلاح اور کا مگاری پائے گی جنول نے اپنے نی کے چرے کواس لئے خون سے رہیمن کر

دیا کہ وہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف با تاہے۔"

ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بے حد شدید ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے چر ہانور کو خون سے ریکسین کر دیا۔ چنانچہ اسی واقعہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کینس لک مِنَ الْاَمْرِ شَیْنیُ اَوْ یَکُوْبَ عَلَیْهِمْ اَوْ یُکُوّ بَهُمْ فَاللَّهُمْ ظَالِمُوْنَ۔ لآیہ پ مسورہ آل عمر ان ع ۱۳ آیت ترجمہ: آپ کو کوئی و خل نہیں یمال تک کہ خِداتعالیٰ یا توان پر متوجہ ہو جادیں اور یاان کو کوئی مز ادے دیں کیونکہ

وہ ظلم مجی برا کررہے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آنخضرت ﷺ یہ فرمانے لگے۔

"اے اللہ افلا*ل اور* فلا*ل پر* لعنت فرما۔ ا"

لینی اے اللہ ابوسفیان پر لعنت فرما۔ اے اللہ حرث ابن ہشام پر لعنت فرما۔ اے اللہ سہیل ابن عمر و پر لعنت فرما۔ اے اللہ صفوان ابن امیہ پر لعنت فرما۔

اس وفت الله تعالى في آيت ياك نازل فرما كي تقى \_

یمال آنخفرت الله کے ذخی مونے پرایک شبہ ہوسکتاہے۔ قر آن پاک میں ہے کہ۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُوْمَ الْكَفِرِينَ لَآيي ٢ سوره ما مُده عُ ١ آيت عك مرجمه : اور الله تعالى آپ كولوگول سے محفوظ ركھے گا۔ يقينا الله تعالى ان كافرلوگول كوراه نه ديں گے۔

تواس آیت کے بعد جب آنخضرت اللہ کوحق تعالیٰ کی حفاظت حاصل تھی۔ آپ کیے زخی ہوئے۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ یہ آیت غزدہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ لیکن آگریہ بھی کماجائے کہ

یہ غزدہ احد نے پہلے نازل ہو چکی تفی تو بھی آس کا جواب یہ ہے کہ یمال اللہ کی حفاظت سے مرادیہ ہے کہ حق تعالی نے آپ کو قتل ہونے سے محفوظ فرمادیا ہے۔ تعالی نے آپ کو قتل ہونے سے محفوظ فرمادیا ہے۔

پیٹیمبرول کا اجرو تو اب ..... شیخ می الدین این عربی کا قول ہے کہ واضح رہے کہ ہر نبی کے لئے تبلیخ کا اجرو تو اب ان شد توں اور تکلیفوں پر ہو تاہے جو اس کو اس تبلیغ وین کے نتیجہ میں اپنے مخالفوں اور و شمنوں کی طرف سے برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور جو لوگ نبی پر ایمان لا کر ان کے اطاعت گزار بن جاتے ہیں ان کوہدایت یانے کا

سے برواست مری پڑی ہیں۔ بور بولو ب ہی پر ایمان لا مران ہے اوا ست مرام دن جانے ہیں ان وہر ہے ہی ہے ہ اجرو اواب ماتا ہے۔ جمال تک آنخضر ت ماتا کے العلق ہے تو آپکے اجرو تواب کا مقابلہ کوئی دوسر انہیں کر سکتا۔ اس سے مسئلہ سے منتہ میں میں سے سے میں کا میں سے میں کا میں سے میں کا میں اور سے سینجد سے میں ا

ک وجہ یہ ہے کہ تملیغ کے متبجہ میں امت کے سر کشوں کی طرف ہے آپ کو جو تکلیفیں اور اذبیتی پنچیں وہ کسی اور کو نہیں پنچیں اور اس طرح امت کے جتنے نیک لوگوں نے آپ کی اطاعت کی اتن کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔

مالک ابن سنان کانبی علی کے زخمول کاخون چوسنا ..... غرض ان زخموں کے نتیجہ میں آپ کے چرہ مبارک سے جب خون بہنے لگا تو حضرت مالک ابن سنان خدری نے اس کو اپنے منہ سے چوس کر خشک کیااور اسے

مبارک سے جب موں ہے تا ہو عشرت مالک ابن سنان حدر ی ہے اس کو اپنے منہ سے ہو ں سر ہ نگل گئے۔اس وقت رسول اللہ ﷺ نےارشاد فرملیہ

"جس کے خون میں میر اخون شامل ہو حمیاس کو جنم کی آگ نہیں چھوئے گا۔!"

ایک روایت میں آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فربایا۔ مالکٹ کو جنت کی بشارت ..... "جو مخض جنت کے باشندوں میں سے کسی کود کیمنا چاہے وہ ان کود کیھ لے۔!" اس کے بعد حضر ت مالک ابن سنان خدری اسی غزوہ میں شہید ہو گئے۔ یہ حضرت ابو سعید خدریؓ کے

والد تھے۔ایک روایت میں آپ کے بیالفظ میں کہ۔

"جو محف ایسے آدمی کودیکھنا چاہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تودہ مالک ابن سنان کودیکھے لے۔ بے خبری میں پیشاب بی لینے کاواقعہ .....ایی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس مخص کو جس نے آپ کا خون چوساتھا آنخضرت ﷺ نے منہ دھونے کا حکم فرمایا ہو۔ نہ ہی انہوں نے اس کے بعد اپنامنہ دھویا تھا۔ اس طرح آنخضرت الله کا داید حضرت ام ایمن برکه حبشیه کا دانعیر به که انهول نے ایک دفعہ بے خبری میں آنخضرت الله كالبيثاب في لياتها مكر آپ نے ان كو منہ دھونے كا حكم نہيں دیا تھانہ ہى انہوں نے اس كے بعد منہ د حویا تھا۔ چنانچہ خود حضرت ام ایمن سے ہی روایت ہے کہ ایک رات آنخضرت عظی اٹھے۔ آپ کے پاٹک کے نیج جومئی کابرتن رکھا ہوا تھا آپ نے اس میں پیٹاب کیا۔اس کے بعد میں اٹھی جھے بیاس لگ رہی تھی میں نے ب خرى يس ده برتن الحاكر منه سے لكايا ورجو كھ اس بين تعاده في ليا۔

مَنْ كُو ٱنخفرت عَلَيْهُ اللَّهِ تَوْ آپ نے مجھ سے فرمایا۔ " جادُىيە برىن اٹھادُ لوراس كوباہر ايك طرف الث آؤ\_!" ام ایمن نے عرض کیا۔

"خداك قتم إاس مين توجو كچه تعاده رات مين نے بي ليا تعا-!" اس پررسول الله عظی بنس پڑے یہال تک کہ آیکے دندان مبارک نظر آنے گئے۔ پھر آپ نے فرملیہ

"اب تمهارے پیٹ میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگ۔ایک روایت میں پول ہے کہ اب تمهارے پیٹ پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ایک روایت کے مطابق یہ لفظ میں کہ۔اب تمهار اپیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔!"

شاید انخضرت عظی نے بیر تینول ہی باتیں فرمائی ہیں اور جس راوی نے جو سناد ہی روایت کر دیاللذاام ایمن گواس کے بعد میہ نتیوں ہی خصوصیات حاصل ہو کیں۔

ایک روایت میں مٹی کے بیا لے کے بجائے یول ہے کہ آپ کی چارپائی کے بنچے لکڑی کا ایک برتن تھا۔ اب اگر دونوں روا بیوں کو درست مانا جائے تواس کا مطلب ہے کہ ام ایمن کے ساتھ بیرواقعہ دو مرتبہ پیش آیا۔ اس میں کوئی اشکال کی بات بھی نہیں کہ اگر اس داقعہ کو ایک سے ذا کد مرتبہ مانا جائے۔

ای طرح آنخضرت علی کا بیثاب پی لینے کاواقعہ ایک اور عورت کے ساتھ بھی پیش آیاہے جس کانام بركه بنت تغلبيابن عمرو تفله به عورت ام المومنين حضرت ام حبيبة كي خدمت گزار تقى اور حبشه سے ان كے ساتھ ہی آئی تھی ای دجہ سے اس کو بر کہ حبثیہ کماجانے لگا تقله علامہ ابن جوزی نے لکھاہے کہ اس فادمہ کانام بر که بنت پیار تھاجوابوسفیان کی باندی تھی اور حبثی تھی اور حضرت ام المومنین حبیبہ کی خادمہ تھی۔ یمال تک ابن جوزی کاحوالہ ہے۔

اس اختلاف سے کوئی شبہ نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے تعلبہ کالقب بیار رہا ہو۔ بسر حال یہ حبشہ میں حضرت ام حبیبہؓ کے ساتھ تھی اور پھر ان کے ساتھ کے آئی۔اس عورت کا لقب ام پوسف تھا۔غرض جب آنخضرت الله كومعلوم مواكه اس في آپ كاپيتاب في لياب تو آپ فرملا-

اے ام یوسف! تمیس اب صحت بی صحت ہے۔!"

چنانچ ای کے بعدر کمی بار نہیں ہوئی۔ صرف آخرونت میں مرض موت ہواجی میں اس کا انقال محمد دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مستمل مفت آن لائن محمد

موال ایک روایت میں یول ہے کہ۔

"اے ام بوسف اتم نے آگ ہے اپنے لئے دوک لگالی ہے۔"

جب آپاس سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھ سے فرملیر

"اے عبداللہ ایہ خون لے جاؤلوراہے اتن دور لے جاکر کمیں میکیکو جمال حمیں کوئی دیکھ ضرر ہاہو ا" حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خون میسکنے کے بجائے خود پی لیا۔ جب میں واپس آیا تو آنخضرت میکٹے نے بوجھاکہ عبداللہ کیا کر آئے۔میں نے عرض کیا۔

" میں نے دہ خون الیں پوشیدہ ترین جکہ پر پہنچادیا جہال اس کو کوئی قہیں دیکھ سکتا۔ ا" آپ نے فرملیا کہ شایدتم نے اسے پی لیا۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں! آپ نے فرملیا۔ "تم جن پر حملہ کرد گے ان کے لئے بھی تباہ کن ثابت ہو گے کورجو تم پر حملہ آور ہوں گے ان کے لئے

م من پر سمند سروے ان سے سے من سابھ کا بہتے ہوئے کور بو م پر سمند اور ہوں ہے ان سے سے بھی تباہ کن ٹابت ہو گے۔!"

چنانچه حفرت عبدالله این دبیر بانتابهادرادر شجاع مو مح تهد

حضرت عبداللہ کے سکے بھائی حضرت عروہ ابن زبیر مدینے کے سات تھیوں اور عالموں میں سے ایک عظم عبد الملک ابن مروان کی خلافت کے زمانے میں سید سینے سے چل کر اس کے پاس پنچے۔ ایک ون حضرت عروہ نے عبد الملک ہے کہا۔

"ميري خواهش ہے كه ميرے بھائى عبدالله كى تكوار آپ جھےدے ديں۔!"

عبدالملك نے كہار

"وەدوسرِي تلوارول كے ساتھ مل كئى ہے لور ميں اسے پيچان شيں سكتا۔!"

عروه نے کملہ

"اگرسب تلواریں میرے سامنے ہول تو میں ان میں ہے اس تلوار کو پیچان سکتا ہوں 1" عبد الملک نے تھم دیا کہ سب تلواریں سامنے لائی جائیں۔ جب تلواریں آئٹیں تو عردہ نے ان میں

عبدالملک کے سم دیا کہ سب تلواری سامنے لائ جائیں۔ جب تلواریں اسمیں لو حروہ نے ان میں ے ایک نمایت تیزادر آبدار تلولر نکال کی لور کہا کہ میں میرے بھائی کی تلوار ہے۔ عبدالملک نے پوچھا کہ کیا تم اس کو پہلے ہی پچانے تھے۔انہوں نے کہانہیں!اس نے کہا بھر کیے بچیانا۔ تو حضرت عردہ نے کہا کہ مشہور شاعر

نابغه دیبانی کے ایک شعر کی مدد سے میں نے اسے پچانا ہے وہ شعریہ ہے۔

ولا عيب فيهم غير ان ميوفهم يهن فلول من قراع الكتائب

بھن میں ہوں ہے۔ ہوں میں میں مواع العطاب ترجمہ: میرے مجوب میں می میک کوئی عیب اور برائی نہیں سوائے اس کے کہ مسلسل جنگ وجدل کی وجہ سے ان کی تلواروں میں و ندانے بڑھے ہیں۔

جلدووم نصف آخر كياني تلك ك فضلات ماك موت بين ..... غرض ان كزشة واقعات سے بى بيد مسئله ثكالا كميا ہے كه المحضرت الله ك فضلات ياك تعد كونكه آب نے بينے والے كو منه وحونے كا تھم نہيں ديا اور نه بى بينے

والے نے خود اپنامنہ د حویا۔ اس سے تابت ہواکہ ان فضلات کا پینا جائز ہے کیونکہ آنخضرت علیہ کی طرف سے مندد حونے کا حکم ندد سے یاخون پینے کے وقت ندرو کئے سے اس کی تقدیق ہوتی ہے۔

اد حرکتاب استیعاب میں ایک روایت ہے کہ ایک و فعہ ایک مخص نے انتخفرت ﷺ کے مجھنے لگاکی

اور پھرجوخون فكلااس كوني لياتو آپ ناس سے فرملا۔

"كيا حميس معلوم نميل كه هرخون يعني اس كامينا حرام ب..." مربه مدیث صحیح نہیں ہے کونکہ بعض علیاء نے لکھاہے کہ اس جدیث کی سندنا معلوم ہے للذابد

حدیث گزشتہ قول کے خلاف نہیں ہے۔اور اگر اس کو صحیح بھی ان لیاجائے تو ممکن ہے بیدواقعہ اس سے پہلے کا ہو

جبكه آب في الأفعل كى تقيديق فرمائي والله اعلم وانتول کے ذریعہ چرہ مبارک سے زرہ کی کڑیال تکالنا ..... غرض جب آنخفرت عللے کے چرہ

مبارک میں زرہ کی کڑیاں مس کئیں تو ضرت ابوعبیدہ عامر ابن جرائے نے آنخضرت تھے کے دخسارے ان میں ے ایک کڑی اپنے دانوں سے پکڑ کر مینی جس سے ان کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری

کڑی مجی دانت ہے پکڑ کر نکالی اور اس د فعہ دوسر ادانت ٹوٹ کیا۔ ایک قول ہے کہ یہ کڑیاں تھینچنےوالے عقبہ ابن وہب کلدہ تصاورایک قول کے مطابق طلحہ ابن عبیداللہ تھے۔ گر ممکن ہے کہ نتیوں ہی نے اپنے اپنے طور پر کڑیاں نکالنے کی کوشش کی ہو لیکن سب سے زیادہ قوت

حضرت ابوعبیدہ نے صرف کی ہو۔ بعض علاء نے لکھاہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے سامنے کے دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ

بوڑے ہو گئے تھے مربوڑوں میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسر المحض دیکھنے میں نہیں آیا کیو تکہ اس بوڑے

ین نے ان کے منہ کے دھانے کو براد لکش بنایا تھا۔ قَلْ كَي افُولَهُ مِجْعِد ٱلْحُضِرِت ﷺ كالرَّياتُ ديدار ..... (جنگ كے دوران جب ملمانوں كو شكستِ ہوئى تو مشر کول نے بیہ افواہ مشہور کر دی تھی کہ رسول اللہ عظام تھی جیں)حضرت ابو عبیدہ وہ پہلے مخص ہیں

جنول نے اس وقت سب سے پہلے رسول الله علی کو پہانا کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں۔حضرت ابو عبیدہ ا کتے ہیں کہ میں نے انخضرت علیہ کو آپ کی آنکھول کی دجہ سے پہچانا جو خود کے نیچے سے روش اور منور نظر آر بی تھیں۔خودوہ خول ہو تاہے جو جنگ کے دفت سابی سر اور چرے کی حفاظت کے لئے اور حتاہے۔غرض میں نے جیسے بی آپ کو پھانا تو بوری قوت سے جالا۔

"اے ملانو احمیس خش خری مو۔بدر سول اللہ عظفے موجود ہیں!" ای وقت آنخفرت علی نے میری طرف اشارہ کرے جھے دوکاکہ خاموش رہو۔

بعض محابہ سے روایت ہے کہ جب شیطان نے بیا افواہ گرم کی کہ محمد علیہ قل ہو گئے ہیں تو ہمیں اس خرک سچائی میں کوئی شک نہیں تھا (کیونکہ اچاک جنگ کایا نسہ پلٹ جانے کی دجہ سے صورت حال اسی ہی نازک اور ناگفتہ بہ ہو می تھی) چنانچہ بہت دیر تک ہم اس پر یقین کے رہے کہ اچانک رسول اللہ عظم حضرت سعد ابن

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ کے در میان آتے ہوئے نمو دار ہوئے اور ہم نے آپ کی چال ہے آپ کو پہچان لیا۔ اس وقت ہمار کو خوش کا کوئی ٹھکانہ نہیں تعالور ایسالگا تھا جیسے نہ ہمیں شکست ہوئی اور نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا۔ پروانہ ہائے نبوت آنخضرت علیہ کے گرد ..... پھر جب سب مسلمانوں نے آپ کو دیچہ اور پہچان لیا تو وہ آپ کے گرد پروانہ ہائے کو دیے اس وقت وہ آپ کے گرد پروانوں کی طرح بو کے اور آپ ان سب کو لے کر ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابن صمہ مقرت دیر اور حضرت حرث ابن صمہ مقرت کے ساتھ حضرت ابو بکر ، حضرت عمل ، حضرت ذیبر اور حضرت حرث ابن صمہ مقے۔

علامہ زخشری کی کتاب خصائص عشرہ میں ہے کہ احد کے دن حفر ت ذیر " انخفرت علیہ کے ساتھ بڑی جابت قدی کے ساتھ دہ انہوں نے اس موقعہ پر آنخفرت علیہ ہے موت کی بیعت کی تھی لینی یہ عہد کیا تھا کہ آپکی حفاظت میں جان دے دیں گے گر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے بیبات قابل غور ہے۔ رافھیوں کی لغور والیات ..... بعض رافھیوں کا قول ہے کہ جنگ احد میں سوائے حفر ت علی کے تمام صحابہ آنخفرت علیہ کے پاس سے پہا ہو کر اوھر اوھر ہوگئے تھے۔ گریہ قول بالکل لغو ہے۔ اس طرح رافھیوں کا ایک قول ہے کہ احد کے دن حضر ت علی کی لڑائی اور اس کی شان دیکھ کر فرشتے بھی چران ہور ہے تھے اس طرح ایک دوایت کہ جب جرکیل آسان کی طرف بلند ہور ہے تھے توانہوں نے کہا کہ سوائے ذوالفقار کھوئی توانہوں نے کہا کہ سوائے ذوالفقار کھوئی توانہوں نے کہا کہ سوائے ذوالفقار کھوئی تھیں دور ہے تھے توانہوں نے کہا کہ سوائے ذوالفقار کھوئی سے نیادہ مشرکوں کو قبل کیا وراس طرح اس جنگ کی ہے کا سراحضر ت علی نے سب

ایک قول ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ غزدہ احدیث مشرکوں کے سولہ دار میرے لگے جن میں سے چارچوٹوں سے میں نے جن میں سے چارچوٹوں سے میں زمین پر گر پڑا۔ اس وقت میرے سامنے ایک حسین وخوش شکل انسان آیا جس کی داڑھی بھی بڑی خوبصورت تھی اور اس شخص کے جسم میں سے خوشبو کیں بھوٹ رہی تھیں۔ اس نے میری بغلوں میں ہاتھ دے کر جھے اینے سمارے سے اٹھلیاور بھر کملہ

"علی الله تعالیٰ نے تمہاری آئیسیں ٹھنڈی کیس کیونکہ دہ جبر کیل تھے۔!" قدم کی دقتری کی میں تعلق میں تعلق کا میں کیونکہ دہ جبر کیل تھے۔!"

رافھیوں کی پیش کی ہوئی ہے تمام روایتیں لغو ہیں۔ امام ابوالعباس ابن تیہے نے ان سب کار د کرتے ہوئ خابت کیا ہے۔ اس ہوئے ثابت کیاہے کہ تمام لوگوں کے نزدیک ہے سب قول لور روایات جھوٹ لور باطل ہیں۔ امام ابن تیمہے نے اس سلیلے میں ایک کبی بحث کی ہے جس کاذکریمال ضروری ہے۔

آ تخضرت علی برایک اور تملی ..... (قال) جبکه انخضرت علی مشرکول کے گیرے فل کراپنے جال فارول کے ساوہ سفید گھوڑے پر جال فارول کے ساتھ اس کھائی کی طرف جارہ سے عمان این عبداللہ این مغیرہ ایک ساوہ سفید گھوڑے پر آنخضرت میں کی طرف بڑھادہ سرے پیر تک لوہ میں غرق تعاادر اس کھائی کی طرف بڑھ دہا تھا جد مرسول اللہ علی کے طرف بڑھادہ سرکے ای اللہ علی جارے میں کھوڑے کوریا میں آنکورہ اس کی آواز من کر ٹھر کے ای وقت عمان کے گھوڑے کو ان گڑھول میں سے ایک میں شموکر کی اور وہ اس میں گر پڑال اس وقت حمزت حرث این صمہ اس کی طرف جھیئے تھوڑی دیر دونوں میں تلواروں کے والم ہوئے اچانک حضرت حرث ناس کے محمد مدائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر پاؤل پر تکوار ماری عثمان آس زخم سے ایک وم بیٹھ گیاای وقت حضرت حرث نے اس کاکام تمام کر دیالور اس کی زرہ بكترا تارلى آنخضرت تلك نے اس دسمن خدا كوكشة ہوتے ديكيم كر فرملا۔

"خداكا شكرب كه اس نے اس كو ہلاك كرديا\_!"

ای وقت عبیداللداین جابرعامری نے حضرت حرث پر حملہ کیالوران کے موٹر ھے پروار کر کے انہیں

زخی کردیا۔ان کے ساتھی انہیں اٹھاکر لے مجے ساتھ ہی حضرت ابود جانہ نے لیک کر عبید اللہ پر حملہ کیااور اسے

ابی تلوارے ذرا کر کے واپس رسول اللہ علیہ کے یاس آگئے۔ 

پنچ مجے حفرت علیٰ جاکراپنے مشکیزے میں یانی بھر لائے پھرانہوں نے آنخضرت ﷺ کے چرہ مبادک ہے خون د حویا۔ ساتھ ہی دہ کتے جاتے تھے۔

من الوكول برالله تعالى كاغضب بهت سخت بوكاجنهول ناسكے ني كے چرے كوخون سے رئلين كرديا." گزشتہ تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ جب آنخضرت علی نے یہ فرملیا تھا۔ تووہ قوم کیسے فلاح پائے گی

جس نے اپنے نبی کاچرہ خون سے رستین کر دیا۔ تواس کے بعد انہوں نے بھی وہ جملہ فرملیا تھاجو گزشتہ سطر وں میں

ذكر ہوا۔ بدبات آپ كے زخم د موئے جانے سے پہلے كى ہے۔ ملے پر چڑھنے کے لئے طلحہ کے شانوں کا سمار اسس (قال) پھر آتخفرت عظفے نے اس چمان کے اور

جانے کا ارادہ کیا جو کھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی۔ گرجب آپ چڑھنے لگے تو خون نکل جانے اور کمزوری کی وجہ سے طاقت نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ ان زخول میں سر مبارک کا بہت ساخون ضائع ہو چکا تھا پھر اس کے ساتھ میں آپ کے جسم پر دوندہوں کا بوجھ تھابید دیکھ کر حضرت طلحہ این عبیداللہ جلدی ہے آپ کے سامنے بیٹھ

مے اور آپ کو کا ند حول پر بٹھا کرچٹان کے اوپر لے مجے۔اس وقت آپ نے فرملا۔ السطلحداس کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان کے لئے جنت واجب ہو گئے۔!" طلحة كوا**س خدمت كاانعام .....**ايك قول به كه حضرت طلحة كايك ناتك ميں لنگراہث متى جس سے دہ

سیح چال کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے جب وہ آنخضرت ﷺ کواپنے کاندھے پر بٹھا کرلے چلے تووہ بہت کوشش کر کے اپنی چال اور اپنے قدم ٹھیک رکھ رہے تھے تاکہ لنگڑ اہٹ کی وجہ ہے آنخضرت ملے کو تکلیف نہ ہو۔اس کے بعدان کے چال سے ہمیشہ کے لئے وہ لنگ حتم ہو کمیالوروہ ٹھیک ہو گئے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھاٹی کی طرف روانہ ہوئے اور محابہ کی اس جماعت کے قریب بی گئے ہو چٹان پر چڑھ کر مور چہ ہنا چکے تھے یہ چٹان اس کھاٹی کے اندر بھی آپ چٹان کے نیچ ہی تھے کہ اوپر سے محابہ کی نظر پڑی مگروہ کچھ تو فاصلے کی وجہ سے اور کچھ اس لئے کہ آپ ذرہ بکتر پہنے ہوئے تھے آپ کو

پچان نہیں سکے چنانچہ ان میں سے ایک محابی نے آپ کودیکھتے ہی کمان میں تیر چڑھلا۔وہ آپ پر تیر چلانے کا ارادہ ہی کررہے تھے کہ آپ نے پکار کر فرملیا کہ میں اللہ کارسول ہوں یہ سنتے ہی دہ لوگ خوشی ہے سرشار ہو گئے كر (الميدى مين جبكه وه آپ ك قل كى خرس چكے تھے) آپ ذنده سلامت س كے او هر آنخفرت على بجى ا پنے جال نثاروں کے در میان پہنچ کر مسر ورومطمئن ہو گئے۔ <u> آن مخضرت ما الله کو بیاس</u> ..... (قال)ای وقت آنخضرت ما که کوسخت بیاس می جوپانی حضرت علی آپ کا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مند دھلانے کے لئے اپنے مشکیزے میں لے کر آئے تھے اس میں آپ کو پچھ ہو محسوس ہو فی اس لئے آپ نے اس میں سے پانی نہیں بیا تھا۔ اب آپ کو بیاس کی تو حضرت محمد ابن مسلمہ پانی لینے کے لئے کھائی میں پھرے مگر کہیں پانی نہ ملا۔ آخر وہ ایک چشمہ پر گئے اور وہاں سے آپ کے لئے ٹھنڈ ااور میٹھا پانی لے کر آئے جے

آ تخضرت الله في المرت مو كربيالور حضرت محدا بن مسلمه كے لئے دعائے خير فرمائی۔
حضرت فاطمہ کے ذریعے مرہم پی ہیں ..... ایک روایت میں ہے کہ آ تخضرت الله اور محابہ کی خیریت معلوم كرنے كے لئے دينے كی کچھ عور تیں احد كی طرف آئیں۔ ان خوا تین میں حضرت فاطمہ بھی تعییں جیسے بھانہوں نے اپنے والد ماجد رسول اللہ اللہ تھے كود يكھا با اختيار آپ ہے لیٹ گئی اور پھر آپ كوز خمی د يكه كر آپ كوز محم دعونے كي وجہ سے خون پہلے سے مجمی ذیادہ نظنے لگا كے زخم دعونے كي وجہ سے خون پہلے سے مجمی ذیادہ نظنے لگا حضرت فاطمہ نے بد ديكھا تو جلدى سے اپنی چادر میں سے ایک محلوا پھاڑ كرانے جلایا جب وہ جمل كر راكھ ہو گيا تو وہ الكھانہ واللہ بالدی دخوں میں بھر دی جو جلد بی ذخوں میں چیک محلی اور خون بری ہو گیا۔

اس کادجہ بیہ ہے کہ کیڑے میں خون کورد کنے کی بڑی ذہردست ملاحیت ہوتی ہے کو تکہ بیراکھ زخم میں جم جاتی ہے اور خون اکالنے والی رگوں کامنہ محک ہو کر بند کردیتی ہے (ساتھ بی جل جانے کی وجہ سے بیراکھ زخم کو CEPTIC ہونے یعنی خراب ہونے اور پکنے سے بھی رد کے دیتی ہے)۔

ایک غریب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ میں نے جلی ہوئی ہڈی ہے اپنے ذخوں کاطلاح کیا۔ گراس حدیث کو صحیح ماننے کی صورت میں کماجائے گا کہ رلوی نے جلے ہوئے کیڑے کو یعنی اس کی راکھ کو جلی ہوئی ہڈی کی راکھ سمجھا۔

کیا آتخضرت علی کے ذخوں کو داغا گیا تھا۔... آپ کے چرہ مبارک کے ذخوں پر جلے ہوئے کہڑے کی گرم کرم راکھ رکھے جانے کو بعض علماء نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ آپ نے اپنچ چرے کے ذخوں کا علاج کرنے کے سلسلے میں ان کو داغنے کا حکم ویا تھا۔ اور اس طرح ان علماء نے اس دوایت کو اس مجمع حدیث کے خالف برانے ہے سلسلے میں ان کو داغ خور ہر جسموں ہوں مجمع جوابی جسموں پر داغ نہیں بنادیا ہے جس میں ہے کہ ایسے سر ہزار آوی جنت میں بغیر حساب داخل ہوں مجمع جوابی جسموں پر داغ نہیں کی ان کے طور پر جسموں کو خوالیتے ہیں)۔

جسم دغوانا جائز تہیں ہے۔ ۔۔۔۔ ای طرح یہ روایت بھی اس سے حدیث کے خالف ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ملک نے حضرت سعد ابن معاق کے زخم کے طاح کے سلطے میں وو مر تبہ زخم کو داغا تاکہ خون بری موجائے۔ ای طرح آپ نے حضرت سعد ابن زرارہ کے طاح کے سلطے میں بھی ان کا جسم داغا جو ذبحہ کے مرض میں جتالے نے اس محل میں جتالے نے اس کے درد کی بیاری کو کہتے ہیں) چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد ابن زرارہ کی موت جس مرض میں واقعہ ہوئی اس کو ذبحہ کماجا تا ہے۔ اس کے طاح کے سلسطے میں آنخضرت ملک نے ان کو خود این دست مبارک سے داغا تھا اور فر مایا تھا۔

"ان يهوديول پرخداكى مار موده جھے كہتے ہيں كہ تم اسپنسائتى كامر ض مجى دورند كر سكے حالا لكه يل اس كے لئے توكياخوداينے لئے بھى كوئى قدرت فيس ركھتا۔"

ان روا بھول سے جو اس مدیث میں پر اشکال پیدا ہو تا ہے کہ اس مدیث میں وہ وافنامر او ہے جو مرض پیدا ہونے کے خطرہ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یا آپ کے ذخول کو اس لئے واغا گیا تھا کہ محابہ کے نزویک چو کلہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ کامعاملہ بہت زیادہ اہم تھالور انہیں خطرہ تھا کہ بہاری پیدا ہو جائے گی ادر اگر انہوں نے اس جھے کونہ داغا توب عضو شل ہو جائے گا۔

چنانچہ آنخضرت ﷺ کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اپنا بدن دغولیا یا جو مخض دوسری تد بریں مونے کے باوجود اس طریقہ کو افتیار کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا۔اس حدیث کا مطلب بھی وی سرکی مطریقہ مجود کی صوریت میں افتیار کراجا سکتا ہے

وہی ہے کہ یہ طریقہ مجبوری کی صورت میں افتیار کیاجا سکتا ہے۔

اس طرح ایک اور دوایت ہے کہ فرشتے حضرت عمر ان ابن حصین کے ساتھ تمیں سال تک مصافیہ

کرتے رہے اور ان کے کھر کی طرف رخ کر کے ان پر سلام سیجے رہے جبکہ وہ اپنی تکلیف پر واشت کرتے ہے گر

پھر وہ اپنے بواسیر کے مرض کے لئے اپنا بدن و خوانے لگے تو فرشتوں نے سلام بھیجنا چھوڑ دیا اس طرح بدن و خوانے سے ان کو و قتی طور پر آدام ملیا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے اس عارضی آرام کی خاطر بدن و خوانا چھوڑ دیا (اور

اپنی تکلیف پر صبر کرتے رہے) تو فرشتے پھر ان پر سلام سیجے گئے۔ یہ بات تو کل کے خلاف تھی اس لئے اس روایت سے بھی اس می حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

علاج کے تمین طریقے .....ای طرح بخاری میں حضرت ابن عباس ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علاقے نے فرمایا۔

"شفاء و صحت نبن طریقول سے حاصل ہوتی ہے (بینی علاج کے تین طریقے ہیں) شمد پینے سے، مجینے لکوانے سے اور آگ کے ذریعہ بدن کو داغنے سے۔ میں اپنی است کو داغنے کاعلاج اختیار کرنے سے دو کتا ہوں۔ اپک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں داغے جانے کو پہند نہیں کرتا۔!"

جسم وغوانے کی ممانعت .....اس سے معلوم ہواکہ یہ ممانعت کراہت کی حد تک ہے حرمت کی نہیں ورنہ حفرت عربی انہا ہوا کہ یہ ممانعت کراہت کی حد تک ہے حرمت کی نہیں ورنہ حفرت عربی ان یہ جانتے ہوئے اپنا بدان نہ د فواتے۔ کتاب فدی میں ہے کہ آنخضرت علی کا جو یہ ارشاد ہے کہ ماست کو واضح کا طریقہ اصرف اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ دافخے کا طریقہ صرف اس وقت افتیار کیا جائے جب کوئی دوالور کوئی طریقہ اثر نہ کرے یعنی علاج کی ابتداء ہی اس سے نہ کی جائے۔ اس لئے کی سات کے ابتداء ہی اس سے نہ کی جائے۔ اس لئے کے سات کے میں رکھا۔

ایک قول ہے کہ فصد تھلوانا بھی تچھنے لگوانے میں ہی شامل ہے تمر گرم ملکوں میں فصد تھلوانے کے مقابلے میں تچھنے لکوانازیادہ مفیدلور نفع بخش ہے۔ یہال تک اس قول کاحوالہ ہے۔ اندر فرا

اس میلے پر وسمن کاسامنالور نبی کی وعا ..... غرض جب که رسول الله عظفه محابه کی جاعت کے ساتھ اس چنان پر قیام فرما نے اجانک قریش کی ایک جماعت بہاڑ کے لوپر پہنچ گئی اس جماعت میں خالد ابن ولید بھی تھے۔ آنخضرت عظف نے دعمن کو اوپر دیکھ کر دعافر مائی۔

"اے اللہ اان کا مالب آجانا ہمارے لحاظ ہے مناسب نہیں ہے۔اے اللہ اہماری طاقت و قوت صرف تیری بی ذات ہے۔"

اس وقت معزت عمر فارون نے مهاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیالور انہیں پیچے و مکیل کر بہاڑی سے بیچے اترنے پر مجبور کردیا۔اس واقعہ کے سلسلے میں حق تعالیٰ کابیار شاد تازل ہوا۔ وَلاَ تَهِمُوْا وَلاَ تَحْوَ مُوْا وَاَنْكُمُ الْاَعْلَوْنَوَانْ مُحْفَقُهُمْ مُوْمِنِيْنَ لاَ بیپ سورہ آل عمران ما آبیت مشکلا

> . محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: اور تم ہمت متہار داور رنج مت کر داور غالب تم ہی رہو گے آگر پورے مومن رہے۔
لینی نہ تو جنگ میں کمز دری دکھاؤ اور نہ اس پر غم کردکہ مشرکوں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے
بعد حمیس نقصان اٹھانا پڑا۔ غالبًا یہ اس سے پہلے کا داقعہ ہے جب کہ آنخضرت عظی اس چٹان کے اوپر چڑھے تھے
جیسا کہ بیان ہوا۔ درنہ پھر یہ پہاڑ اس چٹان سے اوپنچار ہا ہوگا۔

<u> صرف ایک تیرے دسمن دستے کی پسپانی ..... ( قال )ایک روایت میں ہے کہ جب مشرک بہاڑ پر نظر</u> آئے تو آپنے حضرت سعدؓ سے فرملاکہ ان کو پسپاکرو۔انہوں نے عرض کیا۔

«مين اكيلاكس طرحان كويسياكرون كا\_"

آپ نے پھر فرہایکہ ان کو پہا کرو۔ حضرت سعظ کتے ہیں کہ اب میں نے اپنے ترکش میں ہے ایک تیم الله اور نشانہ لے کر ایک مخص پر چلایا ہو کشتہ ہو کر گرا۔ اس کے بعد میں نے دوسر اتیم نکالا۔ اب دیکھا ہوں تو یہ وہی تیمری وہی تیمرے جو میں نے ابھی چلایا تھا۔ میں نے دہ تیمر پھر چلایا لور ایک لور مخص قبل ہو کر گرا۔ پھر میں نے تیمری مرتبہ تیم نکالا تو پھر یہ وہی تیمر قاجو میں دو مرتبہ ابھی چلاچکا تھا میں نے پھر اسے چلایا لور تیمر اکوی بھی قبل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے روہی تیم تھاجو تین بار چلاچکا تھا۔ میں نے پھر اسے چلایا لورچو تھا آدی بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مشر کین کی دہ جاست جو بہاڑ پر آگئی تھی دہاں ہے گھر اسے چلایا لورچو تھا آدی بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مشر کین کی دہ جاست جو بہاڑ پر آگئی تھی دہاں ہے بعد یہ تیمر اس کے بعد یہ تیمر اس کے بعد یہ تیمر ان کی لوادہ کے پاس کرنے اور کئی ان کی لوادہ کے پاس نظران تک باقی ہا۔

اس دوایت سے معلوم ہوا کہ مشرکوں کی اس جماعت کو حضرت سعد نے اکیلے ہی اس تیر سے پہپاکر دیا تھا جبکہ پیچھے بیان ہواہے کہ ان لوگون کو حضرت عمر نے مهاجر محابہ کی ایک جماعت کے ساتھ پہاڑ سے پہپاکیا تھا۔ان دونوں روایتوں میں موافقت پیداکرنے کی ضرورت ہے (درندایک کو غلط ما نناہوگا)۔

حفرت سعلا سے ہی ایک روایت ہے کہ احد کے دن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں ایک تیر چلاتا تھا جس کو فور آبی ایک گورے رنگ کا خوبصورت آومی جو میرے لئے اجنبی تھاوالی لا دیتا تھا۔وہ محض میرے لئے جنگ کے بعد بھی انجان ہی دہا آخر میں نے سجھ لیا کہ دہ کوئی فرشتہ رہا ہوگا۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: پچھلی دوایت میں یہ کما گیاہے کہ۔ پھر میں نے اور تیم لیا۔ لوریمال کما گیاہے کہ جھے آنخضرت ملکئے نے تیم دیا۔ مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ سعد نے ترکش میں سے بی تیم لوئی ترکش میں سے بی تیم لوئی است سے بھی کوئی افران نہیں پیدا ہوتا کہ ایک کورے رنگ کاخوبصورت آدمی تیم دے رہا تھا جو میرے لئے اجبی تھا جو تیم واپس افرکال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک کورے رنگ کاخوبصورت آدمی تیم دکال کرلاتا ہوتا کہ ان کے ترکش کے تیم فتم کردیتا تھا کیونکہ ممکن ہے ہی فتض مردوالے کے جسم سے تیم نکال کرلاتا ہوتا کہ ان کے ترکش کے تیم فتم

جلددوم نصف آخر

نه موجائيں كيونكه ده فخص تيرواپس لا كر سعد كو نهيں ديتا تھابلكه ٱنخضرت ﷺ كو ديتا تھالور آپﷺ وہ تير سعد

كود عدية تقے۔

ای طرح پہلی روایت میں انہوں نے تیر چلانے کاجوذ کر کیاہے ان کی تعدادیا پچ تک پہنچی ہے جبکہ

اس دوسری روایت میں اٹھ نو مرتبہ تیر اندازی کاذکر کیا گیاہے۔ یہال ممکن ہے یائج مرتبہ توہر تیرے ایک

ایک آدمی مراہولور باتی تیرول ہے دسٹمن کو نقصال نہ پہنچاہو (للذا پہلی روایت میں صرف ان ہی تیرول کاذکر کیا

میاجونشائے پر مگے اور جن ہے کوئی مخص ہلاک ہوا۔ بسر حال یہ اختلاف قابل غور ہے ، اللہ اعلم

كمرورى كى وجه سے بيٹھ كر نماز .... اس كے بعدر سول الله عظافہ نے بيٹه كر ظهر كى نماز ردمائى كو كله

زخول کا وجہ سے آپ نڈھال ہورہے تھے آپ کے پیچے محابہ نے بھی بیٹے کر ہی نماز پڑھی۔ عالبابیہ نماز دعمن

ك والى چلے جانے كے بعد پر حمى كئى جمال تك محاب كے بھى بيٹے كر نماز پڑھنے كا تعلق ب توانبول نے ايما

اسلے کیا تاکہ امام اور مقتدی کی نمازوں میں مکسانیت رہاس کے بعدید تھم منسوخ ہو گیا۔ یا پہ صورت ہو گی کہ

جن لو گول نے بیٹھ کر نماز پڑھیوہ بھی ذخی ہی رہے ہول کے اور چو نکہ اکثریت زخی صحابہ کی تھی جنہوں نے بیٹھ

کر نماز پڑھی اس لئے یہ لفظ استعال کئے گئے کہ مسلمانوں نے بیٹھ کر پڑھی (یعنی اِن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے بھی تھے مروہ صرف وہ لوگ تھے جوز فی نہیں تھے اور ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی اکثریت زخیوں کی تھی

للذااكثريت كالحاظ كرتے موے سب مقتريول كے بارے ميں يمى كرديا كياك مقتديول نے بيٹے كر فمازير حى۔

<u> صحابہ ؓ کے زخمول کی کیفیت</u> ..... محابہ کے زخمی ہونے کا ندازہ اس مدیث ہے ہو سکتاہے جس میں ہے

کہ صرف حضرت طلحہ کے جسم پر کم و بیش سرزخم تھے جن ہیں کچھ نیزوں اور برچھوں کے تھے کچھ تلوار کے اور مچھ تیروں کے تھے۔ نیزان کی الگلیاں بھی کٹ عمیٰ تھیں۔ ایک روایت کے مطابق الگیوں کے پور ے کٹ مجھ

تصدار و قت انهول نے کماکہ بهت اجھا ہوا تو انخضرت علاقے نے فرملا۔

"آگرتم بسم الله كيتے توامي فرشتے حميس اس طرح اٹھاكر لے جاتے كہ يہ لوگ حميس آسانوں كى بلنديول ميں مم موتے موتے كھلى الكھول ديكھتے۔ ايك روايت ميں بير اضافيہ بھی ہے كہ \_ اور تم دنيا ميں رہيے

موے اپناوہ محل د کھے لیتے جوحق تعالی نے جنت میں تممارے لئے بنایا ہے!"

طلحه كاعشق رسول منافع ..... بخارى من قيس ابن ابوحازم سے روايت ہے كه غزده احد ميں حضرت طلحه جس

ہاتھ ہے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت فرمارے تھے وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کربے کار ہو کمیا بعنی اس میں ایک تیر اُکر پوست ہو گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ اس میں نیزہ لگا تھا۔ اس ہے مسلسل خون بنے لگا یماں تک کہ کمز وری کی وجہ تے مفرت طَلق بیوش ہو مجے مفرت ابو بکران کے منہ پرپانی کے جھینے دیے لگے جس سے انہیں ہوش آیا توانبول نے فور ای پہلاسوال یہ کیا۔

> "رسول الله عليه كاكياحال ب\_" حضر ت ابو بکڑنے کہا۔

"آپ بخيريت بي اور آپ كاف في نے جمعے تمارے ياس بيجا ہے۔!" حفرت طلحة نے كمك

"الله تعالى كاشكر ب-برمعيبت كے بعد أساني موتى ب-ا". محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجلودوم نصغب آخر

حعرت طلحة كالقب فياض تحاجو أتخضرت تلك نے ان كوغزوہ عثيرہ ميں ديا تعاجيساكه بيان ہوا كھراحد میں آپ نے ان کو طلحہ بُود کا خطاب دیا۔ لفظ بُود کے معنی مجی فیاض کے ہیں۔ یہ خطاب آپ نے اس لئے دیا کہ اس غزوہ کے موقعہ پر حضرت ملح نے سات سودر ہمائی طرف سے خرج کے تھے غزوہ احد بی میں آپ نے ان كوملحه خير كالقب عطافرمايا\_

اس طرح حفرت عبدالرحمٰن کے منہ پراس غزوہ میں ضرب آئی جس سے ان کے دانت ٹوٹ مجے اس کے ملاوہ ان کے جسم پر ہیں زخم تھے اور ایک روایت کے مطابق ہیں سے مجی زائد ہی رہ ہول مے ایک زخم ان کے پیر میں بھی آیا تھاجس سےدہ لنگڑے ہو گئے تھے۔

حضرت كعب ابن مالك ك وس زخم آئے تھے اور ايك روايت كے مطابق بيس زخم م كلے تھے۔ (اس ے اندازہ ہوسکتا ہے کہ محابہ میں سے اکثر حضرات بہت زیادہ زخمی حالت میں تنے اسلنے یہ بات بوی حد تک قرین قیاس ہے کہ سب نے یا کرمحاب نے زخول سے چور مونے کا دجہ سے آیکے پیچے بیٹے کر نماز پر می ہو)۔ قرمان ایک شهید قوم ..... حضرت عاصم این عمراین قاده سے روایت ب که جمار سیاس ایک اجبی آدمی ر بتا تھا مرہم یہ جیس جانے تھے کہ وہ کن لوگول میں سے اور کس قوم سے سے ظاہر میں مسلمان ہی معلوم ہو تا تھا اس محف کام قزمان تفاوریه برابراوراورب خوف مخص تفا مرجب رسول الله تلک کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا تو آپ فرمائے کہ وہ جنمی ہے۔جب غزوہ احد کا موقع آیا توہ مجی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوالور اس نے بدی زبردست جنگ کی۔مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے جس مخص نے تیر چلایادہ یمی تھا۔وہ وحوال دھار تیر افکنی کررہا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے شروع کے اور ذہروست سر فروشی سے اثرا۔ وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑااور آٹھیاوس مشرکوں کو آن کی آن میں خاک و خون میں اٹادیا۔ جب رسول اللہ علیہ کو قرمان کی اس سر فروشی اور جال بازی کی خبر ہوئی تو آپ نے پھر می فرمایا که ده جنمی ہے۔ مسلمانوں کواس ارشاد پربے مدحمرت اور تعجب ہوا۔

قرمان کی سر فرویتی اور محرومی ..... جب قزمان الاتے الاتے بست زیادہ زخمی ہو کیا تواس کو میدان جنگ <u>ے اٹھاکر بی ظفر کے محلے میں پنچادیا کیا کیونکہ یہ بی ظفر کا حلیف تھا ( لیمنی بی ظفر سے اس کامعاہدہ تھاکہ ان کی</u> معيبت كودت يدان كاساتھ دے كا)غرض يال مسلمان اس سے كنے لكے كه قرمان آج تم نے يوى زبردست جان فروشی کا جوت دیا ہے اس لئے متمیں خوش خبری مو (بعنی متمیں اس جال فروشی کی جزاء ضرور کے گی) یہ س کر قزمان نے کما

" جھے کا ہے کی خوش خبری مداکی متم میں تو صرف اپنی قوم کی عزت و فخر کے لئے لڑا ہوں اگر قوم کا معالمه نه مو تا توش هر گزنه لژ تا- ا"

یعن وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لئے نہیں لڑا تھااور نہ اللہ اور رسول کے وشمنوں کو منانے کے لئے لڑاتھا۔

> ایک روایت میں ہے کہ حضرت قارہ نے قزمان کوز خموں سے چور حالت میں دیکھ کر کہا۔ قزمان الحميس شهادت كامر تبه مبارك مو-

جلددوم نصف اخر

"ابوعمروا خدا کی قتم میں کی دین و خد ہب کے لئے نہیں لڑا میں نے تو صرف اس خطرہ کے پیش نظر جنگ کی ہے کہ قریشی حملیہ آور ہماری سر زمین کویا مال کررہے ہیں۔!"

ہو تی تواس نے اپنے تر کش میں سے ایک جیز نکال کر خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ یعنی اس نے اس تیر کے پھل سے ذرہ کے بنچے ایک رگ کاٹ ڈالی جس کو ذوا ہن کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی تلوار کی لوک اپنے سینے پر رسمی اور پھر اپنا سار ابو جھراس پر ڈالِ دیا جس سے تلوار اس کے سینے کے آریار ہوگئی اور یہ ہلاک

ر سبہ ہے ہے چور ک ور مہر ہی ساور ہو ہی گرون دیا گئی کا سے سوار اس سے سے سے اربار ہی ہو گیا۔ کتاب نور میں ہے کہ یمی بات نیادہ صبح ہے ممکن ہے کہ اس نے دونوں حر سمیں کی ہوں۔

واقعہ دیکھتے ہی ایک مخف رسول اللہ ﷺ کے پاس دوڑا ہوا کیا اور کہنے لگ

" میں کواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ا" آپ نے فرمایلہ کیا ہول

اپ سے کرمید یو اس نے کملہ

"ا بھی آپ نے جس فخص کے بارے میں فرملیا تھا کہ وہ جنمی ہے اس نے ایسا ایسا کیا ہے لینی خود کشی

کری۔۔۔۔

ر بی ہے۔ توان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے آیاان کی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی۔ آپ نے فرملا۔ معجمہ محفومات نہ میں کہ احتمالات میں ایا کیا کا روز یا در در بار میں اس میں میں فرسیس مال

"جو مخض اس نیت کے ساتھ لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی سر بلند ہونا چاہئے۔ای کی جنگ فی سبیل اللہ

ہوی۔! اس طرح آپ نے اس مخف کے انجام کی تعدیق فرادی۔

ل كا ظاہر اور باطن ..... بر آپ اى محص كے متعلق اشاره كرتے ہوئے فر لمايد

"بعض دفعہ تم میں کوئی محض ایسا عمل کرتاہے جولوگوں کی نظروں میں جنتیوں کا عمل ہوتاہے مگروہ اللہ میں حقیقت میں جنتی ہوتا ہے مگر دہ اللہ محف حقیقت میں جنتی ہوتا ہے اور مجھی کوئی محض ایسا عمل کرتاہے جولوگوں کے نزدیک جنبیوں کا عمل ہوتا ہے لیکن وہ محض جنتی ہوتاہے۔!"

ہ میں اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ مجمی مجمی عمل کی حقیقت اس کی ظاہری شکل کے خلاف ہوتی ہے اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حمایت ایک ایسے مخص سے مجمی کرادیتا ہے جو فاجر ہوتا ہے۔امام سکی نے اس قزمان کے واقعہ کی طرف اپنے تھیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

ترجمہ: میں نے کماکہ جو مخض کی کے بارے میں بیدد موی کر تاہے کہ فلال مخض جنم میں ہے اس نے خوداپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک دوایت نقل کی ہے کہ ہم رسول

> ۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلة يووم نصف آخر

"يارسول الله ااس مخض نے جس كے بارے ميں آپ نے فرمايا تفاكہ وہ جنمى ہے، آج برى خول ريز

جنگ کی ہےاور مر کمیاہے۔!"

آپنے پھر پہلے کی طرح فرمایا کہ وہ جنم میں پینچ کیا۔ پھر آپ کو ہتاایا گیا کہ وہ مرانہیں بلکہ بہت زیادہ زخی حالت میں ہے۔ غرض پھر رات کو جب اس کے زخموں کی تکلیف نا قابل بزداشت ہوگئی تواس نے خود کشی کرلی۔اس وقت آپ کواس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا۔

"الله اكبر إيس كوابي ديتا مول كه بين الله كابنده اور اس كارسول مول \_!"

پھر آپ نے حضرت بلال کولوگوں میں یہ اعلان کرنے کا تھم دیا کہ جنت میں سوائے مسلمان کوئی دوسر افخض داخل نہیں ہوگااور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی جمایت ایک فاجر فخض ہے بھی کرادیتا ہے۔ اس فخض کا نام قزمان تقالور یہ منافقوں میں سے تھا۔ یہال تک ابن جوزی کا حوالہ ہولور یہ اختلاف قابل خور ہے کیونکہ یہ بات قریان قیاس نہیں کہ ایک فخض کے دونام ہول اور دونوں کے ساتھ آیک بی واقعہ پیش آیا ہو ہال یہ ممکن ہے راوی نے فلط فنمی کی وجہ سے غزوہ احد کے بجائے غزوہ خیبر کہ دیا ہو۔

جمال تک آنخضرت علی کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی اسپے اس دین کی جمایت ایک فاجر مخص ہے بھی کراد بتا ہے۔ توبدایک عام جملہ ہے جس میں ہروہ بادشاہ لور عالم بھی شامل ہے جس نے اسپے اقتداریا مخص ہے بھی کراد بتا ہے۔ توبدایک عام جملہ ہے جس میں ہروہ بادشاہ لور عالم بھی شامل ہوں کو زندہ فرماد بتا ہے لور ان کے اعمال کے ذریعہ سید ھے راست کی طرف ہدایت فرماد بتا ہے حالا تکہ وہ دونوں فاجر ہوتے ہیں۔ ایک مشرک کو تو فیق خداوندی ..... بن عبد الاشہل کا ایک مخص امیر م بھی غروہ احد میں قبل ہوا۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ امیر م ہمیشہ اپنی قوم کو اسلام لانے سے ردینے کی کوشش کرتا تھا لورخود بھی مسلمان ہوگئے)۔ بیس ہوا (کمر بنی عبد الاشہل کے لوگ مسلمان ہوگئے)۔

جس روزرسول الله الله على غرده احد کے لئے دیے ہے روانہ ہوئے۔ یہ دیے آیادرائی قرم کے لوگوں لینی نئی عبدالا شہل آنخفرت علیہ کے متعلق معلوم کیا کہ وہ میدان احد کی طرف کے ہیں۔ اس وقت اجانک ساتھ غردہ احد کے لئے روانہ ہو چکے تھے )اس کو ہٹلایا گیا کہ وہ میدان احد کی طرف کے ہیں۔ اس وقت اجانک اس کو بھی اسلام کی طرف رف ہو گئے تھے )اس کو ہٹلایا گیا کہ وہ میدان احد کی طرف کے ہیں۔ اس وقت اجانک اس کو بھی اسلام کی طرف رف رف ہوئی چنانچہ وہ مسلمان ہو الور اس کے بعد اپنی تلوار و نیزہ لے کر اور ذرہ و غیرہ پس کر گھوڑے پر سوار ہو الور میدان جنگ میں پہنی کر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر لڑنے لگا۔ یہاں تک کہ جنگ کرتے وہ بے انہاز خی ہو کر گر پڑا۔ جنگ کے بعد جب بنی عبدالا شہل کے لوگ اپنی مقتولوں کو طاش کررہے تھے اچانک انہیں اصر م نظر آیا جو زخوں سے چور پڑا تھا۔ وہ لوگ اے دیکھتے ہی پچپان گئے کہ خدا کی قدم یہ توامیر م ہے (انہیں اس کو میدان جنگ میں ذخی دیکھ کر چرت ہوئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امیر م اسلام کاد مشمن اور آنخفرت میں خالف ہے ) انہوں نے اس سے کما۔

"تم يمال كيم آئے تھے۔ كيا قوى جذب سے ياسلام سے رغبت پيدا ہونے كى بناء پر۔

" نہیں۔اسلام سے رغبت ہونے کی وجہ سے۔ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر میدان میں

آ کرمیں نے جنگ کی یمال تک کہ زخمول سے چور ہو کراس حال کو پہنچ گیا۔!"

بغیر نماز پڑھے جنت کا حفد ار ....اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اصر م کادم آخر ہو گیا۔ بن عبد الاشہل نے آ کررسول الله علی کو بیر ساراواقعہ ہتلایا۔ آپ نے فرمایا کمروہ جنتی ہے۔حضرت ابوہر برہ ان کے بارے میں کہا

كرتے تھے كہ مجھاليے محض كے بارے ميں بتلاؤجس نے بھى نماز نہيں پڑھى اور دہ جنت ميں واخل ہو كيا۔ان كاشاره احير م كى طرف موتا تقارچنانچه الخضرت علية كاده كزشته ارشاد اس داقعه يرصادق آتاب كه بهي كوئي مخص الیاعمل کر تاہے جولوگول کے نزدیک جنمیول کاعمل ہو تاہے لیکن وہ مخص جنتی ہو تاہے۔

ای طرح ایسے لوگوں میں جو بھی نمازنہ پڑھنے کے باوجود جنتی ہیں اسود بھی ہے جو خیبر کے ایک يودى كاچروالم تفارده ايك دفعه رسول الله على كياس ماضر موكر عرض كزر امول

"ياد سول الله امير ب سامن اسلام فيش كيج !" چنانچہ آپ نے اس کو اسلام چیش کیالوروہ مسلمان ہو گیا۔اس کے بعد وہ فور آئی جماد میں بٹریک ہوا

جمال ایک پھر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس نے اس وقت تک ایک دفعہ بھی نماز نہیں پڑھی تھی (مگروہ فخض جنتی ے) جیساکہ آگے غزوہ خیبر کے واقعہ میں اس کی تفصیل آگے۔ غرض اى غزده احديم حضرت حنظله ابن ابوعامر فاسق بھی شہيد ہو گئے۔ان کا باپ ابوعامر جاہليت

کے زمانے میں ابوعامر راہب کملاتا تعلد رسول اللہ ﷺ نے اس کا لقب راہب کے بجائے فاس رکھ دیا جیسا کہ بيان ہوا\_ ابوعامر فاستن ..... بیابوعام فاس اور عبدالله ابن ابی ابن سلول مدینے کے بوے سر داروں میں سے تھے اور

مدين والول يرباد شابى كے لئے اپنى تاجيع ثى كے خواب ديكھاكرتے تھے۔ يہ ابو عامر قبيلہ اوس ميں سے تعالور اس کوابن صیفی کماجاتا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ ابن ابی قبیلہ خزرج میں سے تھاان میں سے عبداللہ ابن ابی نے تو ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا مگر ابو عامر فاسق اپنے کفر پر جمار ہا یمال تک کیے اس حالت میں وہ تن تنمار اور بیسی کی حالت میں مر گیا۔اس کی موت کے لئے آنخضرت ﷺ نے بدوعا فرمائی تھی جس کے بعد جلد ہی ہیا ہے انجام کو پہنچا۔ای واقعہ کی طرف امام سکی نے اپنے تصیدے کے اس شعر میں اشارہ کیاہے۔

ومات ابن صیفی علی الصفه التی ذکرت وحیدا بعد طردو غربه ذکرت وحیدا بعد طردو غربه ترجمه ابن صیفیای طرح مراجید آنخضرت الحقائے پیشین گوئی فرائی تقی یعنی تن تمالور رائده درگا و موکراور بیکسی وکس مپری میں۔

ابوعام قریش کے دامن میں ..... یہ ابوعامر فائل آنخضرت ﷺ کنارہ کٹی اور بیزاری کے جذبہ کے ساتھ مدینے نکل حمیا تھا۔ اسکے ساتھ پچاس فلام تھے۔ ایک قول ہے کہ پندرہ تھے جو سب کے سباس کی قوم اوس کے تھے۔ یہ انکولے کر مکے میں قریش کے پاس پہنچ کیا تھااس نے قریش کو یقین دلایا تھا کہ (جب میں تمہارے ساتھ مملمانوں سے اڑنے کے لئے جاؤں گا تو کسامنے مسلمانوں میں جولوگ میری قوم اوس کے ہوں گے وہ

مُحكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سارے متفق موکر میر اساتھ دیں مے اور ان میں دو آدمی مجی ایسے نہیں تکلیں مے جو میرے خلاف جا کیں۔ چنانچہ

"اے گردہ اوس میں ابوعامر ہوں۔!" اس پر مسلمانوں میں سے قبیلہ اوس کے لوگوں نے جواب میں کہا۔

جبدہ قریش کے نشکر کے ماتھ جنگ احدیث آیا تواٹ نے متلم مفول میں اوسیول سے بھار کر کملہ

"اے فاس فی المجتمع بر نعمت و مسرت ہے محروم رکھے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔اے فاس قوخوش آمدیدیا کی نیک کلے کا مستحق نہیں۔!"

مکن ہے مسلمانوں نے بیدونوں ہی جملے کے ہوں۔ ابوعامر نے جب اوسیوں کا بیر جواب سنا تو کینے لگا۔ " بیرے بعد میری قوم بہت بدی برائی میں جتا ہوگ۔ ا"

پھراس نے مسلمانوں کے مقابلے میں بدی خوں ریز جنگ کی۔ یکی ابوعام فاس ہے جس نے میدان احد میں جگہ کرھے کھدوائے سے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان کے اندر کر بڑیں۔ ان بی میں سے آیک گڑھے میں آنخضرت میں گڑھے میں آنخضرت میں ہے جس نے جنگ کی اس محضرت میں ہے جس نے جنگ کی اس کو اور کا ورکنر کی پوری قوت و طانت ساتھ لے کر مسلمانوں کے سروں پرچڑھ آیا۔

(ابوعامر کے بیٹے حضرت حفظلہ آنخضرت تلک کے سچے غلاموں میں سے تھے)انہول نے رسول اللہ تلک سے اجازت ما کی کہ اسے باپ کوخود قل کریں۔ مگر آپ نے ان کوابیا کرنے سے روک دیا۔

حنظلہ جنہیں فرشتوں نے عسل دیا ..... آنخفرت کا نے دھزت دظلہ کے قل پر فرملا۔

"تمهارے ساتھی بعنی حنظلہ کو فرشتے عسل دے رہے ہیں۔!" ای سام میں ایسی

ایک روایت میں یول ہے کہ۔

" میں فر شتوں کو دیکھ رہا ہول کہ وہ آسان وزین کے در میال چاندی کے بر تنول میں صاف وشفاف یانی لئے حفظلہ کو عسل دے رہے ہیں۔!"

حضرت حنظلہ کی بیوی کانام جمیلہ تعالوریہ میر دار منافقین عبداللہ ابن الی ابن سلول کی بیٹی اور حضرت عبد اللہ ابن سلول کی سگی بسن تھیں۔حضرت جمیلہ نے آنخضرت بیل کا یہ ارشاد سن کر عضر کا ایک سگی میں میں کم ضرک ا

"وہ لین حضرت حنظلہ جنابت لین نایا کی کی حالت میں عی میدان جنگ میں آگئے تھے۔!"
لین ان کو عسل کرنے کی ضرورت میں۔اس کی وجہ رہے میں کہ احدے ایک دن پہلے بی ان کی شادی
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف اخر ہوئی تھی اور اس رات میں انہوں نے حضرت جیلہ کے ساتھ حروسی اور شادی کی پہلی رات منائی تھی جس کی من كوجنگ احد موئى - آخضرت بالله في حضرت جيله كى بات من كر فرلما -

"ای لئے فرشے إن كو حسل دے رہے ہیں۔!"

نوشاہ حنظلہ اور نٹی نو بلی دلهن جمیلہ .....حضرت حنظلہ رات کوائی نٹی نو بلی دلهن کے ساتھ مروی منانے کیلےرسول اللہ مال سے اجازت کے کر گئے تھے۔ می کی نماز کے بعد جبدہ رسول اللہ مال کے یاس آنے

كيلئے روانہ ہوئے توان كى بوى مجى اصرار كركے ان كے ساتھ ہو كئيں اس طرح وہ ان كے ساتھ منھيں اور

حفرت حفظلة كوعشل كى ضرورت ہو كئي محراس وقت آنخضرت الله كى طرف سے الشكر كے كوچ كااعلان ہو حميا

اور حفرت حنظلہ کوچ کی جلدی میں عسل نہ کرسکے۔ایک روایت میں حفرت جمیلہ نے آمخضرت علقے سے یول کما تفاکہ جب حفظلہ نے دعمن کے مقابلے کیلئے کو چ کااطلان سنا تو بغیر عسل کئے ہی لکل کھڑے ہوئے تھے۔

یمال روایت میں تین لفظ بین ایک هاتفه دوسرا هاتعه اور تیسرا هیعه ان تیول کے معنی بین وواعلان

جو تھبر اہٹ یا جلدی ظاہر کرنے کے لئے ہو۔ ایک مدیث میں آتا ہے کہ بمترین مخص وہ ہے جو گھوڑے کی لگام پکڑے تیار کھڑ اہوااور جیسے عی اعلان سے فور آجل کھڑ اہو۔ایک روایت میں یول ہے کہ حضرت حنظلہ نے عسل شروع کر دیا تھالور ابھی جسم کے ایک

ى صے بربانی ڈال بائے سے كه املان موكيا المذاوه بقيه صے بربانی ڈالے بغير بى نكلے اور ميدان جنگ كوروانه ہوگئے۔

و لھا کے متعلق ولمن کاخواب ....ای رات میں حضرت جیلہ نے خواب دیکھا تھا کہ اجانک آسان میں ایک دروازہ کھلا اور ان کے شوہر حضرت حفظلہ اس دروازے میں داخل ہوئے اس کے بعد فور آبی دو دروازہ بند

ہو گیا (جس سے دہ سجھ من تھیں کہ ان کے شوہر کاس دنیاہے دخصت ہونے کا وقت آگیاہے)۔ ایک مدیث میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے اپنی قوم کی چار عور تول کواس بات کا گواہ بنایا تھا کہ حضرت

حظلہ میرے ساتھ ہم بسری کر بچے ہیں ایساان کو اس لئے کرہا پڑاکہ ان کے حمل کے سلسلے میں لوگوں کو شمات نہ پدا ہوں۔ حفرت جیلہ خود کتی ہیں کہ ایباس لئے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسان میں

ایک دروازه کھلاجس میں وہ واخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ حنظلہ کاوقت آچکاہے اور میں ان کے ذریعہ ای رات حاملہ ہوگئ مقی اس حمل سے عبداللہ ابن حنظلہ پیدا ہوئے تھے۔ یی وہ عبداللہ بن حنظلہ

یں جن کومدینے والوں نے اس وقت اپنا میر بنلیا تھاجب انہوں نے پر بداین معادیہ کو بر طرف کر دیا تھا۔ یہ واقعہ پ*ھر جنگ ح*رہ کا سبب بنا۔ ابوعام کی وجہ سے حنظلہ کی لاش کے ساتھ رعایت ..... قریش نے حضرت حنظلہ کو قتل کرنے کے

بعدان کی لاش کے کان اور ناک آنکھ کاٹ کراہے مثلہ نہیں بنایا کیونکہ ان کا باپ ابوعامر فاس ان کے ساتھ تھا۔ (یادرے کہ قریش کمے فردسرے تمام معول صحابہ کی لاشوں کامثلہ کردیا تھا)۔ لا شول کی بے حرمتی پر قنادہ کاغصہ ..... کتاب امتاع میں ہے کہ حضرت ابو قادہ انصاری نے جب دیکھا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کی لاشوں کامثلہ کیاہے توانبوں نے مشرکوں کی لاشوں کا بھی مثلہ کرنے کاارادہ کیا۔

رسول الشظف في ان سے فرمليد مُحكم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

"اے ابو قادہ إقریش کے لوگ بوے امانت والے ہیں۔ ان میں جو لوگ سر کھی اور سینہ ذوری کرنے والے ہیں ان میں جو لوگ سر کھی اور سینہ ذوری کرنے والے ہیں ان کی سر کھی کو اللہ تعالی ان کے منہ پر مار دے گا (ورنہ ان کا مقام سے ہے کہ) شاید جلد ہی (ان کے ہدایت پاچانے کے بعد) تم ان کے اعمال کے سامنے اپنے اعمال کو اور ان کے کارنا مول کے سامنے اپنے کارنا مول کے سامنے اپنے کارنا مول کے سامنے اپنے کارنا مول کو تقل ان کو ہتلا تاکہ کارنا مول کو کمتر سیجھنے لگو کے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہو تاکہ قریش از انے اور اکڑنے لگیں گے تومیس ان کو ہتلا تاکہ اللہ تعالی کے یمال ان کا کیا مقام لور درجہ محفوظ ہے۔!"

حضرت ابو قادةٌ نے عُرض کیا۔

"یار سول الله المجھے اس وقت جو غصہ آیا تھادہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آیا تھا!" آپنے فرمایا۔

"تمنے بچے کما یہ لوگ اپنے نی کے لئے بہت بری قوم ثابت ہوئے۔!"

بدوعا كاار اوه اور ممانعت ..... (قال) ايك مديث من آتاب كدر سول الله ملكة فان وشمنول ك لئي بد وعاكر في كاراده فرمايا اس وقت وه آيت نازل موئى تمنى جو كرشته صفحات مين ذكر موئى ـ يعنى ليس لك من الاموشيني ـ اس پررسول الله علي ان ك لئے بدوعاكر في سے دك كئے ـ

یمال به اشکال موتا ہے کہ یہ آیت آنخضرت علیہ کی اس بددعا کے بعد بی نازل ہوئی تھی کہ اے اللہ

فلال محض پر لعنت فرما۔اے اللہ فلال محض پر لعنت فرما۔ جیسا کہ پیچے بعض روایتوں کے حوالے سے بیان ہوا (نو کویا بدد عا آپ پہلے بھی فرما چکے تھے جس پر آیت نازل ہوئی تھی)۔

اس کے جواب میں یہ ہی کہ اجاسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ ان کے لئے متفق اور دائمی طور پر بدد عاکر نے اسے جے جس سے اس آیت نے آپ کوروکا۔ للذالب آپ کے بدد عاکر نے اور بدد عاکر نے کاار اوہ کرنے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں رہتا کیونکہ ممکن ہے مرادیہ ہوکہ آپ نے دوبارہ الن د شمتان خدااور رسول کے حق میں بدد عاکر نے کاار اوہ کیا ہو (اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی)۔

حضرت حنظلہ کے بارے میں پیچھے حدیث بیان ہوئی ہے کہ ان کو فرشنوں نے عسل دیا تھا۔ ای لئے ان کو عشیل ملا تکہ کما جاتا ہے)حضرت ابو سعید ساعدی سے روایت ہے کہ ہم حضرت حنظلہ کی لاش کے پاس پنچے تودیکھاکہ ان کے سرکے بالوں سے پانی فیک مہاہے۔

بخاری، مسلم اور نسائی میں حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہ احد کے دن ایک تخف نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا کہ اگر میں جنگ میں قتل ہو گیا تو کہا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جنت میں۔ یہ من کر اس نے فور أوہ محجورس بھنک دیں جوہاتھ میں لئے کھارہا تھا اور جنگ کی آگ میں کود گیا یمان تک کہ لڑتے لڑتے قتل ہو گیا۔

کھجوریں پھینک دیں جوہا تھ میں لئے کھار ہاتھا اور جنگ کی آگ میں کود گیا یمال تک کہ لڑتے لڑتے قبل ہو گیا۔

کتاب طرح تو یب میں علامہ خطیب نے کہا ہے کہ بید واقعہ غزدہ بدر کا ہے غزدہ احد کا نہیں ہے اس طرح انہوں نے سخچین کی اس روایت کو ضعیف قرار دیئے جانے کی طرف اشارہ کیا ہے مگر اس بات کے لئے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ذریعہ دوسری بات کو ضعیت قرار دینے کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے ان دونوں کوایک واقعہ قرار دے دیا جبکہ بید دونوں واقعے سے جی اور دو مختلف آدمیوں کے دوعلیحدہ علیحہ ہوافع ہیں۔ یہاں تک طرح سٹری ب کاحوالہ ہے۔ غزدہ بدر کے بیان میں اس کاحوالہ گزر چکا ہے۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے۔

ایک مشرک کی مرار زیت طبی ..... جنگ کے دوران ایک مشرک صفوں میں ہے نکل کر سامنے آیا۔ دوسر ایک مشرک کی مرار زیت طبی ..... جنگ کے دوران ایک مشرک صفوں میں ہے نکل کر سامنے آیا۔ دوسر

جلددوم نصف آخر

ہے پیرتک لوہے میں غرق تھااس نے مویا مقابلہ کے لئے للکاتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ میں این عویف

ہوں۔ یہ من کر مسلمانوں میں سے ایک مخف آ کے برجے جن کانام رشید انساری فارس تھا۔ انہوں نے آگے

بڑھ کراہن عویف کی گردن پر تلوار کاوار کیا جس ہے اس کی زرہ کٹ گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کملے میر اوار سنبھال میں ایک فارس غلام ہوں۔ رسول اللہ ﷺ یہ سارا منظر دکھے رہے تھے اور آپ نے ان دونوں کے جملے

بھی سے تھے آپ تھا نے حضرت رشید سے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کما کہ لے میر اوار سنبھال میں ایک

انصارى غلام ہول۔ اس کے بعد ابن عویف کا بھائی رشید انساری کے مقابلے کے لئے آئیا۔وہ بھی ہی کہتا ہوا آیا کہ۔ میں

ابن عویف ہوں۔ یہ بھی اپنے سر پر لوہ کاخود لوڑھے ہوئے تھا۔حضرت رشیدنے اس کے سر پردار کیاجوخود کو كافيا موااس كے مركواڑ الكيا-ساتھ بى حضرت رشيدنے كمالے مير اوار سنسال ميں ايك انسارى غلام مول-

اس پر رسول الله على مسكرائ اور آپ فرمليك اے ابوعبد الله إلى فوب كها۔

آنخضرت متلك نے حضرت رشيد كواس موقعه پرابوعبدالله كها جسكے معنی ہیں عبداللہ كے باپ حالا كليہ

اس دقت تک رشید انصاری کے کوئی بیٹایالولاد نہیں تھی ( ایعنی آپ نے بید لقب ان کو پہلے ہی دے دیا تھا)۔ أيك معذور صحابي كاجوش جهاد ....اس غزوه احدين حضرت عمروابن جوح شهيد موسك ان كى تاتك من

بت سخت ننگ تفاان کے چار میٹے تھے جو شیر کی طرح بهادر اور جنگ جو تھے اور ہر غزوہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ رہنے تھے غزدہ احد کے موقعہ پران چارول نے اپنے والد حضرت عمر دابن جموح کو جنگ میں شریک ہونے ے رو کنا چاہالور ان سے بولے کہ آپ کے پاس قدر تی عذر موجود ہے۔حضرت عمر ڈرسول اللہ ﷺ کے پاس

آئے اور کہنے لگے۔ "میرے بیٹھے مجھے آپ کے ساتھ جنگ میں جانے سے رو کناچاہتے ہیں گر خدا کی قتم میری تمناہے كه مين ايناس لنگ كے ساتھ بن جنت مين ميني جادل-!"

المخضرت المنتفية نے فرمایا۔

"جمال تك تمهارا تعلق ب توالله تعالى نے تمهيس معدور كرديا باسكة تم پر جماد فرض نهيں با" بھر آپ نےان کے بیٹول سے فرملیا۔ تہیں انکو جہاد میں شریک ہونے سے روکنا نہیں چاہئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرما

شهادت کی دعا اور قبولیت ..... یه سنته می حضرت عمر و نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور جہاد کے لئے نکل

کھڑے ہوئے۔اس وقت انہوں نے قبلہ روہو کر دعا کی۔ "اے اللہ! مجھے شمادت کی نعمت عطافر مالور واپس گھر والول کے پاس زندہ آنے کی رسوائی ہے بچا۔!"

جنانچە بەاس جنگ میں شہید ہوگئے۔ الله جن كي قسمول كاياس كرتامي ..... آنخفرت الله في فرمليد

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں نے انہیں جنت میں ان کے ای لنگ کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھاہے۔!

لعنی حق تعالی نے قیامت کے دن کاان کا حال آنخضرت عظی پر آشکار افر مادیا تھا۔

الكردايت مين يول م كدانهول نے انخضرت علقے عرض كيا تعال

"یار سول الله ! مجھے ہتلا ہے کہ اگر میں الله کی راہ میں جہاد کر تا ہوا قتل ہو جادَں تو کیا جنت میں پہنچ کر میر ک بیہ ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی ادر میں چل سکوں گا۔"

آ تخضرت الله خان کے قریب آکر فرمایا۔

"يول سمجھو گوياييں تنهيس جنت ميں اس طرح چانا پھر تاديكيد را ہوں كه تمهاري په ٹانگ بالكل ٹھيك

**-**-ا"

ا قول۔مولف کہتے ہیں۔ان دونوں روایتوں میں جو اختلاف ہے دہ اس طرح دور ہو جاتا ہے کہ ابتدامیں جب دہ جنت میں داخل ہوں گے تواس لنگ کے ساتھ جنت میں چلے پھریں گے اور اس کے بعد ان کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔

یے عروابن جموح جاہلیت کے زمانے میں بتول کے خادم اور دربان تصے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ذمہ جو خدمت لی دہ یہ تھی کہ آنخضرت ﷺ کا جب کوئی نکاح ہوتا تویہ دلیمہ کی دعوت کا انتظام

كرتيتي

ایک اور قسم کے سیجے صحابی .....ای طرح کی قسم کا ایک اور داقعہ آنخفرت ﷺ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ انس ابن الک کے چاتھ اور یہ حفر ت انس ابن الک کے خادم عصد انس ابن الک کے خادم مصد انس ابن الک کے خادم مصد انس ابن نفر کی بمن رہے نے ایک دفعہ مار پیٹ میں ایک انساری باندی کے سامنے کے دانت توڑد یے اس باندی کے گھر دالوں نے قصاص اور بدلے کا مطالبہ کیا۔ آنخفرت ﷺ نے تھم دیا کہ قصاص کے طور پر رہے کے سامنے کے دانت توڑد یے جائیں اس پر رہے کے بھائی انس ابن نفر شے کہا۔

"خداک قتم رہے کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔!"

اب آنخضرت ﷺ جب بھی یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں قصاص کا تھم فرمایا ہے تودہ ہر د فعہ بھی جملہ قتم کھاکر کہتے کہ خدا کی قتم ر کتا کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ آخراس باندی کے گھروالے خود ہی دیت لینی مال لینے پر راضی ہو گئے۔ تب آنخضرتﷺ نے فرمایا۔

"الله كي بندول ميں ايسے لوگ بھى بيں كه أكروه الله كے نام پر كوئى قتم كھاليس توحق تعالى ان كى قتم

مخطیم المرتبه لوگ ..... یی بات آنخفرت الله نے حضرت انس این مالک کے بھائی براء این مالک کے حق میں بھی فرمائی تھی چنانچہ حضر ت انسؓ سے دوایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

تیں 'می فرمان می چنا کچہ فشر سالس سے روایت ہے کہ الحصر تﷺ نے فرمایا۔ اکثر چھنے حال اور پر اگندہ سر آدمی جن کی طرف لوگ توجہ بھی نہیں کرتے ایسے درجہ کے ہوتے ہیں اللّی کسی معال طرف رووانا نوالاً کا فرم کی اس کسی کی ایکس توجہ تو الأملان کی فتیم جمیں فرنہ نہیں ہے۔ نہ جہ الس

کہ اگر کسی معالمے میں وہ اللہ تعالیٰ کانام لے کر فتم کھاجائیں تو حق تعالیٰ ان کی فتم جھوٹی تہیں ہونے دیتا۔ان ہی لوگوں میں سے ایک براء ابن مالک بھی ہیں۔!"

ر ہوں ہوں ہے ہے۔ ہو ہماں معنب من ہوں ہے۔ الله تعالیٰ کے یمال حضر ت براء کی قشم کا پاس ..... چنانچہ حضرت براء ابن مالک کے ساتھ ایسا ہی ایک

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر واقعہ چیش آیا تھا جس سے اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ مسلمانوں کی جنگ

فارسیول لینی ایرانیول سے ہو رہی تھی ان میں حضرت براء تھی موجود تھے۔ ایک موقعہ پر ایرانی فوجیس ملمانوں پر عالب آنے لگیں۔اس وقت مسلمانوں نے حضرت براء سے کہا۔

ا براء الب پروردگار کانام لے کر (ہماری فتحی) قتم کھاجاؤ۔!"

حضرت براءٌ نے کہا۔

"اے اللہ! میں اس نام پر تیری فتم کھا تا ہوں کہ تونے ہمیں ان کے مقابلے کی نعمت عطافر مائی اور بیہ

کہ تو مجھے اپنے نبی محمر بیلی کے پاس پنچادے گا۔!" یہ کمہ کر حضرت براء نے فارسیول پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ ہی مسلم فوجوں نے بھی ایک

زبردست بلغار کی جس کے متیجہ میں ایر انی لشکر کا ایک براحصہ تو قتل ہو گیاادر باقی لوگ شکست کھا کر بھاگ اٹھے

ساتھ ہی حفرت براء بھی شہید ہو کرر سول اللہ علیہ ہے جامے۔ <u>براء کا ایک اور واقعہ</u> ..... حضرت براء ابن مالک گاایک اور واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں وہ اپنے بھائی حضر ت الس كے ساتھ تھے عراق میں دستمن كے ايك قلعہ كے قريب مسلم لشكر فردكش تفاله دستمن قلعہ سے لوہے كى

زنجیرول کے ساتھ لوہے کے آگڑے لڑکا تا تھااور مسلمان سپاہیوں کوان آگڑوں میں الجھا کر زنجیر کھینچتا تھا جس ہے سیابی کے جسم کابہت گوشت آکٹڑے میں الجھ کراد حز جاتا تھااور آدمی پھنسارہ جاتا تھا۔ایسے لوگوں میں جن كا گوشت اس طرح او هزا تفاحفرت انس بھی تھے وہ اس میں الجھے ہوئے تھے اِچانک حفزت براء نے اپنے ہاتھ پر

نظر ڈالی تو دیکھاکہ ہاتھ کا تمام گوشت صاف ہو چکا تھااور مڈیاں رہ گئی تھیں مگر اس طرح انہوں نے اپنے بھائی حضرت انس كوبياليا اولیس قرنی کی قسم کایاس ..... قتم کے متعلق ای قسم کا ایک ارشاد نبوی عظی حضر ت اولیس قرنی کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ حفرت عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیقہ کویہ فرماتے ساکہ تابعین میں سب

ہے پہترین آدمی ایک مخص ہو گا جس کا نام اولیں ابن عامر قرنی ہو گا۔تم میں سے جو مخض بھی اس سے ملے وہ اس سے در خواست کرے کہ تہماری مغفرت کے لئے دعا کرے۔

ایک روایت میں آنخضرت علیہ نے خود حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرملیا۔ تمهارے پاس اولیں ابن عامر یمن والول کی امداد و حمایت کے ساتھ آئے گا۔ (اس کی پہچان سے ہے

کہ)اس کوبرص کامر ض رہا ہوگا جس ہے اس کو شفا ہو جائے گی صرف ایک در ہم کے برابر جسم پر ایک داغ باتی ہو گا۔اس کی مال زندہ ہوگی جس کاوہ بے حداطاعت گزار اور فرمانبر دار ہو گا۔وہ آگر اللہ تعالٰی کے نام پر <sup>س</sup>سی معا<u>ملے</u> میں کوئی فتم کھالے گا تو حق تعالیٰ اس کی فتم جھوٹی نہیں فرمائیں گے۔اگر تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کر اسکو تو ضرور كراليماً والثداعلم بـ

ہندہ کے شوہر ، بھائی اور بیٹے کی شہاد ت ..... غرض غزوہ احدیں حضرت عمر وابن جموح خود بھی شہید <u> ہوئے لورا یک ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے جن ک</u>انام خلاد تھا۔ اس طرح ان کے سالے یعنی ان کی بیوی ہندہ بنت حزام کے بھائی بھی قبل ہوئےان کانام عبداللہ تھاجو حضرت جابرا بن عبداللہ کے بھائی تھے۔

**منده کا صبر لور عشق نبوی منابعی** ..... حضرت منده ان متنول یعنی اپنے شوہر ، بیٹے اور بھائی کی لاشیں ایک محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مر جلد دوم نصف آخر

اونٹ پرر کھواکر لے چلیں تاکہ ان کو مدینے میں دفن کر ائیں۔ راہ میں ان کی ملاقات حضرت عائشہ ہے ہوئی جو کہ جو کہ جو کہ جو کہ جو کہ جو کہ حورت عائشہ نے ان سے کہاکہ کہ علام کی خبر آئی ہے۔ حضرت ہندہ نے کہا۔ کہالگھرکی خبر آئی ہے۔ حضرت ہندہ نے کہا۔

"جمال تک رسول الله علی کا تعلق ہے تو آپ بخیریت بیں اور آپ کی خیریت کی طرف سے اطمینان موجانے کے بعد اب ہر مصیبت بیجاور بے حقیقت ہے۔ اور الله تعالی نے مومنوں بیس سے کچھ او گول کو شمادت کامر تبہ عطافر ملیا ہے۔!

پھر حضرت عائشہ نے ان کے اونٹ پر لاشیں دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں توانہوں نے کہا۔ اور میں کر میں اس میں میں میں اس کا میں اس کے اور اس کے کہا کہ اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا کہا ہے کہا۔

"میر ابھائی عید الله، میر ابین اخلاد اور میرے شوہر عمر وابن جوح ہیں۔!"

<u>لاشیں مدینے میں وقن کرنے کا ارادہ اور اونٹ کا چلنے سے انکار</u> .....ای وقت وہ لا شوں والا اونٹ زمین پر بیٹھ گیا۔اب اس کو کھڑ اکر کے جب بھی مدینے کی طرف ہا نکنا چاہتے وہ فور أبیٹھ جاتا لیکن جب مید ان احد کی طرف اس کارخ کرتے تو فور أچلے لگآ۔ آخر حصرت ہندہ رسول الله علی کے پاس داپس گئیں اور آپ کو پور ا

" یہ اونٹ مامور ہے (لیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے مدینے نہیں جائے گا)اس لئے ان متیوں کو پہیں میدان احدیثی و فن کر دو۔!"

بھر آپنے حضرت ہندہ سے فرمایا۔

واقعه ہتلایا۔ آپ نے فرمایا۔

"اے بندہ!جب سے تمہار ابھائی قل ہواہے اس وقت سے اب تک فرشتے اس پر سایہ کئے ہوئے ہیں اور یہ وکھر ہے ہیں کہ وہ کمال وفن کیا جاتا ہے۔!"

عالباً یہ بات اس اعلان ہے بہلے کی ہے جس میں کما گیا تھا کہ ہر شہید کو اس جگہ و فن کیا جائے جمال وہ قتل ہوا ہے۔ حضر ت جابر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں سب سے پہلے میر سے والد حضر ت عبد اللہ ابن حزام قتل ہوئے تھے جن کو ابوالا عور سلمی نے قتل کیا تھا۔

عائشہ صدیقتہ اور ام سلیم زخیول کویانی پلات پر ..... صبح بناری میں ہے کہ میدان جنگ میں حضرت عائشہ اور ام سلیم زخیول کویانی پلار ہی تھیں اور اس طرخ کہ ہر زخی کے منہ میں وہ اپنے مشکیزول سے پانی ڈال و یق تھیں۔

( پیچے بیان ہواہے کہ حضرت عائشہ میدان احد کی طرف خیریت معلوم کرنے کے لئے پکھ عور توں کے ساتھ آر ہی تھیں جس کا مطلب ہے کہ وہ میدان احد میں موجود نہیں تھیں) مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے میدان احد میں پیننے کے بعدان کی یہ مصروفیت رہی ہو۔

دوبور معول کا جذبہ جماد ..... مسلم الشّکر میں حضرت حذیفہ کے دالدیمان اور ثابت ابن و قس عور تول کے پاس الن جیمول میں متنے کیونکہ یہ دونول بہت زیادہ بوڑھے تھے اس لئے خود آنخضرت ﷺ نے ہی ان کو اشکر کے پاس الن جیمول میں متنے کیونکہ یہ دونول بہت زیادہ بوڑھے تھے اس لئے خود آنخضرت ﷺ نے ہی ان کو اشکر کے

پیچھے عور تول کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہاں ان میں سے ایک نے دوسر ہے ہے کہا۔ ایک میں میں کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہاں ان میں سے ایک نے دوسر سے سے کہا۔

"خداکی ار۔ آخر ہم کس بات کا نظار کررہے ہیں۔خداکی قتم اس عمر کو پینچنے کے بعداب ہم میں ہے ۔ کس کے لئے بھی کوئی کشش باتی نمیں رہی ہے۔ کیول نہ ہم اپنی تلواریں اٹھا کر رسول اللہ عظیم کے پاس پینچ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جائیں۔ ممکن ہاللہ تعالی ہمیں شادت کی دولت سے سر فراز فرمادے!"

یہ کمہ کر دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالیں اور وہاں سے چل کر اس سمت سے جد ھر مشرک تھے مسلمانوں کے ساتھ آملے۔مسلمانوں کو ان دونوں کے آنے کا حال معلوم نہیں تھا۔ جمال تک ان میں سے

حضرت ثابت کا تعلق ہے توان کو تومشر کول نے قل کر دیااور حضرت یمان کے ساتھ یہ ہواکہ چونکہ مسلمانوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے ہیں اس لئے وہ ان کو مشرکوں کی ست ہے آتاد یکھ کر تلواریں

لئے ان پر ٹوٹ پڑے اور اِس طرح بے خبری میں یہ مسلمانوں کے بی ہا تھوں مل ہو مجے۔ حضرت يمان كاغلط فتمي ميں قبل .....علامه سيلي نے تغيرابن عباس كے والے سے لكھا ہے كہ يمان

کو جس مسلمان نے غلطی سے قبل کیا تھاوہ عتبہ ابن مسعود تھے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے۔ یمی عتبہ ہیں جنہوں نے پہلی بار مصحف لینی قر آن پاک کانام مصحف رکھا۔ غرض جیسے ہی مسلمانوں نے حضرت

مان پر حملہ کر کے ان کو قل کیااور حضرت حذیقہ نے ان کو پھچاناوہ پکار اٹھے کہ یہ تو میرے والد ممان ہیں۔ ملمانول نے کہاکہ ہم ان کو قطعاً پچان نہیں سکے۔اس واقعہ پررسول الله ماللہ نے حضرت حذیفہ کوان کے والد

کا خون بمالینی جان کی قیمت او اکرنی جابی مگر حضرت حذیفہ نے مسلمانوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا۔ان کے اس ایکریر آنخفرت علی کے نزدیکان کی وقعت اور زیادہ برم کی۔

حضرت يمان .....حضرت يمان كاصل نام حسيل تعال يمان اصل مين ان كردادا يمان ابن حرث كانام تعاان ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بمان کہاجانے لگا تھا۔ ان کو بمان کہنے کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ ایک د فعد انہوں نے اپنی قوم کے ایک مخص کو قل کردیا تھا۔ اس کے بعدید اپنی قوم میں سے بھاگ کرمدینے آگئے اور یمال پہنچ کرانہوں نے بی عبدالاشہل کی ہناہ لی اور ان کے حلیف یعنی معاہدہ بردار بن مجے۔اس پران کی قوم نے ان کو یمان کمناشروع کردیا کیونکه انهول نے یمانیول یعنی مدینے والول سے معاہدہ کر لیا تھا۔

حفرت حذیفہ کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ان سے ایک و فعہ یو چھا گیا کہ زندہ انسانول میں مردہ مخص کون ہے۔ توانموں نے کملہ

"وہ مخف جو کہ برائی کواہے ہاتھوں، اپن ذبان اور اپندل سے برانہ سمجھ۔ ا" کشاف میں حضرت حذیفیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جبکہ ایکے باب مسلمان نہیں ہوئے

تے آنخفرت اللہ سے اپنے باپ کو قل کرنے کی اجازت مانگی جو مشرکوں کی صف میں تھے آپ نے فرملا۔ "تم انہیں نہ چھیٹر و۔ان سے تمہارے علاوہ کو کی دوسر انمٹ لے گا۔!" یمال تک کشاف کاحوالہ ہے۔ مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کون سے غزوہ کاواقعہ ہے۔ پیچھے حضرت میمان

کے متعلق جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ انصاری تنے اور بنی عبد الاشہل کے حلیف تنے مرالی کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی بھی انصاری نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آنخضرت ﷺ سے جنگ کی موللذا تغير كشاف نجوداقعه لكهابده قابل فورب

<u> قرینی عور توں کے ہاتھوں مسلمانوں کی لا شوں کامثلہ</u> ..... غرض جب اجائک مسلمانوں کواحد میں فکست ہو گئی اور وہ منتشر ہو مسئے تو ابوسفیان کی ہوی ہندہ اور دوسر ی وہ عور تیں جو قریثی لشکر کے ساتھ آئی تھیں میدان جنگ میں مسلمانوں کی لاشیں ڈھویٹ ڈھویٹ کران کامٹلہ کرنے بعنی ان کے کان، ناک اور آگھ کاٹنے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیس وہ ان اعضاء کو کاٹ کران کے ہار بنا تیں اور گلے میں ڈالتیں۔

شیر خدا تمزہ کا جگر ہندہ کے منہ میں .....ابوسفیان کی بیوی ہندہ حضرت تمزہ کی لاش پر پینچی۔اس نے شیر خدا کا بیٹ چاک کر کے اس میں سے ان کا جگر نکالا اور اس کو منہ میں ڈال کر دانتوں سے چبایا گر وہ اس کو نگل نہ سکی۔ آخر اس نے چباکر اس کو اگل دیا۔ ہندہ نے دراصل پہلے سے یہ منت مان رکھی تھی کہ اگر حضرت تمزہ پر اس کا قابو چل گیا توان کا جگرہ کھائے گی در سول اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہندہ نے حضرت تمزہ کا جگر نکال کر چبایا تھا تو آپ نے بوجھا۔

'کیااس نے کھ حصہ کھا بھی لیاہے۔!'' لوگوں نے کہا نہیں وہ کھا نہیں سکی۔

حضرت حمزه كابلند مقام ..... آپنے فرمایا۔

"الله تعالی نے ہمیشہ کے لئے جہنم پر حرام کرر کھاہے کہ حمزہ کے گوشت کا کوئی حصہ بھی چھوسکے۔"
(ک) بینی اگر ہندہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی کھالیت بینی اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا تو ہندہ کو جسم کی آگ نہ چھوسکتی۔ایک روایت میں ہے کہ۔اگر ان کا ذراسا گوشت بھی ہندہ کے پیٹ میں پہنچ جاتا تو ہندہ کو جسم کی آگ نہ چھوسکتی کیونکہ حق تعالی نے حمزہ کو یہ عزت عطافر ہائی ہے کہ ان کے جسم کا کوئی جز بھی جسم میں داخل نہیں ہوگا۔

مگریں نے سیرت کی بعض کتابوں میں دیکھاہے کہ ہندہ نے حضرت جزہ کاکلیجہ بھون کراس میں سے پچھ حصہ کھالیا تھا۔ مگر کماجا تاہے کہ اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ یمال کھانے سے مراد صرف چیانا ہے لگنا نہیں ہے۔

و خشی کو ہندہ کا انعام ..... (قال) ایک روایت میں ہے کہ حضرت تمزہ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکالنے والا خود و حشی تھا جس نے حضرت ممز ؓ کو قل کیا تھا۔ اس نے ان کا جگر نکالا اور اسے لے کر ہندہ کے پاس آیا۔ پھر اس نے ہندہ سے کہا۔

"اگر میں تمہارے باپ کے قاتل کو قتل کردول تو مجھے کیاانعام ملےگا۔"

مندہ نے کہا۔ میرے جم کاتمام سامان اور لباس وغیرہ۔

وحشی نے کہا۔ تو سنبھالویہ حمزہ کا جگر ہے۔!"

ہندہ کے گلے میں حمزہ کی آنگھ ناک اور کانول کا ہار ..... ہندہ نے اس وقت وحثی کو اپنالباس اور زیورات دے دیئے جودہ پہنے ہوئے تھی۔ ساتھ ہی اس نے وعدہ کیا کہ مکے پہنچ کروہ دس دینلر مزید دے گی۔ اسکے بعد وحثی اس کودہاں لایا جہال حضز ت حمزہ کی لاش پڑی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہندہ نے لاش کی ناک اور کان کائے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔اس نے لاش کے مردانے اعضاء کانے لور اس کے بعد ناک لور کان

کاٹے۔ پھراس نے اعضاء کے ہار اور کنگن بناکر ہاتھوں اور گلے میں پہنے وہ ان کو پہنے بہنے ہی مکہ تک پہنچی۔ ابو حیان کی کتاب نہر میں ہے کہ وحثی کو میہ وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر اس نے تمزہ کو قتل کر دیا تواہے آزاد کر دیا جائے گا مگر جب اس نے تمزہ کو قتل کر دیا تو یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس وقت وحثی کو اپنی اس حرکت پر سخت ندامت اورا فسوس ہوا۔

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

ہندہ کی خوشی اور ابوسفیان کا اعلان فتے ....اس کے بعد ہندہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھی جمال کھڑے ہو کر اس نے اس خوشی میں گلا پھاڑ کھاڑ کر چند شعر پڑھے۔اسکے بعد اس کا شوہر ابوسفیان پہاڑ پر چڑھا بخاری میں

یمی لفظ ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ مگر ایک روایت میں ہے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں تھا۔ ممکن ہے دونوں

ہی باتیں رہی ہوں کہ پہلے اس نے بنچے سے آواز لگائی اور پھر اوپر پڑھا ہو۔ غرض پھر ابوسفیان پوری آواز ے جلا کر کھنے لگا۔

" ہمارانیک فٹکون صحیح لکلا۔ جنگ ایک ہار جیت کی بازی ہے۔ (ی)اور بازی کھی تمہاری ہے تو مجھی ہاری ہے۔ آج جنگ احدیس جنگ بدر کا بدلہ چکادیا گیا۔!" ابوسفيان اوريانسه كے تير ..... يهال ابوسفيان نائمت كالفظ استعال كياہے يه لفظ خود اسے آپ كو مخاطب كرنے كے لئے بھى استعال كيا جاتا ہے اور فال كے تيروں كے لئے بھى استعال ہوتا ہے (جيساك جاہليت ك دور میں عربول کادستور تھاکہ خانہ کعبہ میں کچھ تیرر کھے ہوئے تھے جو پانسہ کے تیر کملاتے تھے جن کو عربی میں

ازلام كهاجاتا ب\_ان پر مختلف جملے لكھے ہوئے تھے مثلاً ايك پر لكھا ہوا تھا۔ "كرد" \_اور ايك پر لكھا ہوا تھا۔ "مت كرو" \_ قريش كوئى كام كرنے سے پہلے ان تيرول كاپانسه والاكرتے تھے۔ اگر پانسه ميں وہ تير آگيا جس پر۔ كرو۔ کھاہوا تھاتی دواس بین سے کرتے تھے کہامیاب ہوں کے دوروہ ٹیرا گیا جس پر سمست کرو، مکما ہوا تھا توا کہ بین کے ماروہ ٹیرا گیا جس کے دوروہ ٹیرا گیا ہے۔ ماروں کا پانسڈا لاتھا اورده تيرنكل تمعاص بر" كرو" لكعا بواتھا \_

آ کے ابوسفیان نے فعال کالفظ بولا ہے اس میں نگر زبر ہے اور یہ کلمہ کاجز نہیں بلکہ لفظ عال ہے مراو یہ ہے کہ یہ معاملہ پانسہ اندازی یا نفس کی ملامت سے بالاتر ہو کیا ہے۔ چنانچہ کما جاتا ہے کہ عال عنی ایعنی مجھ ہے بلند تر ہو گیا۔ جنگ ایک بازی ہے ....ایک روایت میں ابوسفیان کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ

و کی دن تمهاراہے تو کوئی دن جماراہے۔ آیک دن جم عملین میں توایک دن مسر در و مطمئن مجی ہوتے

ہیں۔ آج حنظلہ کے بدلے میں حنظلہ اور فلال کے بدلے میں فلال کاسب حساب چکاویا گیاہے۔" 

ترجمه : اگرتم کوزخم چنی جاوے تواس قوم کو بھی ایا ہی زخم چنی چکاہے اور ان ایام کولوگوں کے در میان اولتے بدلتے رہاکرتے ہیں۔

> علماء کاس بات پر انفاق ہے کہ یہ آیت غزدہ احد کے موقعہ پر نازل ہوئی ہے۔ غرض اس کے بعد ابوسفیان نے بکار کر کہاجس سے مسلمانوں کو سنامر ادتھا۔

مثله لا شول کے متعلق ابوسفیان کا خطاب ..... "مهیس لوگوں میں۔ ادر ایک روایت کے مطابق۔ ا پے مقولوں میں پچھ لاشیں مثلہ کی ہوئی بھی ملیں گی۔ مراس کے لئے میں نے تھم نہیں دیا تھانہ ہی مجھے اس بات سے مجمد خوشی ہوئی ہے۔ایک روایت میں یول ہے کہ ۔خداکی قتم اس حرکت برنہ تو میں خوش ہوااور نہ

ناراض بی ہوں۔نہ میں نے ایسا کرنے کا تھم دیااورنہ کرنے والوں کواس سے منع کیا۔نہ میں نے اسے پیند کیااور نہ ناپند کیا۔نہ جھے یہ واکور گزر الورنہ خوشکوار ہی معلوم ہوا۔ایک روایت میں یہ لفظ میں کی می الوں میں معلوم ہوا۔ایک روایت میں افغا میں کہ می الوں میں محکم دلائل و براہین سے مزین ملنوع و فتفرد کتب پر مشکما معلی کی لائل سیکنیہ نہ تاک کان کی لاشیں پاؤ مے جو ہمارے سر داروں کی رائے سے نہیں کیا گیا۔"

اس کے بعد ابوسفیان میں جا لمیت کی ہرک اور حمیت کا جذبہ بیدار ہوااوروہ کمنے لگا۔

"ليكن أكريه اليابي موتاتو مجى بماس بات كونا پسندنه كرت\_!"

شیر خدا کی لاش پر ابوسفیان کی مبادر می .....ابوسفیان کے سامنے سے احامیش کا سر دار حلیس گزرااس وقت ابوسفیان حضرت حز ؓ کی چاک شدہ لاش میں نیزہ کی نوک مار مار کر کہ رہاتھا۔

۔ وُق عقق۔ ہماری مخالفت کرنے کا مزہ چکھے۔ 'ے اپنی قوم کو چھوڑنے والے مخض اپنی اس حرکت کو

بقلتد!"

اس طرح کویا بوسفیان نے حضرت حزہ کے اسلام کوایک بے مقصداور نافرمانی کی بات قرار دیا۔ حلیس نے ابوسفیان کی یہ حرکت ویکھی تو بنی کنانہ سے کما۔

ابوسفیان بربنی گنانه کاطعن .....ا نے بنی کنانہ او کھویہ قریش کاسر دارہے جواینے چا کے بیٹے کے ساتھ یہ بر تاؤکررہا ہے۔!"

. ابوسفیان (کواس وقت اپنیاس پست اور گری ہوئی حرکت کااحساس ہوالوراس)نے کما۔ "اس کاکسی ہے ذکر نہ کرنا۔ واقعی یہ ایک خچ حرکت ہے۔!"

بعرابوسفيان نيبلند آوازس كها

<u>ابوسفیان کانعر و جمل ..... جمل زنده باد - تیرادین سر بلند مول بیاسی طرح سر بلند مو تار ہے -!</u> سرنج منز منز سر متال<del>لو کی طر ذریب جراب کی خصر میں تال</del>و برزاد میز ادریکا جراب داند کی سر درجین

آ تحضرت علی کی طرف سے جواب ..... آنخضرت ملی نابسیان کایہ جملہ ساتو آپ نے حضرت علی نابر جملہ ساتو آپ نے حضرت علی عرائے میں ایک میں جائے ہے۔ ہماری تمہاری مہاری کہاری کہارے میں جن ہیں۔ اِس

(حضرت عروف باند آوازے بی جملے کہ کر ابوسفیان کوسناد ہے تو) ابوسفیان نے ادھرے باکد کر کما۔

" تو تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی ر سوالور خوار ہوئے ہیں۔!" "

جبل کے بارے میں بیان ہو چکاہے کہ یہ ایک بت تھاادراس پر تفصیلی کلام بھی ہو چکاہے۔علامہ شخ کی الدین ابن عربی نے لکھاہے کہ اب یہ جبل نامی بت حرم کے باب بنی شیبہ کے نچلے چو کھٹ میں نصب ہے جہاں سے داخل ہونے والے لوگ اس کو پامال کرتے ہوئے اندر جاتے ہیں۔باد شاہوں نے اس کو وہال رکھوا کراس کے اوپر فرش کرادیا ہے۔

ابوسفیا<u>ن وغمر فاروق کا مکالمه</u> .....غرض اس کے بعد ابوسفیان نے پکر کر مسلمانوں سے کہا۔

"ہاداعزی ہے جبکہ تمہاد اکوئی عزی نہیں ہے۔!"

المخضرت الله في فرمايا-

"مار اواليوا قالله تعالى ب جب كه تهمار أكوئي اليا أقانس ب-!"

ابوسفیان آنخضرت علی کے قتل کی غلط قئمی میں ..... (ابوسفیان ابھی تک ہی سمجہ رہا تھا کہ ہم محمد مرا تھا کہ ہم محمد مرات کا میں سمجہ رہا تھا کہ ہم محمد منظا کو قتل کر چکے ہیں۔ او حریبال سے اس کی باتوں کا جواب بھی آنحضرت علا کو پکرا کہ عمر اذراسامنے آؤ۔ دے رہے تھے۔ اس سے اس کو لور زیادہ یقین ہوا) آخر اس نے حضرت عمر کو پکرا کہ عمر اذراسامنے آؤ۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

آ تخضرت ﷺ نے فاروق اعظم کو تھم دیا کہ اس کے سامنے جاؤاور دیکھووہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق ابوسفیان کے سامنے آئے تواس نے فاردق اعظم سے کما۔

"عراكيادا قى ماركى فخص في مريك وقل كرديا ب-"

حقیقت کا نکشاف ..... حفرت عرانے فرملا۔

"بر گز نمیں۔بلکہ اس وقت حضور ملط تیری باتیں سن رہے ہیں!" (واضحرہے کہ آنخضرت ﷺ کے قل کی خبرا بن قمد نے اڑائی تھی۔ ابوسفیان نے کہا۔

"تم میرے نزدیک این قمدے نیادہ سے اور قابل یقین ہو۔!"

ا بن قمدنے آنخضرت ﷺ کے قتل کی خبراس لئے اڑائی تھی کہ وہ آپ کی تاک میں آگے ہوھا تھا مگر آنخضرت ملا کے بجائے اس کے سامنے حضرت مصعب ابن عمیر آئے ابن قمر نے ان کو قل کر دیالوریہ سمجما

کہ اس نے آنخضرت ﷺ کو قل کیا ہے۔ چنانچہ دہال سے لوٹ کراس نے سب سے کماکہ میں نے محمد ﷺ کو قل كرديا ہے۔ يہ تفصيل يچھے كزر چكى ہے۔

ابوسفیان کی غلط مہمی کا سبب سب ایک روایت میں ہے کہ (آنخضرت عللہ کے متعلق اس افواہ کے بعد) ابوسفیان نے ایکار ایکار کربا آوازبلند کہا۔

"كياتم لو كول ميل محمد ملطة موجود بيل كياتم لو كول ميل محمد ملطة موجود بيل\_" ابوسفیان نے تین مرتبہ یہ اعلان کیا۔رسول اللہ عظف نے یہ آدازسی مر آب نے صحاب کواس کاجواب

دینےسےروک دیا۔

پر ابوسفیان نے پکار کر بو چھاکہ۔ کیاتم لوگوں میں ابن ابو قافہ یعنی ابو بکر موجود ہیں۔ یہ اعلان مجی اس نے تین مرتبہ کیا۔ پھر اس نے کما۔ کیاتم لوگوں میں عمر موجود ہیں۔ یہ آواز بھی اس نے تین مرتبہ لگائی۔ ایک روایت میں ابوسفیان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ۔ ابن ابوکبوم کمال ہیں۔ ابن ابو تحافہ کمال ہیں۔ ابن خطاب کمال

ہیں۔ (مگر ابوسفیان کوان میں سے کسی بات کا جواب نہیں ملا تووہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ "جمال تک ان میول کامعاملہ ہے تو یہ توسب کے سب قل ہو چکے ہیں اور تم نے ان کا کام تمام کر دیا

ب كونكه أكريه لوگ زنده موت توجواب دية-!" ابوسفیان کایہ جملہ حضرت عمر نے من لیا توہ برداشت نہ کرسکے اور انہوں نے وہیں سے بیکار کر کما۔

"اےاللہ کے دعمن فدای فتم توبکتا ہے۔ جن جن لوگوں کو تو کمدرہاہے دہ سب زندہ ہیں اور تیری تای کے لئے ہاتی ہں۔!"

ابوسفیان کا اطلے سال میدان جنگ میں ملاقات کا وعدہ .... اس کے بعد ابوسفیان نے پکر کر

" مچالے تو آئندہ میدان بدر میں ہم تم پھر ملیں ہے۔!"

اس پر آ مخضرت ماللہ فاسے محاب میں سے ایک فخص سے فرملی۔ "كمه دوكه بال جاراتمهاراطف كاوعده ربك"

مجرجب قريشي الشكر ميدان احد سهوا بس وانه جو كياتو آنخضرت مالله في حضر ت على ابن الى طالب

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کو اور ایک قول کے مطابق حضر ت سعد این ابی و قاص کو ان کے پیچیے جانے کا تھم دیتے ہوئے فرمایا۔

و ستمن کی والیسی اور حضر ت علی کو تعاقب کا تھم ..... " و ستمن کے پیچیے پیچیے جاؤاور دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہئے ہیں آگر وہ لوگ او نئول پر سوار ہیں اور گھو ڈول کو اپنے ساتھ ہا نکتے ہوئے لے جارہ ہیں تو سمجھو کہ وہ دیا لوکہ وہ کے بی جارہ ہیں اگر وہ کے بی جی لیکن آگر وہ گھو ڈول پر سوار ہیں اور لو نئول کو برابر میں ہانک رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ دے جارہ ہیں۔ مگر قتم ہاں ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہا اگر انہوں نے دیے کارخ کیا تو میں ہر قتمت پر مدینے بینچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔!"

مدینہ پر حملہ کاار اوہ اور صفوان کی مخالفت .....حضرت علیؓ یاحضرت سعد ابن ابی و قاص ؓ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے پیچھے یہ دیکھنے کو روانہ ہوا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹوں پر سوار ہوئے لور گھوڑوں کو برابر میں ہائلتے ہوئے کے کی طرف کوج کرگئے۔اس سے پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھالور کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یمال سے مدینے پر چڑھائی کر کے لوٹ مارکی جائے۔ مگر صفوان ابن امیہ نے انہیں اس سے روکااور کما۔

معلوم نمیں تم بی کی لیٹ میں آجاؤلوگ اپنے مقولوں کی وجہ سے دیسے بی پریشان ہیں!" ابن رہیج کے متعلق تحقیق حال کا تھم ..... او هر مسلمان اپنے مقول کی وجہ سے پریشان تھے۔ آنخضرت ماللہ ان سے فرمایا۔

"کوئی ہے جو جاکر سعد ابن رہے کا حال معلوم کر کے آئے۔ آیادہ ذندہ ہے یامر دہ ہے۔ ایک روایت میں آگے یہ لفظ بھی ہیں کہ۔ کیونکہ میں نے اس کے لوپر تلواریں چیکتے ہوئے دیکھی تھیں۔!"

ابن رہے کو نبی کا سلام ....اس پر ایک انصاری مسلمان یعنی ابی این کعب نے کہا۔ لور ایک قول کے مطابق دہ محمد ابن مسلمہ تھے۔ نیز ایک قول کے مطابق زید ابن حارث تھے لور ایک قول کے مطابق کوئی لور تھے۔ ممکن ہے آپ نے ان سب کو ہی بھیجا ہو۔ بسر حال ان میں ہے کی نے آپ سے عرض کیا کہ میں جاکر دیکھا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے ان جانے والے مخص ہے فرمایا۔

"آگرتم سعداین رہی کوزندہ پاؤتوان ہے میر اسلام کمنااور کمنا کہ رسول اللہ ﷺ تم ہے پوچھتے ہیں کہ تم مال میں ہو۔!"

لب وم حالت میں ابن رہیج کی دریافت ..... یہ انصاری مسلمان حضرت سعد کی حلاش میں مجے تو ایک جگہ انہوں نے سعد گوز خمول سے چور پڑاپایا اس وقت تک ان میں زندگی کی پچھ رمتی اور آ کارباقی تھے۔انہوں نے فورا ہی حضرت سعد سے کہا۔

"جمعے رسول الله علی نے علم دیاتھا کہ تمہاد احال معلوم کردن کہ آیاتم زندوں میں ہویامر دول میں ہو۔!" ابن رہے کانبی کوسلام اور قوم کو پیغام ..... حضرت سعد نے کما

"میں اب مردول ہی میں ہوں۔ میرے جم پر نیزول کے بارہ ذخم کے ہیں میں اس وقت تک لڑتارہا جب میں اس وقت تک لڑتارہا جب تک جمعے میں سکت باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ علقے ہے میر اسلام عرض کرنااور کمنا کہ ابن رہے آپ تا کے لئے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف ہے دہی بہترین جزا عطافر ہائے جوایک امت کی طرف ہے اس کے نبی کومل سکتی ہے۔ نیز اپنی قوم کو بھی میر اسلام پہنچادینااور ان سے کمنا کہ سعد ابن رہے تم ہے کتا ہے۔ اس کے نبی کومل سکتی ہے۔ نیز اپنی قوم کو بھی میر اسلام پہنچادینااور ان سے کمنا کہ سعد ابن رہے تم ہے کتا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے کہ اگر الی صورت میں تم نے دسٹمن کو اللہ کے نبی تک پینچنے دیا کہ تم میں جھیکنے والی ایک آٹھ۔ اور ایک

روایت کے مطابق۔ ملنے والا ایک بھی ہونٹ موجود ہے۔ لینی ایک مخص بھی زندہ موجود ہے تواس جرم کے لئے اللہ تعالٰی کے یہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔"

ابن رہے کادم واپسیں ..... یہ کہنے کے چندہی کمحول بعد حضرت سعد ابن رہیے کادم آخر ہو گیا۔ وہ انصاری محض کتے ہیں کہ اسکے بعدر سول اللہ عظافے کیا س حاضر ہوااور آپکوسعد ابن رہے کے متعلق ساری تفصیل بتلائی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جس شخص کو آنخضرت ﷺ نے سعد ابن رہیج کا حال معلوم کرنے کے

کئے بھیجا تھادہ لا شول کے در میان ان کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ حضرت سعدؓ نے جوز خمی پڑے تھے اس مخص سے یو چھاکہ کیابات ہے تم کس کی تلاش میں ہو۔اس نے کہاکہ مجھےرسول اللہ عظی نے تمہار احال معلوم کر کے آپ کواطلاع دینے کے لئے بھیجاہے۔اس پر حضرت سعدنے وہی سب کہاجو بیان ہوا۔ یروانه نبوت کاسوزو گداز عشق .....ایدردایت میں یوں ہے کہ محمدابن مسلمہ سعد کی تلاش میں آئے اور

انہوں نے لا شول کے در میان کھڑے ہو کر اور کئی بار سعد ابن رہے کہ کر پکار اگر انہیں جواب نہ ملا۔ آخر انہوں نے پکار کر کماکہ مجھے رسول اللہ علی نے تمہار احال معلوم کرنے کیلئے بھیجاہے۔اس پر حضرت سعد ابن رہے نے

نمایت کمزور آدازمیں ان کوجواب دیا۔ایک روایت میں حضرت سعد این رہیج کے الفاظ اس طرح ہیں۔ م بن قوم سے میر اسلام کمنالور کمنا کہ سعدا بن رہیے کہتا ہے۔اللہ اللہ ۔تم نے عقبہ کے مقام پراس رات رسول الله على كوكيے كيے عهد ديئے تھے۔ان وعدول اور اس عهد كے بعد اب خداكى قتم الله تعالى كے يمال

تمهاراكوئي عذر نهيس سناجاسكتا\_"

(مرادیہ ہے کہ آنخفرت عللے کی بجرت سے پہلے کے میں عقبہ کی گھائی میں مدینے کے لوگوں نے آنخضرت ﷺ کوجوبرے برے عمد دیئے تھا کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لئے اس کی کوئی مخبائش نهیں کہ وہ کسی بھی موقعہ پر رسول اللہ ﷺ کا ساتھ چھوڑیں۔اور جنگ احد کی اس آزمائش میں انہیں اس وقت

تك آخفرت ولا المراد ويعاجب جب تك كدان ك جسول مين خون كا آخرى قطره بهي باقى ب)\_ ابن رہیج کے متعلق کلمات رسول علیہ ..... جب انخضرت ملک کوان کے متعلق تغییلات معلوم ہو کیں تو آب نان کے حق میں فرمایا۔

"الله تعالى اس پر رحمت فرمائے۔اس نے صرف الله اور رسول کے لئے زندہ اور مردہ دونوں حالتوں <u> ابن رہیج کے کیسماندگان</u> ..... حضرت سعد ابن رہیج نے کیسماندگان میں دو بیٹیاں چھوڑی تھیں

آنخضرت ﷺ نے حضرت سعد کی میراث میں ہے ان دونوں کو دو تمائی حصہ دیا چنانچہ قر آن پاک میں میراث ے متعلق جو آیت ہے آتخضرت ملط کاید فیصلہ کویاس آیت کی عملی تغییر تھا۔وہ آیت سے۔ فَإِنْ كُنَّ لِسَاءً فَوْقَ الْنَكِيْنِ فَلَهُنَّ لُكُنَّا مَاتُوكَ الآييب م سوره نساءع ٢ آيمت علا

ترجمه : اور اگر صرف الو كيال بى مول كودو سے زيادہ مول توان الو كول كودو تنائى ملے كاس مال كاجو كه مورث چھوڑ مراہے۔ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی مقی کہ دویٹیال ہول یادو سے زائد ہوں۔ چونکہ یہ قر آن یاک کا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صاف تھم ہے اس لئے اب اس کی ضرورت نہیں دہتی کہ دو بیٹیوں کو دو بہنوں پر قیاس کرتے ہوئے صرف اس لئے ان کا تھم کیسال مانا جائے کہ جب دونوں صور تول میں اکیلی کو آدھا ملتاہے تودود د کی صورت میں مجی دونوں کا تحكم أيك ہى ہوگا۔

خلفاء رسول علی کے دلول میں ابن رہیج کا احر ام ..... ان کی ایک صاحبزادی ایک مرتبه حضرت ابو بر کر کے پاس ان کی خلافت کے زمانے میں آئیں توانمول نے ان خانون کے بٹھانے کے لئے اپنی چادر بچیادی\_ اس وقت وہال حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے ان خاتون کے بارے میں

بوجھاکہ بیاکون ہیں توصدیق اکبڑنے فرملا۔ "بياس مخض كى بين بين جو مجه سے اور تم سے بمتر تھا۔!"

حفرت عمراً نے پوچھا۔

حفرت عمر نے ہو چھا۔ "اے ظیفہ رسول وہ کون فخص تھا۔۔" صدیق اکبر کی زبانی بنت رہیے کا تعارف ..... مبدیق اکبڑنے فرمایا۔

<u>" وہ مخص دہ تھا جو (سبقت کر کے) جنت نشین مجی ہو گیالور میں اور تم رہ گئے یہ سعد ابن رکھا کی بٹی</u>

ں۔! آنخِضرت ﷺ حمرہؓ کی نغش کی تلاش میں ..... غرضِ اس کے بعد جبکہ جنگ ختم ہو چی بھی اور مشر کین جاچکے تھے آنخضرت ملط اپنے پچامفرت حزۃ کی نعش کی حلاش میں نکلے۔ای ونت ایک محض نے آپینا کے سے عرض کیا۔

<u>شیر خداکی آخری دعا ..... "میں نے ان کو ان چٹانوں کے قریب دیکھا تعله اس دنت وہ یہ کمہ رہے تھے کہ</u> میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔اے اللہ! میں تیرے سامنے ان با توں اور ان مقاصدے برات وبیزاری کاعلان کر تاہوں جن کولے کر ابوسفیان اور اس کے ساتھی اس الٹکر کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اور میں تیرے سامنے ان لوگوں کی اس حرکت پر معذرت پیش کرتا ہوں جو انہوں نے اس شکست کی صورت میں کی

انس ابن نضر کی نہی دعا ..... ہی دعاحضرت انس این نضر کے متعلق بھی نقل کی جاتی ہے جو آنخضرت عظیم کے خادم حضرت انس ابن مالک کے چاہتھ۔اس کاواقعہ میہ ہے کہ دہ غزدہ بدر میں شریک نہیں ہوسکے تھے اور اس پر انہیں بے حدافسوس تھا۔اس کے بعد غزوہ احد ہوالور مسلمانوں کو شکست اٹھانا پڑی۔انہوں نے غزوہ بدر کے بعدآ تخضرت متلفي عرض كياتفا

"یارسول الله! مسلمانول کے اولین غزوہ میں شریک ہو کر مشرکول سے جنگ نہ کرسکا۔خداک متم اگر الله تعالی نے مجھے مشرکوں کے مقابلے میں لڑنے کا کوئی موقعہ عطا فرملیا تومیں دکھاؤں گاکہ میں کیا کر تاہوں!" پھر غزدہ احد میں مسلمانوں کی شکست (اور محابہ کے استخضرت ملک کے یاس سے تتر ہتر) ہوجانے پر انہوں نے میددعاکی کہ اے اللہ اان لوگول لینی محابہ نے جو پھی کیاس کے لئے میں تیرے سامنے معذرت پیش كر تا مول الدر ان او كول يعنى مشركول في جو يحم كياس عين تير عسامن برأت دييز ارى كااظهار كرتامول-نی کے قبل کی افواہ پر انس کارو عمل .....جب ان انس این نعر نے رسول اللہ عظافے کے قبل کی خرسی تو

عابدول سے كمك

"آنخضرت ﷺ کے بعداب ذندہ رہ کر کیا کروگ۔ چلوتم بھی ای مقصد کے لئے مر جاؤجس کے لئے

ر سول الله علية في حان دي إن

يه خلد آشيال روحيل ..... يه كه كرحفرت انس وحمية اورحفرت سعد ابن معاذب بولي " دیکھویہ جنت نظر آتی ہے۔رب کعبہ کی قشم مجھےاحد کے پاس سےاس کی خو شبو ئیں آر ہی ہیں ا"

اس کے بعد انہوں نے نمایت خون ریز جنگ کی یہال تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ان کے جسم

یرای سے ذائد زخم تھے جن میں تلوار کے بھی تھے، برچھے کے بھی تھے، نیزے کے بھی تھے اور تیروں کے بھی۔

<u>آنس کی لاش کامنتلہ</u> ..... جب یہ قتل ہو گئے تو مشر کول نے ان کی لاش کو مثلہ کیا یعنی اِس کے کان اور ناک اور کوئی صورت نہیں تھی۔

ان حفرت انس ابن نفر کے مجیتیج حفرت انس ابن الک اس آیت کے سلسلے میں کہتے ہیں۔ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُ وا اللَّهَ حَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَنْ قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرْ وَمَا بَدَّ لُوْا تَبُدِيْلًا لَآبِ بالاسوره احزابع البيت عصم

ترجمہ:ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جسبات کااللہ سے عہدہ کیا تھااس میں سے اترے پر بیضے توان میں وہ ہیں جواپی نذر پوری کر کیجے اور بیضے ان میں مشاق ہیں اور انہوں نے در اتغیر و تبدل منیں کیا۔

<u>پچا کی مثله شده لاش پر نبی کی افسر و گی .....جب به آیت نازل هوئی تو هم نے کها که به انس این نضر اور </u> مومنین میں ان جیسول کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

غرض اِس تحص کے ہٹلانے پررسول اللہ ﷺ ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس نے حضر ت حمز ہ کو

دیکھا تھا۔ آخر دادی کے عین در میان میں آپ کوشیر خدا کی لاش اس حالت میں ملّی کہ ان کا پیٹ جاک تھالور لائش کو مثلہ کر دیا گیا تھا لیعنی ناک کان وغیرہ کاٹ دیئے گئے تھے نیزان کے مردانیہ اعضاء کاٹ دیئے گئے تھے۔ آنخضرت الله كے لئے يہ منظراس قدراندوہاك تھاكہ الى قلبى اذبت آپ كو بھى كى چزير نہيں ہوئى تھى۔ پھر آبنے لاش کو مخاطب کر کے فرملیا۔

"آب سے زیادہ اندوہناک حادثہ کی کو نہیں پیش آیا۔ اس جیبیا تکلیف دہ منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا!" وسمن كى لاشنى مثلة كرنے كے لئے أتخضرت الله كى قيم ....اس كے بعد آپ نے فرمايا۔ " آپ پر حق تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ نیکوکار اور رشتہ داروں کی خبر کیری کرنے والایلیا۔ خدا کی قتم میں آپ کے بدلے ان کے ستر آدمیوں۔اور ایک روایت کے مطابق۔ تنیں آدمیوں کو مثلہ کروں گا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔اگر اللہ تعالیٰ کی اور موقعہ پر مجھے قریشی پر غلبہ عطافرمائے گا تومیں

آب كے بدلےان كے سر آدميوں كومشله كرول كا۔" آ تحضرت علیہ کے شدیدرو ممل پر صحابہ کرام کاجوش !..... جب صحابہ نے رسول اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو ا اپنے چاکے لئے اس قدر جزین و ممکن دیکھا تو انہوں نے کما۔

"أكرِ ذمانے ميں بھی حق تعالى نے ہميں قريش پر غلبہ عطافر مايا توبے شك ہم لوگ ان كى لا شوں كواس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طرح مثله کریں گے که سر زمین عرب میں آج تک بھی کسی نے اس طرح کسی لاش کو مثله نہیں کیا ہوگا۔!" قسم ب<u>روحی کا نزول</u>..... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیات نازل فریائی

ُ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَا فِيُوْا بِمِفْلِ مَاعُوْ قِبْتُمْ بِهِ وَلَيْنُ صَبَرُ ثُمْ لَهُوَ حَيَرٌ لِلْصَّبِرِيْنَ وَ اصْبِرْ وَمَا صَبُرُكَ الْأَبِاللَّهِ وَلَا تَعْوَنُهُ عِلَيْهِمْ وَ لَاتَكُ فِى صَنْبِقِ مِّمَا يَمْكُرُوْنَ ۔ اللّهِ بِهِ ١١صوره تحل ٢٢ الهمت م<u>لك ال</u>

ترجمہ: اور اگر بدلہ لینے لگو توا تا ہی بدلہ لوجتناً تہمارے ساتھ ہر تاؤ کیا گیاہے اور اگر صبر کرو تووہ صبر کرنے والول کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا تعالیٰ ہی کی تو فیق سے ہے اور ال پر

ہت ہی ہی بات ہے۔اور تعبر ہیجے اور آپ کا تعبر کرنا جا س حد انعاق ہن کا تو یک سے ہے اور ان پر غمنہ کیجئے اور جو بچھ یہ مذہبریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگ ول نہ ہو جئے۔

نبی کی طرف سے عفواور قسم کا کفارہ .....اس آیت کے بازل ہونے کے بعد آنخفرت ملک نے مشرکوں کو معانفت فرمادی۔ کومعاف فرمادیااور آپ نے صبر فرمایا۔ ساتھ ہی آپ نے لاشوں کومشلہ کرنے کی مسلمانوں کو ممانعت فرمادی۔ نیز آپ نے حضرت جمزہ کا بدلہ لینے کے لئے جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ اداکر دیا۔

ان آیتوں کانزول اس واقعہ کے بعد ہوا تھا جب رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کی ایک جماعت کو قتل کرا کے ان کی لا شوں کا مثلہ کرایا تھا کیو نکہ انہول نے بے وجہ چند مسلمانوں کے ساتھ میں سلوک کیا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے صحابہ کی فوجی مہمات کے بیان میں آئے گی۔

علامہ ابن کثیر نے جمال یہ اعتراض کیاہے کہ یہ آیتیں کے میں نازل ہوئی تھیں جبکہ غزوہ احد کا واقعہ مدینے میں ہجرت کے تین سال بعد پیش آیابیز اان آیتوں کو اس واقعہ کے ساتھ کیسے جوڑا جاسکتا ہے۔ یمال علامہ کا حوالہ ہے۔ اس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ آیات ان میں سے ہوں جوالیک سے ذاکد مرتبہ نازل

ہو کیں۔ تاہم ہیات قابل غورہے۔

چیا کی لاش پر کریہ بے اختیار ..... حضرت ابن مسعود مے ایت ہے کہ ہمنے آنخضرت کے کو اتاروتے ہوئے کی اندر کے کہ ہم نے آنخضرت کے کو اتاروتے ہوئے کی ہمن کی میں مسئود کے دیکھا پھر آپ جنازے کے پاس کھڑے ہوگئے اور اس قدر زارو قطار روئے کہ آپ پر عثی می طاری ہونے گئی۔اس وقت آپ لاش کو مخاطب کر کے کہتے جاتے تھے۔

"اے رسول خدائے چپا۔اے اللہ کے شیر۔اے رسول خدائے شیر۔اے حمزہ۔اے نیکیوں کے کرنے والے۔اے حمزہ۔اے نیکیوں کے کرنے والے۔اے رسول خدائے محافظ۔!"

یعنی آپ نے پہ کلے اس دقت نہیں فرمائے جبکہ آپ دور ہے تھے لہذا یہ نہیں کہ اجا سکتا کہ یہ توہ نوحہ وشیون ہے جو حرام ہے رونے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات ہے جہ بیات کے دور کی دہ فعان دہ میں کا گو گئا تھا کیو نکہ دہ نوحہ دہ آپ برد ہے جبی گئی ہے کیو نکہ اس صورت ہے۔ یہ بات جا بلیت کے دور کی دہ فعان دہ اتم بھی نہیں تھی جو اسلام میں تا پندیدہ کی خوبیال بیان کیا کر تا تھا میں میت کا دلی مردے کے سر بانے کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر اور بین کر کر کے مردے کی خوبیال بیان کیا کرتا تھا جس کو ندا کہ اجاتا تھا کیو نکہ ایسے موقعہ پریوں ندا کر ناتا پہندیدہ اور ناجائز فعل ہے کیو نکہ دہ ندا نخر و خردر اور تعظیم کے لئے نہیں ہوتی تھی کہ اس کی خوبیال سن کر لوگ الن پر عمل کرنے کی کوشش کرس گے۔

جلدوه نصف آخر

<u> اہل فلک میں حمزہ کی شهرت</u>..... پھر رسول اللہ ﷺ نے فرملا کہ جرئیل نے آگر جھے ہٹلایا کہ ساتوں

<u> آسانول کے رہنے دالوں میں حمزہ کا تام جو مکتوب ہے دہ یوں ہے۔ ''حمز ہابن عبدالمطلب اللّٰد اور اس کے رسول کے </u>

شیر دل بھائی کی شیر دل بہن..... "کیوں آخر۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کو مثلہ کر دیا گیا ے۔ مگریہ سب کچھ خدا کی راہ میں ہے لہذا جھے اس حرکت سے زیادہ یہ بات عزیز ہے کہ یہ سب پچھ اللہ کی راہ

میں ہواہے۔ یعنی میں اس پر دوسر وں سے زیادہ راضی برضا ہوں۔ میں انشاء اللہ اس حادثہ پر صبر ور ضا کا دامن

انہیں آنے دو۔ چنانچہ حضرت صفیہ نے آگر بھائی کی لاش دیکھی۔اناللہ پڑھی اور پھران کیلئے مغفرت کی دعا کی۔ صفیہ کے صبر و تبات کے لئے نبی کی دعا ..... ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صفیہ کی ملاقات حضرت علی اور حضرت زبیر سے ہوئی۔ انہول نے ان دونول سے بوچھاکہ تمزہ کا کیا ہواا نہیں حضرت صفیہ کی حالت بررحم آیالور انہوں نے ان سے یہ ظاہر کیا گویاان کو معلوم نہیں ہے۔ تب دہ رسول اللہ عظافہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے کماکہ مجھے صفیہ کی ذہنی حالت و کھ کر ڈر لگتا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے اپناوست مبارک ان کے سینے برر کھالوران کے لئے دعافر مائی۔اس کے بعد جب حضرت صفیہ نے بھائی کی لاش دیکھی تواناللہ پردھی

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت ذبیر نے ان کو دیکھنے سے رو کا توانہوں نے کہا

آپ نے فرمایادہ لوگوں کے در میان میں ہیں۔ یہ من کروہ غم داندوہ کی ماری کہنے لگیں کہ جب تک میں

ان کوا یک نظر نہ دیکھ لول گی ہر گزیمال سے واپس نہیں جاؤل گی۔اس پر حضرت علی اور حضرت زیبر نے ان کو پکرلیااور دہاں جانے سے روکنے لگے۔ آخر آنخضرت ﷺ نےان دونوں کو حکم دیا کہ انہیں جاکر دیکھ آنے دو۔ چنانچہ وہ سید ھی لاش کے پاس گئیں اور اے دیکھ کربے اختیار روپڑیں۔ آنخضرت ﷺ ان کوروٹے سسکتے دیکھتے

توخود مجی رونے لگتے۔ آخر آپ نے ای جادرے لاش کو دھکوادیا۔ کفن کی جشجو اور دو انصار بول کی پیشکش .....ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کیاان کیلئے کوئی کفن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"ميں اس وقت تک نہيں جاؤل گي جب تک رسول الله ﷺ سےنہ مل لول\_!"

بھرجبدہ آنخفرت ﷺ ہے ملیں تو کنے لگیں۔

"يارسول الله! مير امال جايا حزه كمال ب\_"

حفرت زبیریہ من کر آنخضرت بیلی کے پاس آئے اور آپکوان کی گفتگو بتلائی۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا

"مال-إرسول الله علي في حكم دياب كه آبدالي جلى جائير-!"

ال يوحفرت صفيه نے بينے كے سينے يرماتھ ماركركمار

بر المن المراق المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقبي المراقب المراقب المراقب المراقب والمراقب والده والمناور المراقب والمراقب المراقب والمراقب المراقب والمراقب وا

حفرت صفیه گوجو حضرت حمزه کی بهن خمیس حضرت حمزه کی لاش نه دیکھنے دیں (کیونکه ان کی لاش کی اس قدر

بے حرمتی ہو پکی تھی کہ اس کودیکھ کروہ قابومیں نہ رہ سکتی تھیں) چنانچہ حضرت زبیرنے اپنی والدہ کے پاس جاکر

ہاتھ سے ہیں دول گی۔"

اوررونے لگیں۔

یعنی و مکنے کو چادر نہیں ہے۔ اس پر ایک انصاری محض آگے بڑھالور اس نے اپنی چادر ڈال کر لاش کو ڈھانپ دیا۔ پھر ایک دوسر افتخص اٹھالور اس نے بھی اپنی چادر میت پر ڈال دی۔ آنخضرت سکتھ نے حضرت جابڑے فرملیا۔ " جابر !ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لئے ہوگی اور دوسر ی میرے پچا کے لئے دہے گ۔!" اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس وقت تک حضرت جابر کے والدکی لاش بھی دفن نہیں کی گئی تھی مگریہ بات گزشتہ تفصیل کے ظاہری الفاظ کے خلاف ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ حضرت مخرہ کے لئے دوجادریں لے کر آئی تھیں۔ پھران میں سے ایک حضرت مخرہ کے ان میں سے ایک حضرت مخرہ کے لئے استعمال کی گئی اور دوسری ایک انصاری شہید کے لئے استعمال کی گئی۔ غالبًاوہی حضرت جابڑ کے والد ہول گے۔

غالبًااییاہواہے کہ (پیلے ان دو آدمیول نے اپنی چادریں حضرت حز ہر ڈھانپ دیں جن میں سے ایک آپ نے حضرت حز ہر ڈھانپ دیں جن میں سے ایک آپ نے حضرت حضرت صفیہ دو چادریں لے حضرت حز ہ کے لئے رکھ کی دو چادریں ان دونوں آدمیوں کی دی ہوئی چادریں چھوڑ دیں اور ان کی دو چادریں ان دونوں شہیدوں کے لئے لیں۔

ہے سر وسامانی .....ایک روایت میں ہے کہ حضرت تمزہ کو ایک دھاری دار چھوٹے سے اوئی کپڑے میں کفن دیا گیا۔وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اگر اس سے سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور اگر پیرڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر چادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور پیرول پر شکے وغیرہ اور چھال ڈال کر انہیں ڈھانپ دیا گیا۔ ایک روایت میں پیرول پر ڈالنے کے لئے جو چیز استعال کی گئ اس کو حرفل کھا گیا ہے۔

شہروں کا لفن .....اب آگر ان دونوں روایتوں کو درست مانا جائے توان میں مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہوگ۔ مشہور روایت بی ہے کہ ایک چھوٹے ہا وئی کیڑے کا کفن دیا گیا تھا۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضر ت ایک چھوٹے دیری چادر کے مقابلے میں اس چھوٹے ہے کیڑے کو اس لئے ترجیح دی کہ اس پر شہادت کا خون لگا ہوا تھا ( لینی یہ کیڑایا چھوٹی چادر خود حضر ت ہمز آئی ہی تھی جو وہ اس وقت اوڑھے ہوئے تھے جب ان کو شہید کیا گیا) تو عالبًا آنحضر ت ایک خور میں کو اس کیڑے میں اس لئے کفنایا کہ ان پر کی کا کوئی احسان نہ رہ کہ کہا بات کی تائید آگے آنے والی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ شہیدوں کو ان ہی کیڑوں میں کفنا دیا گیا تھا جن کو پہنے ہوئے وہ قتل ہوئے تھے۔ ہمر حال یہ بات قابل غور ہے کیونکہ اس واقعہ کی تفصیل سے معلوم موتا ہے کہ ایسان مور خاکیا گیا تھا۔ آگے جو روایات آر ہی ہیں ان سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے اور تر دید بھی

ہوتی ہے۔للذا یہ بات قابل غور ہی رہتی ہے۔ مصعب ابن عمیر کا کفن .....حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف سے روایت ہے کہ احد کے دن مصعب ابن عمیر قتل ہوئے اور ان کو گفن کے لئے ایک اتنا چھوٹالوئی کپڑ امیسر آیا کہ اگر سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور اگر پیر ڈھکتے تھے توسر کھل جاتا تھا (اس روایت میں لوئی کپڑے کے لئے دبرۃ کالفظ استعال ہواہے)

ا کے روایت میں ہے کہ وہ قتل ہوئے توان کے پاس صرف ایک اونی چادر (نمر ۃ) ملی جس سے ان کی لاش کے پاول ڈھکے توسر کھل گیا۔ یہ دکھ کر آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"اس كيڑے سے سر ڈھانپ دولور پيرول پر چھال اور پھونس ڈال كر ڈھك دو!"

جلددوم نصف آخر

مصعب اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ..... یہ حضرت معدب ابن عمیر اسلام قبول کرنے سے پہلے کے کے بڑے شوقین مزاج نوجوانول میں سے تھے۔ یہ ایک خوبصورت جوان رعنا تھے اور ہمیشہ نمایت عمدہ اور بمترین لباس بہنا کرتے تھے جو خوشبووں سے مملکار ہتا تھا۔ پھر جب یہ مسلمان ہو گئے تو شوقین مزاجی ختم

کرے نمایت سادہ اور پر اگندہ حال رہنے <u>گ</u>ے۔ مصعب كا زهد اور خوف خدا ..... حضرت عبد الرحلن ابن عوف كے متعلق روايت ب كه ايك دن وه روزے سے تتے افطار کے وقت ان کے سامنے کھانا لایا گیاوہ کھانے کودیکھ کر کہنے لگے۔

"مصعب ابن عمير مل موسك جو مجه سے كميں بمتر إنسان تھے مر ان كو ايك چھوٹى سى جادر ربردة) كے سواكفن بھى ميسرند آياجس سے سر دُھائلة تھے توپاؤں كھل جاتے تھے اور باؤں دُھائلة تھے توسر

کھل جاتا تھا۔ادر ہمارے سامنے اتنی دنیا تھیلی ہوئی ہے اتنی نعمتیں چنی ہوئی ہیں۔ مجھے ڈرہے کہ کہیں ہمارے لئے برسب تعتیں آخرت کے بجائے اس دنیای میں نہ پوری کر دی جائیں۔!"

اس کے بعدوہ زارہ قطار رونے گئے اور کھاناوا پس کردیا۔

مشترک کفن اور مشترک قبریں ..... حضرت انس سے روایت ہے کہ غروہ احد کے موقعہ پر میں نے کما کہ کپڑے موجود مہیں اور شہیداتے ہیں۔ آخرایک ایک کپڑے میں دودوادر تین تین لا شول کو لپیٹ کرایک ہی قبر میں وفن کیا گیا۔

رسول الله ﷺ نے حضرت مزہ کی لاش دیکھ کر فرملیا۔ چیا کی بیکسی پر آنخضرت ملک کے شدید جذبات سیسہ "اگر صغیہ اور خاندان کی دوسری عور توں کے صدمه اور هم كاخيال نه هو تاايك روايت مين مه لفظ بين كمه -اگريه خيال نه هو تاكه صفيه اس بات كوبهت زياده محسوس کرے گی اور میہ کہ کہیں میرے بعد لوگ اس بات کو سنت نہ بنالیں۔ تو ہم حزہ کی لاش کو دفن مجمی نہ كرتے بلكہ يول چھوڑ ديتے يمال تك كه حشر كے دن دہ پر ندول اور در ندول كے پيك ميں سے نكل كر حق تعالى ك سامنے حاضر ہوتے ايك روايت ميں ہے كه \_ يمال تك كه جنگلى جانوران كو كھاليتے اور حشر كے دن وہ ان کے پیٹ سے بر آمد ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان لوگوں پر حق تعالی کا غضب سخت ہوجاتا جنہوں

نے ان کی لاش کی پہیے حرمتی کی ہے۔ ا حمزہ اور دوسرے شہیدو<u>ل کی نماز</u> ..... پھر آنخضرت ﷺ نے ان کی نماز پڑمی اور چار تحبیرات کمیں۔ اس کے بعد دوسرے محابہ کی لاشیں لاکر حضرت حمزہ کے برابرایک کے بعد ایک رکھی جاتی رہیں اور آپ نے

حضرت حمزہ کے ساتھ ہرایک کی نماز پڑھی۔ پھروہ لاش ہٹادی جاتی اور دوسری لاش حضرت حمزہ کے برابرر کھ وی جاتی۔اس طرح آپ نے ہر ایک کی نماز پڑھی اور ہر نماز میں حضرت حمزہ کو شریک رکھا۔اس طرح کویا حضرت حمزہ پر آپ نے ۲۲ نمازیں پڑھیں ایک روایت میں بانوے نمازوں کاذکرہے مگریہ غریب روایت ہے۔ اس طرح ستروالی روایت ضعیف ہے۔ پہلی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ غروہ احدیس جو محابہ شہید ہوتے ان کی کل تعداد ۷۲ متمی اور دوسری روایت کے مطابق ۹۲ متی۔

بیچے بیان ہواہے کہ حضرت مزہ کے برابرایک کے بعد ایک لاش رسمی جاتی رہی۔ مگریہ بات حضرت الس كاس كرشته ردايت كے خلاف ہے كہ ايك ايك كفن ميں دودواور تين تين لاشيس كفنائي كئيں بيربات قابل

. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وس وس شہیدوں پر نمازیں پڑھیں۔ یعنی نو لاشیں دوسروں کی لائی جاتی اور دسویں حضرت جمزہ کی ہوتی تھی اور آپ سب کی مشترک نماز پڑھتے تھے۔ پھر وہ نو لاشیں ہٹادی جاتیں اور حضرت جمزہ کی لاش وہیں وہتی۔ اس کے بعد پھر دوسری نو لاشیں جمزہ کے برابر رکھ دی جاتیں اور آپ جمزہ سمیت سب کی نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ نے سات بار کیا۔ اس حساب سے کل لاشیں ۱۳۳ بنتی ہیں۔ شمداء احد کی تعداد پر آجے تفکی آر بی ہے۔

ایک قول ہے کہ ان جنازوں پر آپ نے نوبار، سات باداور پانچ بار تحبیرات کمیں بینی جبکہ اس ہے پہلے
آپ نے تناحضرت جز ڈپر چاد تحبیرات کی تحبیر حال بیہ بات گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے مگر جھے یہ
نہیں معلوم ہوسکا کہ آپ نے کتنی مرتبہ میں تحبیرات کی تعییں جیسا کہ گذشتہ سطروں میں اس کاذکر ہوا ہے۔
کیا شہداء احد کی تجبیئر و تکفین اور نماز نہیں ہوئی .....ایک حدیث میں ہے کہ غزدہ احد کے شہدوں کو
نہ تو عسل دیا گیااور نہ ان کی نماز پڑھی گئے۔ ان کا جو کفن تعادہ بھی صرف وی کپڑے تھے جن میں وہ شہد ہوئے
نہ تھے۔ بعنی سوائے چڑے کی چڑوں کے (جیسے ڈھال وغیرہ الباس)۔ بیات آگے آنے والی روایت کی بنیاد پر کی
گئے۔ جمال تک ان میں سے بعض کے جسموں کے کھلے ہوئے حصوں کو چھال وغیرہ ڈھک کر چھپایا گیا تو اس

اباس حدیث کی روشی میں کماجائے گاکہ حضرت حمزہ کی تنفین ان کی جاور (نمر ہ سے)اور حضرت مصب ابن عمیر کی تنفین ان کے کپڑے (بردہ) سے ضرورت کے مد میں نہیں کی تمی جیسا کہ گذشتہ سطروں میں عبدالر حمٰن ابن عوف اور انس کی رواجوں میں کما کیا ہے۔

علامه مغلطانی نے کہاہے کہ حضرت حمزہ اور دوسرے شہیدوں کو بغیر حسل دیے ان پر نماز پڑھی گئ محی اور یہ بات کہ ان شہیدوں کو بغیر حسل دیئے ہی د فتلا گیاالی ہے جس میں ایک آدھ کے سواسب ہی علاء کا اجماع اور اتفاق ہے اختلاف کرنے دالے حضر ات بعض تا بعین ہیں۔ محربیہ بات یقیناً قامل خورہے۔

ایک حدیث میں آنخفرت کے کار شاد ہے کہ میں نے فرشتوں کودیکھاکہ دو ہمزہ کو علم دے رہے ہیں ہے بیاں یہ بات بیان ہو چک ہے کہ اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخفرت کے کار دیکھنا خواب کی بات تمی چنانچہ حضرت ابن عباس کی بدوایت قابل غور بن جاتی ہے کہ جب حضرت منزہ شہید ہوئے توہ جنبی تھے لینی ان کو حسل کی حاجت تمی اس لئے رسول اللہ کے نے یہ بات فرمائی تمی کہ میں نے فرشتوں کوا جس حسل دیے دیکھا۔ ( بیخی اس تفصیل کے بعداب آنخفرت بھی کے اس ارشاد کو خواب کی بات جمنامنا سبنہ ہوگا)۔ لیکن ویکھا۔ ( بیخی اس تفصیل کے بعداب آنخفرت بھی کے اس ارشاد کو خواب کی بات جمنامنا سبنہ ہوگا)۔ لیکن بھاہر ایسامعلوم ہو تا ہے کہ جس راوی نے حضرت ابن عباس سے بیان ہو چک ہے کہ شمادت کے وقت دو جنبی بجائے جمزہ کہ دیا ( کیونکہ حضرت حنظلہ کے بارے جس یہ بات بیان ہو چک ہے کہ شمادت کے وقت دو جنبی بھی ہے ۔

شمداء کی تجییز و تکفین کے متعلق شافعی مسلک ..... جمال تک شداء احد پر نماز پڑھے کامئلہ ب تو اس بارے میں امام شافعی کتے ہیں کہ اس سلیلے میں مخلف متواز سندوں سے اتن حدیثیں ہیں کہ اب یہ بات کویا چھم دید چیز کے درجہ میں آئی ہے کہ آنخضرت مخفی نے شمداء احد کی نماز جنازہ نہیں بڑھی۔

مير ت طبيه أردو جلددوم نضف آخر اب جمال تک اس روایت کا تعلق ہے کہ آنخضرِت ﷺ نے حضرت حزہ پر سر تمبیر (یا نمازیں) پڑھیں تو میروایت ورست نہیں ہے۔اب جو محض ان صحیح حدیثیوں پر بحث اور کلتہ چینی کر تاہے جن سے نمازنہ پڑھنا ثابت ہے تواس کے لئے شرم کامقام ہے کیونکہ وہ حدیث جس سے معلوم ہو تاہے کہ آپ نے

شمداءاحد کی نماز پڑھی ہے۔اس کے راویوں میں ایک مخص سعید ابن میسر ہ بھی ہے جس نے حضر ت انس کے حوالے سے بیروایت بیان کی ہے اور اس مجفل یعنی سعید بن میسرہ کے متعلق امام بخاری نے کہاہے کہ بیہ مخض

مكر حديثيں روايت كرتا ہے۔ ابن حبان نے كما ہے كہ يہ مخص موضوع بعني من گفرت حديثيں نقل كرتا

ہے۔ ای طرح اس حدیث کے راویوں میں ایک اور مخص ہے جس کا نام مقسم ہے۔ اس نے بیہ حدیث ابن عبال ہے نقل کی ہے اس کے بارے میں بھی امام بخاری نے کہاہے کہ وہ محر حدیث ہے۔

چنانچہ علامہ ابن کثیر نے کہاہے کہ بخاری میں جوبیر روایت ہے کہ آنخضرت عظفے نے شمدائے احد کو

بغیر نماز پڑھے ان عی خون آلود کیڑول میں بلا عسل دیئے دفن کرنے کا تھم دیا۔ بیرروایت اس سے زیادہ سیج ہے

جس میں ہے کہ آپ نےان کی نمازیر می تھی۔ اس بارے میں ایک حدیث عتبہ این عامر کی ہے جس کو شیخین اور ابود اؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے احد کے شہیدوں پر آٹھ سال بعد نماز جنازہ پڑھی۔ یعنی آپ نے ان کے لئے ای طرح دعا

کی جیسے میت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور اس طرح جیسے زندوں اور مر دول سے رخصت ہونے والا کیا کرتا ہے یعنی آپ کی وفات کاوقت قریب آگیا تھا۔ تو گویا آپ کی سے دعا شمدائے احدے ایک طرح کی رحصتی ملاقات علامہ سمیلی کتے ہیں کہ آتخضرت علیہ کی کوئی الی معدیث شیں ہے جس سے معلوم ہو کہ آپ نے

کی بھی غزوہ میں کسی بھی شہید کی نماز جنازہ پڑھی۔ صرف بھی ایک حدیث ہے جو غزوہ احد کے متعلق ہے پھر اس طرح آپ کے بعد کی جی ام نے کی شمید پر نماز نمیں پر ھی۔ کتاب نور میں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے غزوہ میں ایک دیماتی محض کی نماز جنازہ پردھی تھی بخاری میں حضرت جامبرے بروایت ہے کہ آنخضرت ماللہ نے احد کے شہیدوں کوان کے خون آلود کیڑوں میں بغیر

غسل دیئے اور بغیر نماز د فنانے کا تھم دیا تھا۔ یمال حضرت جابر کی حدیث کواس بنیاد پر رونه کیا جائے کہ بید نفی کرنے والی لیعنی انکاری قول ہے اور اقرار قول کے مقابلے میں افکاری شہادت یعنی اثبات کے مقابلے میں نفی کی شہادت مر دود ہوتی ہے کیونکہ افکاری

شادت اس صورت میں مردودیانا قابل قبول ہوتی ہے جبکہ اس میں شاہد کاعلم بھی شامل نہ ہواور شاہد کے سامنے ووداقعہ پیش نہ آیا ہو۔ورندانکاری شہادت بھی متفقہ طور پر قابل قبول سمجی گئی ہے۔ یہ صورت الی ہے کہ اس معاملے میں جابر اور دوسر رر او بول کا صحیح علم بھی شامل ہے۔ اد حر حضرت حنظلہ کے واقعہ کو شافعی علاء نے اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ شہید کو عسل نہیں دیا

جائے گاچاہے وہ جنات لیعنی تایا کی کی حالت ہی میں کیوں نہ شہید ہوا ہو۔ کیونکہ حضرت حنظام کو اگر چہ فر شتوں نے عسل دے دیا تھا (جیسا کہ حدیث ہے ثابت ہے) مگر انسانوں میں جولوگ شرعی احکام کے مکلف ہیں جن پر شر گا احکام لا کو ہو سکتے ہیں ان کے لئے فر شتول کا عسل دے دیناکافی شیں ہو سکا کو نک وہ خود غیر مکلف ہیں محکم م

مجلدتدوم نصف آخر

اس کے برخلاف آگر کسی انسان کو کوئی جن عنسل دے دے تو درست ہوگا کیونکہ خود جنات بھی اس عظم کے اور دوسرے شرعی احکام کے مکلف ہیں۔

غُرض حضرت جابرٌ کی روایت میں آگے ہے کہ پھر ان شہیدوں کو ان کپڑوں میں دفن کر دیا گیاجووہ سنے ہوئے تھے البتہ لوہالینی زرہ بکتر اور خودوغیرہ ان کے جسمول سے اتار لئے گئے (جیسا کہ گذشتہ سطروں میں

شیر خدا کے قاتل وحثی.....حضرت حزہ کے قاتل دحثی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ فخ کمہ کے دقت جب کے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو ہیدو حثی کے سے فرار ہو کر طائف چلے مجئے تھے پھر جب طائف کے لوگ مسلمان ہونے کے لئے آنخضرت علیہ کی خد مت میں حاضر ہوئے تودحتی بھی ان کے ساتھ مسلمان ہونے

لمولكارے كا آستين كا .....اك قول ك ك مسلمان مونے سے يہلے اور كے سے فرار مونے كے بعدوحثی کی زندگی اجیر ن ہو گئی تھی اور دنیاان کے لئے نیک تھی۔اس وقت ان سے کسی نے کما۔

تے ہے۔ اس کو وہ قبل نہیں "تم عجیب آدمی ہو۔ خدا کی قتم جو مخض محمد ﷺ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے اس کو وہ قبل نہیں کرتے۔ ا" کرتے۔ ا"

وحشی کا اسلام اور آنخضرت علیہ سے ملاقات .....وحشی کتے ہیں کہ پھر آنخضرت علیہ ہے میرا سامنا صرف ایک بی د نعه ہوا تھا جبکہ میں نے آپکے پاس کھڑے ہو کر حق و صداقت کی شہادت دی آپ نے پوچھاتم ہی وحقی ہو۔ پھر دریافت کیا کہ تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ متلایا۔ تو آپ نے

"تيرابرا ہو۔ميرے سامنے سے دور ہو جا۔ ميں مختجے ديكھنا نہيں جا ہتا۔"

ا يك روايت من بد لفظ بين كه \_ " مجصا في صورت مت و كهانا\_!"

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تین مرتبہ میرے منہ پر تھوکا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے زمین پر تھوکا۔اس وقت آپ سخت غصے میں تھے پھروحٹی یمال سے نکل کر ملک شام کو چلے گئے۔

<u>حمزہ کا قاتل اور فطرت کا انتقام ..... حضرت عمر" کی خلافت کے زمانے میں وحثی کو برابر شراب پینے کے </u> جرم میں شرعی سز اوی جاتی رہی یہال تک کہ دیوان خلافت (بینی مجاہدول کے رجشر) سے ان کانام ہی کاٹ دیا مکیا۔ حضرت عمر نے ان کے متعلق فرمایا۔

"میں جانیا تھااللہ تعالیٰ حزہ کے قاتل کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔!"

لیمی حزہ کے قاتل کومصیبتوں میں جتلاکے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ظاہر ہان پرشراب پینے کے جرم میں بار بار حد لیعنی شرعی سز اجاری مونااور دیوان مجامدین سے ان کانام کاف دیا جانا اہتلاء اور مصیبت کی بدترین م ہے حق تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔

علامہ دار تطنی نے اپنی سیح میں حضرت معید ابن میتب کی روایت بیان کی ہے جو کما کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہو تا تفاکہ حزہ کا قاتل کیے مصیبتوں واہلاؤں سے نجات پائےگا۔ آخر مجھے خبر ملی کہ وہ شراب کے نشے میں ڈوباہوامر ممیا۔ ظاہر ہے گزشتہ سطرول میں جس اہتلاء دمصیبت کابیان ہواہے بیاس سے مجمی بڑھ کرہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر ا بن بحش کی لاش ان کی آرزو کے مطابق ..... "غزوہ احد میں جن محابہ کی لاشوں کو مثلہ کیا گیاان میں

حضرت عبداللدابن جمش بھی شامل ہیں اور یہ بات ان کی دعا کے مطابق تھی جودہ اپنے لئے کیا کرتے تھے چنانچہ

غزوه احدے ایک دن پہلے انہول نے بول دعا کی تھی۔

"ا الله اكل كمي نهايت بهادر اور طاقتور آومي كومير امقابل بناديناجو جھے قتل كر \_\_ بھر ميري لاش

اٹھاکر میری ناک کاٹے اور میرے کان کاٹے اور پھر جب قیامت میں میں تیرے روبرو حاضر ہوں تو تو مجھ ہے

فرمائے کہ۔اے عبداللہ! تیری ناک اور کان کس وجہ سے کافے گئے۔ تو میں کہوں کہ تیری اور تیرے رسول کی وجه ہے۔اوراس وقت حق تعالی کاار شاد ہو کہ۔ تونے تج کہا۔!"

موت کی تمناکب ناجائز ہے ..... (قال) موت کی تمناکر ناگرچہ ناجائز ہے مگریہ تمناس میں شامل نہیں

ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے کیو تکہ موت کی جو تمنانا جائز ہے وہ یہ ہے کہ کسی افت یا بیاری ہے تھبر اکر اومی موت کاد عائیں مانگنے گئے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ ابن بحش کی تکوار ایک معجزه نبوی .....ایک حدیث میں آتاہے کہ غزوہ احدیں حضرت عبدالله ابن مجش

کی تکوار ٹوٹ من من من مخضرت علی نے ان کو مجور کی ایک شنی دی جوان کے ہاتھ میں پہنچ کر ایک آبدار تکوار بن میں۔اس تلوار کانام انہوں نے عرجون رکھ دیا تھا (کیونکہ عربی میں شنی کو عرجون کہتے ہیں) یہ عبداللہ ادران کے مامول حضرت حمزہ ایک ہی قبر میں دفن کئے مجئے۔حضرت حمزہ ان کے خالواس لئے تھے کہ حضرت عبداللہ کی

والده اميمه عبدالمطلب كي بيني اور أتخضرت الله كي پهوني تقي عبدالله ابن تجش كا قاتل ابوالحكم ابن اضن ابن شریق تفایه ابوالحکم خود مجمیاس غزدهٔ احدیمی کفرکی حالت میں قبل ہوا۔

ابن عمر واور ابن جموح ایک قبر میں ..... پھر آنخضرت ﷺ نے تھم دیا کہ عبداللہ ابن عمر واور عمر وابن جموح کوایک ہی قبر میں دفن کیاجائے۔ سے عبداللہ ابن عمر وحضرت جابر کے والدیتھے اور سے عمر وابن جموح حضرت جابراً کی پھوپی کے شوہر متھے۔ آپ نے ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کئے جانے کا حکم ان کی آپکی محبت و تعلق کی

ابن عمر و کاخون شمادت سان عبدالله ابن عمر و کے چرے پر نخم آیا تھا جس وقت اس زخم کی وجہ سے ان کا

دم آخر ہوا توان کا ہاتھ اس زخم کے اوپرر کھا ہوا تھا چنانچہ جب ان کی لاش اٹھائی گئی توان کا ہاتھ چرے سے ہٹایا کیا مگر ہاتھ کے ہٹتے ہی پھر خون جاری ہو گیاای پر ہاتھ کو پھر اس جگہ رکھ دیا گیا تو خون رک گیا۔ کماجاتاہے کہ ایک دفعہ احدے علاقہ میں زبردست سلاب آیاجس کی وجہ سے حضرت عبدالله ابن

عمر واور حضرت عمر وابن جموح کی قبر کھل می ایعنیانی کے زور سے مٹی بہہ گئی اور لاشیں سامنے آگئیں۔ یہ واقعہ

غزوہ احد کے ایک طویل مدت کے بعد کاہے مگر ،ان کی لاشیں دیکھی گئیں توالیی ٹکلیں کہ ان میں کوئی فرق یا تغیر نہیں ہوا تھالور ایبالگیا تھا جیسے کل ہی د فن کی گئی ہیں۔ (حضرت عبد اللہ ابن عمر و کاہاتھ اس طرح ان کے چرے کے زخم پرر کھاہوا تھا)اں وقت کی نے ان کاہاتھ چرے سے مٹاکر برابر میں رکھا مگر جیسے ہی چھوڑ اہاتھ پھر چرے پر جاکرر کھا گیا۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے چھالیس سال بعد کا ہے۔

<u>چاکیس سال بعمیشمداء احد کے ترو تازہ لاشیں</u> ..... حضرت جابرابن عبداللہ ابن عمر ٌے روایت ہے کہ۔امیر معادیہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں میدان احد میں شمداء احد کی قبروں کے در میان نسر کھدوانے کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اپنے اپنے مر دے وہاں موجود قبروں میں سے نکال کر دوسری جگہ د فن کر دیں۔ چنانچہ ہم روتے ہوئے اپنے مقولوں کی قبروں پر پنچے جب ہم نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تووہ بالکل ترو تازہ اور ملائم تھیں جن کے جسم کے تمام جو ژنرم تھے۔ بیدواقعہ احد کے پورے جالیس سال بعد

( پیچیے جوا کی روایت گزری ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر وی قبر سیلاب کی وجہ ہے کھل گئی تھی اور جب ان کے چرے پرے ان کا ہاتھ ہٹا کر الگ رکھا گیا تودہ دوبارہ ، اپنی جگہ پہنچ کیا۔ اس کے بارے میں یہ شبہ ہوسکتا تھا کہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد مردہ کا جسم سخاجاتا ہے اور پھر لاش کے اعضاد جس حالت میں ہوتے ہیں اس طرح رہتے ہیں لہذااگر چھیالیس سال بعد ان کا ہاتھ ہٹانے کی کو شش کی گئی اور وہ دوبارہ اپنی جکہ بہنچ کیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ جسم سخاچکا قلد لیکن اس روایت کے بعدیہ شبہ باتی نہیں رہتالور اندازہ ہوسکا ہے کہ بد بات غیر معمولی اور قدرت خداوندی کا مظاہر تھی کیونکہ شمداء احد کے جسم سخائے نہیں تھے بلکہ چالیس سال گزرجانے کے باوجود بھی ترو تازہ او ملائم تھے)

غالبًا بيه واقعہ اور اس سے پہلا سیلاب والاواقعہ علامہ سہیلی کے اس قول کے خلاف نہیں جس میں ہے کہ بیات غزدہ احد کے تمیں سال بعد کی ہے (کیونکہ ہوسکتا ہے یہال صرف مخمینی مدت بتلائی می ہو)

اس میں حضرت حز الله میں معنی اول میں کدال لگ عنی تواس سے خون جاری ہو گیا ( معنی جسم اس طرح ترو تازه تھاجیسے زندہ انسان کا جسم ہو تاہے حتی کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھالور اس طرح شریانوں میں رواں تفاکہ ذرای خراش پر زندہ جم کی طرح خون بہنے لگتاتھا) نیزیہ کہ اس دفت جب یہ قبریں کھول کر لاشوں کودہاں

سے مِنتقل کیا گیاتوان شہداء کی قبرول ہے الیی خوشبو پھوٹ دہی تھی جیسی مشکہ عزر کی خوشبو ہوتی ہے۔

وہ لوگ جن کی لائنیں خراب نہیں ہو تیں .....ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً پیاس سال بعد کا ہے اور جبکہ مدینے کی مٹی جھی اس قدر شور ہے کہ پہلی ہی رات میں لاش میں تغیر پیدا ہوجاتا ہے۔ (ی)اس ترو تازگی کی وجہ یہ ہے کہ زمین ان شہیدوں کے جسم کو بھی اس طرح نہیں کھاتی جو سی غزده ما جنگ میں قل ہوئے ہوں جیسے نبیول کے جمول کو نہیں کھاتی۔ نیز بعض علاء نے ایسے لوگوں میں قر ان

پاک کے قاری،عالم اور موذن کو بھی شامل کیاہے۔ موذن کے متعلق طبرانی میں پیش کروہ ایک حدیث ہے تائيد ہوتی ہے جے حضرت عبداللہ ابن عمر بنے روايت كياہے كم يابندى وقت كے ساتھ اذان كہنے والے مخفى كا

درجه ابیابی ہے جیسے اپنے خون میں لت بت مخص یعنی جماد میں قل ہونے والے شمید کادر جہے کہ قبر میں اس کی لاش گلتی اور سرزتی نہیں یعنی اس کو کیڑے نہیں کھاتے۔ایسے لوگوں کو چیخ تتائی ماکلی نے اپنے ان شعروں میں

نظم کیاہے۔

لا تاكل الارض جسما للنبی ولا لعالم و شهید قتل معنوك ترجمہ: زمین کمی نبی کے جم کو نہیں کھاتی اورنہ بی کی عالم اور ایسے شہید کے جسم کو کھا کمتی ہے جو جماولور معرکه میں قتل ہواہو۔

ولا لقاري قران و محستب . اذانه لا له مجري الفلك

مير مت طبيه أددو

جلددوم نصف آخر

ترجمہ :نہ بی قاری قر آن اوروقت پر اذان دینوالے موذن کے جمم کو کھاتی ہے جو او قات کی رعامت سے اذان

كتاب

خارجه اور ابن ربیع کی مشترک قبر ....ای طرح حفرت خارجه این زید اور حفرت سعد این در ای آیک قبرین دفن كے ملے كيونكدىدائكے چازاد بھائى تھے۔ يعنى زيدائن خارجدونى بيں جنہول نے مرنے كے بعد كلام كيا تعلد

کماجاتا ہے کہ حفرت فارج پر چارول طرف سے نیزول سے حملہ ہواجس سے ان کے جم پروس

باره زخم آئے اور یہ کر پڑے۔

. خارجہ کے قبل پر صفوان کا اطمینان ..... جب کہ یہ زخی حالت میں بڑے ہوئے تنے ان کے پاس سے مفوان ابن امید ابن طف کرر اس نے ان کو بھان لیالور فور آئی ایک دار کر کے ان کو ختم کر دیا۔ پھر اس نے کما۔

"اب میری تملی ہوئی ہے جکہ میں نے محمد اللہ کے ساتھوں میں سے اپنے برابر کے ایک آدی کو مد

دیا۔ یس نے خارجہ این ذید کو قل کیا، میں نے اوس این ارقم کو قل کیااور میں نے ابونو فل کو قل کیا۔ اس کشادہ اور گمری قبریں بنانے کی ہدایت ....ای طرح حضرت نعمان ابن مالک اور بی حساس کے غلام کو ا کی قبر میں دفن کیا گیا۔ کمیں ایک ہی قبر میں تین تین شہیدوں کو بھی دفن کیا گیا۔ آنخضرت علی شہیدوں کی

ترفین کےونت قبر کھود نےوالوں سے فرماتے جاتے تھے۔

"قبرین کمود داورانهیں کشاده بناؤلور خوب کمری بناؤ۔!" لحد میں حافظ قر آن کو آ مے رکھنے کا علم .....ای طرح دنن کے دقت آپ ارشاد فرماتے۔

و يكموان من (ليعن ايك قريش دفن مون والول من ) قر أن پاك جس كوياد مواس قر ليعن لحد من آ مےرکو۔!"

لا شول کو مدینے سے احدوالی لانے کا تھم ..... (یعنی اس کقبلہ رو کر دولور دوسرے کواس کے پیچے کردو) بعض لوگ اینے مقتولوں کو مدینے لے مجھے محر آپ نے ان کی واپسی کا تھم دیا تا کہ ان کو وہیں دفن کیا

جائے جمال دہ قتل ہوئے ہیں۔ کیامیت کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے ....ای بات سے ہمارے شافتی علاء نے یہ دلیل ا حاصل کی ہے کہ مردے کود فن ہے پہلے اسکے مرز کی جگے مالی جگر تنقل را مراہ جوہ مرجکہ ابتی حقرتان سے اداد جگراہمہ میت کو کے مدینے اور بروستلم متعل کیا جاسکتا ہے ..... یہاں یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ شافعی علاء نے بی ہے بھی کماہے کہ کیکن آگردہ جگہ جمال دہ مخص مراہے کے یامہ بے بابت المقدی سے قریب ہو تو مردے کو

وہال لے جاکرد فن کرنا جائزہے (لیکن غزوہ احد کے شہیدول کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا حالا تکہ وہ یہ یہ منورہ ے بالک قریب تھے)اس بات کے لئے امام شافعی نے دلیل مجمی دی ہے۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ مید مسئلہ کہ مردے کو تھے مدینے اور بیت المقدس لے جاکرد فن کیا جاسکتا ہے صرف ان لوگول کے لئے مخصوص ہے جو شہیدنہ ہول لیکن شہید کے لئے می اضل ہے کہ اسے و ہیں د فن کیا جائے جمال دہ قمل ہواہے جاہے وہ جگہ کے دغیرہ کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ ثما فعی علاء میں ہے بعد کے علماء نے اس مسللے کے سلسلے میں کی محقیق پیش کی ہوریال یعنی غردہ احد کے شمیدول کی تدفین

ے کی بات ثابت ہوتی ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

متجلددوم نصف آخر <u> مشترک قبر کامسکلہ .....ای طرح ایک قبر میں دو دولور نین تین لاشوں کو د فنانے کے متعلق بھی کوئی شبہ</u> نہیں ہونا چاہئے جو ہمارے یعنی شافعی نقهاء کے اس قول سے پیدا ہو سکتا ہے جس میں انہوں نے ایک قبر میں دو مردے دفانے کی حرمت بیان کی ہے جاہے وہ باپ اور بیٹائی کیول نہ ہو۔ مگریہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ بے ضرورت ابیا کیا جائے لیکن جمال بہت ہے مردے ہول توہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ قبریں کھود نامشکل ہوگا اس لئے الی حالت میں یہ بات جائز ہے۔

پھر میں نے سیرت کی بعض کتابیں دیکھیں جن میں ہے کہ یہ بات صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ رسول الله علا ایک بی قبر میں دودداور تین تین مردول کودفن کرارہے تھے۔ آنخضرت علا نے مسلمانوں کے لئے یہ رعایت اس لئے فرمائی تھی کہ آگر ہر مرد کے لئے علیحدہ علیحدہ قبر کھودیں گے توان کو زحمت اور تکلیف

ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ اپنے مقتولوں کو میدان احدے مدینہ منورہ لے گئے اور وہاں ان کو و فن کردیااس کے بعدر سول اللہ مالئے کی طرف سے اعلان کرنے والے نے آکر کماکہ معتولوں کو ان کے مقلول میں واپس لے جاؤ ( لیعنی اعلان کرنے والا اس وقت پہنچا جب کہ لوگ مقولوں کو و فن کر چکے تھے) صرف ایک لاش الیی باقی تھی جواس دفت تک دفن نہیں کی گئی تھی چنانچہ اس لاش کوداپس احد لے جلیا کمیااور جو دفن ہو چکی تحيسان كوچھوژ د ماگيا۔

<u> آنخضرت علی شمداء احد کے گواہ ..... جب آنخضرت میں غزدہ احد کے شہیدوں کے پاس آکر</u> كور بوع توآب نے فرمایا۔

"میں ان سب کا گواہ ہوں۔جوزخم بھی کسی کواللہ تعالی کے رائے میں لگاہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس زخم کود دبارہ اس حالت میں پیدا فرمائے گاکہ اس کارنگ خون کے رنگ کاسا ہو گالور اس کی خوشبو مشک جیسی

اس روایت میں زخم کے لئے جرح کا لفظ استعال کیا گیاہے اور ایک دوسری روایت جو ای مضمون کی ہاں میں ذخم کے لئے جرح کے بجائے کلم کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ وہ شہیدان و فابیہ طائر ان خوشنوا ..... حضرت ابن عبال ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

"تمهارے جو بھائی غزوہ احدیث شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز رنگ کے پر ندول کے جسموں میں ڈال دی ہیں جو جنت کی نمرول پر آگر اِرتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور سونے کی ان قدیلیوں پر بسیرا کرتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں!جب وہ شہید اپنے بہترین مشروبات اور بمترین کھانے اور بمترین کلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں۔

"كاش مارے بھائى (لينى دنياوالے) جانے كه حق تعالى نے ہم پر كيے كيے انعام فرمائے ہيں تاكه وہ جهادے جی نہ چرائیں اور جنگ سے نہ بچیں۔"

اس پر حق تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ۔"تمهاری طرف سے بیربات ان تک میں پہنچادوں گا۔" چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی۔ جلد دوم نصف آخر دو

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ فَعِلُوا فِي سَيِيْلِ اللَّهِ آمُوالًا - بَلُ آخُياءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ فِرْزُ فُونَ لا يب ٢ سوره آل عمر الناع اللَّيْنَ مَعْلَمُ الناع اللَّيْنَ مَعْلَمُ الناع اللَّيْنَ مَعْلَمُ الناع عالمية الله عناطب جولوگ الله كاراه مِن قُل كَعُرُكُ الناكوم ده مت خيال كربلكه ده لوگ زنده بين اين

پروردگار کے مقرب ہیں ان کورز ق بھی ہاتا ہے۔

ر زخ میں شمداء کے مختلف نیمن ..... میں نے اپنی کتاب نیجۃ العلویہ میں بیان کیا ہے کہ عالم برزخ میں روحوں کے جو مقام اور در جے بیں ان میں زبر دست فرق پائے جاتے ہیں چنانچہ اس بارے میں جو مختلف اقوال ہیں ان کو ثابت کرنے والی دلیلوں کے در میان کو فی اور اشکال کی بات شمیں ہے ( یعنی ایک دلیل ہے کو فی بات ثمیں ہے تو دوسری ہے کو فی دوسری بات اور یہ الگ بیں کو کا در جہ لو نچاہے اور کی کا نچاہے ہر ایک کے حالات الگ بیں اور ہر ایک پر انعامات اور نوازشیں الگ بیں کی کا در جہ لو نچاہے اور کی کا نچاہے ہر ایک کے حالات الگ بیں اور ہر ایک پر انعامات اور نوازشیں مختلف بیں) چنانچہ انبیاء کی دوصیں آگر چہ ملاء اعلی یعنی سب ہے بلندر ین بقام میں ہیں گر ان کے در میان وہاں کی فرق موجود ہے۔ ای طرح شہید وادر بچوں کے طلاوہ جو مومنوں کی دوحیں ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جو سہوی لین آسانی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اور کی ہیں ہی ہیں ہیں ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سول میں بھی لین تر ندوں کے جسموں میں بھی پوٹوں میں جی اور میں ہیں اور میک کے بہاڑوں کے پارٹوں کے بیاروں کے جسموں میں بھی شہیدوں کی دوحیں ہیں جن کی دوحیں خور میں بر بی بیاں وہ سی بیں۔ اور میں ہیں اور میک کے بہاڑوں کے بیاروں کے جسموں میں بھی شہیدوں کی دوحیں ہیں۔ جن کی دوحیں خور کی دوحیں خور کے مطابق شہیدوں کی دوحوں کے طبقات میں۔ اس میں بھی خوال کے مطابق شہیدوں کی دوحیں کی دوحوں کی طبقات میں۔ بی بیاں اور بی ہیں۔ بی بیان اور بی ہی بیان اور میک کے دول کے مطابق شہیدوں کی دوحوں کی طبقات میں۔ ایک دوسر سے جداجد ایس البتہ ان سب کے در میان جو صفت مشترک طبقات میں جن کور اس کے دوسر سے جداجد ایس البتہ ان سب کے در میان جو صفت مشترک

ہے دہ یہ کہ دہ سب کھاتی اور پیتی ہیں۔(ی) جمال تک شہیدوں کی روحوں کے کھانے پینے کا تعلق ہے تواس پر تفصیل بحث پیچھے گزر چک ہے۔ تفصیل بحث پیچھے گزر چک ہے۔ شہید احد ابو جا برسے کلام خداد ندی ..... غرض غزوہ احد میں قتل ہونے والے محابہ میں حضر ت ابو جا بڑ بھی ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔اس موقعہ پر رسول اللہ علیہ نے ان می بیٹے جا برسے فرمایا

"اے جابر اکیا میں تمہیں ایک بات نہ بتلادوں۔ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کی ہے۔ یعنی کمی شہید ہے۔
کلام فرماتا ہے تو تجاب اور پر دول میں سے کلام فرماتا ہے گر اس ذات حق نے تمہارے باپ سے روبرو کلام کیالور
فرمایا۔ مجھ سے پچھ سوال کر میں تجھے عطاکروں گا۔ انہوں نے عرض کیا۔ میں تجھ سے یہ سوال کر تا ہوں کہ میں
پھر دنیا میں توٹادیا جادی تاکہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قبل ہو سکوں۔

حق تعالی جل شانہ نے فرمایا یہ میری عادت

کے خلاف ہے کہ مر دول کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤل۔ انہوں نے عرض کیا!اے پر در دگار! توجو لوگ میرے پیچیے لیخی دنیامیں باتی ہیں ان تک میر پنچادے (کہ ہمیں یمال کیے کیے انعامات سے نواز اجار ہاہے)۔

اس پرحق تعالی نے یہ آئیت نازل فرمائی جو پیچے تحریر ہوئی۔ولا تحسین اگنے ممکن ہے یہ آئیت ایک سے زیادہ بار نازل ہوئی ہواس لئے اس موجودہ روایت اور گذشتہ روایت کے در میان کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

باپ کی لاش پر چابر کی بے قراری اور مژدہ رسول عظیمی مسلمت جابر سے روایت ہے کہ جب میرے والد قبل ہوئے تو میں رور ہاتھا اور بار بار والد کے چرے سے کیڑا ہٹاکر ان کی صورت و یکھا تھا۔ صحابہ جھے روکنے اور منع کرنے لگے مگر آنحضرت بھیلے نے جھے اس سے منع نہیں کیا۔ پھر آپ نے جھے سے فرمایا۔

، محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "چاہے تم رود کیانہ رود جب تک ان کی لاش یمال رکھی ہے فرشتے اپنے پرول سے ان پر سامیہ کئے رہیں

"!2

باپ کے بدلے بیٹیر کے لئے بمترین مال باپ ..... کر آگے ایک روایت آری ہے کہ خود حضرت جابر اس جنگ میں شریک نہیں تھے حضرت بیٹیر ابن عفر آء سے روایت ہے کہ غزوہ اصدیش میرے والد شہید ہو گئے تھے اس وقت میں رور ہاتھا کہ رسول اللہ تھا میرے ہاں سے گزرے۔ آپ نے مجھے روتے و کھے کر فرملا۔

تعطیعی ان وقت می رور ہاتھا کہ رسول القد تھی میر سے پائی سے گزرے۔ آپ نے جھےروت "کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ عائشہ تمہاری مال ہواور میں تمہار اباپ ہوں!"

ایک عورت کی متاع عشق محمہ علیہ .....ای طرح پھر آنخضرت تھ بی دیار کی ایک عورت کے پاس پنچ اس عورت کا شوہر ، بھائی اور باپ تینوں اس غزو ہیں شہید ہو گئے تھے۔

"أم تخضرت علي وجمع أيك نظر و كطادو ..... مين آب كوا بي آنكه سد يكي لول.! پهرجب اس نے آپ كود كي ليا تو كماكه آپ بخير بين تواب بر معيبت نيج ميال نيج جس لفظ كا

ترجمہ کیا گیاہودہ جلل کالفظہ اس سے داوی کا مقصد کی ہے کہ ہر مصیبت غیر اہم ہے۔ اس لفظ کو جس طرح چھوٹی چیز کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ کویا یہ لفظ اضد او میں سے یعنی دو

مخالف معنی کے لئے استعال ہو تاہے۔ غیر کے مصریق میں میران کرائی

اور آپ کادامن پکڑ کر کہنے گئی۔

بن کے ہوتے ہوئے باپ بھائی اور شوہر کی موت ہے۔۔۔۔۔ایک دوایت یہ ہے کہ یہ مورت اپنے بھائی،
باپ، شوہر اور بیٹے کی لا شول کے پاس پہنچی جو میدان میں پڑی ہوئی تھیں (چو نکد اس عورت کے تقریباً ب بی
گھر والے کام آ بچکے تھ (اس لئے) یہ جب ہمی کی لاش کے متعلق پو چھتی کہ یہ کون ہے تو معلوم ہو تا کہ یہ
اس کا بھائی ہے یا شوہر ہے یاباپ ہے اور یا بیٹا ہے مگر ان جو ابات پر وہ متاثر نہیں ہوتی تھی بلکہ دریافت کرتی تھی کہ
آئے ضرت ہے تھے کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تمہارے سامنے آرہے ہیں۔ ای وقت وہ آپ کے پاس پہنی

"یارسول الله! آپ پر میرے ال باپ قربان ہول آپ جب ہر مصیبت سے محفوظ ہیں تواب مجھے

کی بات کی برداہ نہیں ہے۔!"

<u>نگلی ہوئی آنکھ پر آنخضرت علیہ</u> کی مسیحائی ..... غزدہ اصدین حضرت قادہ ابن نعمان کی آنکھ میں ذخم آیا یمال تک کہ آنکھ نکل کر باہر لٹک گئے۔ لوگوں نے اس کو کاٹ ڈالنا چاہالور اس بارے میں آنخضرت علیہ اسے دست پوچھا۔ آپ نے فرملیا نہیں (کاٹومت) پھر آپ نے حضرت قادہ کو اسے پاس بلایالور ان کی آنکھ اسے دست

مبارک میں لے کر مقیل سے اس کی جگہ پرد کھ دی۔ اور یہ دعا پڑھی۔

اللهم الحسه جمالا۔اےاللہ!اس آنکھ کوائے حسن وخوبصور تی کاذرید بنادے!" چنانچہ یہ آنکھ دوسری سے بھی زیادہ خوبصورت اور قدرتی نظر آتی تھی اور اس کی بیمائی بھی دوسری آنکھ سے زیادہ تیز ادر صاف تھی۔اس کے بعد جب بھی حضرت قادہ کو آشوب چیم کی تکلیف ہوتی تووہ دوسری

مير ت علييه أردو

دول- (جس سے بیاصلی حالت پر آجائے گی)اور تمهارے لئے دعا کرول۔"

المنحضرت اللهائي فرمليد

حضرت قادہ نے عرض کیا۔

و يجيئ اور الله تعالى سے ميرے لئے جنت كى دعا فرمائے۔!"

ہوئی کہ پہلے بھی اتن تیز نہیں تھی۔

مونی دیچه تو آپ کی آنکھول میں آنسو آگئے۔ آپ نے ای وقت دعافر مائی۔

جگەر كھنے كے بعد آپ نے ان پر اپنالعاب دئن ڈالااور و و دنوں حميكنے لكيس

بچلا۔ پس اس کی آگھ کو بھترین بنادے اور اس کی بیعائی کو پہلے سے بھی زیادہ تیز فرمادے!"

أنكه مين بى بوتى تقى اس أنكه مين بهى كوئى تكليف نه بوئى ـ آنکھ جاتے رہنے پر قمادہ کا ملال .....حضرت قادہ ہے روایت ہے کہ احد کے دن آنخضرت ﷺ پرجو تیر

جلدده منعف آخر

"يارسول الله! ميں اپني بيوي سے زيادہ محبت كرتا موں اور مجھے ڈر ہے كہ وہ اس حال ميں ديكھ كر مجھ سے

"اگرتم چاہو تو صبر کروجس کے بدلے میں حمہیں جنت ملے گی اور جاہو تو میں اے اس کی جگہ رکھ

"یار سول الله اجنت بری زبردست جزااور ایک عظیم انعام ہے جبکہ میں عور توں کی محبت میں دوباہوا

مول اب مين دُر تا مول كه وه مجھے كانا كهيں كى لور مجھے منه نهيں لگائيں كى۔ آپ ميري آنكھ اصلى حالت پر لوثا

چنانچہ آنخضرت ﷺ نے ان کی آنکھ اصلی حالت پر لوٹادی اور ان کے لئے جنت کی دعا فرمائی۔ نى كادست شفا ..... حضرت قادة سے روايت ہے كه جب رسول الله الله خان كى آگھ پھو ئى ہو ئى اور نكلى

"اے اللہ! قمادہ کو عافیت عطا فرمائے جیسے اس نے اپنے چرے کے ذریعیہ تیرے نبی کے چرے کو

ر دعا آپ نے حضرت قادہ کی آ تکھ کواپنی ہتھیگی ہے اسکی جگہ رکھنے کے بعد فرمائی۔ای داقعہ کی طرف

تصیدہ ہمزید کے شاعرنے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہور آپ کی مبارک ہھیلی کاوصف بیان فرملی ہے۔

واعادت على قتادة عينا فهى حتى مماته النجلاء

مطلب ..... آپ کی مقبل نے حضرت قادہ کی دہ آتھ دوبارہ اس کی اصلی حالت پر لوٹادی اور پھر وہ الی تیز

ے باہر نکل آئی تھیں جس پر میں آنخضرت عللہ کیاس آیااور آپ نے ان کواصلی حالت پر لو ٹادیا۔ انہیں ان کی

که کسی راوی نے یہ سمجماکہ ان کی ایک آنکھ گئی تھی لور کسی رلوی نے یہ سمجماکہ دونوں آنکھیں نکل گئی تھیں۔ لہذا دونول نے اپنے اپنے علم کے مطابق روایت بیان کر دی۔ اب محدثین کا اصول بیہ ہے کہ جو راوی زیادہ لقتہ لور قابل اعتبار ہو تاہے اس کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یمال تک علامہ جمعی کا کلام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک غریب روایت ہے جس میں حضرت قادہ کہتے ہیں کہ میری دونوں آئکھیں زخی ہو کر حلقوں

اس روایت میں دونوں آنکھوں کاذ کر ہے۔ ابن حجر جمی نے ان میں موافقت پیدا کرتے ہوئے کہاہے

نفرت کرے گی۔!"

اندازی ہور ہی تھی تومیں نے آپ کے چرے کو بچانے کے لئے اپناچرہ آپ کے سامنے کرر کھاتھا آخری تیرجو آپ کے لئے جلایا گیادہ میری آگھ میں آکر لگا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بکڑ کر تھنچ لیا تھا۔ پھر میں نے الخضرت الله سعرض كيار

ہے۔ ریہ بات قابل غورہے۔ قناده في نسلول كااس واقعه ير فخر ..... حضرت قاده كى آتكه كاس داقعه كے سليلے ميں مشهور قول تو يى ہے کہ یہ غزوہ احد کاواقعہ ہے مراکی کمزور قول کے مطابق یہ غزوہ خندق کاواقعہ ہے۔ (لہذا) مشہور قول کی بنیاد یراس کوغزدہ احد کا داقعہ ہی تسلیم کیا گیاہے)

ابوعمر وابن عبدالبر کتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت قادہ کی اولاد میں سے ایک مخص حضرت عمر ابن عبدالعزيز كے پاس آيا (حضرت عمر اس كو پہيانتے نہيں تھے)انهوں نے يو چھاكہ تم كون ہو تواس مخف نے اپنا اناً ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى احسن الرد تعارف اس طرح کر لیا۔

ترجمہ: میں اس مخف کا بیٹا ہول یعنی اولاد میں سے ہول جس کی آگھ اس کے رخیاروں پر للک آئی معی اور پھر حضرت نی کریم کے دست مبارک سے پہلے سے بھی بہتر انداز مین اصلی حالت پر آئی تھی۔ فعادت كما كَّالت لا ول امرها

فیا حسن ما عین ویا حسن ماَرد ترجمہ: پھراس کے بعدوہ بالکل الی ہی ہوگئی جسے شروع میں تھی۔ کتی بھترین وہ آگھ تھی اور کتنے بمترین انداز میں اس کودایس د بیں رکھ دیا گیا۔

به تعارف منکر حضرت عمرا بن عبدالعزیز نے بیہ شعر پڑھا تلك المكارم لأقعبان من لين شيبا بماء فعاد ابعد ابوا لإ

ترجمہ: یہ وہ فضائل ہیں جو بہت بلند ہیں۔ یہ پانی سے شاداب ہیں اور وہ پانی پیٹاب سے بہت دور ہے۔

ایک اور زخمی کی معجز انه مسیحاتی ....اس کے بعد حضرت عمر ابرفیم العزیز نے اس کا بهت اعزاز واکر ام کیااور ا*س کا مقصد بورا کیا*۔

ای طرح حضرت کلثوم این حصین کی گردن میں ایک تیر آگر پیوست ہو گیادہ فور أرسول الله عظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس زخم پر اپنالعاب دہمن ڈالاجس سے دوزخم اس وقت ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں فرشتول کی شرکت ..... (غزوہ بدر کے بیان میں گزراہے کہ اس موقعہ پر فرشتے مدد کے لئے بیم مجھے مصطور انہوں نے جنگ میں حصد لیا۔ چنانچہ بہت سے مشر کین کی لاشیں الی ملیں جن پر تلواروں وغیرہ کے زخم کے بجائے آگ ہے جلنے کے سیاہ نشان تھے)غزدہ احد میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے مگر اس موقعہ پرانہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔

(قال)اس بات كى تائيد مجابد ك اس قول سے معى موتى ہے كه فر شتول نے غردہ بدر كے سواكى دوسری جنگ میں عملی شرکت نہیں گی۔ مرحضرت سعد ابن ابی و قاص سے روایت ہے کہ میں نے غزوہ احد میں ر سول الله على ك وائيس اور بائيس سفيد لباس ميس دو آدمي ديكھے جو انتائي شديد انداز ميس ارت ہوئے آ تخضرت المنافية كاد فاع اور بياؤ كررب تصان دونول شخصول كونه بم في ميلي بهي ديكها تعااورنه بعد مين ديكها لینی وه دونول حضرت ج<sub>بر</sub>ئیل اور حضرت میکائیل <u>تھے۔</u>

شرکت کی نوعیت ..... مراس روایت ہے کوئی اشکال نہیں پیدا ہو تا کیونکہ علامہ بہتی نے اس بارے میں کماہے کہ غزدہ احدیث فرشتوں نے مسلمانول یعنی عام مجاہدین کا بچاؤ کور دفاع نہیں کیا۔ لہذااب یہ بات درست سيرت طبيه أردو

ے کما۔ "آپ نے کمال کردیا۔ کیاان سب کو آپ نے بی قتل کیا ہے۔"

ان کوان لوگوں نے قل کیاہے جن کومیں نے بھی شیں دیکھا۔!"

ملمانوں کی طرف سے لڑے تھے۔

ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

لیا۔اس وقت وہ آیت تلاوت کرتے جاتے تھے۔

انہوں نے ان لا شول میں سے دو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

جلددوم نصف آخر ہوجاتی ہے کہ وہ صرف آنخضرت اللہ کی طرف سے لڑے تھے۔ ( تو کویادونوں روایتی درست ہیں اور ان میں كوئى اختلاف شيس ہے)۔

کی پر حملہ آور ہو کر خون ریزی نہیں کررہے تھے) مگراس میں ایک اشکال ہو تاہے بعنی حضرت حرث ابن صمہ

ے ایک روایت ہے کہ جس وقت آنخضرت ﷺ جنگ ختم ہونے کے بعد کھاٹی میں پہنچ کئے تھے تو آپ نے مجھ

سے حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف کے متعلق پو چھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کو پہاڑ کے بازو میں دیکھا

فرشتوں کے لڑنے سے مراد صرف میہ ہو کہ وہ آنخضرت ﷺ کاد فاع اور حملوں سے بچاؤ کر رہے تھے ( لیعنی خود

عبد الرحمٰن ابن عوف کو فرشتول کی مدد ..... اقول مولف کتے ہیں:اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ

تھا۔ آپ نے فرملیا کہ فرشتے ان کے ساتھ ساتھ لڑرہے تھے۔حضرت حرث کتے ہیں کہ میں وہاں سے فور آ حفرت عبدالرحلن ابن عوف کی طرف آیا تومیں نے دیکھا کہ ان کے سامنے سات لاشیں بڑی ہیں۔ میں نے ان

"جمال تک اس کااور اس کا تعلق ہے تو ان دونوں کو تو میں نے ہی قل کیا ہے مگریہ جو باتی لاشیں ہیں

اس پر حضرت حرث نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچے فرمایا تھا۔ (ی) یمال فرشتوں کا خاص طور

پر حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کی طرف سے لڑنااس بات کے خلاف نہیں ہے کہ غزوہ بدر میں وہ سب

فرشتول كى عام مدون ملنے كاسب ..... كتاب امتاع ميں ہے كه رسول الله عظفے كے ميدان احد كوروانه

اَكُنْ يُكُفِيِّكُمْ أَنْ يَكُمَّ وَبُكُمْ مِكَالِمِهِ إِلَيْ مِنْ الْمَلْوَكُ قِمُ مُنْزَلِيْنَ . بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُّوا وَيَا تُوْ كُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ لَمُلَّا

اتارے جاویں کے ہال کیوں نہیں اگر مستقل رہو کے اور متقی رہو کے اور وہ لوگ تم پر ایک وم سے آپنجیس تو

الله علی کوایک فرشتے کی مدو بھی نہیں دی گئی۔ (جیسا کہ اس غزوہ کے انجام سے ظاہر ہو تاہے) بسر حال یہ بات

اسلامی برجم کو فرشتے کا سہار ا ..... جنگ کے دوران جب حضرت مصب ابن عمیر شہید ہوئے اور اسلامی رچم کرنے لگا تو فورا بی ایک فرشتے نے جو حضرت مصعب کی شکل میں تھا آگر اسلامی پر چم کو سربلند کر دیا

(ی) کیونکہ جب ایک حملہ میں حضرت مصعب کادایاں ہاتھ کٹ حمیا توانہوں نے پرچم کو ہائیں ہاتھ میں سنبھال

ر جمد ألكر مجم المحافي و يواري لوي الويل المرسم يسل العد مي مستسام ل الربي الم المربي الم

تمهارارب تمهاری امداد فرمائے گایا کچ ہزار فرشتوں ہے جوایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔

يمندِ ذَكُمُ زَنْتُكُمْ بِحَمْسَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلْفِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ - ٥ اللَّهِ بِ٣ سوره آل عمر الن ع ١٣ آيم يصلا ترجمہ : کیاتم کویہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہار ارب تمہاری الداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو

ممر مسلمانوں نے اس غزدہ میں مبر نہیں کیالور منتشر ہوگئے۔ نتیجہ یہ ہواکہ احد کے دن رسول

وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ ج فَدْ خَلَتْ مِنْ فَبَلِهِ الرُّمُثُلُ لِآبِي ٣ سوره آل عمر الن ١٥٥ أيمنت ع<u>٣٣٨.</u>

مصعب کی زبان پر نزول سے پہلے آیت قر آئی .....اس کے بعد جب ان کا بایال ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے پر جم کواپنے جسم پر سنبھالالورا سے اپنے سینے سے لگا کر دو پہلو کے سہارے رو کے رکھا۔ اس وقت بھی وہ بھی آیت نال نہیں ہوئی تھی بلکہ جب انہوں نے جنگ کے دوران کی کویہ کتے سنا کہ محمد بھاتے قل ہو گئے تواچانک یہ کلمات ان کی زبان پر جاری ہو گئے۔ پھر بھی کلمات آیت کی صورت میں اس کے بعد ای روز نازل ہوئے جیسا کہ کتاب الدر میں ہے۔ کویایہ آیت وہ قر آن ہے جو پہلے ہی کی صورت میں اس کے بعد ای روز نازل ہوئے جیسا کہ کتاب الدر میں ہے۔ کویایہ آیت وہ قر آن ہے جو پہلے ہی حق تعالیٰ نے ایک صحابی کی زبان پر جاری فرمادیا تھا۔ اس کے بعد حضرت مصعبیٰ شہید ہوگئے۔

یہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے جس میں گزراہے کہ حضرت مصعب آنخضرت مطاب کی دافعت میں لڑراہے کہ حضرت مطاب بیں۔ یا یہ کی دافعت میں لڑر ہے تنے یمال تک کہ ان کوابن قمد نے یہ سمجھ کر قتل کر دیا کہ وہ آنخضرت علیہ بیں۔ یا یہ کہ ان کوابی ابن خلف نے ان کواس حالت میں قتل کیا ہوجو ان کوابی خلف نے ان کواس حالت میں قتل کیا ہوجو ذکر ہوئی۔ او حر میں نے بعض روا یوں میں و یکھا ہے کہ حضرت مصعب کوابن قمد نے بی اس حال کو پہنچایا تھا (کہ ان کا ہا تھے کا بی فروس سے پروار کیا وغیرہ) کوراس کے بعد آخران کو قتل کر دیا۔

مصعب کی شکل میں فر شتے ..... آخفرت کے اس فرشتے ہے جس نے مصعب کی شکل میں آگر پر چم سنبعالیا تفاریہ فرمارہ ہے تھے کہ مصعب آ کے ہو موراس وقت وہ فرشتہ آنخضرت کے کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں مصعب نہیں ہول اس وقت آنخضرت کے کو معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ ہے جس کے ذریعہ حق تعالیٰ نے کہ وفرمائی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف نے آنخضرت ملے کو یہ کہتے سناکہ مصعب آگے برطور ۔ تو انہوں نے آپ سے کہاکہ یار سول اکیا مصعب ابن عمیر قتل نہیں ہو بچے ہیں۔۔اس وقت آنخضرت ملے نے ان سے فرمایا۔

"بِ خَک مرایک فرشتے نے ان کی جگہ لے لی ہے جو ان بی کے نام سے پکار اجارہا ہے۔!"
یہ بات فرشتے کے اس قول کے خلاف نہیں ہے جو اس نے آنخضرت ﷺ سے کما تھا کہ میں مصعب نہیں ہوں جو نہیں ہوں جو نہیں ہوں جو آگر چہ اس کا نام مصعب بی تھا گر )اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں وہ مصعب نہیں ہوں جو آپ کے ساتھی تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب اسلامی پر چم گر کمیا (تواس کو حضرت مصعب کے بھائی ابوروم نے اٹھالیا اور اس کے بعدیہ اس وقت تک ان بی کے ہاتھ میں رہاجب تک کہ وہ مدینے میں واضل نہیں ہو گئے۔اس روایت کی روشنی میں گذشتہ بات قابل غور ہو جاتی ہے۔

یکھے کتاب امتاع کے حوالے سے بیان ہواہے کہ احد میں ایک بھی فرشتے کے ذریعہ رسول اللہ علیہ کی مرشتے کے ذریعہ رسول اللہ علیہ کی مدد نہیں کی گی لہذا یہ اللہ فررہے)۔
مید ان احد سے والیسی اور نبی علیہ کی وعا ..... غرض جنگ ختم ہونے کے بعد جب رسول اللہ علیہ مید ان احد سے والیس ہونے گئے و آپ اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ آپ کے تمام صحابہ بھی ساتھ جو عام طور پر فری سے۔ آپ کے تمام صحابہ بھی ساتھ جو عام طور پر فری سے۔ آپ کے تمام صحابہ بھی ساتھ جو امن میں پنچاتو آپ پر ذمی سے۔ آپ کے بعنی لشکر کے ساتھ چودہ عور تیں بھی تھیں۔جب یہ لشکر احد کے دامن میں پنچاتو آپ نے فرملا۔ "معملی بائدھ کر کھڑ ہے ہوجاؤ تاکہ میں اپنے پروروگار کے سامنے اس کی جمدو تاکر سکوں۔!" محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف اخر

چنانچہ تمام محابہ صفیں بناکر کھڑے ہو مجے اور ان کے پیچے عور تیں کھڑی ہو کیں۔ پھر آتخضرت علقہ نے بید دعاشر دع کی۔

"اے اللہ التجھے ہی تمام تحریفیں سر اوار ہیں۔ تو کشادگی عطا فرمائے تو کوئی سنگی پیدا کرنے والا نہیں۔ اوراگر تو سنگی میں ڈالے تو کوئی کشادگی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جس کو تو گرا ہی میں ڈال دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو تو ہدایت فرمادے اس کو کوئی گر اہ نہیں کر سکتا۔ جن نعمتوں سے تو محروم فرمادے ان کو کوئی عطا نہیں کر سکتا اور جن نعمتوں کو تو عطا فرمائے ان کو کوئی رد کنے والا نہیں۔ جس چیز کو تو دور فرمادے

ان کوکوئی عطا نہیں کر سکالور جن نعتوں کو تو عطافرمائے ان کوکوئی دو کے دالا نہیں۔ جس چز کو تو دور فرمادے اس کوکوئی دور نہیں کر سکا۔ احدیث اس کوکوئی دور نہیں کر سکا۔ احدیث حضر تعلقہ مدینے کی طرف دوانہ ہوئے۔ راہ حضرت علیہ مدینے کی طرف دوانہ ہوئے۔ راہ

میں آپ کو حضرت جمنہ بنت بجش جو آنخضرت میں کی پھولی ذاد بھن تھیں اور آنخضرت میں کی یویام المو منین مضرت نہیں گئی ہمیں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں ملیں آخضرت میں اللہ نے ان سے فرمایا۔
"(ایخ عزیز کو کھود یے یر) اواب کی امید دار بن جاؤ۔!"

حفرت مندنے بوجھد "كس كادجه ساير سول الله على \_" آيان فرمايد

"اپنے امول جزہ کا دجہ ہے۔ا" " کی سر فیا

<u>مامول اور بھائی کے قبل پر حمنہ کا صبر و ثبات ......عنرت حمنہ نے کہا۔</u> بھور کر بھری کر مرد دور کو تعزیم ایک تالات میں سے بار در میں مار میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک

الگلِلُو دَالاً اِلْيُودَا بِعُوْنَدَ يَعِيٰ ہم الله تعالیٰ کے بیں اور اس کی طرف اوشے والے بیں۔الله تعالیٰ ان ک مغفرتِ فرمائے اور شمادت کی اس نعمت کو ان کے لئے مبارک فرمائے۔!"

شوہر کی جریر دامان صبر تار تار ..... ہر آپ نے فرملیاکہ ٹواب کی امیددار بن جاؤ۔ انہوں نے یو چھاکس کے لئے۔ آپ نے فرملیدا پنے بھائی عبداللہ ابن بجش کے لئے۔ حضرت حمنہ نے ان کے لئے بھی وی کلمات کہے جو حضرت حزا کے لئے کے تھے۔

آپ نے چر فرملیا کہ تواب کی امیدوارین جاؤ۔ انہوں نے پوچھاکس کی وجہ سے۔ آپ نے فرملیا پیخ

شوہر مصعب ابن عمیر کی وجہ ہے۔ حضرت حمنہ ایک دم چن چنے کررونے آگیں اور بولیں۔ "اس کر اور کر اور کر اور کر اور کر اور کر اور کر کا کو کا کی کا کر اور کا کی کا کو کا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا ک

"آمدان كامدمه بت سخت ب-!"

"عورت کے لئے شو ہر کادر جدائیا ہو تاہے کہ اس جیسالور کا نسیں ہو تا۔!"

مند اور بینم بچول کے لئے دعا ..... پر آپ نے ان سے بو چماکہ تم نے (شوہر کی اطلاع پر)ایا کول کما حرت منڈ نے کما۔

"جھےان کے بچوں کی تیسی کاخیال آیا۔ جس سے س بیتاب ہو گئی۔!"

مشجلددوم نصف آخر

دعا فرمائی۔معزرت حمنہ کے یہال حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے محمد ابن طلحہ پیدا ہوئے تھے۔

سيرت طبيه أردو

(قال)اس طرح حضرت سعد ابن معاوٌّ کی والدہ ہانیتی کا نیتی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں۔

آتخضرت الله گوڑے ہر سوار تھے اور حضرت سعد ابن معاذ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔حضرت سعلاً نے ان کود مکھ کر آنخضرت ﷺ سے کما کہ یار سول اللہ! میری دالدہ ہیں۔ آپ نے فرملیان کوخوش آلمدید کہو۔ آپ نے ان کی وجہ سے ابنا گھوڑ اردک لیا۔ یمال تک کہ وہ قریب آگر آنخضرت عظیہ کودیکھنے لگیں۔ آپ نے ان

کوان کے بیٹے حضرت عمر وابن معاد کی شہاد ہے پر تعزیت پیش فرمائی توانہوں نے کہا۔ جب میں نے آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیاتو بس اب میری معیبت اور عم ختم ہو گیا۔!"

شمداء کے عزیزوں کوبشارت ..... آنخضرت میلانے نام سعد نے فرملا۔ "اے ام سعد ! مهيس خوش خبرى مو \_ اور سب شهيدول كے گھر والول كو بھى خوش خبرى دے دوك

ان سب کے مقولین جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور سب نے اپنے اپنے گھر والوں کے لئے (حق تعالیٰ ے)شفاعت اور سفارش کی ہے۔!"

بیماندگان کے لئے صبروسکون کی دعا.....ام سعد نے عرض کیا۔

"يرسول الله الم سبراضي برصنالور خوش بيل الوراس خوش خبري كے بعد بھلاال پر كون روسكا ہے!" مچر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ بارسول اللہ اسب شہیدوں کے بیماندگان کے لئے دعا

فرمائے چنانچہ آپ نے سب شمداء احد کے گھر والوں کے لئے دعاکرتے ہوئے فرمایا۔

"اے اللہ اان کے دلول سے غم والم کو منادے،ان کی مصیبتوں کو دور فرمادے اور شہیدول کے جو

جانشين ہيں انہيں ان كا بهترين جانشين بياد ہے۔!"

حزه كي في بسير أنخضرت عليه كي ولكيري ....اى دوران مين أنخضرت عليه فانصاري مورتول

<u>کواپنے شوہروں،اپنے بیٹول اور اپنے بھائیول کے لئے روتے ہوئے سنا۔اس وقت آپ نے فرملیا۔</u>

"ممزہ کے لئے کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔!"

موے فرملی۔ "الله تعالی تم سے اور تمهاری اولاد سے رامنی مو۔ ا"

یہ کتے کہتے آنخضرت عظفے خودرو پڑے۔ غالبامے میں حضرت حزہ کینہ کوئی بیوی تھی اور نہ بی تھی۔ چنانچہ حضرت سعدا بن معادّ نے اپنے گھر کی عور توں اور اپنی قوم کی عور توں کو تھم دیا کہ وہ مغرب اور عشاء

کے در میان رسول اللہ ماللہ کے گھر جائیں اور حضرت حزہ کی شہادت پر اپنے عم کا اظہار کریں اور روئیں۔ خوا تین کے رونے کی آواز اور آپ کی طرف سے دعا ..... غرض جب رسول اللہ ﷺ اپنے محابہ کے ساتھ مینے میں اپنے مکان پر منبیے تو چونکہ آپ سخت زخمی تھے اس لئے حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاکر محوث سے اتارا۔ پھر آپ ان کاسمارا لئے ہوئے اپنے مکان میں تشریف لے مجے اس کے بعد میچم ہی در میں حضرت بلال نے مغرب کی اذان کی اور آنحضرت سے اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ سعدابن معاذاور سعدابن عبادہ کاسمارا لئے ہوئے تھے پھر آپ نے مغرب کی نماذیر می۔ اس کے بعد جب آپ مسجد سے داپس تشریف لے جانے لگے تو آپ کورونے کی آواز آئی۔اپ نے بوجھار کیا ہو رہا ہے۔ کی نے کما کہ انساری عور تیں حضرت حزا پر رور بی ہیں۔ آپ نے ان خواتین کے لئے دعا کرتے

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

پھر آپنے تھم دیا کہ وہ خوا تین اپنے گھر دل کوواپس جائیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ چرجب ایک تمائی رات گزر گئی توحضرت بلال نے عشاء کی اذال کمی

کیونکہ وہ عشاء کی اذان اس وقت دیتے تھے جب تعق کی سرخی غائب ہو جاتی تھی۔ اذان کے بعد دیریک جب ر سول الله ﷺ اینے حجرے سے نہیں نکلے اور ایک تمائی رات کے جھی بعد کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال نے

( حجرے کے قریب جاکر ) آپ کو پکار آکہ یار سول اللہ ﷺ نماز تیار ہے۔ تب یعنی جب کہ ایک تمائی رات کے بعد

کاونت ہوچکا تھا آپ بیدار ہوئے اور جمرے سے باہر تشریف لائے اس وقت تک انساری عور تیل مجد کے

دروازے پر کھر ی موئی حضرت حزه کیاد میں رور ہی تھیں۔

انصار کے جذبہ ہمدردی کی قدر دالی ..... بیروایت گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشهکا حجرہ مسجد کے دروازے سے ملاہوا تھا۔غرض اس وقت آپ نے ان عورِ تول سے فرملیا۔

"والس جائد الله تعالی تم يررحت فرمائد تم في ميرے ساتھ مدردي کيدالله تعالی انساريول ير

ر حمتیں بازل فرمائے۔ کیونکہ جیسا کہ میں جانبا ہوں ان میں ہدر دی کا جذبہ ہمیشہ ہی ہے۔ ا"

ان دونوں روا چوں میں کوئی اختلاف مہیں ہے لیونکہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جن عور تول کو ر خصت کر دیا تھاوہ شاید دوسری تھیں اور پھر ایک تهائی رات گزر جانے کے بعد آپ نے جن کووالی جانے کا تھم בוצפפפפפת טוניט אפט-

اس واقعہ کے بعد ان میں سے ایک انصاری عورت نے یہ عادت بنالی تھی کہ آگر اس کے یمال کوئی موت ہو جاتی تواپی میت پررونے سے پہلے ہمیشہ حضرت جز اپرروتی اور اس کے بعد اپنی میت پرروتی۔ یمال

رونے سے مراد شاید نوح و ماتم ہے (جس کے متعلق مسللہ آگے آرہاہے۔ مبد کے دروازے پر تمام رات پہرہ..... غرض مدینواپس کے بعداس پہلی رات میں اوس و خزرج ك انصاريول نے تمام رات معجد كے دروازے أنخفرت على كا خات كے لئے يهره ديا كونكه يه ورقاكه

قریش کے لوگ جو میدان احدے واپس کے کے لئے روانہ ہو چکے تھے کمیں اچانک لوث کر مدینے کارخ نہ نو حموشيون كى ممانعت .....ايك مديث من آتاب كه رسول الله عظف ف انصارى عور تول كونوحه وماتم

کرنے سے منع فرملیا۔اس برانسار ہوں نے عرض کیا۔

" یارسول الله اجمیں معلوم ہواہے کہ آپ نے نوحہ اور ماتم سرائی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ دراصل اس کے ذریعہ ہم اپنے مرنے والول کی خوبیال بیان کرتے ہیں جس سے (بے چین دلول کو) کچھ سکون

لملاب لهذا جمين اس كي اجازت عطافر ماديجة!" آتخضرت الله في فرملا "آگر عور تیں ماتم کریں یعنی رو ئیں تونہ تو اپنامنہ تو چیں منہ سینہ کو بی کر کے چینیں منہ بال بھمر ائیں اور

نه کیڑے بھاڑیں۔!" صحابہ کے جوش جماد کی تعریف .....ایک مدیث میں آتا ہے کہ احد کے دن حضرت علی نے اپن تلوار حضرت فاطمہ کوری اور کما کہ اس کی توک چھوڑ کر ہاتی ساری تلوار دھودو۔ آنخضرت مال گرغزوہ احدے سلسلے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں حضرت علیٰ کی کار گزاری کا اندازہ کرتے ہوئے ان سے فرمایا۔

"اگرتم نے جنگ میں بمتر کار کر دگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلال فلال لوگوں نے بھی خوب جماد کیا ہے!"

آپ نے کئی محابہ کے نام گنائے جن میں سل ابن حنیف اور ابود جانہ بھی شامل تھے۔

ای طرح عکرمہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے دن یعنی جنگ کے بعد اپنی

تكوار جس كانام ذوالفقار تفاء صاحبزادى حضرت فاطميه كودى اور فرمايا

"اس پرسے خون د ھود و آج اس نے میر اپور اساتھ دیا۔!" بعنی اس نے اپناحق ادا کر دیا۔

پھر حضرت علیؓ نے بھی اپنی تلواران کو دی اور یہی کہا کہ اس پر سے خون و ھود و خدا کی قتم آج اس نے میر احق اداکر دیا۔اس پر آنخضرت تلکی نے حضرت علیؓ سے فرمایا۔

"اگرتم نے جنگ کاحق ادا کیاہے تو تمہارے ساتھ سل ابن حنیف ادر ابود جانہ نے بھی جنگ کاحق ادا کر دیا سریا"

ابن عقبہ سے دوایت ہے کہ جب دسول اللہ علی نے حضرت علیٰ کی تلوار خون سے رسمکین ویکھی تو آپ نے فرمایا کہ آگر تم نے جنگ کا حق اداکیا ہے تو عاصم ابن ثابت ابن ابی افتی مرث ابن صمہ اور سمل ابن صنیف نے بھی کیا ہے۔

امام ابوالعباس ابن تیمیہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے اپنی تکوار د حلوانے کے لئے حضرت فاطمہ کودی۔ ابن تیمیہ نے کہاہے کہ اس دن رسول اللہ علیہ نے تکوار سے جنگ ہی نہیں فرمائی۔ گر کتاب نور میں ہے کہ علامہ ذہبی نے اس حدیث کو کمزوریا غیر صحیح نہیں بتلایا ہے (حالا نکہ دہ سب سے بڑے ناقد حدیث میں) انہوں نے کہاہے کہ اس سے ابن تیمیہ کی تردید ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔ اور یہ اختلاف قابل غور ہے۔

شمداء احد کی تعداد ..... جمال تک غزدہ احدیم مسلمان شمداء کی تعداد کا تعلق ہے تواکثر علاء کا قول یہ ہے کہ اس دن کل مقولین کی تعداد ۵۰ تھی جن میں سے چار مهاجرین میں سے تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت حزاہ، حضرت مصعبؓ، حضرت عبداللہ ابن عجسؓ اور حضرت شایس ابن عثالؓ۔

ایک قول ہے کہ شدائے احد کی کل تعداد ۸۰ تھی جن میں سے ۲۴ حضر ات انصاری تھے اور چھ مهاجر مسلمان تھے۔علامہ ابن حجرؓ کتے ہیں کہ (اگر چھ مهاجر شهید تھے تو) شاید پانچویں حاطب ابن بلتعہ کے غلام سعد اور جھٹے ثقیف ابن عمر و تھے جو بنی عبد ہش کے حلیف یعنی معاہدہ بردار تھے۔

ادھر کتاب اصل لینی عیون الاثر نے ان کی کل تعداد ۹۱ کست ہتلائی ہے مگریہ بات آنخضرت سے اللہ کے اس قول کے مناسب نہیں ہے جو بدر کے موقعہ پر آپ نے فربلا تھا کہ اگرتم چاہو توان قیدیوں سے فدید کے اس قول کے مناسب نہیں ہے۔ لے کرانہیں چھوڑ دواور اس کے بدلے میں تم میں سے ستر آدمی اس کے بعد شہید ہوجا کیں گے۔ مشرک مقتولین کی تعداد .....مشرکوں میں مرنے والوں کی کل تعداد ۲۳ تھی۔ ایک قول ہے یہ تعداد ۲۲ تھی۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اگر مشرکول میں قبل ہونے والوں کی تعداد کی تقی وہ گذشتہ روایت قابل غور بن جاتی ہے کہ اس جنگ میں تماحضرت حمز ہابن عبد المطلب نے ۳۱ مشرکوں کو قبل کیا تھا۔

جلددوم نصف آخر

## کیااویس فرنی احد میں شریک تھے

تیج عبدالوہاب شعرافی کی کتاب طبقات میں ایک روایت ہے کہ حضرت اولیں قرنی اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف تھاس لئے وہ آنخضرت علیہ کیاس نہ آسکے۔اد حربیدروایت ہے کہ غزوہ احدیس وہ

آنخضرت علی کے ساتھ شریک تھے اور ای غزوہ کے سلسکے میں انھوں نے کہا تھا۔

خدا کی قتم احد میں جب تک میرے سامنے کے دانیت نہیں ٹوٹ کئے اس وقت تک آنخضرت ساتھا کے

دا نت نہیں ٹوٹے اسی طرح میب تک براج ہرہ زحمی نہیں موگیا اسس وقت تک انحفرت ملی اللہ علیہ وسلم

کا چر و مبارک زخی نہیں ہوالور جب تک میری کر (دشمنوں کے پیروں تلے) نہیں پامال ہوئی اس وقت تک

ٱتخضرت مَلِكُ في كمريال نهيں ہوئي۔!"

علامه شعرافی کہتے ہیں کہ یہ قول میں نے اس طرح دیکھاہے حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے ولاہے۔ یماں تک میخ عبدالوہاب شعرانی کی کتاب کا حوالہ ہے۔

رون میں میں میں ہے۔ اس میں ایس میں ایس میں ہوئی ہوایت نہیں دیکھی کہ غزوہ احدیث آنحضرت ﷺ کی کمر پامال کی گئی تھی۔احادیث اور روایات سے جس قدر معلوم ہوا ہے وہ صرف اتناہی ہے کہ آپ کاچرہ مبارک زخمی

ہوا،دندان مبارک شہید ہوتے ،دونوں رخسار زخی ہوئے اور نچلا ہونٹ اندر سے زخمی ہوا تھا۔ نیز آپ کا مونڈھاا کیے جگہ سے پیٹااوراس کے علاوہ آپ کا گھٹٹاز خمی ہوا تھا۔

فاروق اعظم کی روایت ..... بعض مورخین نے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ایک مرجبہ حضرت عمر فاردن گوروتے ہوئے یہ کتے سنا گیا۔

"يدسول الله على اب مير عال باب قربان مول حق تعالى كنزديك آب كامقام اس درجه كا ہے کہ آپ کی اطاعت کواس نے اپن اطاعت قرار دیاہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کارشادہے۔

مَنْ يَعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ الأَهِيبِ٥ سوره نساء ١١ أيت عن ٨ ترجمه بحس مخف نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

آپ پر میرے مال باپ قربان مول یار سول الله مالله کے تنوریک آپ کی فضلیت اس درجہ ہے کہ اس نے آپ کو گناہوں کی خبر دیے سے پہلے آ کی بخشش کی خبر دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ جِلِمَ أَوْلُتَ لَهُمْ حَتَى يَتَيَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَ فَوْاوَتَعْلَمَ الْكَذِينِ الآيدِبِ السورة توبير ع كالمعتب ترجمد-الله تعالى نے آپ كومعاف تو كردياليكن آپ نان كوالي جلدى اجازت كيول دے دى تحى جب تك

کہ آپ کے سامنے سیچ لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ يمال تك كه حفرت عمر في أخريس كما آپ كى كمركوپال كياكيا، آپ كے چره مبارك كوخون سے

ر تکین کیا میالور د ندان مبارک کوشهید کیا میا مگر آپ نے پھر مجمی ان د شمنوں کے حق میں کلمہ ء خیر کے سوا کھے نہیں فرمایا۔ آپ نے اسوفت مجی می فرمایا کہ۔اے الله تعالیٰ امیری قوم کو معاف فرما کیونکہ وہ

كيااوليس قرنى صحابي من ....جمال تك حضرت اديس قرنى ك الخضرت الله بعن طف كا تعلق ب تو اس کی دلیل وہ گذشتہ روایت ہے جس میں آنخضرت مان کالم شادے کہ بہترین تابعی ایک مخفی ہوگا جس کانام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلادوم نصف آخر او لیس قرنی ہوگا۔ (تابعی اس محنص کو کہتے ہیں جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی محالی کی زیارت کی ہو۔ اور تامی کی زیارت کرنے والے کو تیج تامی کہتے ہیں)۔

اولیں کے متعلق آنخضرت علیہ کی پیشگوئی ....ای طرح علامہ بہتی نے حضرت عراف ایک روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرملاعظریب تابعین میں قرن کا ایک مخص ہوگا جس کانام اولیس ابن عامر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاروق نے حضرت اولیں قرنی سے کماکہ میج مفرت کا دعا فرطیف، اولیک فے كيا ميں آپ كے لئے كيامغفرت كى دعاكروں آپ تورسول اللہ عظام كے محالى ميں"

حفرت عمرنے فرملا۔

"مين سول الله علي كو فرمات موئ سنام كه ده بهترين تالتي أيك فخص موكا جس كانام لويس موكا\_!" یمال مرادیہ ہے کہ تابعین میں بمترین تابعی ہوگاجیساکہ بعض روایات سے معلوم ہو تاہے۔ ابذااب بدروایت اس کے خلاف نمیں ہے جس کو امام احمد ابن جنبل وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل تابعی حضرت سعیدابن میتب ہوں گے۔

بعض روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت اولیں قرنی نے رسول اللہ ﷺ کا ذمانہ نہیں پایا بلکہ آپ کے بعد ہوئے ہیں چناچہ کتاب جامع صغیر میں ایک روایت ہے جس میں آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے بعد میری امت میں ایک مخف ہوگا جس کانام اولیں قرنی ہوگا۔ میری امت کے لئے اس کی شفاعت اتے بیث الوگول کے لئے ہوگی جتنے بیٹاری وی قبیلہ رہے اور مضر کے ہیں۔

ایک محص کا اولیں کے ساتھ مسنح ..... کتاب اسد الغابہ میں یوں ہے کہ حضرت اولیں کورسول الله عظی کازمانہ تو ملاکیکن وہ آپ کود کھے شمیل یائے۔ وہ کو فہ میں رہتے اور کو فہ کے بہت بڑے تابعین میں سے تھے لوگ ان كا غداق از لياكرت مصل ايك مرتبه ايك محض جو حضرت اوليس قرنى كاغداق از لياكر تا تفاكوفه والول كى ا یک جماعت کے ماتھ محفر سے عر" کی مختصیں ماصرمجادجا ک قت خلیفڈ یول تقے بھٹر عمرف ہی جمعت کے وکوں سے مخاطب ہو کہا "كياس جماعت مين قرني مخف (ليعني قرن كاريني والانجي ہے۔"

اس وقت وہی مخص سامنے آیا۔ حضرت عمر فاس سے فرملیا۔ فاروق اعظم كى زبانى اوليس كے مقام كاعلم .....رسول الله على خرملاب كه تم ميس يمن كاايك مخف پیدا ہوگا جس کا نام اولیں قرنی ہوگا۔ اس کے جسم پر بیاری کی سفیدی (مینی سفید دے ہول مے )وہ اللہ تعالی ے دعاکر پکاتو وہ سفیدی ختم ہو جائے گر ایک دیناریا ایک درہم کے برابر باقی رہ جائیگی۔ پس تم میں ہے جو مخف

مجی اس سے ملے وہ اس سے در خواست کر ہے کہ وہ تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرے۔ ا" <u>او لیس سے دعاکی در خواست ..... و فض جب کو فہ داپس بہو نیا تواثیع کمر دالوں کے پاس جانیہ مجمی پہلے</u> حضرت اولیس قرنی کی خدمت میں حاضر جوا۔ حضرت اولیس نے اس سے کما کہ یہ بات تو تمماری عادت کے

خلاف ہے (کہ تم اس طرح میر سے پاس آؤ) اس محف نے عرض کیا۔ "میں نے حضرت عمر" کوالیاالیا کہتے سا۔اب آپ میرے لئے مغفرت کی دعا فرماہیے۔"

"میں اس وقت تک تمهارے لئے دعا نہیں کرول گاجب تک تم بیروعدہ نہیں کرو مے کہ آئندہ میرا فداق میں اڑاؤ کے اور پر کرحفرت عرشی بید بات کسی اورسے میں کمو تھے۔ ا"

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر اس محض نے ان سے یہ دعدہ کیا تو انھول نے اس کی مغفرت کی دعا کی۔حضرت اولیں قرنی جنگ

مفین میں معرت علیٰ کے ساتھ کڑتے ہوئے قل ہوئے۔

احد کی شکست پر یمود و منافقین کی خوشیال ..... غرض جب رسول الله ﷺ غزده احد کے بعد مدینه منوره بېوچ**چه تو مسلمانول کې شکست پر منافقول اور بېو**د يول کې زبانين دراز <u>مو کنئي اور ده کط</u>ے عام مسلمانول کو برا بملاکنے اور اس خوشی میں بغلیں بجانے لگے۔اب دہ لوگ آنخضرت ﷺ کے متعلق انتائی گتا فانہ باتیں کرتے

مجھی کہتے۔"محمد ﷺ صرف ایک جاہ پہند اور حکومت کے شوقین ہیں۔ آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں الهلاجيسے انموں نے اٹھلا۔ خود بھی زخی ہوئے اور اسے اس قدر ساتھیوں کی جانوں سے بھی ہاتھ دھوئے۔ ا

مجمى ملمانوں كو مخاطب كر كے كتے۔" تمهارے جو آدى قتل ہوئے اگر بهارے ساتھ رہتے تو يوں ایی جانیںنه مخوات\_!" در بده د ہنول بر عمر کا غصبه ..... حضرت عمر فی ان دریده د ہنول کی یہ گستاخانه بایش سنیں تو انھوں نے

آ تخضرت کی سے در خواست کی کہ انھیں ان لوگول کے قبل کی اجازت دین۔ (کیونکہ یمودی تو تھلے عام بددین اور مسلمانوں کے دعمن منے مرمنا فقین آسٹین کاسانب ثابت ہورہے تھے) مگر آنخضرت علیہ نے فرملا۔ "کیابیالوگ (لینی منافقین) ظاہر میں بیہ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بیہ

کہ میں اس کارسول ہوں۔حضرت عمر فے عرض کیا "بیشک لیکن صرف تلوار کے خوف ہے ...اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور ال کد دلول میں جو کینہ و فساد ہے وہ سامنے آگیا ہے۔" اسمفرط نے وسکر مایا! "جو مخص ظاہری طور پر ہی سی اسلام کا اعلان کرے جھے اس کے قل کی ممانعت کی گئے۔!"

ابن ابي كامومن بينير يرغصه .....اد هر منافقول كاسر دارابن ابي اينے بينے حضرت عبدالله ابن ابي كو ذانث <u>پیٹکار رہا تھاجوز خموں سے چور چور ہو کر لوٹے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے لئے اپنی جان جو کھوں میں ڈال آیا تھا)</u> تمرباپ کا ذانٹ پینکار کے جواب میں حضرت عبداللہ نے صرف اتنا کہا۔

"الله تعالی نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیاد ہی ان کے حق میں بہترہے۔" این انی کی ظاہر داریال ..... ہمیشہ سے عبداللہ این ابی ابن سلول کی عادت تھی کہ جمعہ کے دن جب رسول الله على خطبه دينے كے لئے مغرر بر بیٹھتے۔ تو كھڑے ہوكر كمتالو كو! بير سول اللہ على تمهارے در ميان موجود

ہیں جن کے ذریعہ حق تعالی نے تمہیں عزت دسر بلندی عطافر مائی ہے، لہذا آپ کی مدد کرو، آپ کا احرّ ام کرو آپ کے ارشادات توجہ سے سنواور آپ کی اطاعت کرد۔!" صحابة كى ابن الى كو پھٹكار ..... يە كىد كرىيە عبدالله بىيھ جاياكر تا تفاراحدے دالىي كے بعد بھياس نے جمعہ

کے دن ابنی عادت کے مطابق ابیا کرنا چاہا تو مسلمانوں نے اس کے کپڑوں کادامن بکڑ کر کھینچالور (اس کوڈاٹیج ہوئے)اس سے کھنے لگے۔

"وخدا کے دعمن بیٹے جلے خدا کی قتم توان باتول کالل نہیں ہے۔ تونے جو کچھ کیاہے سب کو معلوم ہے۔" بدس كر عبداللدابن ابي محام كى كردنول برس محلائكا بواصفول سے نكالور مجدسے بيركتا بو جلاكيا۔ محويايس توفراق ميس مرجاؤل كا-"بعض انصاريون أل سيركها-ابن ائی کی خود سری ..... "تم رسول الله علی کے پاس جاکر معافی ملک لو۔ آمخضرت علیہ تمارے لئے

مُحكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سير ت طبيه أردو

مغفرت کی دعاکریں گے۔!"

عبدالله ابن الي نے كها\_

" مجھی ضروت نمی کہ وہ میری مغفرت کی دعاکریں!" (ان تفصیلات کے ساتھ غزوہ احد کا بیان تمام موا) حق تعالیٰ نے اُصدے واقعات کے سلیے میں سور وَ آل عمر ان میں آیات نازل فرمائی ہیں جو یہ ہیں۔
وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ ٱهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِیْنَ مَفَاعِدَ لِلْقِتَالِ طَ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ پسی سورہ و آل عمر ان عسم اایمت تعالیٰ میں موجوں مقدم است معالی میں است میں موجوں میں مقدم میں مقدم میں مقدم میں موجوں میں موجوں میں موجوں میں موجوں میں میں موجوں موجوں موجوں موجوں میں موجوں میں موجوں موجوں موجوں موجوں میں موجوں موجوں

ترجمہ اور جبکہ آپ صبح کے وقت اپ گھرے چلے مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے سے لطے مقامات پر جمارے تھے اور اللہ تعالیٰ سب س رہے تھے سب جان رہے تھے۔

باب پنجاه (۵۰)

## غزوه حمراء الاسد

قریش کشکر کے تعاقب کا ارادہ ..... آنخضرت ﷺ کے غزدہ احدے داپس تشریف لانے کے بعد اگلے ہی دن مج کورسول اللہ کا قاصد مدینے میں اعلان کر رہاتھا کہ مسلمان قریش کا پیچھا کرنے کے لئے روائگی کو تیار ہوجائیں لوریہ کہ صرف ہی لوگ چلیں گے جو غزدہ احد میں شریک تھے۔

احد کی شکست کی وجہ ہے دہ دستمن کے مقابلے میں کمز ور نہیں ہو گئے ہیں۔ قبلیث سے خوا کر مار میں میں اس میں اس اس اس میں اس میں

قریش کے خطرناک ارادے .....(قال) ایک قول کے مطابق آنخفرت ﷺ کویہ معلوم ہوا تھا کہ ابو مغان مستریقی کو معلوم ہوا تھا کہ ابو مغنان مستریقی مسلم میں مونے کما

"نہ تو تم نے محمہ ﷺ کوئی قتل کیالور نہ دہال سے دوشیر اوّل کو پکڑلائے کیا تمافت ہے۔ چلوواپس چلو۔" ایک روایت میں ہے کہ میدان احد ہے دالیں ہونے کے بعد کچھ بی دور چلے تھے کہ وہ لوگ رک کر ساتھیوں ہے کہنے گئے۔

"کیا حماقت کاکام کیاہے۔ تم نے ان کو قتل کیالور جب ان کی تھوڑی سی جماعت باقی رہ گئی تو تم انھیں چھوڑ کر داپس چلے آئے۔ لہذ لواپس چلواور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنی طاقت و قوت جمع کر لیس ان سب کو نیست و تا بود کر دو۔!"

مگر لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا بلکہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رعب پیدا

جلددوم نصف آخر

آ تخضرت علیہ کو اطلاع .....ایک روایت ہے کہ جس رات میں آنخضرت علیہ احدے واپس میے پنج اس کی صبح کو حضرت علیہ اللہ ابن عوف آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس سے آر ہاتھاجب مین فلال مقام پر بہونچا تو میں نے دیکھا کہ قریش وہاں پڑاؤڈ الے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو لشکر سے ہے کتے سا۔

یں ور اور توزندہ ہیں جو پھر تمہارے

"تم نے پچھ بھی نہ کیا۔ان کے بعنی مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے سر دار توزندہ ہیں جو پھر تمہارے

ظلاف لشکر جمع کر لیں گے۔ آؤ پھروالیں چلو ہم ان سب کا بھی تیایا نچہ کردیں۔"! گر صفوان ابن امیہ جواس وقت

تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کی رائے سے اختلاف کر رہے تھے اور کہ رہے تھے۔ "لوگو االیانہ کرو۔

جھے ڈر ہے کہ کمیں وہ مسلمان جو لشکر کے ساتھ نہیں تھے تم پر حملہ آور نہ ہوجائیں اس لئے والی لوٹ چلو۔

ابھی تو فتح اور کامیابی تمہارے ساتھ ہے گر ڈر ہے کہ اگر تم نے پھر مذیبے کارخ کیا تو کمیں یہ فتح وکامر انی

تمہارے خلاف نہ پڑجائے۔"

حضرت عبداللدابن عوف كى يربات من كررسول الله علي فرمايا

"صفوان نے ان لوگول کو سیحے راستہ د کھا بیاحالا تکہ دہ خود سیحے راستہ نہیں دیکھا!" تعاقب کا مشورہ اور فیصلہ ِ .....اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بلایا اور ان کو عبد اللہ ابن عوف کی

<u>کی فت کا سنورہ اور جیسکہ ......ا</u> کے بعد صفر سنا ہو جراور مطفر سنا ہم کوبلایا وران کو عبد القدابن عوف می دی ہوئی خبر سنائی۔ان دونول نے عرض کیا۔"یار سول الله ﷺ ادعمن کا پیچھا کیجئے تاکہ وہ لوگ ہماری عور توں اور بچوں پر حملہ آورنہ ہو سکیں۔"

ر ربیدن پر سند ارسته و سال می است کا تعلم ..... پھر جب آنخضرت ﷺ منح کی نمازے لوٹے تو آپ نے لوگوں کو جو شرف میں اور کو تاریخ کا تعلم دیا کہ رسول اللہ ﷺ تہمیں دسمن کا پیچھا کرنے کا جو ش دلایا اور حضر تبلال کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کا تھم دیا کہ رسول اللہ ﷺ تہمیں دسمن کا پیچھا کرنے کا

تھم دیتے ہیں اور میر کہ صرف وہی لوگ اس وقت تعاقب میں تھلیں گے جو کل جنگ میں شریک تھے۔ تعام ابن حام ہے اور ابن حام ہو سکنے کی وجبہ .....جب آپ روائی کی تیاری فرمارہ سے تع تو جابر ابن

<u>جا برے احد ال ممریک نہ ہو سنے کی وجہہ .....جب اپ روائی کی تیاری فرمارہے سے تو جابر ابن</u> عبداللہ آپ کے پا*س حاضر ہوئے اور کہنے گئے۔* 

"یارسول الله! میں غزوہ احدیس اس لئے شریک نہیں ہوسکا تھا کہ میری سات بہنیں ہیں اور میرے والد نے جھے ان کے پاس چھوڑ دیا تھا"۔ ایک قول کے مطابق صحیح یہ ہے کہ ان کی بہنوں کی تعداد نو تھی۔ غرض جابڑنے کہا کہ میرے والدنے مجھے تھم دیا۔

"بنے اید بات میرے لئے مناسب ہاور نہ تمہارے لئے کہ ہم ان عور توں کو اس حال میں چھوڑ جائیں کہ ان کے پاس کوئی مر دنہ ہو۔ ادھر میں رسول اللہ علیہ کے ہمراہ جہاد کے لئے اپنے مقابلے میں تہمیں ترجیح نہیں دے سکتا۔ ممکن ہاللہ تعالی جھے شادت کی دولت میسر فرمادے۔ البداتم اپنی بہنوں کے پاس رہو۔ ا"
تعاقب میں ہمراہی کی در خواست اور اجازت ..... چنانچہ اس طرح میں بہنوں کی تکرانی کے لئے یماں رہ گیا تقااور انھوں نے شادت کے لئے اپنے آپ کو بھے پر ترجیح دی البذایار سول اللہ جھے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی احازت عطافر مائیں۔ !"

اس پر آنخضرت ﷺ نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت عنایت فرمادی۔وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرے سواکوئی ابیا نہیں تھاجوغز وہ احد میں شریک نہ ہوا ہو۔ مر وار منافقین کی درخواست رو.....اس کے علاوہ پچھ دوسرےایسے لوگوں نے بھی آنخضرت ﷺ کے ماس آگر ساتھ چلنے کی احازت ما تکی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھےان ہی میں سر دار منافقین عبداللہ این الی

پاس آگر ساتھ چلنے کی اجازت ما کی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے ان بی میں سر دار منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا۔ اس نے آپ سے آگر عرض کیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ایکر آنخضرت میں کیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ایکر آنخضرت میں کیا۔ میں کورد کردیا۔

اسلامی پر جیم اور مدینه مین قائم مقامی .....اس کے بعد آپ نے ابنا جسنڈا منگایاجو آئی تک جوں کا توں رکھا ہوا تھا لینی وہ کپڑا کھولا نہیں گیا تھا۔ آپ نے بیر چم حضرت علی ابن ابو طالب کی سپر و فرملیا ایک قول ہے کہ حضرت ابو بکر کے سپر د فرمایا۔ اور مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جان نشین بنایا۔ پھر آپ اپنے متعب مامی

محورُے پر سوار ہو کرروانہ ہوئے آنخضرت کے محابہ میں سے کئی نے پاس محورُ انہیں تھا۔ آنخضرت علاقہ زرہ مجترزیب تن فرمائے ہوئے تھے اور سوائے آنکھوں کے چر ہ مبارک کا کوئی حصہ نظر نہیں آرہا تھا۔

آپ کے ساتھ وہ تمام جان نار محابہ بھی رولنہ ہوئے جو احدیث آپ کے ساتھ شریک تھے۔ قر آن یاک میں حق تعالیٰ کاار شاد ہے۔

ٱلْكَيْنَ اسْتَجَابُوْ لِللهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ طِلِلْكِيْنَ ٱحْسَنُوْ مِنْهُمُ وَاتَّقُوْا ٱجْرُ عَظِيْمٌ \_اللّهِ پ ٣ سوره الكَيْنَ اسْتَجَابُوْ لِللهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَالَ مُلا كَيْتِ مِكِلاً

ترجمہ جن لوگوں نے اللہ در سول کے کہنے کو قبول کر لیابعد اس کے کہ ان کوزخم لگا تھاان لوگوں میں جو نیک اور متقی بیں ان کے لئے ثواب عظیم ہے۔

اس آیت کے ذیل میں حضرت عالم ہو ہے روایت ہے کہ انھوں نے ایک دفعہ حضرت عروہ ابن زبیر ؓ سے (احد کا حال ہتلاتے ہوئے ) کہا تھا۔

" بھانج إجب غزده احديس رسول الله على كوزخم كى لور چر جبكه مشركين ميدان احد سے يطيع كے (لور آنخضرت على الله بحل والله الله بحل الله بحل الله بحل الله بحل مشركين بحر بليك كر مدينے پر حمله نه كرديں۔ چنانچه آنخضرت على نے فرمليا كه كون ہے جو ہمارے ساتھ )دعمن كا بيجهاكرنے كے لئے چاتا ہے۔ اس پر مسلمانوں ميں سے ستر آدمی تيار ہو گئے۔!"

علامہ ابن کیر اس روایت کے متعلق کتے ہیں کہ یہ تفصیل غریب ہے کیونکہ مور خین غروات کے نزدیک مشہور قول کی ہے کہ حمراواسد کے مقام تک آنخضرت علیہ کے ساتھ اس موقعہ پر جولوگ گئے تھے وہ سب لوگ تھے جوغردہ اصد میں شریک تھے۔ اور ان کی تعداو سات سو تھی جیسا کہ بیان ہواان میں سے سر آدمی شہید ہوئے اور باتی زندہ رہے۔ یہال تک ابن کیر کاحوالہ ہے۔ اس کی روشنی میں وہ گذشتہ روایت قابل غور ہے۔

(قال) مگر بظاہر ان دونوں روایتوں میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ کے اس جملے کا

مطلب سے ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ارشاد پر سب سے پہلے ستر آدمیوں نے لبیک کمی اور اس کے بعد پھر ہاتی لوگن نے آپ کے تھم پر رضامندی ظاہر کی۔

زخی صحابہ اور رسول کے حکم کی بچا آوری ..... غرض تمام صحابہ آنخضرت کے ساتھ روانہ ہوئے سب لوگ زخی صحابہ فر نسی کی لیعنی سوائے اس سب لوگ زخی تھی مگر کی نے بھی اپنے زخول کے علاج اور دوادارو کی طرف تو جہ نہیں کی لیعنی سوائے اس کے کہ انھول نے کپڑا جلا کر زخم پرر کھااور باندھ دیابار بارالیا کرنے سے زخم کی تکلیف اور دردیں کی ہو جاتی ہے

محابہ نے اپنے زخوں کا صرف می علاج کیا اس سے ذا کد کچھ نہیں کیا۔ للذاان کے پچھے نہ کرنے اور بہ تدبیر كرنے كے در ميان كوئى شبركى بات نہيں ہے۔ لينى اس رات محابہ نے آگ جلائى اور اپنے ذخول كايہ علاج كيا

ان میں سے بعض محابہ کے جسمول پر نونوزخم تھے جیسے حضرت اسید بن حضیر لور عقبہ ابن عامر تھے بعض

کے دس دس زخم تھے جیسے حضرت حراش ابن حمہ اور بعض کے اس سے بھی زائد زخم تھے جیسے حضرت کعب ابن مالک تھے۔ایک محاتی ایسے تھے جن کے بدن پر ستر سے بھی زیادہ زخم تھے وہ طلحہ ابن عبید اللہ تھے ان کی ایک انگلی بھی کٹ مٹی تھی۔ایک تول ہے کہ شاوت کی انگلی کئی تھی۔اورایک قول کے مطابق کن انگلی کے برابروالی کی تھی۔اس ک وجہ سے اس ہاتھ کی باتی تمام الگلیاں بھی شل ہو کر بیکار ہوگئ تھی۔ایک روایت میں ہے کہ

اللیول کے پورے کٹ کے تھے جیے کہ پیچے گذرا۔ای طرح ایک محابہ کے جم پر بین ذخم تھے جیے حصرت عبدالرحمن ابن عوف آ نخضرت علیہ کاز خمی حالت میں کوج ..... نی سلمہ میں سے چالیس آدی زخی ہوئے تھے۔ آنخضرت عَلَيْ نَجِبِ النَالُو كُولَ كُودِ يَكُمَا تُو فَرِمِايا - " الله إنى سلمه برا بي رحت نازل فرما خرض اس موقعه برجب كه یے زخمی محابہ احدے والی کے الکے ہی دن آنخضرت سے اللہ کے تھم کی تھیل میں پھر جنگ کے لئے روانہ ہوئے تواس وقت خود آنخضرت ﷺ بھی سخت زخمی تھے اور ای حالت میں محابہ کولے کر روانہ ہوئے۔ آپے زخمول کی صورت میں تھی کہ آپ کاچر ہ مبارک زرہ کی کڑیاں گڑجانے کی وجہ سے زخمی تھا۔ چر ہ مبارک پر پھر کا ایک زخم بھی تھانیز آپ کے سامنے کے چاروں وانت ٹوٹ کے تھے اور نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا۔

کتاب متنقی میں میحہ اوپر کا ہونٹ اندر سے پھٹ کمیا تھا۔ اسی طرح دلیاں شانہ زخمی تھا جس پر ابن قئمہ نےوار کیا تھانیز گڑھے میں گرجانے کا وجہ سے آپ کے دونوں کھٹے زخمی تھے۔

نی کی بیشن کوئی ..... غرض پھر آنخضرت علیہ کو طلحہ ابن عبید اللہ طے۔ آپ نے ان سے فرمایا۔ "طلحہ تمهارے ہتھیار کمال ہیں۔"

حفرت طلح انے عرض کیا کہ قریب ہی ہیں یہ کہ کروہ جلدی سے گئے اور اپنے ہتھیار اٹھا لائے۔ حالا نکداس وقت طلح ی صرف سینے پری نوزخم تھے۔ان کے جم پرکل ملاکر ستر سے اوپرزخم سے جیساکہ بیان ہوا۔حفرت طلحہ کہتے ہیں۔

"میرے نزدیک آنخضرت ﷺ کے مقابلے میں اپنے زخوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور خود زخم کھا كر آپكا بچاؤ كرر باتها \_ پر آنخضرت على مير بياس تشريف لائ اور پوچينے لگے كه تم نے دعمن كو كمال ديكھا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ تشیمی علاقے میں۔"

" یکی میر انجی خیال تھا۔ جمال تک ان کا تینی قریش کا تعلق ہے توان کو ہارے ساتھ آئندہ مجھی اس

طرح كامعالمه كرنے كاموقعه نهيں ال سكتا-يال تك كه الله تعالى كمه كو بمارے باتھوں فيح كرد يكا\_!" ای طرح آنخفرت الله نے حفرت عراسے فرملا۔

"اے ابن خطاب! آئندہ مجھی قریش ہارے ساتھ ایبامعالمہ نہیں کریائیں مے یہاں تک کہ ہم (فاتح كى صيفت سے ملے اور حرم ميں داخل ہوكر) كن يعنى جراسود كو بوسه ديں كے\_!"

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حمراً واسد میں براؤ .....غرض اس غزوہ کے سفر میں آنخضرت ﷺ کے راہبر ثابت ابن ضحاک تھے یہ ثابت

جیر کے بھائی ثابت نہیں تھے۔ اگر چہ ایک قول ہے کہ بیدوہی ثابت تھے جو جیر کے بھائی تھے۔

غرض یہ لشکر مشرکوں کے تعاقب میں آگے بر هتار بابہان تک کہ حمر اء اسد کے مقام پر پہنچ کر فروکش ہوا۔ یہ حمر اء اسد جس جگہ کانام ہے وہ مدینے می آٹھ میل فاصلے پر ہے۔ ایک قول کے مطابق دس میل کے

فاصلے پرہے۔

دوانصار بول کاذوق اطاعت .....ایک انصاری فخص سے روایت ہے کہ غزدہ احدیث میر ابھائی اور میں

"کیا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔" ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ۔

"اگر ہم نے آنخضرت ﷺ کی ہمر کابی میں غزوہ کی نعمت کو چھوڑ دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔خداکی تیم ہمارے یاس توسواری کے لئے کوئی جانور بھی نہیں ہے ا۔"

ز حمی حالت میں پیدل سفر .....(اد هر دونوں زخمی بھی تھے گر پھر بھی پیدل ہی روانہ ہوگئے) یہ انساری شخص کتے ہیں کہ اپنے بھائی کے مقابلے میں میرے زخم پھر پچھ کم تھاس لئے جب بھائی چلتے چلتے تھک جاتا تو میں اس کو اپنی پدیٹے پر اٹھاکر چلتا اور پھر خود تھک جاتا تو اتار دیتا اور پھر دونوں پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ آخر ای

طرح چلتے چلتے اس مقام بعنی حمر اء اسد تک بہنچ کئے جمال بہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤڈ الا تھا۔ یہ عشاء کاونت تھالور مسلمان آگ جلارہے تھے جب یہ دونوں انصاری لشکر کے قریب پہنچ تو پسرہ

یہ حساء ہوت طاہور مسلمان اے جارہے ہے جب بیدودوں مسادی کے سر براہ سے حضرت عباد دینے والے دیتے نے ان کو ٹو کا اس رات پہرے پر حضرت عباد ابن بشر ایک دیتے کے سر براہ سے حضرت عباد ان دونوں کولے کر آنخضرت ﷺ کیاس آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا۔

"تملوگ کوچ کے وقت کس لئے رک گئے تھے!۔"

ان دونوں نے اپنی مجبوری بتلائی (کہ زخموں سے چور ہونے کی وجہ سے چلنادو بھر ہورہا تھالور سواری

بھی نہیں اس لئے گرتے پڑتے یہاں پنچے ہیں)۔ نبی کی طرف سے دعاء خیر ..... یہ س کررسول اللہ ﷺ نے ایجے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پھر فرمایا۔

ں کی طرف سے دعاء گیر ..... یہ من کر رسول اللہ ﷺ نے اعم میں میں دعائے خمیر فرمانی اور چر فرمایا۔ "اگرچہ آنے میں دیر گلی مگر تم دونوں کو گھوڑے، خچر اور اونٹ ملیں کے اگرچہ وہ تمہارے لئے اس بہتہ جہ منبعہ بدیا "

ہے بہتر چیز جیں ہیں ا۔"

یہ دونوں انصاری کمخص حصرت عبداللہ اور حصرت رافع ابن سمبیل متھے اور ان میں جس کے لئے چانا زیادہ دو بھیر ہور ہاتھادہ حضرت رافع تھے اور ان کو اٹھا کر چلنے والے حصرت عبداللہ تھے۔

تحکمت عملی سے قریش بررعب.....اس مقام پر مسلمانوں نے تین رات قیام کیا۔ ہر رات اپنیٹاؤ میں محابہ پاپٹی سو جگہ آگ روش کرتے تاکہ بہت دور سے بھی روشنی نظر آئی رہے۔مسلمانوں کے پڑاؤے مختلف آوازیں اور آگ کی روشنی دور دور تک پہنچی تھی اور اس کے بتیجہ میں دشمن کے دلوں میں خوف اور رعب بیٹے گیا تھا (کیونکہ دشمن کے جاسوس ہرقتم کی خبریں اینے آقاؤں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت جابرا بن عبدالله كتے ہیں كه اس غزوه میں عام طور پر مسلمانوں كے ساتھ جوزادراہ اور كھانا تھا وہ تھجوریں تھیں۔مفرت سعد ابن عبادہ اپنے ساتھ تمیں اونٹ لے کر چلے تھے جو حمراء اسد تک بہنچ

مگئے۔ قربانی کے لئے جو جانور ساتھ تھان میں سے کی دن دواور کی دن تین کائے جاتے۔

ادھر قریشی لشکر کواحدے چلنے کے بعد راہ میں معبد خزاعی ملے جواس وقت تک کا فرتھے قریش ہے

ان کی ملا قات روحاء کے مقام پر ہوئی۔ انہول نے رسول الله ﷺ کو صحابہ کے لشکر کے ساتھ قریش کے تعاقب میں کوج کرتے بھی دیکھا تھا۔جب قریش نے احد ہے واپسی میں اچانک مدینے پر حملہ کرنے کاارادہ کیا تو معبد

خزاعی نے ان کو ہتلایا کہ ان سے پہلے خود آ تخضرت ﷺ ان کا پیچیا کرتے ہوئے آرہے ہیں۔ یہ من کر قریشی لشکر خو فزدہ ہو گیالور انہوں نے ای میں عافیت سمجنی کہ سیدھے کے ٹوبی واپس چلے جا ئیں۔

معبد خزاعی کی طرف سے احد کے نقصان پر تعزیت ..... (قال)جبد سول الله علام مراء اسد کے مقام پر براؤ ڈالے ہوئے تھے معبد خزاع آپ سے آگر ملا۔ یہ معبد بی خزاعہ کا مخض تھا بی خزاعہ کے لوگوں میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی۔ مرسب کے سب رسول اللہ علیہ ہے مجت رکھتے تھے۔ غرض معبد نے المحصر ت الله الرعم ض كيا

"اے محمد علی اس جنگ لیعنی احد میں آپ کی ذات کو اور آپ کے ساتھیوں کوجو نقصان اٹھانا پڑااس سے ہمیں بے حد تکلیف پینی ہے۔ ہماری آرزو تو یمی ہے کہ اللہ تعالی آپ کی شان بلند فرمائے اور آپ کے د شمنول كومبتلا فرمائے! ـ"

معبد کی ابوسفیان سے ملاقات ..... (اس طرح گویامعبد خزای نے غزوہ احد کی شکست پر آنخضرت علیہ کے سامنے تعزیت اور اظہار افسوس کیا تھا)معبدیلے آنخضرت علی ہے ملا تھااور ان کے بعد وہ یہال ہے روانہ ہوا یمال تک کہ روحاء کے مقام پر پہنچا۔ ابوسفیان نے معبد کود یکھاتو فور اخود سے بولا کہ یہ معبد آرہاہے اس کے یاس یقینانی خریں ہول گی۔ پھراس نے معبدے کما۔

"معبدا تم اپ يجه كياحالات چهور كر آرب مو-"

معبد مسلمانول کاایک مشرک ب*هدر*د ..... معدنے کها

من اسنے پیچیے محمہ علی اور ان کے محابہ کوچھوڑ تاہوا آرہا ہول۔ان کا لشکر تمہارے تعاقب میں ٹکلا ہوا ہے۔ان کے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔وہ سب کے سب تمہارے خلاف غیظ و

غضب کا پتلا ہے ہوئے ہیں۔اس د فعہ ان کے ساتھ قبیلہ اوس اور خزرج کے وہ مسلمان بھی آئے ہیں جو کل کسی وجہ سے جنگ احد میں شریک نہیں ہوسکے تھے۔ان سب نے آپس میں یہ عمد کیا ہے کہ وہ تم سے اکرائے اور

انقام لئے بغیر کسی قیت پرواپس نہیں جائیں گے سب لوگ اپنی قوم پر بھی ناراض ہیں اور خود قوم کے لوگ اپنی بسیائی پرنادم ہیں۔ان میں اس قدر جوش وغضب ہے کہ میں نے آج تک بھی نہیں دیکھاا۔" مسلمانول کے جوش پر ابوسفیان کا خوف درہشت .....ابوسفیان نے یہ (دحشت ناک خبر) من کر کہا۔

"تیرانا*ل ہو۔ کیا کہ رہاہے!۔*" معدنے كىل

"خداك قتم جھے يقين ہے كہ تم لوگ اس طرف كو چلو كے تو فور أى تهيس ان كے كھوڑوں كى محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بر ت معید اردد در سر مجاری

پیثانیاں نظر آنے لکیں گا۔"

ابوسفیاننے کہا۔

"خداتی قتم ہم نے تو یہ فیملہ کرلیا تھا کہ ہم پین سے لوٹ کر مدینے پر حملہ کریں اور بچے کچے مسلمانوں کا صفلا کر دیں۔"

دل ۵ صفایا کردیں۔ معد زکما

تعبیرے اللہ "میں تہیں ہر گزاس کامشورہ نہیں دول گا۔"

مسلمانوں کو ابوسفیان کا جھوٹا پیغام ..... معبدی ذبانی یہ خبر من کر قریش لشکر اقال و خیزال دہاں ہے کے کی طرف بھاگ کھڑ اجوا۔ جس وقت ابوسفیان اپنے لشکر کو لے کر دہاں سے جارہا تھا تو اسے کچھ لوگ لے جو مدینے کو جارہ جھے، ابوسفیان نے اس قافلے کے ذریعہ آنخضرت تھے اور آپ کے محابہ کے پاس کملایا کہ ہم لوگوں نے رکھوں نے (مدینے پر چڑھائی کرنے کے لئے راہ میں سے بی لوٹے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ جب ان لوگوں نے آنخضرت تھے کے پاس پہنچ کر آپ کو ابوسفیان کے یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے فرملی۔

حَدْمِ؟ اللهُ وَيغُمُ الْوَرِيْ لِاللهُ تعالى عى جميس كافى ہاوروى بمترين سماراہے۔ اور اس وقت حق تعالى نے ميدوحي ميدوحي نازل فرمائی۔

الْلَیْنُ اسْتَجَا بُوْ اللهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بُعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقُرْحُ لِآبِیپ ۱۸ سوره آل عمر ان ۱۸ ایمن کیک ترجمہ: جن لوگول نے اللہ ورسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرملی۔

"فتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں نے ان کے لئے پھرول کا ایک نشان مقرر کر دیا ہے۔اگر دہ لوٹے تو اس نشان پر بہنچ کر دہ سب کے سب اس طرح نیست و نابود ہو جائیں مے جیسے گزری ہوئی کل کادن۔!"

مسلمانوں کی واپسی .....اد حر معبد خزاع نے بھی قریش کو دہاں سے چانا کر دینے کے بعد ایک فخف کے ذریعہ آنخضرت ﷺ کو اس کی اطلاع بجوائی کہ ابوسفیان اپ لشکر کے ساتھ ڈر کرداہی کے چلا گیا ہے۔ چنانچہ اس خبر کے بعد آنخضرت ﷺ بھی تمراء اسد کے مقام سے بی مدینے کو داہی ہوگئے۔

ابوعزہ کو گرفتار کیا۔ یہ وہ ابوعزہ ہے جو غزدہ بدر کے وقت مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوا تھا اور پھر اس کی ابوعزہ کو گرفتار کیا۔ یہ وہ ابوعزہ ہے جو غزدہ بدر کے وقت مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوا تھا اور پھر اس کی درخواست اور گریہ وذاری پر آنخضرت ﷺ نے اس بریہ احسان فربایا تھا کہ اس کو بغیر فدیہ لیعن جان کی قیمت لئے یوں بی رہا کر دیا تھا کہ دکھر اس نے منت ساجت کی تھی کہ میرے کی بیٹیاں ہیں اور میں غریب اور جہیدست اور می مول فدیہ کار قمال اور میں کر سکتا۔ آنخضرت ﷺ نے اس سے یہ عمد لے کر اس کور ہا کر دیا تھا کہ آئندہ وہ نہ تو آنخضرت ﷺ نے اس سے باقوں کا دعدہ کیا اور رہائی حاصل کر کے ملے چلا گیا) جیسا کہ بچھر گن ا

<u> ابوغزہ کی گزشتہ بدعمدی</u> ..... محراس کے بعداس نے اپناعمد توڑ دیااور جنگ احدیس قریش کے ساتھ پھر

جلددوم نصف آخر آیا۔ یہ لوگوں کو جوش ولاتا تھااور اپنے شعرول کے ذریعہ انہیں بھڑ کاتا تھاکہ آنخضرت ﷺ کے خلاف جان کی

قول ہے کہ جنگ احد کے بعد جب مشر کین وہال سے واپسی میں حمراء اسد کے مقام پر تھسر ہے تو یہ ابو عزہ

حمیا۔ میہ دن چڑھے تک عافل پڑاسو تار ہا(۔اس کے بعد اگلے دوسرے دن ہی آنخضر ب ﷺ اسلامی کشکر کے ساتھ حمراء اسد کے مقام پر پنچے اور اس کو گر فار کر لیا گیا)اس کو گر فار کرنے والے مخص حضرت عاصم ابن

سو کیا۔ قریش کشکردہاں سے آگے رولنہ ہوا تو کسی کواس کا خیال نہ آیا اور اسے یو نمی سو تا چھوڑ کر کشکر آگے بڑھ

ثابت تھے۔اس غزدہ مراء اسدین میں تمامشرک تعاجو گر فالر ہوا۔ایک قول ہے کہ اس کو گر فار کرنے والے

ج<u>ان جشی کے لئے ابوعزہ کی دوبارہ خوشامہ .....غرض گر فاری کے بعدیہ</u> فخص ابوعزہ رسول اللہ ﷺ

"اے محد المجھے چھوڑ دیجئے۔ مجھ پراحسان فرمائے۔ اور میری بیٹیوں کی خاطر مجھے رہاکر دیجئے میں آپ

" نہیں۔خدا کی قتم اب تیرے چرے کو مکہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ایک روایت کے لفظ یوں ہیں

کہ۔اب تواپی اس داڑھی کے ساتھ جمر اسود کے پاس بیٹھ کریہ نہیں کہ سکے گاکہ میں محمد کود عوکہ دے آیا۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ میں نے محمد پر دونوں مرتبہ جادو کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت زید کی طرف متوجہ ہو

<u>ابوعزہ کا قتل .....ایک روایت میں ہے کہ یہ حکم آپ نے حضرت عاصم ابن ثابت کو دیا تھااور ایک روایت کے </u>

تھا۔اور یہ کہ بیر پہلاانسانی سرہے جواسلام کے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا میا۔ بعض علماء نے

جایا گیاده کعب ابن اشرف میودی کاسر تفاراس کا تفصیلی دافته آمے بیان موگا جمال محابه کی فوجی مهمات کاذکر ہے۔ مر کر شتہ روایت اور اس روایت میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یمال مرادیہ ہے کہ ابوعزہ کاسروہ پہلا

مخالفین ان کے مکان میں محصے توان چاروں آو میوں میں چوتھے مخص عمر وابن جموح تھے اور یہ حضرت علیٰ کے ساتھ تمام جگول میں شریک ہوئے تھے چرجب حضرت امیر معادیہ کی خلافت کادور آیا تویہ فرار ہو کر عراق

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کے بعد ابوعزہ کی گردن ماردی گئی۔ کماجاتاہے کہ اس کاسر ایک نیزے پر نگا کر مینے لے جلیا گیا

آ کے ایک قول آئے گاکہ اسلام کے دور میں سب سے پہلے جو انسانی سر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے

اس طرح آ کے ایک روایت بیان ہوگی کہ حضرت عثان غی کی خلافت کے زمانے میں جب ان کے

باذی لگاکر جنگ کریں۔ یہ تفصیل پیچھے گزر چی ہے۔

عمیراین عبدالله تصر محر کمای نور میں ہے کہ عمیراین عبدالله نامی کسی صحابی کومیں نہیں جانیا۔

ب سامنے لایا گیا۔ آنخضرتﷺ کودیکھ کراس نے کہا۔

كر تحكم ديا\_زيداس كي كردن مار دو\_"

می لکھاہے۔

مطابق مفرت نبير كوديا تعله كر آب نے فرملا۔

سر بجونيزه يردكك كردين لي جلاكيا

کے سامنے عمد کر تا ہول کہ آئندہ بھی اس قتم کی حرکت نہیں کرول گاا۔"

"مومن كوايك سوراخ سے دومر تبه نميں ڈسا جاسكا إ\_"

سير ت طبيه أردو

سيرت حلبيه أردو

چلے گئے۔ وہاں ان کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ یہ گھبر اکر ایک غار میں تھس گئے اور وہیں مرگئے۔اس واقعہ کی اطلاع عراق کے حاکم زیاد کو ہوئی تواس نے ایک ھخص کو غار میں جھیج کر ان کاسر کٹواکر مٹکایاادر پھروہ سر امیر

معادیہ کے پاس بھیجا گیا۔

اس طرح اسلام کے دور میں یہ پہلاسر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا۔ مراس سے بھی گزشتہ روایت کی تردید نہیں ہوتی جیسا کہ ظاہر ہے (۔ یعنی گزشتہ روایت میں مراد ہے کہ آنخضرت ﷺ کے

دور میں دہ پہلاسر تھا جبکہ بیاس دور کے بعد کی بات ہے)۔ نبی کے ایک ارشاد کی وضاحت ..... چھے ایک مثل گزری ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ

نمیں ڈسا جاسکتا۔اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض علاء نے لکھا ہے کہ (ایک بار دھوکہ اٹھانے کے بعد) انسان کو چاہئے کہ وہ پوری طرح ہوشیار اور محاط ہوجائے۔ یہ مثل آنخضرت اللہ کے سواکس دوسرے سے سننے میں نہیں آئی۔اس مثل کے استعال کا موقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک دفعہ ایک تحض نے اچانک تکوار سو نتی اور

آ مخضرت على يروار كيا مكراس كاوار خالي كيا\_اس فورأي كها\_

"ائے محمد اللی تو مذاق کررہاتھاا۔" آتخضرتﷺ نے اس کو معاف فرملا۔ گراس کے بعد پھرا یک دفعہ اس فخص نے کیی حرکت کی اور وارخالی جانے پر پھروہی بات کہ دی۔ مر آپ نے اس کے قتل کا تھم دیاآور فرمایا کہ مومن کو ایک ہی سوراخ سے

دومر تبه مهين دُساجا سكتا-معاویہ کو عثمان عملی کی بناہ کی تلاش .....غرض والیس کے دفت بہیں حمراء اسد کے مقام پر آپ نے معاویہ ابن مغیرہ ابن ابوالعاص کے قتل کا حکم دیا۔ یہ عبدالملک ابن مروان کا نانا تھا۔اس نے اپنے چھازاد بھائی حصرت عثمان ابن عفان کی بناہ ڈھونڈ می تھی لیعنی جان بچانے کے لئے اس نے حضرت عثمان کا سہارا تلاش کرنا

چاہا تھا۔ یعنی جب کفار قرایش جنگ احد کے بعد لوٹ کئے تو معاوید اپن ناک کی سیدھ میں چل بڑا۔ پھریہ حضرت عثان کے مکان کے دروازے پر آیا اور وستک دی۔حضرت عثان کی بیوی لینی رسول الله مان کی صاحبزادی حضرت ام کلٹوٹے نے پوچھاکون ہے ؟اس نے کماعثان کا چھازاد بھائی۔انہوں نے کماعثان اس دفت گھر میں موجود نہیں ہیں۔ معاوریے نے کہا<u>۔</u>

"ان كووراا مجى بلوا تجيجو كيونكه ان كى ايك رقم ميرے اوپر واجب ہے۔ ميں نے ان كے مال سے كچھ تجارتي سامان خريدا تقا!-"

ا بھی بیہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عثال اُ آگئے جیسے ہی انہوں نے معادیہ کودیکھا تو کہنے لگے۔ "تم خود مجى تباه موئے اور مجھے بھى ملاكت ميں وال ديا!-"

" بھائی۔ کل تک تم سے زیادہ میر اہمدر دلور خیر خواہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے پناہ دے دو!"

<u>معاویہ کی تلاش کا حکم ..... آخر حضرت عثالیؓ نے ان کو گھر میں بلالیالور مکان کے ایک حصہ میں اس کو چھیا</u> كر خود أنخضرت على كا ياس حاضر موت تاكه اس كے لئے آپ سے امان اور جال بخشى كا وعده حاصل كرليں۔ جيسے بى حفرت عثال الم تحضرت عليہ كياں بنچ توانهوں نے سنا المخضرت عليہ يہ فرمارے تھے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

"معادبیاس وقتِ مدینے میں موجو دہے اسے دہاں سے تلاش کر کے لاؤ!\_"

گر فتاری اور مشروط رمانی ..... لوگ فور أمعادیه ی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ حضرت عثمان ا

کے مکان میں داخل ہوئے (کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معاویہ حضرت عثان کا پچازاد بھائی ہے) جیسے ہی یہ لوگ مکان کے اندر گھے آنخضرت علیہ کی صاحبزادی حضرت ام کلوم نے ان او گول کو اشارہ سے بتلادیا کہ معاویہ اس

حجرے میں چھیا ہوا ہے۔ لوگول نے اس کو باہر نکالا اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر آئے۔ آپ نے اس ك قُلْ كا تَكُم ديا\_اس وقت حضرت عثان غين في تخضرت الله عص كيا\_

<u> فرار کے لئے تین دن کی مہلت</u> ..... "قتم ہاں ذات کی جس نے آپ کو حق د صدانت دے کر جیجا میں اس وقت صرف اس محق کے لئے امان حاصل کرنے آیا تھا اس لئے اس کو جھے عنایت فرماد ہجئے!۔"

چنانچہ آنخضرت ﷺ نے معاویہ کوان کے حوالے کر دیااور تین دن کے اندر اندر اس کو مدینے سے

نکال دینے کا تھم دیا۔ ساتھ ہی آنخضرت ﷺ نے قتم کھائی کہ اگر تین دن بعد آپ نے اس محض کو یہاں موجو د یلاتواہے مل کرادیں گے۔ پیا ہے۔ معاویہ کی خلاف ورزی اور قتل ....اس کے بعد آنخضرتﷺ حمراء اسد کی طرف روانہ ہو گئے۔او ھر

معادیہ تین دن تک مدینے میں تھرار ہالور آنخضرت ﷺ کے متعلق خبریں معلوم کر تار ہاتا کہ یمال سے جاکر ابی جاسوی کاحال قریش کوسناسکے اور انخضرت علی کے متعلق ضروری خبریں قریش کو پہنیادے۔ چوتھے دن ا تخضرت الله مدين واليس تشريف لے آئے جبكه معاويه اس وقت تك بھي مدينے ميں موجود تعار سول الله على أمدى خبرس كروه مدينے سے فرار جوا مكر حضرت ذيدا بن حارثة اور عمار ابن ياسرنے اس كا پيچيا كيا يمال تک کہ ایک جگہ انہوں نے معاویہ کو جالیااور اس پر تیر چلا کر اے قتل کر دیا۔ان دونوں صحابہ کو آنخضرت علیہ نے ہی معاویہ کے تعاقب میں روانہ کیا تھالور ان سے فرمایا تھا۔

"تم دونول كوده فلال جكه مل جائے گا۔"

یہ جگہ مدینے سے آٹھ میل کے فاصلے پر تھی۔چنانچہ ان دونوں نے ایسے وہیں جا پکڑااور قل کر دیا۔ایک قول ہے کہ اس کا پیچھا کرنے والے حضرت علیٰ تھے اور انہوں نے ہی معاویہ کو قل کیا تھا!۔" دو مسلم جاسوسول کا قبل ....رسول الله عظ نے غزوہ حمراء اسد کو روائل کے وقت بنی اسلم کے تین

۔ اومیوں کور شمن کے تعاقب میں آگےروانہ فرمادیا تھا(تاکہ وہ الن کے متعلق خبریں معلوم کریں)ان میں سے دو آدمیوں نے دعمن کو حمراء اسد کے مقام پر جالیا (مگر دعمن نے ان کو پکڑ لیااور قتل کر کے وہیں ڈال مجے۔جب ٱنخضرت الله وہال پنچے تو آپ کوان دونوں کی لاشیں ملیں۔ آپ نے ان دونوں کوایک ہی قبر میں وفن کرا

دیا۔ مقولین احد کے معلق جوبات پیچے بیان ہوئی ہودہ یمال صادق نہیں آتی۔ حرث اور مجذر نامی دو مسلمانول کاواقعہ ..... حراء اسدے آنخضرت تھا کا داہی کے بعد جبکہ آپ

مدینے آچکے تھے آپ کے پاس جرئیل آئے اور انہوں نے ہتلایا کہ حرث این سوید نامی مخض اس وقت قباء میں · موجود ہے آبذاوہاں پہنچ کراس سے اس مسلمان کا قصاص اور بدلہ لیج جے اس نے غداری کر کے احد کے دن قل

کیا تھا۔ حرث ابن سویدنے مجذر کو قتل کیا تھا۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ مجذر زیاد کے بیٹے تھے۔ اس واقعِه کی تفصیل سے ہے کہ ایک و فعہ جاہلیت کے زمانے میں حرث کے باپ سویدنے مجذر کے باپ

۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

100

نیادہ کو قتل کردیا تھا۔اس کے بعد ایک دن مقول کے بیٹے مجذر کو سوید پر قابوحاصل ہو گیااوراس نے اپناپ کے بعد کے قاتل کو مار ڈالا۔ یہ دونوں واقع اسلام سے پہلے کے بیں اور کی واقعہ جنگ بعاث کا سبب بنا تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ علی ہوئے در ایس نیادہ کے جو کے جن این سوید اور مجذرا بن نیادہ مسلمان ہو گئے اور دونوں بی غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے ( کر ان لوگوں کے دلوں میں اس واقعہ کاز خم موجود تھا لیمنی حرث کا باپ سوید، مجذر کے باپ نیاد کا قاتل تھا المرز وہ بدر کے دور ان مجھی حرث اپ سوید کا قاتل تھا، لمبذا غزوہ بدر کے جاب سوید کا قاتل میں اس مقدمین کا میا بی نمیں ہوسکی۔

حرث کے ہاتھوں مجزر کا قتل .....اس کے بعد غزوہ احد کا موقعہ آیا۔جب مسلمان جنگ میں معروف تھے اچانک حرث ابن سوید خاموشی ہے مجذر کے پیچھے آیالور تلوار کے ایک وار میں مجذر کی گردن کاٹ دی۔ ایک قول ہے کہ حرث ابنی سویدنے قبس ابن ذید کو بھی قمل کردیا تھا۔

حرث کے قبل کا آسانی علم ..... غرض جرئیل کے خرد یے کے بعد آنخضرت علیہ فراہی قباتشریف کے اس روز آپبالکل ناوقت قبا پنچے دو پر کاوقت تعااور سخت کری پڑر ہی تھی۔ آپ ایسے وقت بھی دہاں نسیں جایا کر جمع ہو گئے ان میں حرث ابن سوید بھی تعا جو ایک نرم کپڑا پہنے ہوئے قال میں حرث ابن سوید بھی تعا جو ایک نرم کپڑا پہنے ہوئے تعاد اور ایک روایت کے مطابق ایک نرم چادر لیلیے ہوئے تعاد اور ایک روایت کے مطابق دو نقشین یعنی کا مدار کپڑوں میں تعاای وقت اچانک رسول اللہ علیہ نے عویم ابن ساعدہ کو تھم دیا کہ حرث کی گردن مادیں آپ نے ان سے فرملیا۔

"حرث ابن سوید کومبحد کے دروازے پر جاکر پکڑواوراس کی کردن باردوا۔"

حرث کی گر فراری .....ایک قول ہے کہ یہ علم آپ نے حضرت عثان فی کودیا تھا چنا نچہ وہ حرث کوان کی گر ون مارنے کے متبعد کے دروازے کے پاس لائے۔اس وقت حرث ابن سوید نے رسول اللہ مالیہ کے مضرکیا کہ یار سول اللہ مالیہ اللہ مالیہ کا کہ دنیاری جاری کے من کیا کہ یار سول اللہ مالیہ کا کہ دنیاری جاری کے دونیاری جاری کے دونیاری جاری کے دونیاری جاری کے دونیاری جاری کی کہ دنیاری جاری کے دونیاری جاری کے دونیاری جاری کی کہ دنیاری جاری کے دونیاری جاری کی دونیاری جاری کے دونیاری جاری کی دونیاری جاری کی دونیاری جاری کی دونیاری جاری کی دونیاری کے دونیاری کی دونیاری ک

"تمهارے مجذرابن زیاد اور قیس ابن زید کو قل کرنے کی وجہ ا۔"

یہ سننے کے بعد حرث نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ اس کے بعد ان کی گردن ماری گئی۔ اقبال جرم اور معافی کی در خواست ..... (قال) ایک ردایت میں ہے کہ یہ س کر حرث نے کملہ

"فدای قتم ایس نے اس کو تعنی مجذر کو قل ضرور کیاہے مراس وجہ سے ہر گز قل نمیں کیا کہ میں اسلام سے پھر میا ہوں انہ ہی اس لئے کہ مجھے اسلام کی سچائی میں (خدانخواستہ)کوئی شک و شبہ ہے، بلکہ صرف اس لئے کہ مجھے غیرت اور عار دلائی محی الوراب میں اسپنے اس قعل سے جس کا آپ کو علم ہے خدا

اس کئے کہ شیطان نے جھے غیرت اور عار دلائی عید اور اب میں اپنے اس عل سے بس کا آپ او سم ہے خدا رسول کے سامنے تو یہ کر تا ہوں۔ اور مقتول کا خون ہما یعنی جان کی قیت اداکرنے کو تیار ہوں (نیزاس جرم کے کفارہ کے طور پر) مسلسل دومینے کے روزے رکھوں گااور ایک فلام آزاد کروں گا۔"

سارہ کے بور پر) مس کا دویے سے دور ہے وہ کی اس معانی کو قبول نہیں فرملیا(۔ چنانچہ حرث کوو ہیں قبل کر حریث کا قبل ...... مگرر سول اللہ ﷺ نے حرث کی اس معانی کو قبول نہیں فرملیا(۔ چنانچہ حرث کوو ہیں قبل کر . نام 1)

اس روایت میں حرث نے صرف مجذر کے اقل کا ذکر کیا ہے قیش این زید کے قتل کا ذکر نہیں کیا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

(جبکہ آنخفرت ﷺ نے حرث کے سامنے دونوں کے قل کا تذکرہ فرملیا) ثنایداس کی دیبے ہیے ہو کیہ حرث نے میر منتكو صرف مجذر كے قل يركى مورويے جب حرث كو مجذر كے ملانے كے بدلے ميں قل كا مستحق قرار ديا ميا تو

حسن ابن علي ي بيدائش .....يه واقعات ٣ه ي بيراي سال حضرت على ابن ابوطالب كم مين

حضرت حسن پداہوئے۔انہول نے ان کانام حرب رکھا مر بھرر سول اللہ علیہ نے ان کانام حسن رکھا۔ کیونکہ

قیس ابن زید کے بدلے میں یقینای وہ قل کے مستحق سمھے جائیں گے۔

حفزت علیٰ نے عرض کیا۔

توآپنے فرملا۔

"نهیںوہ حسن ہےا۔"

"يار سول الله احرب نام ركھائے ا\_"

حضرت حسن کی پیدائش کے بعد جب آنخضرت علی وہاں پنچے تو آپ نے فرملا۔ " مجھے میرے بیٹے کود کھاؤ۔ تم نے اس کانام کیاد کھاہے۔

اس كے بعد آب نے بيچ كى تحديك كى يعنى تحجور چباكر بيچ كے منه ميں ڈال

شراب کی حرمت کا تھم .....ای سال یعنی سویں شراب حرام ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شراب کی

ممانعت مھ میں ہوئی جبکہ انتخفرت ﷺ نی نفیر کے یبودی قبلے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے (یہ قبلہ مدین ای کے ایک محلے میں آباد تھا۔) نیز ایک قول سے بھی ہے کہ شراب کی حرمت دممانعت غزوہ حدیب اور غزوہ

شراب كى ممانعت كے لئے تين علم ..... شراب كى ممانعت وحرمت تين مرتبه كى كئ (جس ساس

يَسْنَكُوْنَكَ عَنِ الْمُعْمِودَ الْمُعْمِيدِ. قُلْ فِيهِمَا الْمُ كَيْدُول لا بدب ٢ سوره بقره ٢ م ٢ أبيست م ٢١٩

ترجمية يجولوگ آپ سے شراب اور قمار (جوئے) کی نسبت دریافت کرتے ہیں آپ فرماد یجئے کہ ان محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بارے میں شریعت کی مختی کا نداتہ ہ ہوسکتاہے ،سب سے پہلے حق تعالی کے اس ارشاد میں ممانعت ہے۔

میں بید لفظ استعمال کیا گیا تا کہ بیہ ظاہر ہوجائے کہ بیہ ممانعت صرف شنزیسی ہے ( بیعنی انگور کی بیل کو کرم کہ دیتا

(اب یا توانگور کے لئے اس حدیث میں کرم کالفظ اس کی ممانعت سے پہلے کا ہے اور )یا قصد آحدیث

روایت میں ہے کہ کرم مسلمان کاول ہو تاہے۔

حرام سیں ہے)۔

کے (کیونکہ کرم کے معنی شریف کے ہیں اور) کرم لینی شریف و بلند مرتبہ صرف مرد مومن ہوتا ہے۔ ایک

كرنے كى ممانعت نبيں ہوئى تھى۔ كيونكه مسلم كى حديث بيں ہے كه تم بيں سے كوئى فخض الكور كو ہر كزكر منه

عَالبًا تكورك لئے كرم كالفظ اس مديث ميں اس وقت استعال كيا كيا جبكه كرم كو انكور كے لئے استعال

ہیں۔مسلم میں ای طرح ہے۔

سيرت طبيه أردو

لفظ انگور کی بیل کے لئے بولے جاتے ہیں۔ای طرح ایک روایت میں کرم اور نخل کے الفاظ استعال ہوئے

آنخضرت ﷺ كارشاد ہے كہ شراب ان دودر ختول سے حاصل كى جاتى ہے تھجور اور انگور ايك روايت میں خلہ یعنی مجور اور عنبہ کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں عنبہ کے بجائے کرمہ کا لفظ ہے۔عنبہ اور کرمہ دونوں

خیبر کے در میانی عرصہ میں ہوئی تھی۔اور ایک قول کے مطابق خیبر کے مقام پر ہوئی تھی۔

دونوں کے استعال میں گناہ کی بڑی بڑی باتنس بھی ہیں۔ ایل ساتھ میں تھی دیں تھی ہوں

جب رسول الله على مديد منورہ تشريف لائے تو دہاں كے لوگ شراب پيتے تھے اور جوئے كا مال كھاتے تھے۔ پھر لوگوں نے آنخضرت على ہے ان دونوں چيزوں كے متعلق سوال كيا تواس پريہ آيت پاك نازل ہوئى۔

دوسری مرتبہ کی تفصیل ہے کہ ایک دفعہ ایک فخص نے دوسرے کچھ صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی اس وقت وہ مخف نشے کی حالت میں تعاجس کے بتیجہ میں وہ قر آن پاک کی تلاوت میں گڑ بڑا کمیالور او حرکی آیت اد حرکر کے پڑھ کمیا۔ تب حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مريميكي يَا أَيْهًا اللَّيْنَ امْنُوْ الاَ تَفْرُمُوْا الصَّلُوةَ وَانْتُمْ مُسْكُونَى حَتَى تَعْلَمُوْا مَاتَفُوْلُونَ لِلآبيب ٥ سوره نساء ٢ كايمن ترجمه: اے ایمان والوتم نماز کے پاس بھی الی حالت میں مت جاؤکہ تم نشر میں ہو یمال تک کہ تم سجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو۔

پھراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَالَيُهَا الَّذِيْنَ أَمْنُوْ الِنَّمَا الْمَحْتُورُ الْمُكِسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْآزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِينِ فَاجْتِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ ` لاَ يرب ٤ سورها كده ٢ ا أيمن عده

ترجمہ: اے ایمان والوبات ہی ہے کہ شراب اور جوالور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیریہ سب گندی

باتیں شیطانی کام ہیں سوان سے بالکل الگ رہو تا کہ تم کوفلاح ہو۔ حضر ت حمز ہ کی ایک بار شر اب نوشی ..... چنانچہ اس تاکید کے بعد لوگ شر اب پینے سے رک گئے۔ ایک

روایت میں ہے کہ جب حضرت مخزہ نے آیک بار شراب پی لی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے پاس موجود لو گول سے کہا۔

"تم سب ميرب باب ك غلامول ك سواكيا موا-"

مد ہوش حمزہ کانبی سے کلام ..... چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ جب حفزت حمزہ نے شراب پی لی تودہ کھر سے نظے راہ میں ان کو حصزت علیٰ کی دولو نثیال نظر آئیں حضرت حمزہ نے فور آان او نشیوں پر

سر بب پن ودہ سر سے سے دہ میں من و سرت من وروں یک سرت رہ کی سرت کرہ اور کوہان چیر ڈالے۔ اپنی تکوار بلند کی اور ان کے پہلوکاٹ ڈالے۔ پھر انہوں نے ان کے جگر گر دے لکالے اور کوہان چیر ڈالے۔ حوریہ علام کمتر میں میں میں ان تکا نہ میں منظر کا کما اور فرز آئے تخصر یہ جلائوں کرنے میں میں میں انسے

"تم سب مير ب باپ كے فلا مول كے سواكيا موا۔"

یہ سنتے ہی آ تخضرت اللہ وہاں سے النے قد موں پیچے لوٹے یہاں تک کہ باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ شراب کی ممانعت سے پہلے کا ہے۔ اب چو نکداس وقت تک نشہ جائز تھااس لئے حضرت جزہ کے اس قول سےوہ بتیجہ مرتب نہیں ہوگا جو مسئلہ کے مطابق ہے۔ حالا نکد مسئلہ یہ ہے کہ جس فخض نے آنخضرت ملے کو یہ کما کہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر

تومیرافلام ہے یامیرے باپ کافلام ہودہ کافر ہوجائے گا۔ <u>حرمت کا حکم اور صحابہ کاذوق اطاعت</u>.....ایک قول سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ شراب کی ممانعت کا

تھم مہھ میں ہوالوریہ کہ حضرت انس اس وقت کچھ ساتھیوں کے لئے ساقی یعنی شراب پلانے والے کے فرائض انجام دے رہے تھے۔جب انہوں نے آنخفرت علیہ کی طرف سے یہ اعلان سناکہ شراب حرام ہو گئی ہے تو

انہوں نے وہ منکہ جس میں شراب بھری تھی گرا کر شراب بمادی۔ بخاری میں حضر ت انسؓ ہے ہی روایت ہے كه مين أيك روز كھڑا ہواابوطلحه اور فلال فلال ليني ابوابوب، ابود جانه، معاذ ابن حبل، سهيل ابن بينياء ،ابي ابن

کعب اور ابو عبیدہ ابن جراح کوشر اب پلار ہاتھا کہ اچانک ایک تحض وہاں آیالور کہنے لگا۔

"كياتم لو كول تك خرر نهيس كيني\_" میں نے کماکیسی خر تواس نے کما

"شراب حرام ہو می ہےا۔" یہ سنتے ہی وہاں موجود یہنے والول نے مجھ سے کہا۔

«انس اان مطکول کی شر اب اس دنت بهادوا\_"

چنانچه میں نے تمام شراب بمادی۔

ایک روایت میں حضرت انسؓ کے بیر لفظ ہیں کہ ۔ میں بیہ سنتے ہی فور آشر اب کے منکے کی طرف بڑھالور میں نے اس کی تلی میں چوٹ ماری جس سے دہ مشکہ ٹوٹ گیا۔

دوا کے لئے بھی شراب سازی کی حرمت .....ملم میں ابوطارق سے روایت ہے کہ انہوں نے آنخفرت الله المحارث

"یار سول الله ایس دوا کے لئے شراب بنا تا ہوں ا۔"

آپنے فرمایا۔ "وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ خود بیاری ہے۔"

مخزشتہ روایت کے مطابق حضرت السؓ نے شراب بمادی تھی حالانکہ اس وقت وہ جائز تھی کیو مکیہ

المخضرت المنتخف ناس كو بمانے كا تھم نہيں فرملا تھا تو يهال اس كو بهانا شراب كى حرمت اور ممانعت ميں سختى كو ظاہر کرتاہے تاکہ لوگول کواس سے بیز اری پیدا ہو جائے۔

ایک د فعہ لوگوں نے علامہ جلال سیوطی سے پوچھ کہ رسول اللہ ﷺ حضرت حمزہ کے پاس سے اللے قد مول کیول واپس تشریف لے آئے تھے۔ انہول نے جواب دیا کہ شاید حملہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تاکہ اس بارے میں ڈرنے والوں کور ہنمائی ہوسکے (بعنی خود آپ خو فزدہ نہیں تھے بلکہ لوگوں کواس کاجواز بتلانا مقصود

تھااوریایہ مقصد تھاکہ آپ کی نگاہیں ان پررہیں۔)اوریہ بھی ممکن ہے کہ یمال راوی نے الٹے قد مول سے مراو صرف والپس محریطے جانامر اولیا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ پیٹھ پھیرے بغیر الٹے قد موں وہاں سے نکلے تھے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اد هريه بات ثابت ہے كه حضرت الس م ه تك رسول الله علي كے خادم نہيں بے تھے بلكه اس كے

بعد خادم بنے لندااب اگریہ کماجائے کہ ساھ میں شراب حرام ہوگئی تھی تواس کو ما نامشکل ہوگا۔ الحتیٰ ابن قبیں کااسلام اور شراب سے توبہ ..... پھراس سے بھی زیادہ مشکل دہروایت ہو جاتی ہے جس

کوابن ہشام نے اعثیٰ ابن قیس کے واقعہ میں بیان کیاہے کہ اعشیٰ اسلام قبول کرنے کے لئے آنخضرت عظیم کے یاس حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا۔جب وہ کے پہنچا تو بعض مشر کول نے اس کورو کنا جاہااور پو چھاکہ کمال اور سمس مقصدے جارہے ہو۔اعثیٰ نے بتلادیا کہ وہر سول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کااراوہ رکھتا ہے۔اس پر

ایک مشرک نے کہا۔

"اے ابونصیر اوہ توزنا کو حرام قرار دیتے ہیں ا۔"

اعثیٰ نے کہا۔

"خدا کی فتم یہ توالیامعاملہ ہے جس سے مجھے خود ہی کو ئی دلچپی نہیں ہے۔" پھراس مخص نے کہا۔

"مگرده شراب کو بھی حرام کہتے ہیں!۔"

"جمال تک اس معاملے کا تعلق ہے تو بے شک نفس کے واسطے اس میں ولکشی ہے اس لئے اب تو لوٹ کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور پھر اس پورے سال جی بھر کر شراب پیوں گا تاکہ شراب سے سیر ہو جاول۔اس کے بعد میں محر کے پاس جاکر مسلمان ہو جاول گاا۔"

چنانچہ اس کے بعد دہ وہیں ہے واپس اپنے وطن چلا گیا پھر اسی سال اس کا انقال ہو گیا اور اس کو

أتخضرت والله كالمام أفي الموقعة نهيل الماريهال تك علامه ابن بشام كاكلام ب-

مراس سے اندازہ موتا ہے کہ یہ واقعہ آنخضرت علیہ کی جرت سے پہلے کے کاب حالا تک شراب کے میں حرام نہیں ہوئی بلکہ سھیا سمھ میں مدینے میں حرام ہوئی۔

بعض علاء نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہاہے کہ اعثیٰ حقیقت میں مدینے ہی جارہا تھاراستے

میں دہ مے سے گزرا تو ہال بعض قریشیوں نے اسے روک کریہ مفتکو کی۔

اس روایت پر ایک شبہ اور ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق اعثیٰ سے یہ مُفتگو ابو جہل نے کی تھی۔اور یہ بات چیتے عتبہ ابن رہید کے گھر میں ہوئی تھی۔حالا نکہ ابو جہل اھ میں غزوہ بڈر میں ہی قتل ہو چکا تھا (اور ابو جمل کی زندگی میں شراب کے حرام ہونے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا)۔

اب اگراس روایت کودرست مانا جائے تواس شبہ کاجواب بید دیا جاتا ہے کہ شاید اس موقعہ پر ابوجل نے جان ہو جھ کریہ جھوٹ بولاتا کہ اعثی اسلام سے بیزار ہو جائے کیونکہ ابوجہل جاتا تھا کہ اعثیٰ کوشر آب کا ب حد شوق ہے اور وہ اسے چھوڑ نا گوارا نہیں کر سکتا۔ لہذا ابو جہل نے شراب کی حرمت کی اطلاع اپنی طرف سے وے دی تاکہ اعثیٰ اسلام نہ قبول کرلے۔

<u>مرحوم صحابہ کے متعلق اضطراب</u> .....اقول۔مولف کیتے ہیں:جب شراب کی ممانعت کا تھم نازل ہوا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ مجھ لوگ آج اس حالت میں قبل ہوچکے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں

سيرت طبيد أرأوو جلددوم نصف آخر تھی۔ کیونکہ کچھ مسلمانوں نے غزوہ احد کی منع میں شراب بی تھی اور پھر اسی دن دہ لوگ شہید ہو گئے۔اس پر اللہ تعالى نير آيت نازل فرمائي

﴿ لَيْسُ عَلَى الْأَيْنَ امْنُواْ وَعَمِلُوْا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيهُمَا طَعِمُوْا إِذَامَا اتَّقَوْا وَّأَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

الآبيب ٤ سوره ما كده ع ١٢ أيمن ع ٢٠

ر ترجمہ : ایسے لوگول پرجو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس

کودہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ دہ لوگ پر ہیزر کھتے ہوں لورایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں۔

حضرت الس خادم رسول عليك ..... جمال تك اس قول كا تعلق ب كه حضرت انس مهم ك بعدى

آنخفرت الله كفادم بني توبية قول ال گزشته روايت كے خلاف ب كه جب آنخفرت على مدين بنج

تو حضرت انس کی والدہ حضرت انس کو آنحضرت علیہ کے خادم کے طور پرلے آئی تھیں تا کہ وہ آپ کی خدمت بخاری میں حضرت انس سے ہی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینے پہنچے تو آپ کا کوئی خاوم

نہیں تھا۔ پھر ابوطلحہ نے میر اہاتھ پکڑااور مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر آئے اور آپ سے کہنے گئے۔ "يارسول الله الس ايك نمايت عمره خادم بين جو آپ كى خدمت كياكرين مي إ\_"

چنانچہاں کے بعد میں نے سفر اور قیام دونوں مو قعوں پر آنخضرت ﷺ کی خدمت کی۔

یمال کی روایش ہیں ایک کے مطابق حفر ت انس کو ابوطلحہ آنخضرت ﷺ کے پاس لے کر آئے لور دوسری روایت کے مطابق انس کی والدہ ان کولے کر آئی تھیں۔ان دونوں روایتوں میں موافقت کا بیان گزر چکا

بخاری میں حضرت انس سے بی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے حضرت طلح سے فرملیا۔ "ا پے غلاموں میں سے میرے لئے ایک غلام تلاش کروجو خیبر کو میرے سفر کے وقت میری

چنانچہ ابوطلحہ مجھے ساتھ لے کر چلے میں اس وقت کم عمر تقالور بلوغ کی عمر کو پہنچ رہا تھا چنانچہ آنخضرت المنطق جب بھی سواری سے اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔

ان دونوں روا بیوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت انسؓ گواپیخ ساتھ خیبر چلنے کا حکم خود نہ دیا ہواور آپ کو بیہ خیال ہوا ہو کہ شایدان کی والدہ بینے کواجازت نہ دیں مگر پھر جب آپ نے ابوطلحہ سے بیات فرمائی تودہ اس کوہی آپ کیاس لے کر آئے۔واللہ اعلم۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب پنجاه دیکم (۵۱)

## غزوه بنی نضیر

تاریخ غزوہ .....یہ بی نفیر مدینے کے یمودیوں کا بی ایک خاندان تھا۔ بعض مور خین نے لکھا ہے کہ یہ بی نفیر خیبر کے یمودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی بہتی کو ذہرہ کہاجاتا تھا۔ یہ غزوہ الاول ۱۳ھ میں پیش آیا۔ ایک قول ہے کہ یہ غزوہ احد سے پہلے کا واقعہ ہے اور راوی کے مطابق امام بخاری کا قول بھی یمی ہے۔ مگر علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ غزوہ بی نفیر کو غزوہ احد کے بعد ذکر کرنا ہی درست اور صحیح تر تیب ہے جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے جو غزوات کے علم میں امام ہے۔

اس غزوہ کا سبب .....رسول اللہ عظی نے لوگوں کو حکم دیا کہ بنی نفیر کے بمودیوں سے جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں اوران کے مقابلے کو چلیں۔اس غزوہ کے سبب میں اختلاف ہے۔

ایک قول ہے کہ آنخضرت ﷺ ان لوگوں کے پاس اس لئے تشریف لے ملئے تھے تاکہ بیہ معلوم کریں کہ ان لوگوں میں دیت کا کیا کیفیت ہے۔اس کی دجہ یہ تھی کہ ان یمود یوں لوران دو آدمیوں کے قبیلے کے در میان یمان اور معاہدہ تھا جن کوعمر وابن امیہ ضمری نے اس وقت قبل کردیا تھاجب دہ پیر معونہ سے واپس مدیخہ سے سے

ارہے۔

عمر و کے باتھوں بہود کے دو حلیفوں کا قبل .....(اس داقعہ کی پوری تفصیل آ کے سحابہ کی فوری مہمول میں ذکر ہوگی۔ یہاں مخصر آا تناجان لیناکائی ہوگاکہ عمر وابن امیہ شعمر کی ہیر معونہ ہو گئے۔ چلتے چلتے یہ قات کے مقام پر ایک باغ راستے میں قبیلہ بنی عامر کے دو مشرک بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے یہ قات کے مقام پر ایک باغ میں تھمرے۔ یہ دونوں مشرک بیال بہنچ کر پڑتے ہی سوگئے۔ عمر وابن امیہ شعمر کی نے اس وقت یہ سوچاکہ ان کے سردار عامر ابن ففیل نے سر مسلمانوں کو قبل کر دیا ہے لہذا ان کے بدلے میں کم از کم ان دو آدمیوں کو قبل کر دیا ہم کر سول اللہ علیہ نے اس قبیلہ کے ساتھ معاہدہ کر ما تھا معامرہ کر ماتھ ہوگئے۔ آتے ہی عمر و نے آنخضرت علیہ کو یہ سادا واقعہ بتلادیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے تو ہمار امعاہدہ ہے اس لئے ان کا خون بما و یتاضروری ہے او ھربنی عامر کا قبیلہ بنی نضیر کے یہودیوں سے بھی معاہدہ تھا اور بنی نضیر اور مسلمانوں کے در میان بھی معاہدہ تھا اور بنی نضیر اور مسلمانوں کے در میان بھی معاہدہ تھا اور بنی نضیر اور مسلمانوں کے در میان بھی معاہدہ تھا اور بنی نضیر کے یہودیوں سے بھی معاہدہ تھا اور بنی نضیر اور مسلمانوں کے در میان بھی معاہدہ تھا اور بنی نفیر اور مسلمانوں کے در میان بھی معاہدہ تھا اور بنی نفیر کا یہ دوران بھی معاہدہ تھا اور بنی نفیر کے یہودیوں سے بھی معاہدہ تھا اور بنی نفیر اور مسلمانوں کے در میان بھی معاہدہ تھا اور بنی نفیر کے یہودیوں سے بھی معاہدہ تھا اور بنی نفیر اور مسلمانوں کے در میان بھی معاہدہ تھا اور بنی نفیر

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر اس معاہدہ کی روسے بی نفیر کو بھی خون بہااد اکرنے میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کرنی ضروری تھی)۔

چنانچہ ایک قول ہے کہ آنخفرت ﷺ ای مقصد سے بی نفیر کے محلے میں گئے تھے تاکہ

بن عامر کو اوا کی جانے والی دیت لین خون بہاکی رقم میں یہودیوں سے بھی مدولیں جیسا کہ معاہدے کی

روے وہ اس کے پابند تھے کیونکہ آنخفرت علیہ نے یمودیول سے سے معاہدہ کرر کھاتھا کہ جب کی کاخون ہما

دینے کاموقعہ ہو گاتودہ اس کی فراہمی میں آپ کی مدد کیا کریں گے۔

ایک قول سے سے کہ آپان دونوں بی عامر کے مقة لوں کی دیت ہی وصول کرنے کے لئے بی نصیر کے پاس تشریف لے گئے تھے کیونکہ بنی نضیر الن دونوں مقولوں کے قبیلے کے معاہدہ بر دار تھے۔

كُتُب اصل يعنى عيوان الاثريس اى طرح ب مريد بات قابل غورب كيونكه اس ك مطابق مقول

کے حلیفوں سے بھی خون ہمِالیاجارہاہے۔

آ تخضرت على مثوره كيلت بني تضير مين ..... آ تخضرت على محاب كايك مخفر جماعت كما تم بی نضیر کے یمال تشریف لے مجلے جن کی تعداد دس ہے کم تھی۔ان میں حضرت ابو بکڑ، حضرت عمر اور حضرت علی بھی تھے (آنخضرت ﷺ نے دہاں بہنے کران سے رقم کی بات کی تق) یہودیوں نے کہا۔

"بالبال ابوالقايم! آب بلے کھانا کھالیج پھر آب کاکام بھی کردیاجائےگا۔"

آنخضرت المسائل کے قبل کے لئے میود کی سازش ..... (اس طرح میودیوں نے ظاہری طور پر توبری خندہ پیثانی سے آپ سے بات کی اور اندر اندر آپ کے قبل کی سازش کی )اس وقت آنخضرت عظام ایک دیوار کے خندہ پیثانی سے آپ سے بات کی اور اندر اندر آپ کے قبل کی سازش کی )اس وقت آنخضرت عظام ایک دیوار کے خندہ پیثانی سے بات کی اور اندر اندر آپ کے قبل کی سازش کی اس وقت آنخضرت عظام کی اس وقت آنخضرت عظام کی اور اندر اندر آپ کے قبل کی سازش کی اس وقت آنخضرت عظام کی اس وقت آنخضرت عظام کی اور اندر اندر آپ کی میں اندر آپ کی سازش کی اس وقت آنخضرت میں اندر آپ کی سازش کی اس وقت آنخضرت میں اندر آپ کی کی سازش کی اس وقت آنخضرت میں اندر آپ کی سازش کی اندر آپ کی سازش کی اس وقت آنخضرت میں اندر آپ کی کی سازش کی اندر آپ کی سازش کی اندر آپ کی کی سازش کی کی سازش کی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے یمودیوں نے آپس میں سازش کی اور کہنے لگے کہ اس شخص کو یعنی آنخضرت عظیے کو ختم کرنے کے لئے حتہیں اس سے بہتر موقعہ نہیں ملے گا۔ اس لئے بتاؤ کون ہے جو فور اُاس مکان کی چھت پر چڑھ کر دیوار پر سے ایک بڑا پھر ان کے اوپر گرادے تاکہ ہمیں ان سے نجات مل جائے۔اس پر یمودیوں کے

ا کیک سر دارعمر وابن حجاش نے اس کام کا بیڑاا تھایا اور کما کہ میں اس کام کے لئے تیار ہوں۔ مگر اس وقت سلام این مستحم نامی ایک دوسرے یمودی سر دارنے اس ارادہ کی مخالفت کی اور کہا۔ " بير حركت ہر گزمت كرنا۔ خداكى فتم تم جو كچھ سوچ رہے ہواس كى انہيں ضرور خبر مل جائے گا۔ بير

بات بدعمدی کی ہجب کہ ہمارے اور ان کے در میان معاہدہ موجودہے۔!" <u>وی کے ذریعہ آنخضرت بیلن</u>ے کوسازش کاعلم .....(گریبودی نہیں مانے) پھردہ مخض جب اوپر پہنچ

گیاتاکہ آنخضرت علی پر پھر بھینک ارے تو آنخضرت علیہ کے پاس آسان سے اس مازش کی خبر آئی کہ یمودی كياكرنے والے ہيں۔ آپ فور أا بن جگہ سے اٹھے اور اپنے ساتھيوں كود ہيں بيٹيا چھوڑ كراس طرح روانہ ہو گئے جیسے آپ کو کوئی کام ہے۔ آپ تیزی کے ساتھ واپس مینے چلے گئے۔ آپ کے ساتھیوں کو پکھ خبر نہیں ہوئی کہ آپ کمالِ اور کیوں چلے گئے۔ آخر جب دیر ہوگئی توصحابہ آپ کی تلاش میں اٹھے۔ رائے میں ان کو مدینے سے

آتا ہواایک مخص ملاصحابہ نے اس سے آنخصرت بیل کے متعلق پوچھاتواس نے کماکہ میں نے آپ کو مدینہ میں و یکھا تھا۔ محابہ فور أمدین میں آپ كے پاس بنچے۔ تب آپ نے ان لوگوں كو بتلايا كه بى نضير نے كيا سازش کی تھی اور کیوں آپ اچانک اٹھ کروا ہی تشریف لے آئے تھے۔ الم م كى نے اپنے تصيده ميں اس واقعہ كى طرف اپنے اس شعر ميں اشاره كيا ہے۔

ِ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## وجاك وحي بالذي اضمرت بنو النضير وقدهموا بالتاء صخرة

ترجمہ دین نفیر کے یبودیوں نے جو سازش کی اور آپ پر پھر تھینکنے کا ارادہ کیا تھااس کے متعلق آپ کو الله تعالى كى طرف سے اطلاع مل منى تقى۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت علی صرف یا فی سات محابہ کے ساتھ کی تغیر کی بستی میں پنچے تو یہودیوں نے استے کم محابہ کود کھے کر کماکہ اؤہم محمد علیہ کو قل کردیں اور ان ساتھیوں کو قیدی بناكر كے ليے جائيں اور قريشيول كے ہاتھوں جي ديں۔ بسر حال بيدوونوں باتيں ممكن ہيں۔

يهود كافريب ..... أتخفرت على كى نفيركى لبتى مين جانے كالك سبب اور بهى بيان كيا كيا

ہے کہ یمودیوں نے آ تخضرت ﷺ کے پاس کملایا تھاکہ آپ اپ تمیں محاب کے ساتھ ہمارے بہال آیے اور ہم میں سے تمیں ذہبی پیشوا آپ سے ملیں۔اگر ان سب نے آپ کی نبوت کی تقدیق کردی اور آپ پرایمال لے آئے توہم بھی آپ را بمان لے آئیں گے۔

چنانچر ا گلے دن آنخضرت علی تمیں محابہ کے ساتھ ان کے یمال پنچے اس وقت یمودی آلی میں کینے لگے کہ ان کی ساتھ تو تنس آدمی ہیں تم کیے ان پرہاتھ ڈالو کے جب کہ ان کا ہر ساتھی چاہتاہے کہ ان کے

لئے جان کی بازی لگادے۔ اس لئے اب محمد سے کور اپنے سمین محاب کے ساتھ آئیں اور مارے بھی تین بی عالم آپ سے ملیں کے اگروہ آپ پر ایمان لے آئے توہم بھی آپ کی پیروی کو قبول کر لیں گے۔

ایک مسلمان کے ذریعیہ آنحضرت علیہ کواطلاع ..... آنحضرت علیہ اس پر تیار ہو گئے ادھر میودیوں کی طرف سے جو تین آدمی سامنے آئے انھوں نے اپنے پاس خنجر چھپار کھے تھے۔ اس دقت بنی نفیر کی ایک عورت نے اپنے بھائی کو اس سازش کی اطلاع کر دی۔ اس عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا۔ اس مخض نے بید داقعہ

آ مخضرت علیہ کو ہنا دیا۔ آ مخضرت علیہ اس خبر پر فور ای نضیر کے یمال سے واپس لوث آئے۔

اس طرح آمخضرت علی کے بی نضیر کے یمال جانے کے سبب میں اختلاف ہے لیکن اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہئے کو نکدیہ بھی مکن ہے کہ وہال جانے کادہ سبب بھی رہا ہوجو پیچے بیان ہوالوریہ بھی رہا ہو۔ دونوں باتوں کے پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مرسیرت منس شامی میں یہ بھی ہے کہ اس سازش کی خبر آنخضرت علی کوئی نفیر کے بمال پینجفے سے پہلے ہی ہو گئی تھی ابذا آپ پہلے ہی اوٹ محے تھے۔ يبودكى ناكاى وخوارى ..... غرض او حروه مخض مكان كى چھت پر پبونچاادر او حرا الخضرت على خاموشى کے ساتھ دیوار کے نیچے سے اٹھکر دینے تشریف لے گئے۔ بہودیوں کو آپ کے جانیکی خبر نہیں ہو گی۔ دہ لوگ چمت پر پہنچ کر پھر تول رہے تھے کہ مدینے کے یمودیوں میں سے ایک مخص ان کے پاس بہنیا۔اس نے

لو گون سے بوج عاکد کیا کررہے ہور یمودیوں نے بتلاکہ ہم نے اس وقت ایک پھر لڑھکا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کالردہ کر لیاہے۔اس مخص نے لوگوں سے کہا۔

اور محد كمال بين!"-

میودیوں نے (غالبًالوپر سے جمائے بغیر) کہا کہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔اس مخص نے کما"خدا کی قتم میں تواجی محر اللہ کو مدینے کے اندر چھوڑ کر آرہا ہوں۔!"

برسنة ي يمودي حران وريان اس مخص كامنه و يكف كك أخريس بول \_"انعيس مارى ماذش

جلددوم نعنف آخر

کی خبر ہو گیا" <u>یمود کو جلاوطنی کا حکم .....او هر رسول الله ﷺ نے اپنے مدینے پہنچنے کے بعد حضرت محمد ابن مسلمہ کو</u>

مير ت طبيه أردو

ئى تضير كے ياس بھيجااور يه پيغام ديا۔ مرے شریعیٰ مے سے نکل جاؤ۔ کیونکہ سے شر مسلماؤں کی علمبرداری میں تقام تم لوگ اب

میرے شیر میں نہیں رہ سکتے۔اس لئے تم نے جو کچھ منصوبہ بنایا تعادہ غداری تھی۔"

<u>شہر خالی کرنے کے لئے دس دن کی مہلت ....اس کے بعد آنخضرت علی نان کوان کی پوری</u>

سازش بتلائی کہ مس طرح عروابن مجاش مامی یبودی چھت پر کیا تھا تاکہ آنخضرت ﷺ پر پھر پھینک مارے (حالا نکه اس سازش کا حال ان چند یمودیوں کے سواکسی کو معلوم نہیں تھا، آپ کی زبانی بیہ تفصیلات سکر وہ لوگ

خاموش رہ گئے لورایک لفظ بھی منہ سے نہ بول سکتے۔ پھر حفزت محمدابن مسلمہ نے ان سے کہا۔ آنخضرت الله کا حکم ہے کہ تم لوگ دی دن کے اندر اندریمال سے نکل جاؤجو مخص بھی اس مدت

کے بعدیمال پلیا گیااس کی گرون مار دی جائے گی۔ یمال آنخفرت ﷺ نے ان لوگول کے پاس جو پیغام بھجولیاس میں صرف پھر پھیکنے کی سازش کو

فاش کما گیا آپ کے قبل کے اردہ کاذکر نہیں کیا گیا مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے (کیونکہ ممکن ہے روایت بالمعنی ہو). ایک قول ہے کہ اس موقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

يَا اَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمْنُوْا ذْكُرُ لِلْفِمْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَتْسُطُو الكِكُمْ ٱيْلِيكُمْ فَكُفَّ ٱيْلِيكُمْ عَنْكُمْ

ترجمه: اے ایمان والول الله تعالیٰ کے انعام کویاد کر دجوتم پر ہواہے جب کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست در ازى كريس سوالله تعالى فان كا قابوتم يرنه چلنے ديا۔

یمال سیر شبہ نمیں ہوناچا ہیں کہ بیہ آیت جیسا کہ پیچے غزوہ ذی امر کے بیان میں گزراد عور نامی مخص کے واقعہ میں نازل ہوئی تھی کیونکہ بیاب ممکن ہے کہ ایک بی آیت مختلف مو قعول پر نازل ہو۔ منافقول کی طرف سے یہود کو سہار ا ..... غرض آنخضرت کا یہ علم پرونیخ کے بعد بی نفیر کی

یمودیول نے مدینہ سے جلاوطنی کی تیاری شروع کردی اور کو نٹول کا نظام کرنے لگ مجے مگر ای وقت منافقین نان کے پاس پیغام بھیجاکہ اپنے گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہر گز کمیں مرت جاؤ ہم لوگ تمهارے ساتھ ہیں۔ آگر

تم سے جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں کے اور اگر تم لوگول کیمیاں سے نکلنے اور جلاو طن ہونے پر ہی مجور ہو ناپراتو ہم تم سے پیھیے سیں میں گے۔

ابن الى كى طرف سے مدد كاوعده ..... يهوديوں كورد كنے ميں سب سے پيش پيشِ منافقوں كامر وار عبداللہ این الی این سلول تھا۔ اس نے یمودیوں کو پیغام بھیجا۔" اپنے گھر دل کو چھوڑ کر ہر گڑ کمیں مت جاؤیلکہ اپنی حویلیوں میں جے رہو۔ میرے ساتھ دوہز اجال باز موجود ہیں جن میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور حرب

ك دوسرے قبائل بھى بين دولوگ وقت پر تهارى حوليول مين تهادے ساتھ المين مح لور افر دم تك تمارے لئے جنگ کریں گے۔ تم پر آنچ آنے سے پہلے دوائی جانیں چیش کریں گے۔ای طرح بی قریط کے لوگ اور قبیلہ خطفان میں ان کے حلیف یعنی دوست مجھی تماری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔" ِ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فيلددوم نصف آخر

<u>یہود کو ڈھارس اور جلاو طنی ہے انکار</u> .....ابن ابی کابیہ پیغام ملنے پرینی نضیر کو زبردست ڈھارس بندھی الم بنوں نے جلا ولی کاار دوج کر دیا ہا تھ مانہوں نے انحضرت کے باس کہلایا ہم ابناوس مرکز نہیں محصور کی سے ، آپ کا بو دل چاسپ*ے کر* دیکھنے رہ

۔ یہ اس کے ساتھ کی اس کا ایک نے کام کا بھیر بلند کر فرمایااور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ تھیر کی۔

پھر آپنے فرملاکہ یبود برسر پیکار ہو چکے ہیں۔ ابن مشتم کی چٹی کو فہماکش .....اد ھراس سر کشی میں جو شخص یبود **اول**ائی سر برای کررہاتھادہ <sup>ح</sup>ی ابن اخطب تھاجوام المو مومنین حضرت صفیہ کاباب تھااور بی نضیر کاسر دار تھا۔ بی نضیر کے ایک دوسرے سر دار تعنی سلّام

ابن متعم نے حی کواس سر کشی سے رو کالور کہا۔

"حیی اخدا کی قتم اینے اس سر کش ارادہ ہے بازر ہو کیونکہ ابن ابی کی بات اور وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ صرف چاہتاہے کہ تہیں محمد ﷺ سے لڑا کر ہلاکت میں ڈال دے اور خود گھر بیٹھ کر تماشہ دیکھے۔ دیکھتے نہیں اس نے بی قریطہ کے سر دار کعب ابن اسد قرظی کے پاس پیغام بھیجاتھا کہ بی قریط کے لوگوں کو اس موقعہ تہاری یعنی نی نفیر کے بہودیوں کی مرد کرنی جائے مگر کعب نے جواب دے دیاہے کہ ہم میں سے ایک

من بھی مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے اپنے معاہدے کو نہیں توڑے گا۔اس پردہ نی قریطہ سے مایوس ہو گیا۔ جیسا وعدہ اس نے تم سے کیا ہے الیہ ای وعدہ نی قیقاع کے اپنے حلیفوں سے بھی کیا تھا (چنانچہ بی قیقاع کے لوگ اس کی باتوں میں آگئے اور )انھوں نے محمد علی ہے بھی جنگ کی اور معاہدہ توژ کر اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا

اور ابن ابی اور اس کی مد د کاانتظار کرنے لگے مگروہ اپنے گھر میں چھیا بیٹیار ہالور محمد ﷺ ابنالشکر کے کر بنی قنیقاع کی سر کوبی کے لئے بینچ گئے یمال تک کہ محمد ﷺ کے حکم پر بنی قینقاع کو جلاو طنی اختیار کرنی پڑی۔اب خود سوچالو

جب ابن الی نال کو کول کی مدد نہیں کی جو اس کے حلیف اور دوست منے اور جو اس کے وشمنول سے اس کی جفاظت کرتے تھے تو ہم ان لو گول میں سے ہیں جو ہمیشہ سے قبیلہ اوس کی حمایت میں قبیلہ خزرج سے الڑتے آرہے

<u> صیحت ماننے سے جی این اخط</u>ب کا انکار ..... کیونکہ قبیلہ اوس قبیلہ خزرج کے در میان جب بھی جنگ ہوئی تھی تو بنی قعیقاع کی یبودی تو قبیلہ خراج کی حمایت میں میدان میں نکلتے تھے اور بنی نضیر اور بن قریط کے

یودی قبیلہ اوس کی حمایت میں نکلتے تھے۔ غرض یہ سب کہنے کے بعد سلام نے حمی سے کما۔

اب تم خود سوچ لوکہ الل الى كى بات پر كيسے اعماد كياجا سكتا ہے۔

" ہمارے سامنے محمد ﷺ کی دیشنی اور انسے جنگ کے سوالور کوئی مقصد نہیں ہے۔"

بھیانک نتائج کی طرف انتباہ ..... ملام نے کہا۔

" تو پھر خداکی قتم اس کا بتیجہ صرف بیہ ہوگا کہ ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیئے جائیں مے ،ہمارا مال و دولیت اور عزِت و اعزاز فنا ہو جائیگا ، ہمارے گھر والے قیدی اور غلام ہناہئے جائیں کے لور ہمارے جنگ آزما

نوجوان قل ہوجائیں کے ...."

.... مگر حی آنخضرت ﷺ ہے جنگ کرنے پر تلار ہا۔او حرین تضیر حیی کے لئے بنی تضیر کی تابعداری.. کے یمودیوں نے اسے کما۔

"جارامعالمه تهارے تابع ہے ہم کس حال میں بھی تمہاری مخالفت نہیں کریں ہے۔!"

سير ت حلبيه أردو جلددوم نصف آخر مسلمانول کا نبی تضیر کی طرف کوچ ..... چنانچه حی نے رسول ﷺ کے پاس دہ پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنا وطن ہر گز نہیں چھوڑیں گے اس لئے جو تمہارے جی میں آئے کرد یکھو۔اس پیغام پر مسلمان جنگ کی تیاریوں

میں لگ مئے ۔جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو آنخضرت ﷺ کے ساتھ نی نضیر کے مقابلے کے لئے کوچ فرملیا

. ال موقعه پر آپ نے مدینے میں حضرتِ ابن ام مکوم کواپنا قائم مقام بنایا۔ جنگی پر چم حضرت حضرت علی ابن ابو

طالب نے اٹھلا۔ آنخفرت علی مسلم لکرے ساتھ آئے برھے یمال تک کہ شام کے قریب آپ نے بی نضیر کی بہتی میں بہنچ کر پڑاؤڈ الااوران کے چوک میں عصر کی نمازاد افر مائی۔اد ھریبودی اپنی حویلیوں میں قلعہ

بند ہوگئے تھے اور چھوں پر ہے تیمر اور پھر برسانے لگے۔ . یمود کی بہٹ دھر می دسر کتی ..... بعض مور خول نے یول کھاہے کہ آنخضرت ﷺ نے مسلمانوں کو

بی نضیر کی طرف کوچ کا حکم دیالور جب آپ اپنے لشکر کے ساتھے وہاں سیمنچ تو آپ نے انکو کعب ابن اشر ف یمودی کی موت پراسکام اس کے موے پایا۔ کعب این اشرف کے قل کادافعہ آئے محابہ کی فوجی معمات کے بیان

میں آئے گایودی کمرے تھے۔ "اے محر اللے صد مول پر صدے دیکھنے پررہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے پر رونا پڑ رہاہے روتے

روتے ہماری آئیسیں خٹک ہوچی ہیں۔ مگراب تم اپنی فکر کر لو۔ "ا۔

غرض آپنے بہودیوں سے فرملیا۔ "تم لوگ يمال سے نكل جاؤاور مدينه خالى كردو\_!"

يبودنے كما "مارے نزد یک اس سے کمیں زیادہ آسان بات بہے کہ ہم اپنی جانیں دے دیں...!"

اس کے بعد بہویوں نے جنگ شروع کردی۔ یمال تک ان بعض علماء کاکلام ہے۔ (قال) غرض جب عشاء کاوقت ہو گیا تو آنخضرت ﷺ وس محابہ کے ساتھ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے اس وقت آپ زرو

پنے ہوئے تھے اور گھوڑے پر سوار تھے۔ لشکر میں آپ نے اپنا قائم مقام حضرت علی کو بنادیا تھااور ایک قول ہے كه حضرت ابو بكر كوبنايا تعاـ

<u>یمود کا محاصرہ</u>..... مسلمانوں نے رات ای حالت میں گذاری کہ دہ یمودیوں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور بار بار نعرہ تكبير بلند كرتے رہنے تھے يمال تك كه من كا اجالا مونے لكا حضرت بلال نے فيركى اذان دى۔اى دقت آ تحضرت الله الله الله المحاب كرماته والى الشكر كاه مين تشريف لے آئے جن كے ساتھ كئے تھے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ وہ آپ کے لئے ایک قبہ بنادیں۔ یہ قبہ لکڑی کا تھااور اس

براونی کیرادال دیا گیاتھا۔ آنخضرت ﷺ اس قبہ میں قیام فرماہوئے۔ قِبْهُ نبوی بِرِغُرُولَ کی تیر اندازی ..... یبودیول میں ایک فخص تفاجس کانام غزول تفایه و فخص نمایت <del>بمترین اور پر ذور **پراند از قل**ے اس کا پھین</del>کا ہوا تیر دوسر ول ہے کہیں دور تک جاتا تھا( چنانچہ اس نے حویلی کی **جمت** پر ے ایک تیر چلایا) جو آنخفرت ﷺ کاس قبہ تک بہونچا۔ اس پر آنخفرت نے قبہ کودہاں سے مثاکر دوسری

جگہ نصب کرانے کا تھم فرملیا۔ چنانچہ محابہ نے آپ کے تھم کی تعمیل کی۔ ای دوران ایک رات حفرت علی فشکر میں سے غائب یائے گئے۔ او کول نے آپ سے عرض کیا۔

"ان کی فکرنہ کرو کیو تکہ وہ تمہارے بی ایک کام سے محتے ہیں۔"

غزول کاسر نیزه حیدری پر ....اس کے بعد تموڑی بی دیر گزری تھی کہ حضرت علی اس مخف کاسر لئے موے آئے جس کانام غزول تھا اورجس کا تیررسول اللہ عظافہ کے قبد تک پہنچا تھا۔ حضرت علی اس وقت غزول کی

کھات میں بیٹھ گئے تھے جبوہ مسلمانوں کے کمی بڑے سر دار کو مارنے کے لئے چلاتھااس کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی اس دیتے کے ساتھ وہ کسی بڑے مسلمان کے قتل کی فکر میں تھا)حضرت علی نے اس پر حملہ کیا

اوراسے فل کردیاس کے ساتھ جودوسرے لوگ تصوہ سب فرار ہو گئے۔

اسلامی ستر مودی تلاش میں ..... پررسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کے ساتھ دس آدمیوں کا ایک جماعت روانه فرمائی جس میں حضرت آبود جانه اور حضرت سل ابن حنیف مجمی تھے۔ان لوگوں نے اس جماعت کو جا پکڑا

جو غزول کے ساتھ تھی اور حضرت علی کود کھ کر مجھاگ گئی تھی ان او کوں نے ان سب کو قتل کر دیا۔ بعض علاءنے لکھاہے کہ اس جاعت میں دس آدی تھے مسلمان ان کو قتل کر کے سر لیکر آئے جنمیں

بعد میں مختلف کنووں میں ڈال دیا گیا۔اس روایت ہے ان رافعیوں کی تردید ہوجاتی ہے جو کہ بیر د عوی کرتے ہیں

کہ غزِدل کے ساتھ جولوگ تھے ان کو حفزت علی نے ہی قُل کر دیا تھا۔ ی نضیر کے باغات کا منے کا حکم .....غرض جب یبودیوں کا محاصرہ کئے ہوئے مسلمانوں کوچھ را نین گزر

كئيں تو آنخضرت ﷺ نے حكم دياكہ ان كے باغات كاث دالے جائيں لورا نفيس جلادياجائے۔ ايك قول ہے كه یہ تھم پندرہ دن تک محاصرہ کرنے کے بعد دیا گیا۔ایک قول ہیں رات ایک قول تمیں رات اور ایک قول پیپیں

رات ہ ں ہے۔ باغات کی مشہور تھجوریں ..... عاصرہ کی اس پوری مدت میں حضرت سعد ابن عبادہ مسلمانوں کے لئے مجھوریں لایا کزتے بیٹے لیعنی ان کے بیال سے مجھوریں لائی جاتی تھیں۔ (قال) فحصور کے باغات کا شخیر آنخضرت اللہ نے حضرت ابولیلی مازی اور حضرت عبداللہ این سلام

کو متعین فرملاحضرت ابولیلی تووه تھجوریں توڑتے تھے جو عجوہ کہلاتی تھیں اور حضرت عبداللہ وہ تھجوریں توڑتے تھے جور طب کملاتی تھیں۔ان نرم تھجوروں کولون کماجاتا ہے جو عجوہ لیعنی خشک تھجوروں اور برنی کے علاوہ ہوتی ہیں۔ مدونوں مدینے کی بھورول کی قتمیں ہیں۔ دینے ہی کی مجور کا ایک اور قتم ہے جس کو مجانی کما

جاتا ہے (یہ لفظ می اور میاں سے جس کے معنی چیخ اور پکار کر کہنے ہیں)۔

فضلیت نبوی سے تھجور کانام .....حضرت علی ہے روایت ہے کہ ایک د نعہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جار ہاتھا کہ اچانک فجمور کا ایک در خت دوسرے در خت ہے پکار لیر نی مصطفی اور علی مرتضی ہیں۔" اس آواز پر سول الله على نے فرمليد"

"على اميرى ففليت مديز كاس ورخت كانام محافى ركديا كيار"

لینی مجور کی اس قتم کا نام صحافی رکھ دیا گیا جس کی معنے ہیں چینے اور پکارنے والا \_ کیونکہ یہ در خت میری فضلیت کی دجہ سے پکارا گیا ہے۔ یہ حدیث مطعون فیہ ہے اور ایک قول ہے کہ اس میں کذب اور جموث

تعداد بتلائي كئ بوه تعدادات بعدسامن آئي مو-!

جلددوم نفسف آخر

<u> مجورول کی اقتسام ..... لفظ برن فارسی زبان می</u>س عمده اور با بر کت ثمر باری کو کہتے ہیں۔علامہ نووی کی شرح سلم میں ہے کہ محور کی ایک سوبیں قسمیں ہیں۔

علامہ سیدسمہودی کی تاریخ المدینة الكبر میں يول ہے كہ مدينے کی تحجوروں کی جو قسمیں شار کی جاسكی ہیںان کی تعداد تمیں سے پچھ اوپر ہوئی ہے۔ چنانچہ بعض دوسر نے علاء کا قول ہے کہ ہم نے ان قسموں کو شار کرایا توان کی تعدادعلامہ نودی کی ہتلائی ہوئی تعدادے زیادہ

نکل۔ پھر کتے ہیں کہ شایداس تعداد سے زیادہ جو

جمال تک مدینے کے علادہ دوسری جگہول کی محجورول کی قسمول کا تعلق ہے جیسے مغرب کاعلاقہ ہے تو وہ شارے باہر ہیں۔چنانچہ ایک روایت ہے کہ فاس کے ایک عالم محمد ابن غازی نے سلحماسہ کے ایک عالم ابر ہیم ابن ہلال کے پاس آدمی جمیج کر معلوم کرایا کہ اس شہر مینی فاس کی مجوروں کی قسموں کی تعداد معلوم ہو تو ہتلاہے

علامہ ابراہیم نے علامہ محمہ کے پاس ایک جھول یادو جھول تھجوریں جیجیں جن میں تھجور کی ہر قتم کا ایک ایک دانه تفارساته بما نعول نے لکھا۔

"فقیر کاعلم بہیں تک ہے اور اگرتم اللہ کی نعتوں کا شار کرنے بیٹے جاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے!"۔ اد هر میں نے یہ کتاب نفق الازمار میں دیکھا۔ اس شہر میں ایک تر تھجور ہوتی ہے جس کا نام تبونی میرمبز والك ك اوقى ب الدوائقة من شهد سے زيا ده ميشى موتى ب اور يركراس كمبررك مفلى مرت زياده بجون موق ب -

یہ عجوہ تھجور بنی نضیر کی سب سی بڑی دولت تھی کیونکہ وہ لوگ اس کو (سال بھر کے لئے ) ذخیرہ کرے رکھاکرتے تھے۔ بجوہ کے بارے میں ہے کہ عجوہ تھجور کادر خت جنت کا ہے لور اسکا کھل بھترین غوا فراہم

كر تاہے۔ بيربات بيچھ گذر چك ہے كہ آدم عليه السلام عجوہ مجوروں كے ساتھ جنت سے اتارے كئے تقيہ عجوه محجور کی تا تیر ..... بخاری می حدیث ہے کہ جو مخص رو زائد من سب سے پہلے سات مجود محبوریں

کھالے تواس دوزاس پر نہ ذہر کااثر ہو گالور نہ جاوو، اور سحر کا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بالائی مینے کی مجوہ میں شفاہے اور وہ نمار منہ کھانے کی صورت میں تریاق

لینی ہر بیاری کاعلاج ہے جو محض صبح ہی صبح سات تھجوریں کھالیں تو اس دن اس پر جادوز ہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بغ ملائد کھا ہے مو کو کو تو مع جو صحانی سے بڑی ہوتی ہے اور رنگ میں سابق مائل ہوتی ہے۔ اور بیان قسمول میں ہے جو آنخضرت ﷺ نے خودا بے دست مبارک سے مدینے میں بوئی تھیں۔(ی) مگریہ بھی بیان ہواہے کہ یہ محجور بن نفير كے باغات ميں سے تھی۔

آدم اے ساتھ نازل شدہ تین چزیں ..... کتاب عرائس میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آوم علیہ السلام کو تین چیزیں دے کر جنت ہے اتارا گیا تھا ایک آسہ جو دنیا کی خوشبوؤں کی سر دار ہے ، دوسر ہے میں جو دنیا کے کھانوں کا سر دار ہے اور تیسرے عجوہ جو دنیا کے پھلوں کی سر دار ہے۔ حضرت ابن عباس،

حفرت عائشہ اور حفرت ابو ہریرہ آنحفرت علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عجوہ جنت کے پودوں میں سے ہے، اوراس میں شفاہے صبح بی نمار منہ کھائی جائے توبیر تریاق ہے اور تنہیں چاہیے کہ برنی تھجور کھایا کرو کیونکہ یہ مجور جب تک درخت پر کلی ہوتی ہے تواللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے اور پیٹ میں پہنچتی ہے تو کھانے والے کے

لئے مغفرت مانکتی ہے۔ یمال تک کتاب عرائس کا حوالہ ہے۔

کھجور کی فضلیت ..... انخضرت علیہ نان سے یہ فرمایجو پیچے بیان ہوااور فرمایا کہ برنی مجور تماری سب سے بہترین مجور ہوائی دواء ہے اس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔

ایک صدیث میں ہے کہ وہ گھر جس میں کوئی مجبورنہ ہواس کے مکین بھو کے ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ

نے دومر تبہ فرمانی۔

تھجوریں کٹنے پریمود کی آہ ویکا .....غرض جب مسلمانوں نے بنی نضیر کے باغات میں مجوہ مجورول کی فصل کا تنی شروع کی تو یمود تول نے مارے رنجو غم کے اپنے کیڑے پھاڑڈالے، اپنے منہ نوچ ڈالے اور رو رو کر واویلا کرنے لکیں اور وہ چند در خت جو جلائے گئے اس مقام پر تھے جو بویرہ کے نام مضہور تھا۔ یہ لفظ بورہ کی تصغیر سے جس کو یمال حفرہ یعنی گڈھا کہ اجا تا ہے۔ نیز اس کو بولہ بھی کہ اجا تا ہے۔

غرض مسلمانوں کوباغات کا مختاور جلاتے دکھ کر بیودیوں نے آنخضرت سال سے پار کر کہا۔

میں ورکی طرف سے امن وانصاف کی وہائی ..... "اے محمہ اایک روایت میں یوں ہے کہ اے ابوالقاسم
آپ تو فسادے منع کیا کرتے تھے اور جو کوئی کرتا تھا۔ اس کو برا کہا کرتے تھے اب یہ باغات کیوں کا اثوار جلار ہم ہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔"اے
مو۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ پھر اب یہ فساد خود کیوں پھیلار ہے ہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔"اے
محر ایک کادعوی تو یہ تھا کہ آپ ملاح اور امن کے لئے آئے ہیں۔ کیا باغات کا ننا بھی آپ کی امن پندی میں
مثامل ہے اور جس کلام کے متعلق آپ کادعویٰ ہے کہ وہ آپ پر نازل ہوتا ہے کیا اس میں بھی ہے کہ روئے
زمین پر فساد پھیلاؤ۔

جواب میں وحی کانزول .....تم تو فساد کونالپندیدہ چیز قرار دیتے ہو۔ پھر خود کی فساد کیوں پھلارہے ہیں۔ "یبودیوں کی ان باتوں کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں خیال اثر کرنے لگا۔اس وقت حق تعالی نے بیہ

آيت نازل فرمائي۔

(ی) کیونکہ میودیوں کے قول کے مطابق مسلمانوں کا یہ تعل فساد تھا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح

کرتے ہوئے لکھاہے کہ وہ تمام باغات اور در خت جو مسلمانوں نے کائے یا جلائے ان کی تعداد چو تھی۔ ابن ابی کی بیمود کو یقین دہانیاں ..... او هر منافقوں کا سر دار عبد الله ابن ابی ابن سلول برابر بنی نضیر کے پاس پیغام بھیجارہا کہ تم لوگ ہی جگہ پر ڈٹے رہو اور مقابلہ کرتے رہو کیونکہ آگر تم نے جنگ جاری رکھی تو ہم مجی

تمهاری حمایت میں لڑیں مے اور اگرتم یمال سے نکالے کئے توہم بھی تمهارے ساتھ تکلیں گے۔ این ایی کی د غابازی .....عبداللہ این ابی کے اس وعدے میں اس کی قوم کے پچھے لوگ اس کاساتھ دے رہے

تھے۔ یبودی این ابی کے وعدے پر بھروسہ کر کے اپنی حویلیوں میں جے رہے اور اس کی مدو کا انظار کرتے رہے گر ابن ابی نے ان کے ساتھ دعا کی اور نہ ان کی مدد کو آیا اور نہ اس سے یبودیوں کو کوئی سمار الما۔ او هر سلام ابن

سيرت طبيه أردو

مصم اور کنانہ ابن صوریا (جو پہلے ہی ابن ابی پر بھروسہ کرنے کے خلاف تھے) حمی ابن اخطب ہے <u>کہنے گ</u>ے۔ ابن الى كە دىد كىال كۇرس كى تم سالكائے بىشے تھے!"

حین کی پشیمانی و بے جار کی ..... حی ابنِ اخطب نے جواب دیا۔

"كياكرين بيرمعيبت بمارے مقدر ميں لكھي ہوئي تھي۔!"

آخر جلاو طنی پر آماد کی ....او هر آنخضرت علیہ ان کا سختی کے ساتھ محاصرہ کئے رہے اور الله تعالیٰ نے ان

کے دلول میں مسلمانوں کار عب پیدا فرمادیا آخر کار انہوں نے رسول اللہ عظائے ہے در خواست کی کہ ان کواس شرط

پر جلاوطن ہونے کی اجازت دے دی جائے اور جان مجشی کر دی جائے کہ سوائے ہتھیاروں کے انہیں ایباتمام سامان ساتھ لے جانے دیا جائے جو او نٹول پر لاوا جاسکتا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کی بیہ شرط اور در خواست

قبول فرمالی۔ چنانچہ میمودیوں نے اسینے او نثول پر عور تول اور بچول کے علاوہ اپناوہ سامان بھی لاو لیاجو اونٹ لے جاسكتے ہيں صرف جھيار چھوڑد ئے۔ان كے ساتھ كل ملاكرچ سواون شق

سوائے ہتھیاروں کے کل سامان کے ساتھ یمود کی روائگی ..... ہر مخص خود ابنا مکان ڈھاکراس ک لکڑی جیسے دروازے اور کھڑ کیال وغیرہ تک نکال کراو نٹول پر لاد لے کیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ان لوگول نے اپنے مکانوں کے ستون لور چھتیں تک توڑ ڈالیں ، کواڑ تختے

حتی کہ چولیں تک نکال لیں اور محض حسد اور جلن میں آپنے مکانوں کی دیواریں تک منهدم کر دیں تاکہ وہ اس قائل ندرہ جائیں کہ ان کے جلاوطن ہو جانے کے بعد ان مکانوں کو مسلمان آباد کر سکیں۔

میودی عور تول کی آن بان ..... ایک روایت می ب که مسلمان وه مکان اور حویلیان دهان می جوان کے قریب تھے اور دوسرے مسلمان اپنے قریب کی حویلیال مندم کرنے گئے۔ (قال)ایک روایت میں ہے کہ مودی عور تیں ہو جول میں اس شان سے بیٹھ کرروانہ ہوئیں کہ ان کے جسموں پر دیباج وریشم اور سبز سرخ

رنگ کے اون اور ریٹم کے لباس منے اور سونے چاندی کے کام والے دو شالے منے ان کے پیچیے مبودی عور تول كاجتفا تفاجودف اور باہے گاہے بجاتی ہوئی چل رہی تھیں۔ مى ام وجب أيك يهودى داشته .....ان مين سلمي ام وجب محى تقى ابن اسحاق كي روايت ہے كه سلمي ام

عمرو بھی تھی جو عروہ این در دکی داشتہ تھی۔ یہ عردہ دبی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو مخص حاتم کو عرب کاسب سے زیادہ تخی اور فیاض آدمی کمتاہے دہ عردہ پر ظلم کر تاہے۔اس عردہ نے ملمی ام دہب کی قوم پر یلغار کی تقی اور اس موقعہ پر سلمی کو قیدی بنایا تھا۔ پھر اس نے سلمی کو اپنی داشتہ بنالیا چنانچہ سلمی کے پیٹ سے

عروہ کے لولاد ہوتی۔ ملم<mark>ی اور عروہ ..... پھری</mark> نفیر کے یہودیوں میں سے ایک مخص نے سلی ام وہب کو عروہ سے خرید لیا اس بہودی نے بید کیا کہ پہلے عروہ کو خوب شراب پلائی اور جب وہ شراب کے نشتے میں مد ہوش ہو گیا تواس سے ملی کی خریداری کی بات کرلی۔ بعد میں جب عروہ کا نشہ اترا تواہے اپنی حمالت پر سخت افسو س اور رہے ہوا۔ عروہ

نے اب اس میودی سے بات کی۔ آخر دونول میں اس بات پر انقاق ہوا کہ خود مملی کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ دونوں میں سے جس کے ساتھ رہنا پیند کرلے وہی اس کولے جائے۔ چنانچہ مملی کوبیہ افتیار دے کر اس سے یو جھا گیا تواس نے ای بدوری کو پہند کر لیاجس نے اے عروہ سے خرید اتھا۔

عروہ کے لئے مملیٰ کے جذبات .....ایک قول بیہ کہ سلمی کی قوم کے لوگ عردہ کے پاس آئے تھے اور مسلمی کا فدید لینی آزادی کی قیمت ساتھ لائے تھے تاکہ عردہ سے اس کو خرید کر واپس اس کی قوم میں لے جائیں (انہوں نے عردہ سے بات کی) عردہ کو یہ یقین تھا کہ اب سلمی میر اساتھ چھوڑنا ہر گزیند نہیں کرے گی اور میرے لئے اپی قوم کو بھی چھوڑدے گی۔ چنانچہ اس بھر وسہ میں اس نے سلمی کو اختیار دے دیا کہ وہ فیصلہ کرلے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یاا پی قوم کے ساتھ جانا پند کر لیا۔ اس وقت عردہ کو سخت افسوس ہوا۔ پھر جب سلمی عردہ کو چھوڑ کر جانے گی تو عردہ سے بولی۔

"خدای قتم میں سجھتی ہوں عرب کی کسی عورت کا شوہر تم سے زیادہ نیک دل اور پاک نظر نہیں ہوسکاتم سے زیادہ بنیدہ بند مرتبہ اور دل کا غنی نہیں ہوسکا، تم حقیقت میں محلوں کے رہنے والے اور شاہ خرج آدی ہو، بہترین شموار ہو اور دشمنوں کے لئے موت کا پیغا مبر ہو، تم ایک نرم مزاج شوہر اور شریف پڑوی ہو میں ہر گز تمہاراساتھ چھوڑ کراپنے گھر اور قوم والوں کے ساتھ نہ جاتی آگر میں تمہاری چھازاد بہنوں کے یہ لفظ نہ سنتی کہ ام عردہ یوں کہتی ہے اور ام عردہ یوں کرتی ہے۔ جھے اس بات سے موت کی سی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کی قسم تمہاراکوئی عزیز جھے جب بھی ملے گامیں ہمیشہ اس کو تمہاری اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی قسیمت کرتی رہوں گ

جلا وطنی کاعبر تناک منظر ..... اس کے بعد ام وہب نے بی نظیر میں ایک تخص سے شادی کرلی۔
غرض بنی نظیر کے لوگ اس شان سے مدینے سے جلا وطنی کے وقت نظلے کہ مدینے کی سر کیں ان سے
بحر کئیں۔ لوگ سر کول میں دونوں طرف کھڑ ہے ہوئے اس منظر کود کھے رہے تتے اور یہودی قطار اندر قطار گزر
رہے تھے۔ سلام ابن ابوائحقیق نے اونٹ کی کھال کا ایک تھیلاا ٹھار کھا تھا۔ ایک قول ہے کہ بیل کی کھال کا اور ایک
قول کے مطابق گدھے کی کھال کا تھاجوزیورات سے بحرا ہوا تھا اور سلام پکار پکار کر کہ رہا تھا کہ یہ مال و متاع بم
نے سر دوگرم حالات کے لئے جمح کر رکھا تھا۔ اور جہال تک باغات کے ہاتھ سے جانے کا تعلق ہے تو باغات
بہیں نجیبر میں بھی مل جائیں گے۔ منافقوں کو بن نظیر کے جلاوطن ہو جانے پر زبر دست رہے وصد مہ تھا۔

ہمیں خیبر میں بھی مل جائیں گے۔ منافقوں کو بن نظیر کے جلاوطن ہو جانے پر زبر دست رہے وصد مہ تھا۔

ہمیں خیبر میں بھی مل جائیں گے۔ منافقوں کو بن نظیر کے جلاوطن ہو جانے کی تقاجودہ کے کے اور دوسر سے عربوں
سے کہ تہ تھی۔ تمام مال ودولت اور سونا چاندی اس سودی کاروبار کا تھاجودہ کے کے اور دوسر سے عربوں
سے کہ تہ تھی۔ تمام مال ودولت اور سونا چاندی اس سودی کاروبار کا تھاجودہ کے کے اور دوسر سے عربوں
سے کہ تہ تھی۔ تمام دولت اور سونا چاندی اس اگری تھی سے گرفتہ کی اور میں سے تربی کی تربی سے کہ تو تھی۔ تمام دولت کے اور میں اگری تھی سے گرفتہ کے بھی تا کہ غزہ دوست کی اور میں سے تربی کے تربیل کو تا تھی۔ تمام دولت کی اور اور کی این سے کر تو تھی۔ تمام دولت کو اور دولت کی این میں اگری تو تھی۔ تمام دولت کی دولت کی این میں کہ تو تھی۔

<u>بودی وروست میں میں میں ورو</u>ت بور حوبا ہو ہدی میں حودی وروبارہ ما بودہ سے سے وردوم سے حرور ورم سے طروں کے اس کے گاکہ سے کرتے تھے۔ یہ تمام دولت ابوالحقیق کی اولاد کے پاس رہاکرتی تھی۔ آگے غزوہ خیبر فرملیا تھا اور اس دولت کی وجہ سے ابوالحقیق کے دو بیٹے قتل ہوئے کیونکہ انہوں نے اس خزانہ کو آنخضرت ما کا سے بچانے کے لئے کہیں چھپاویا

مدینے کے بعد خیبر میں یمود کا مسکن ..... غرض بن نغیر کے یہ یمودی مدینے سے جلا وطن ہوکر پھر تھے جیے جی ابن اخطب، سلام ابن ابو کھ تھے جیسے حی ابن اخطب، سلام ابن ابو الحقت اور سر کردہ لوگ تھے جیسے حی ابن اخطب، سلام ابن ابو الحقت وغیرہ۔جب یہ لوگ خیبر پہنچ تودہاں کے لوگوں نے ان کواپنے قدم جمانے کے لئے قرضے وغیرہ دیئے۔

میود کے ساتھ انسار بول کی اولاد ....ای طرح کھ اوگ دینے نکل کر ملک شام کی طرف چلے محتے بعنی میں میں اور کے بیٹے جس کی محتے جس کی مسلمانوں کے بیٹے بھی تھے جس کی مسلمانوں کے بیٹے بھی تھے جس کی

لأاِحْرُاهُ فِي اللِّيْنِ اللَّهِ بِسُمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي

جلددوم نصف آخر

ترجمه: دین مین زبردستی کافی نفسه کوئی موقع نهیں\_

سے صرف دو آدمی مسلمان ہوئے ان میں سے ایک کانام یامین ابن عمیر تفالور دوسرے کانام ابوسعد ابن وہب

ان کا جان دمال بھی محفوظ ہو گیا۔اس کے بعدیامین نے بنی قیس کے ایک محف سے معاملہ کیا کہ اگر تم عمرو ابن جاش کو قل کر دو تو میں مہیں دس دیار۔اور ایک قول کے مطابق پانچوس مجور دوں گا۔ یہ عمروابن مجاش

ما مین کے ہاتھوں بہودی بد نهاد کا قبل ....اس معاملہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ یامین کے مسلمان ہونے کے

موقعہ پاکراں فخص نے دھو کہ سے عمر و کو قتل کر دیا۔ آنخضرت ﷺ کوجب اس دسمن خدا کے قتل کی خبر ملی تو

<u>بی نضیر کے</u> متعلق سورت قر آنی..... بی نضیر کے متعلق حق تعالیٰ نے سورہ حشر ماذل فرمائی۔ چنانچہ

ای بناء پر حفزت ابن عبال تواس سورت کو سورہ نی نفیر ہی کما کرتے تھے جیسا کہ بخاری میں ہے۔علامہ سکی نے اکھاہے کہ اس بارے میں کی کا ختلاف نہیں ہے کہ سورہ حشر بی نظیر کے معالمے میں بی نازل ہو کی تھی۔

بنی نضیر کے واقعہ کے متعلق قصیدہ ہمزیہ کے شاعرنے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

وہی تخص تفاجس نے چھت پر سے آنخضریت علیہ کے او پر پھر پھینک کر آپ کی جان لینے کاار او ہ کیا تھا۔

" تميس يقين ہے كه ده الله تعالى كر سول بين بھر آخر جمين اسلام قبول كرنے مين كس بات كا تظار

(اس پردونول متفق ہو گئے اور صحبی آنخضرت علیہ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔اس طرح

"تم جانتے ہو گے کہ تمہارا چیازاد بھائی لین عمر دابن حجاش میرے ساتھ کیامعاملہ کرنا چاہتا تھالور کس

اس پریامین نے بی قیس کے اس مخص سے عمرو کو قتل کرانے کا معاملہ کیا۔ چانچہ ایک روز

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھا۔ان کے اسلام کی تفصیل میہ کہ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔

ہے۔اس سے ہادی جانیں اور ہار امال بھی محفوظ ہو جائے گا۔"

بعدایک روز آنخضرت علیہ نے ان سے کہا۔

طرح ميري جان ليناجا بتا تعك!"

آب بهت مسر در ہوئے۔

سير ت حليمه أردو

وجہ میہ تھی کہ اگر کسی انصاری عورت کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی تواسلام لانے سے پہلے ان میں بیہ دستور تھا کہ وہ عورت سے منت مان لیا کرتی تھی کہ اگر اس کا بیٹاز ندہ رہا تودہ اس کو یہودی بنادے گی (چنانچہ ایسے کئی لوگ تھے

جوانصاریول کے بیٹے تھے مگردہ یہودی بنادیے گئے تھے)۔

جب بنی نضیر کے لوگ جلاد طن ہونے لگے تو ان لڑکول کے ماں باپ نے کما کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔اس پر حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے یہ وحی نازل فرمائی۔

بن تضير كے دو مسلمان ..... تويه آيت ان بى لوگول كے لئے خاص طور پر نازل ہوئى تھى جواسلام سے پہلے ہودی ہو چکے تھے درنہ حربی کا فرول کو اسلام کے لئے مجبور کرنا جائز ہے۔ بنی نضیر کے بہودیوں میں الامار و النهاء فابيد

هم الاول الحشر لا... هم صادق ولا الايلاء ميعاد

سكن الرعب و الخرا*ب* قلوبا وبيوتا منهم نعاها الجلاء

مطلب ..... بنی نفیر کے یہودیوں نے منافقوں کے اس وعدے میں دھوکہ کھایا کہ وہ ان کے ساتھ ر ہیں گے اور ان کی پوری پوری مرد کریں گے۔ جمال تک بد بختی کااثر ظاہر ہونے کا تعلق ہے تووہ بے وقوف لو گول پر ہی ہوتا ہے۔ یہاں منافقین سے مراد عبداللہ ابن آبی اور اس کے دو ساتھی تھے جو نفاق میں اس کے ساتھ تھے۔ کیونکہ جیساکہ بیان ہواابن ابی برابر یمود بول کے پاس میر پیغام بھیجنار ہاتھا کہ تم لوگ اپنی جگہ پر ڈٹ ر مواور مقابلہ کرتے رہو کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگرتم مقابلہ کروے توہم بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اگرتم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جلاوطن ہول گے۔اد هر سلام ابن متحم نے بنی نضیر کے سر داروں کو ابن ابی کی بات مانے اور اس کے وعدول پر بھروسہ کرنے سے روکا تھا مگر لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ چنانچہ ان منافقوں نے یمودیوں کوان کے اولین حشر اور انجام تک پہنچادیا۔ اور ان کا حشر وانجام ان کی جلا وطنی اور گھر بار چھوڑ کر نکالے جانے کی صورت میں طاہر ہوا۔ لہذا منافقوں کے بی نضیرے بیہ وعدے کہ ہم تمهار اساتھ دیں مے اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف تمهاری حمایت کریں مے بالکل جموٹے ثابت موے۔ای طرح اس سلسلے میں منافقوں نے جو قشمیں کھائی تھیں اور عہد کئے تنصوہ بھی قطعاً جھوٹے اور بے بنیاد نکلے۔ يبود كااولين حشر ..... موسى ابن عقب نكساب كدان يبوديول كوجب يبال آباد موت تق بهى جلا و طنی ہے دو چار نہیں ہونا پڑا تھااس لئے ان کے اس حشر وانجام کولولین حشر کما کیالور وہ حشر ان کی جلاو کمنی اور گھر ہے ہے گھر ہونا تھا۔

مرایک قول کے مطابق حشرے مراد میدان محشرہے کیونکہ جبان کومدینے نکلنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہاتھا۔

> "اے محداہم آخر کمال نکل جائیں۔" آپنے فرمایا۔

"حشر يعني ميدان محشر كي طرف-!"

و وسر احشر ..... غرض بیان کادلین حشر تھاوران کادوسر احشر الک کاحشر ہوگاجو (قیامت کے قریب)عدل ے بھوٹے گی جس کے متیجہ میں بدلوگ (بدحواس ہوکر) بھاکیں مے اور اس مقام پر جمع ہول مے جمال قیامت میں حساب کتاب کا نظار ہوگا۔

ایک قول بیہ کہ ان کادوسر احشر حضرت عمر فارون کے ہاتھوں ظاہر ہوا تھاکہ آپ نے ان لوگوں کو خيبرے بھی جلاد طن کر کے تمياء اور ار يحاء كے ملا قول كى طرف د تعلى ديا تفاجيساك آ كے اس كابيان آئےگا۔ يبودير مسلمانول كى مصيبت ..... غرض يوديول كردول ير آنخضرت على كاخوف طارى موكمامراديد جلددوم نصف آخر

ہے کہ ان کے دلول میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ رسول اللہ عظام ہم سے زیردست انتقام لیس کے اور اس طرح ان کے گھروں پر بربادی و تبای طاری ہوگئی ان گھروں کو گویایہ خردے دی گئی تھی کہ ان کے کمین اس طرح ہلاک ہوں

گے کہ ان کے علاقول سے انہیں نکال کر جلاوطن کر دیاجائے گا۔

اس موقعہ پر حق تعالیٰ نے بیروحی نازل فرمائی۔

ٱلَمْ تَرَاكَى الَّذِيْنَ نَافَقُواْ يَقُوْلُوْنَ لِإِخُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنَ اُخُوجُهُمْ لَنَخُو جَنَّ مَعَكُمْ وَلَا ثَعِلْهُمْ رِفِينَكُمْ ٱتَحَدًّا ٱبْكَنَا وَ إِنَّ كُوْمِلْتُكُمْ لَنْنَصُرَ لَكُمْ. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلِبُؤْنَ . لَيْنَ ٱخْرِجُوْ الا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنَ فُوْمِلُوًّا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلِيْنَ نَصُرُو هُمْ لِكُ لَنَ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. لَا ٱنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَ أَفِى صُدُودِهِمْ مِنَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِانَهُمْ فَوْمُ

لْأَيْفَقُهُونَ. لَايْقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا إِلاَّرِفِي قُرِّى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَاغِ جُلُور بَاسُهُمْ بَيْنَهُمْ صَلِيْدٌ. تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَقُلُوبُهُمْ صَى ذٰلِكَ يَانَهُمْ قَوْمٌ لَآيُعْفِلُونَ. كَمُثُلِ الَّذِيْنَ مِنْ فَتَلِهِمْ فَهِينًا ذَا كُوا وَبَالَ ٱشْيِهِمْ. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. كَمَثُلِ الشَّيْطِين إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ

ٱلْفُرُ فَلَمَّا كَفَرُ قَالَ الِنِي بَرِينَ ثَمِيْكُ إِنِي أَحَافُ اللَّهُ رُبَّ الْفَلَمِينَ لِآبِي ٢٨ سوره حشر ٢٥ أيميت علا يناع ١٦ ترجمه : كيا آپ نے ان منافقين يعنى عبدالله ابن ابي وغيره كي حالت نهيں ديھى كه اپنے ہم مذہب

جمائیوں سے کہ کفار اہل کتاب ہیں لینی بی نضیر سے کہتے ہیں کہ واللد اگر تم نکالے مجے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جادیں کے اور تمہارے معافے میں ہم کسی کا بھی کمنانے مانیں کے اور آگر تم سے کسی کی اڑائی ہوئی تو تمہاری

مدد کریں کے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جموٹے ہیں۔واللہ اگر اہل کتاب نکالے کئے توبیہ منافقین ان کے ساتھ نہیں تکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو بیران کی مدونہ کریں گے اور اگر بفرض محال ان کی مدد بھی کی تو پی<u>ٹ</u>ھ

پھیر کر بھاکیں مے پھران کی کوئی مدونہ ہوگی۔بے شک تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں میں اللہ ہے مجی نیادہ ہے اور یہ ان کاتم سے ڈرنا خدا سے نہ ڈرنااس سب سے ہے کہ دہ ایسے لوگ ہیں کہ سجھتے ہیں۔ یہ لوگ تو سب مل كر بھى تم سے نەلۇس مے \_ مكر جفاظت والى بستيول ميں ياد يوار قلعه وشهر پناه كى ار ميں \_ان كى ارائى اپس ہی میں بڑی تیز ہےاہے مخاطب توان کو ظاہر میں متفق خیال کر تاہے حالا نکہ ان کے قلوب غیر متغق ہیں۔ بیہ

اس دجہ سے ہے کہ دہ ایسے لوگ ہیں جو دین کی عقل نہیں رکھتے۔ان لوگوں کی میں مثال ہے جو ان سے چھے ہی پہلے ہوئے ہیں جو دنیامیں بھی اپنے کر دار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے در دناک عذاب ہونے والا ہے۔شیطان کی مثال ہے کہ اول توانسان سے کہتاہے کہ تو کا فرہو جا۔ پھر جب وہ کا فرہو جاتا ہے تو

اس وقت صاف كمدد يتاب كم مير الجحم المحمد كوئي واسطم نسي مين تواندرب العالمين عدار تامول بى تضير ها صل شده فى كامال! ..... بى نضير جوجو بتهيار چمور كئے تقان ميں آنخضرت علي نے بياس ذر ہیں، پچاس خود اور تین سوچالیس تکواریں پائیں۔اس مال غنیمت کا آنخضرت علیہ نے یا نچوال حصہ نہیں اکالا جیساکہ آپ نے بی قیقاع کے یمودیوں کے مال غنیمت میں یا فی صفے کئے تھے۔

(قال) مفرت عرائے آپ سے عرض کیا۔ "یارسول الله اجومال آپ کوملاہ کیا آپ اس کے پانچ ھے نہیں فرمائیں گے۔ جیساکہ آپ نے ین قیقاع کے مال میں کیا تھا۔!"

نى كامال مخصوص ..... آپ تاڭ نے فرمایا۔ میں اس کے میرے لئے اس ار شاد کا جو اللہ تعالی نے بغیر مومنین کے میرے لئے اس ار شاد کے میرے لئے اس ار شاد کے میرے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ذر بعیه خاص فرمادیاہے۔"

مَا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى دَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُولِي الْحُلَّابِيبِ ٢ ٢ سوره حشر ع التيمت مسك

ترجمہ: جو کچھ اللہ تعالیٰ اس طور پراپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کا فرلو گوں ہے دلواوے \_ (جیسے اس جہ ماریک کا ج

فدک اورایک حصہ خیبر کا)سووہ بھی اللّٰد کا حق ہے اور رسول کا۔ اگخ رمات ما

اہل قریٰ ..... یعنی اس مال کے طور پر جس میں دو جھے بنے ہوں۔ چنانچہ بنی تضیر کا مال و متاع اور سازو سامان خاص رسول اللہ ﷺ کے لئے فئ کی حیثیت رکھتا ہے (فئی وسٹمن کا وہ مال ہے جو بغیر لڑے بھڑے اور جنگ کئے حاصل ہو)۔

اس بارے میں خصوصی تنبیہ غزوہ بی قینقاع میں گزر پکی ہے۔ مفسرین نے قریٰ کی جو تفییر کی ہے۔ مبسرین نے قریٰ کی جو تفییر کی ہے۔ مبال اس سے صفر اء اور واوی قریٰ مراد ہیں بعنی اس کا تمائی جیسا کہ کتاب امتاع اور یعنی میں ہو طبح اور قریٰ کی تفییر بنی نضیر اور خیبر بھی کی گئی ہے بعنی ان علاقوں کے تین قلع یا حویلیاں جن کے نام تنبیہ ،وطبح اور سلالم تنے جیسا کہ کتاب امتاع میں ہے۔ اور اس طرح فدک بعنی اس کا نصف آپ کا تھا جیسا کہ کتاب امتاع میں ہے۔ اور اس کھا ہے۔ میں کھا ہے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعض علاء نے کہا ہے کہ یہ پہلا فی کا مال ہے جو آنخضرت ﷺ کو حاصل ہوا۔ مگر پیچھے غزوہ بی قینقاع میں جو روایت گزری اس سے اس کی تر دید ہوتی ہے۔ لہذا اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ یہ فئ کا وہ پہلا مال ہے جو رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے خاص فرمایا اور جس کو مال غنیمت کے طور پر تقتیم نہیں فرمایا جیسا کہ گزشتہ روایت سے ظاہر ہو تا ہے (کیونکہ فئ کا مال نی مطابق کے لئے اللہ تعالی نے خاص فرمادیا تھا کہ آپ اس کے مالک ہوتے ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے اپنے گر والوں کا سال بھر کا خرج دیتے تھے اور باتی مال ان مقاصد کے لئے خرج فرماتے تھے جن کا اس میں سے اپنے گر والوں کا سال بھر کا خرج دیتے تھے اور باتی مال ان مقاصد کے لئے خرج فرماتے تھے جن کا اس میں آئے ذکر ہواہے)۔

تقسیم مال کے لئے انصار سے مشورہ اور تعریف .....اس کے بعدر سول اللہ علیہ اوس اور قبیلہ اوس اور قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے مسلمانوں کو بلایا اور حق تعالیٰ کی حمد و نتا کرنے کے بعد آپ نے انساری مسلمانوں کی ان خدمات اور ایٹار و قربانی کاذکر فرمایا جو انہوں نے مهاجر مسلمانوں کے سلسلے میں کیس کہ انہیں اپنے گھر وں میں ٹھر ایا اور ایٹار و قربانی دی۔ اس کے بعد آپ نے انساری مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

"تممارے مهاجر مسلمان بھائیوں کی حالت ہے ہے کہ ان کے پاس کمی قتم کا مال واسباب نہیں ہے اس لئے آگر تم چاہو تو میں یہ مال جو اللہ تعالی نے فئی کے طور پر جمجھے مرحت فرمایا ہے اور جمے میرے لئے مخصوص فرمایا ہے تممارے موجودہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے تممارے ہی در میان تقلیم کر دول اور اگر تم راضی ہو تو اپنا مال تم اپنے پاس رکھو اور میں یہ مال صرف مماجر مسلمانوں میں تقلیم کر دول۔ اس پر انصاری مسلمانوں نے عرض کیا۔

" نہیں بلکہ آپ ہے مال بھی مهاجر بھا ئیوں میں تقسیم فرمادیں اور ہمارے مال میں ہے بھی جتنا چاہیں لے کران کوعنایت فرمادیں۔!"

سيرت طبيه أردو جلددوم نصف آخر مهاجرول کے لئے انصار کی قربانیال .....ایک روایت کے الفاظ کے مطابق آنخضرت علیہ نے

انصار یول سے توں فرملیا تھا کہ اگر تم پند کروں تو میں یہ مال جو بی نضیر سے حق تعالیٰ نے فئ کے طور

یر مجھے عنایت فرملاہے میں تمہارے اور مهاجرول دونول کے در میان تقتیم کر دول جبکہ مهاجرول کی رہائش کا مسکہ بیہے کہ وہ تمہارے مکانول میں رہ رہے ہیں اور تمہارہے ہی مال پر گزر کر رہے ہیں۔

مهاجرین جب کے سے بجرت کر کے مدینے آئے تھے تودہ بالکل جہید ست اور بے سر وسامان تھے جبکہ

انصاریول کے پاس زمینیں اور جائیدادیں اور دوسر اساز وسامان موجود تھا۔ اس دفت انصاریوں نے اپنے باغات اور

در ختول کے ذریعہ مهاجروں کی مدد کی۔اب بعض مهاجروں نے توانصاریوں کی اس پیشکش کو اپنی امداد کے طور پر قبول کرلیا که محنت مز دوری بھی انصار خود کرتے تھے اور ان کی پر درش کرتے تھے اور بعض نے اس مد د کواس شرط

کے ساتھ قبول کیا کہ دہ باغ اور تھیتوں میں کام کریں گے اور فصل یا بمار کا آدھا حصہ ان کا ہوگا۔ان لو گوں نے اس بات کواہنے شرف اور عزت نفس کے خلاف سمجھا کہ وہ اس طرح محض امداد کے طور پر کوئی چیز قبول کریں جس

ے ان کی حیثیت پست ہو جائے اور وہ بوجھ بن جائیں۔

غرض آنخضرت علی نے اوس و خزرج کے لوگوں سے فرملیا۔

"اور اگریم چاہو تو میں بیہ مال مهاجروں کو دیدوں۔(ی) تاکہ وہ تحصارے مکانات خالی کر دیں اور

تهارب مال ومتاع يعنى بإغات وغير هواپس كردير\_!"

انصار کی سیر چیشمی ..... "اس پر حضرت سعد عبادہ اور حضرت سعد ابن معالاً نے عرض کیایار سول اللہ "آپ

اس مال کو مهاجرول میں ہی تقسیم فرمادیں اور وہ جمارے گھرول میں ہی رہتے رہیں۔ بلکہ ہم توبیہ چاہتے ہیں کہ آپ

ہمارے مکانات ، زمین ، جائیداد اور مال و متاع کو بھی ان ہی میں تقتیم فرمادیں کیونکہ وہ صرف اللہ اور اس کے ر سول کی محبت میں اینے گھر بار ، مال د متاع اور خاندانوں کو چھوڑ آئے ہیں ہم تمام مال غنیمت میں بھی ان کو ہی

ترجيحدية بين اوراس مين اپناكوئي حصه جهين چاہتے۔!" اں پر تمام انصاریوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔"یار سول اللہ! ہم اس بات پر راضی ہیں اور سر تشکیم خم

انصار کے جذبہ ایمانی پر نبی کی دعا ..... "رسول الله ﷺ نے انصاریوں کے جذبہ ایمانی پر دعا فرمائی۔ "اے اللہ! انصار یول اور انکی اولاد پر رحت فرما۔"

ایک روایت میں بیاضافه بھی ہے کہ۔"اور انکی اولاد کی اولاد پر بھی رحمت فرما۔"

صدیق اکبر کی طرف سے شکر ہے ..... پھر حفزت ابو بکر صدیق نے انصاریوں کو فاللب کر کے انکا شکر ہے اداکرتے ہوئے فرمایا۔"

"اع گروہ انصار۔ اللہ تعالی تہیں جزائے خیر عطافرمائے۔!

انصار کی تعریف میں وحی کانزول ..... حق تعالیٰ ناس موقع پر انصار کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤُرُونَ كَالَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَكُنْ يُؤْقَ شُحَ تَفْسِهِ فَاولِكُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ \_ الأربي ب ٢٨ سورہ حشر ترجمہ اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو۔ اور واقعی جو مخص اپنی طبیعت کے مجل سے

محفوظ رکھاجائے ایسے لوگ فلاح پانے دالے ہیں۔ یعنی ایسے دینی بھائیوں کیلیے دہ انصاری مسلمان جس چیز اور مال کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایٹار کررہے ہیں چاہے اس کے دینے کے بعد خود کو فاقہ ہی کیوں نہ کر ناپڑے (مگروہ اس میں ذرایس و پیش نہیں

مهاجروں میں مال کی تقسیم ..... غرض اس کے بعد انحصر ت نے وہ مال مهاجرین کے در میان تقسیم فرمادیا لِعض علماء نے لکھا ہے کہ آ تحضرت نے اس مال کھام مهاجرین میں تقتیم نہیں فرمایا۔ جمال تک انصاریوں کا تعلق ہے تو آپ نے اس مال میں سے دوانصار یوں کے سوالور کسی کو کچھ نہیں دیا۔وہ دوانصاری سل ابن حنیف اور ابود جانہ تھے جو بہت زیادہ ضرور تمند تھے ۔ بعض علاء نے ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرے انصاری حرث ابن صمه کا بھی ذکر کیا ہے۔ مگر بعض علاء نے اس میں بہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ حرث بر معونہ کے واقعہ میں اس

ے پہلے قل ہو چکے تھے۔ سعد ابن معاذ کو ابن ابوالحقیق کی تکوار ..... نیز آنخضرت ﷺ نے بی نضیر کے ایک بڑے سر دار ابن ابو الحقیق کی تکوار حضرت سعد ابن معاذ کو عنایت فرمائی۔ یہ ایک نمایت بہترین اور عمدہ تکوار تھی جس کا تمام يموديول من براچر چاتھا۔

نی نضیر کی زمینوں میں سے باغ کی جوزمین تھی آنخضرت علیہ نے اس کوزراعت کے لئے استعال فرمایا اور اسکی فصل سے اپنے گھر والوں کے لئے سال بھر کے کھانے چنے کا انتظام فرماتے تھے۔ اور جو مال اس سے زا کد ہو تااس سے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کے لئے جنگی سامان لینن گھوڑے کور ہتھیار فراہم فرماتے ، اقول۔ مؤلف کہتے ہیں اس روایت میں اس بات کی تصر تے ہے کہ آپ نے بنی نضیر کے اس فئی کے مال کو مهاجروں میں تقسیم نمیں فرمایا (کیونکہ اس روایت کے مطابق زمینوں کوخود آپ نے زراعت کیلئے میں استعال فرمایا) مگراس میں بداحمال بھی ہے کہ کچھ زمین کو آپ نے خوداستعال فرمایا ہواور باقی زمینیں تقسیم فرمادی ہول)۔

اس بات کی تائید آ کے آنے والی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ان زمینوں میں سے قابل کاشت یا دوسری زمینول میں آنخضرت ﷺ کی زراعت کی کیا کیفیت اور نوعیت تھی میں اس ہے واقف نہیں۔

خصائص صغری میں ایک محابی سے روایت ہے کہ بنی نضیر کے باغات رسول اللہ عظی کے لئے خاص تھے جو ح<mark>ن تعالیٰ</mark> نے آپ کوعنایت فرمائے تھے اور آپ کے لئے مخصوص کئے تھے گر آپ نے ان میں کا اکثر حصہ مهاجرول کو عنایت فرمادیا اور اسے ان کے در میان تقسیم کر دیا۔ ان میں سے کچھ حصہ آپ نے دو انصاري مسلمانول كوتجيء عنايت فرمله

اب اس تفصیل معلوم ہوتا ہے کہ یمال بنی نفیر کے باغات سے مراد اِن کامال دولت ہے جیسا کہ محذشتہ سطرول میں رویات سے معلوم ہو تاہے کہ خاص باغات ہی مراد نہیں ہیں (بلکہ ان سے حاصل شدہ ساز

بھر میں نے بعض دوسرے علاء کا بیہ قول دیکھا کہ اکثر روایتون سے نہی معلوم ہو تاہے کہ بی نضیرے حاصل شدہ مال و متاع لیعنی ان کے مولی جیسے گھوڑے اور ان کے کھیت اور ان کا ساز و سامان خاص رسول اللہ ﷺ کاحق تھاجوحق تعالیٰ نے آپ کے لئے خاص فرملیا تھا۔ چنانچہ نہ آپ نے اس کے پانچ جھے کئے اور نہ اس میں ے کی کا حصر لگایا بلکہ آپنجتنا جا ہاس میں سے دیالور سازوسامان لو گول کو بہہ فرمادیا۔

ز مینول کی تقسیم ..... حفرت ابو بکر صدیق، حفرت عمر حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف حضرت صهیب ور

جلددوم نصف آخر

حضرت ابوسلمہ ابن عبدالاسد کو آپ نے بی نضیر کی مشہور ضیاع لینی زمینیں عنایت فرمائیں (یہال روایت میں ضیاع کالفظ استعال ہواہے) غالبًاضیاع ہے مرادز مینیں ہی ہیں۔ای بات کی تائید بخاری کی روایت ہے بھی ہوتی

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ذبیر کو بنی نضیر کی زمینوں میں سے زمین کا ایک قطعہ عنایت فرمایا۔ جیسا کہ امتاع کے قول کے مطابق مرادیسی ہے۔

غرض بنی نفیر کامال آنخضرت ﷺ کے لئے صفی تھا جس کور سول اللہ ﷺ نے اپنی ضروریات کے

لئے خاص فرمالیا تھا۔ آنخضرت علی اس میں سے اپنے گھر والوں پر خرج فرماتے اور اس میں سے صد قات دیتے

(اب بعض روایات ہے معلوم ہوا کہ آپ نے اس فی میں ہے زمینیں تقیم نبی فرمائیں اور بعض ہے

معلوم ہو تاہے کہ تقسیم فرمائی تھیں) مگراس ہے کوئی شبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شاید آپ نے ان میں ہے کچھ زمین تو کچھ لوگوں کوعنایت فرمادیں اور کچھ اپنے لئے ہاتی رکھیں جن میں آپ کے لئے زراعت کی جاتی تھی۔

"انصار کے دیتے ہوئے مال کی واپسی کا حکم ".....جب آنخضرت ﷺ نے بیمال مهاجرین میں تقیم فرمایا توساتھ ہیان کو حکم دیا کہ انصار کاجومال ا<u>لکے پا</u>س ہےوہ اس کو داپس کر دیں کیونکہ اس کے بعد انھیں اس

مال کی ضرورت باقی نہیں رہی اور دوسرے اس لئے کہ وہ اس کے مالک نہیں ہو مجئے تھے جبکہ انصاریوں نے اپنے باغات مهاجرول کواس کئے دیے تھے کہ وہ ان باغات کی فعلول اور بمارے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان کی ضرویات

پوري موني ريں۔ ام ایمن کی غلط قهمی اور ضد .....حضرت ام ایمن کوانساری مسلمانوں ہے ، کو پچھ ملا تھادہ اس کویہ سمجھے رہی تھی<del>ں کہ بیران کی ملک ہو گیا ہے</del>۔اس لئے انھوں نے اس مال کو داپس کرنے سے اٹکار کر دیا۔صورت بیہ تھی کہ حضرائن كالله كم يحم باغ آنخضرت كودئے تھے آپ نے وہ ام ايمن كودے دئے تھے۔اب ام ايمن نے اس كو واپس کرنے سے انکار کیا تو آنخضرت نے ان پریہ اصرار نہیں فرمایا کہ تمہیں وہ مال واپس کرنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ

آتخضرت کی داید تھیں جھول نے آپ کو کھلایا تھااس لئے آپان کی رعایت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان یر پچھلے مال کی واکبتی کے لئے اصر اد کرنے کے بجائے ان کو دو گنامال دیکر جاہا کہ وہ پچھلامال واپس کر دیں۔وہ پھر بھی نہیں مانیں تو آپ نے اسے تین گنا کر دیا مگروہ پھر بھی انکار کرتی رہیں۔ آخر اس طرح بڑھاتے بڑھاتے

جب آپنے کوان کے پچھلے مال سے تقریبادس گنازیادہ دیدیاتب دہ راضی ہو کیں۔ مراس واقعہ کوئی نفیر کے واقعات میں بیان کرنامسلم کی اس روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق ام ایمن کامید واقعی فتح خیبر کے موقعہ پر پیش آیا تھا۔ کیونکہ اس روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ خیبر کی جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داپس تشریف لے گئے تو مهاجرین نے انصاری مسلمانوں کوان کی رعایتیں داپس کر دیں جوانصارنے بطوراحسان کے اپنے باغات اور نصلوں میں سے دے رکھی تھیں۔ پھراسی ذیل میں ام ایمن کا پیہ

واقعہ ذکر کیا گیاہے جو قابل غورہے۔واللہ اعلم

www.KitaboSunnat.com

باب پنجاه و دوم (۵۲)

## غزوه ذات الرقاع

عجائرات کاغزوه ..... اس غزوه کوغزوهٔ اعاجیب بھی کماجاتا ہے کیونکہ اس غزوہ میں بہت سے بجیب وغریب و التحات بیش آئے تھے ، نیز اس غزوہ کوغزوہ محارب، غزوہ بی صحلیہ لور غزوہ بن انمار کھی کما ہواتا ہے۔ یہ روایت ابن اسجاق کی ہے۔

تاریخ غزوہ ..... غزوہ بی نضیر معے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ ربیج الاول اور ایک قول کے مطابق میج الاول ایس بیج الثانیات و اور بالاول ایسان فریس کر مند ہے ۔

ر رہے الاول اور رہے الثانی اور جمادی الاول وجادی الثانی کے کھے دنوں تک مدینہ منورہ میں قیام فرمار ہے۔ اسلامی کشکر کا کوجے ....اس کے بعد آپ نے نجد کے علاقے کی طرف کوج کیا جمال آپ بی محارب اور بی

معلا<del>ں سر 8 وی</del> این ہیں محارب اور کی طرف ہوئی کی محارب اور کی طرف ہوئی کیا جمال آپ ہی محارب اور بی تعلیم کا جور کی تعلیم کا خطاب میں سے کافی ہوا التعلیم کی حارب اور کی خطابات میں سے کافی ہوا التعمیم کر لیائے کور آپ سے جنگ کی تیاری کررہے ہیں چنانچہ آپ نے چار سوادر ایک قول کے مطابق سات سو

سنرس کرمیانی اور آپ سے جلک کی تیار کی کررہے ہیں چنانچہ آپ کے اور ایک قول کے مطابق آٹھ سو صحابہ کے ساتھ ان کی طرف کوچ کیا۔

اس غزوہ کاتر تیمی مقام .....ام بخاری نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ غزوہ غزدہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا اور دلیل میں ابو موسی کی روایت پیشکی ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت ابو موسیٰ غزوہ ذات الرقاع میں

خود شر یک تھے۔اس روایت میں ہے کہ ہم چھ آدمی آخضرت ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے جبکہ ہمارے پال اونٹ صرف ایک تھا۔ آخر ہمارے پیر چٹنے لگے۔خود میرے پیر چلتے چلتے پھٹ گئے اور ناخن اکھڑ گئے جس کی

وجہ سے ہم نے کپڑول کے چیتھڑے بھاڑ کر پیرول کو لپیٹ لئے۔ر قاع چو نکہ چیتھڑوں کو کہتے ہیںاس لئے اس غزوہ کانام ذات الرقاع پڑ گیا۔

اب اگریہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابو موٹی غزوہ ذات الر قاع میں شریک تھے اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ آنخضرت ﷺ کمپاس حبشہ سے غوہ خیبر کے وقت ہی آئے تھے تو یہ بات مانی ضروری ہو جاتی ہے کہ یہ غزوہ ذات الر قاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے۔

اس صورت میں کی کما جاسکتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کو دو مرتبہ مانا جائے کہ ایک دفعہ غزوہ خیبر

جلددوم نصف آخر

سے پہلے ہوالور دوسری مرتبہ غزدہ خیبر کے بعد ہوا۔اب جمال تک اس غزدہ ذات الرقاع کا تعلق ہے جس میں نماذ خوّف كاواقعه پیش آیا تھا۔ تودہ دوسر اغز و وَذات الر قاع تھا۔

اس غزوہ کے نام کا سبب ....اس غزوہ کا نام ذات الرقاع برنے کا سبب وہی ہے جو حضرت ابو موسی کی روایت سے پیچے بیان ہوا ہے۔اب اسکواگر غزوہ خیبر کے بعد تسلیم کیا جائے تو یہ بھی ماناپڑے گا کہ یہ غزوہ غزوہ خندق کے بعد پیش آیا ہے۔ کیونکہ حافظ ابن حجر کا قول ہے کہ نماز خوف غزوہ خندق تک مشروع نہیں ہوئی تھی کیو نکہ اگر اس وقت نماز خوف شریعت میں شامل ہو چکی ہوتی تو آخضر ت ﷺ بیہ نماز ضرور پڑھتے اور اسے مو خزنہ کرتے جیساکہ آگے بیان آئے گا۔ آگے اس اختلاف کاجواب بھی آئے گا۔

اد هر علامه مشمس شامی نے بھی غزوہ ذات الر قاع کو غزوہ خیبر کے بعد ہی ذکر کیاہے مگر کتاب اصل نے بخاری کی وہ گذشتہ روایت نقل نہیں کی ہے بلکہ اس کا مفہوم بیان کیا ہے چنانچے کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ بخاری میں ابو موسلی کی حدیث ہم تک اس طرح مہنجی ہے کہ ان کے پیر پھٹ گئے جس پر انھوں نے كير مح چيتمر ك ليب لئے تھے۔اى لئے اس غزوہ كانام ذات الرقاع پرال

پھر کہتے ہیں امام بخاری نے ابو موسی کی اس حدیث کو اس بات کے لئے دلیل بنایا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزدہ خیبر کے بعد پیش آیاہے کیونکہ ابو موٹی غزوہ خیبر کے دنت ہی آئے تھے۔ مگر اس روایت ہے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی (کہ دہ خود بھی غزدہ ذات الر قاع میں شریک تھے بلکہ ممکن ہے انھوں نے یوں کہا ہو کہ غزدہ ذات الرقاع میں جاتے ہوئے صحابہ کے پیر پھٹ گئے تھے۔ لہذا مطلب بیہ ہوا کہ ابو موسیٰ نے اس روایت میں خود ابناداقعہ بیان نہیں کیا بلکہ صرف ان صحابہ کی کیفیت کوروایت کیاہے جو غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے۔ مگر اس تشریح میں یہ اشکال ہے کہ بخاری کی روایت میں ابو موٹی کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرے پیریٹنے گئے اور میرے ناخن اکھڑ گئے۔اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ حضریت ابو موسی خوداس غزوہ میں شریک تھے۔ کتاب اصل نے ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے قرار دیتے ہوئے اپنے شخ علامہ دمیاطی کا اتباع کیا ہے ساتھ ہی گذشتہ روایت کو بالمعنی بیان کرنے میں بھی ان ہی کا اتباع کیا ہے۔

علامه ومیاطی نے اس روایت پر بھی کلام کیاہے جو بخاری نے بالمعنی بیان کی ہے کہ یہ روایت غروات کے علماء کے خلاف ہے جو ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے قرار دیتے ہیں۔

حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ علامہ ومیاطی نے ایک سیح حدیث کے غلط ہو نیکاد عوی کیا ہے اور یہ کہ تمام سیرت نگاران کی رائے کے خلاف گئے ہیں۔ نیز یہ کہ سیحے بخاری کی۔ اس روایت پر اعمّاد کرنا کہ ذات الر قاع

خیبر کی بعد پیش آیازیادہ بهتر لور مناسب ہے کیونکہ غزوات کے علماء کااس غزوہ کے وقت میں اختلاف ہے۔

پھر کہتے ہیں کہ اگر چہ امام بخاری نے ابو موسٰی کی بیہ صاف روایت تقل کی ہے غزوہ ذات الر قاع خیبر کے بعد پیش آیا مگراس کے باوجو دانھوں نے بھی ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے بیان کیاہے بھر کہتے ہیں کہ میں نہیں کہدسکتا آیا انہول نے اصحاب مغازی یعنی عزوات کے علماء کی بات کوتسیم کرنے کی وجہ سے ایسا کیا ہے جرکتے میں کم ذات الرقاع خیبرے پہلے پیش آیاہے باجوراوی ان سےروایت نقل کرتے ہیں انھول نے ایسا کیاہے یابہ تر تیباس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذات الرقاع دو مختلف غووال کانام ہے جن میں سے ایک خیبر سے پہلے کا ہے اور دوسر اخیبر کے بعد کا جیسا کہ ہم پیچے بیان کر آئے ہیں۔ ساتھ بی بیہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ

دور برے عزوہ ذات ارقاع کا یہ نام رکھے جانے کی وجہ اہر مرکی کی دہمی گزشتہ تعابیت ہے اب جاں تک بیلے ذات ارقاع کا یہ نام رکھے جانے کی وجہ اہر مرکی کی دہمی گزشتہ تعابیت ہے ۔ کا یہ نام رکھنے کا تعلق ہے تو اسس کا آنے مطلبے اسباب میں سے ایک مبہب ہے ۔

کتاب امتاع میں ہے کہ بعض مور خین کا کہنا ہے کہ ذات الر قاع ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے۔ سال غند ذن قریب سلم کا سال دومر اغزو دخناق کر لعد پیش آیا سر یعنی جو خیبر کے بھی لعد

جن میں ہے ایک غزوہ خند ت سے پہلے کا ہے اور دوسر اغزوہ خند ت کے بعد پیش آیا ہے۔ یعنی جو خیبر کے بھی بعد کا ہے۔ غرض جب رسول اللہ ﷺ نے غزوہ ذات الربقاع کے لئے کوچ فرمایا تو مدینے میں حضرت ابو ذر

6 ہے۔ غفاری کونپا قائمقام بنایا۔ایک قول ہے کہ حضرت عثان کو جانشین بنایا تھا۔

علامه ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اکثر علماء نے حضرت عثال کا نام بی ذکر کیا ہے۔ ابن عبدالبر نے

حضرت ابوذر غفاری کے نام میں شبہ بھی ظاہر کیاہے کہ حضرت ابوذر غفاری کے میں مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کی بستیوں کی طرف چلے گئے تھے پھر مخزوہ بدر، غزوہ احد، اور غزوہ خندق کی جنگیں ہو چینے کے

بعدى دائيس آئے۔ اقول مؤلف كتے بيں كه يہ سب شبراى بنياد پر ہے كه يه غزده ذات الرقاع خندق سے پہلے پيش آيا ہے كيونكه أكريه مان لياجائے كه بيد خندق ادر خيبر كے بعد كاہے تو حضرت الوذر غفاريٌ كي قائم مقامي كے متعلق

بيه شبه بينياد موجاتا ب-والله اعلم-

یہ سبہ جبیاد ہوج ہا ہے۔ وہد ہے۔ وشمن فرار اور عور تول کی گر فآری .....رسول اللہ علیہ مدینے سے روانہ ہو کر نجد کے علاقے میں پنچے

و من فرار اور عور تول می تر قباری .....رسون الله علیه کمینی می از اور عور تول کو قیدی بنایا-ان میں ایک محروباں آپ کود شمول میں سے کوئی نہ ملا بلکہ کچھ عور تیں ملیں۔ آپ نے ان عور تول کو قیدی بنایا-ان میں ایک حسین اڑی بھی تھی-

مہلی نماز خوف .....اس کے بعد آپ کوایک نشکر ملا۔ دونوں نشکر ایک دوسرے کے قریب آنے گئے مگر جنگ کی نوبت نہیں آئی بلکہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہونے گئے بعنی مسلمانوں کو بید ڈر ہوا کہ کہیں مشر کین اچا تک ایس حالت میں ان پر حملہ نہ کر دیں کہ وہ غافل ہوں۔ یہاں تک رسول اللہ ﷺ نے نماز خوف پڑھائی۔ یہ مہلی نماز خوف ہے جو آنخضرت ﷺ نے پڑھی۔

ا کے روایت میں ہے کہ چر ظمر کی نماز کاونت آگیا اور آپ نے محابہ کو نماز ظهر پڑھائی۔ای ونت

ا بیک روایک یا ہے کہ پر طهر کی مار فاونٹ آیا اور اپ سے گابہ و مار سمر پر طان ہے . مشر کوںنے مسلمانوں پر حملہ کرنے کاارادہ کیا مگر ان ہی میں سے کسی نے کہا۔

ر وں نے سلماوں پر مملہ کرنے کالادہ کیا سران کی سے سے کالے گا۔ اس وقت ان کرچھوڑ دو کیونکران کے بہال س کے بعدا کیا اورنماز ہے جوان کواپنی اولاد سے بھی زیادہ مجبوب ہے۔ اس مقت ان کرچھوڑ دو کیونکران کے بہال س کے بعدا کیا۔اورنماز ہے جوان کواپنی اولاد سے بھی زیادہ مجبوب ہے۔

روت الحارب الروروية الماكية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المنظم المنظم المنظم المنطقة المنظم المنظم

نازل ہوئے اور آپ کو مشر کوں کے اس ارادہ کی خبر دی چنانچہ آپ نے نماز عصر نماز خوف کے طریقہ پر پڑھی۔

ا قول مولف کہتے ہیں۔ ہی سب کلام بعینہ آ کے غزدہ حدیبیہ کے بیان میں آئیگا جمال عسفان کے مقام پر صلاق ہے خوف پڑھی گئی تھی۔ مگر اس واقعہ کو دومر تبہ ماننے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ او حربیہ بھی

مقام پر صلفی قط خوف پڑھی تک سی۔ مکراس واقعہ کو دو مرتبہ ماننے میں کو ی اشکال میں ہونا چاہیے۔اد تھر میہ ' ممکن ہے کہ دونوں جگہ اس ایک ہی واقعہ کابیان ممکن ہے کسی راوی کی غلط قنمی کی وجہ سے رہا ہو۔واللہ اعلم۔ خدمہ خوجہ مراجلہ میں سے خدخ میں مراج سخمہ بیٹر کے اس کسی میں میں میں میں میں اور ایک مخت

نماز خوف کا طریقید ..... غرض فاز کافت دعمن قبله کی ست کے علاده دوسری ست میں تھا۔لہذا آنخضرت نے دعمٰن کے حملہ کے خیال سے مسلمانوں کو دو جماعتوں میں تقتیم فرمادیا ایک جماعت تو دعمٰن کا آمناسامنا کر کے کھڑی ہوگئی لور ایک جماعت کو آنخضرت علیہ نے قبلہ رو ہوکر ایک رکعت پڑھائی۔ پھر جب آپ

دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے لگے توبیجاعت آپ سے الگ ہوگی اور اس نے اپنی نماز پوری کی۔اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوتَ \_ الأَي فِي سوره نساء ع ١٨ أيست ع ٢٠٠

بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر آنخضرت ﷺ نے محابہ کو نماز خوف پڑھائی کہ ایک جماعت کو دو

ترجمه : اورجب آپ ان من تشريف ركت بن پهر آپ ان كونماز پرهاناچا بيل

ر کعتیں پڑھائیں اور دوسری کو باقی دو رکعتیں پڑھائیں۔ گر آگے بیان ہوگاکہ آنخضرت ﷺ کی یہ نماز فخل

مناز خوف، آنخضرت کی خصوصیت ..... کتابِ خصائص مغری میں بے کہ نماز خوف رسول اللہ الله کی

خصوصیات میں سے ہے کیونکہ ہم سے مہلی امتول میں سے کی پر بھی یہ نماز نہیں تھی لینی گذشتہ شریعتوں میں ہے کی میں نماز خوف نہیں تھی۔اور عین لڑائی کے دوران یعنی سخت خوف وخطرہ کے وقت ہونے والی نماز آپ

لشکر کے لئے عبادہ و عمار کی بہر ہ داری ....ای غزوہ کے دوران سفر میں آپ نے ایک رات ایک جگہ قیام

پیرہ دیں گے۔اس کے بعد دونوں گھاتی کے درہ یعنی دہانے پر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عبادہ بن بشر نے حضرت عمار

قیدی عورت کا شوہر انتقام کی راہ پر ..... چنانچہ حضرت عمار توسو کئے اور حضرت عبادہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔اد ھر نجد کے علاقے میں آنخضرت ﷺ نے جن عور توں کو پکڑا تھاان میں سے ایک کا شوہر اس وفت غائب تھا۔جبوہ واپس آیا تواسے پہ جلاکہ اس کی بیوی کو قیدی بناکر مسلمان لے گئے ہیں۔اس نے اس و قت قتم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گاجب تک محمد ﷺ کو نقصان نہیں پہنچالوں گایاان کے

عبادہ پر نماز میں تیر افکنی .....(چنانچدوہ بیجھاکر تاہوااس وادی کے قریب آیاجمال آنخفرت ﷺ فروش تھے)جب اس نے وادی کے در ہ پر حضرت عباد کا سامیہ دیکھا تو بولا کہ یہ دستمن کادید بان اور پہرہ دار ہے اس کے بعد اس نے تیر کمان چڑھا کر عباد کا نشانہ لیااور چلادیا جو عبادھے جسم میں پیوست ہو گیا(حضرت عباد کی وقت نماز میں مشغول تھے اس لئے نماز توڑ کروہ حملہ نہیں کرسکتے تھے )انھوں نے تیر جسم سے نکال کر پھینک دیالور نماز

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس پر حضرت عبادہ این بشرِ اور حضرت عمار اابن باس کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ ہم آپ سب کا

"ابتدائی رات میں تومیں پسره دے لول گالیعنی تم جاؤلور آخر رات میں تم پسره دیناتا که میں سوجاؤں۔!"

فرمایا اس وقت ہوا تیز چل رہی تھی۔ آپ آیک گھاٹی میں فروکش ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا۔

"كون معيجو آح رات بمارے لئے پر ودے گا"

جلددوم نصف آخر

آیت بھی نازل ہوئی ہے۔وہ آیت پیہے۔

کی خصوصیات میں سے ہے۔

ابن یاسرے کہا۔

صحابہ کاخون نہیں بمالوں گا۔

کے بعد رہے جماعت دعمن کے روبرو جاکر کھڑی ہو گئی اور جو جماعت دعمن کے سامنے تھی اس نے آنخضرت

سير ت طبيه أردو

ﷺ کے بیچیے آگر دوسری رکعت میں آپ کی اقتداء کی۔اس طرح آپ نے اس دوسری جماعت کو بھی ایک ر کعت پڑھائی۔ دوسری رکعت میں جب آپ تشمد کے لئے بیٹھے تو یہ دوسری جماعت کھڑی ہو گئی اور اس نے

ا پی بقیہ نماز پوری کی اور آپ کے جلوس تشدیں شامل ہوگئی۔ پھراس نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ سلام چھرا۔ نماذ کی مید کیفیت غزوہ ذات الرقاع میں تھی جس کو چنین نے روایت کیا ہے اور جس کے متعلق قران کی جاری رکھی اس مخص نے دوسر احیر ماراوہ مھی نشہ پر بیٹھالور عبادہ کے جسم میں ترازو ہو گیاانھوں نے اس کو بھی نکال کر بھینک دیاس مخص نے تیسراتیر جلایاوہ بھی ان کے بدن میں بوست ہو گیااب ان کاخون کافی بهہ گیا تھا اس لئے انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور حضرت عمار کو جگاکر کر کماکہ اٹھو میں زخمی ہو گیا ہوں۔جب اس حملہ آور نے حضرت ممار کواشتے دیکھا تواس نے سوچا کہ اس کی منت پوری ہو گئی ہے۔

پھر جب حضرت عمار نے حضرت عبادہ کوز خمی حالت میں ویکھا تو کہا۔

" بھائی آخرتم نے مجھے اس وقت کیول نہ جگایاجب تمهارے پہلا ہر لگا تھا"

حضرت عبادہنے کہا

حضرت عباد كاذوق عبادت .....اس وقت ميس نماز ميس مشغول تعااور ايك سورت يعني سورة كف يرهد ربا تھا مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہواکہ میں اس سورت کو در میان سے چھڑ دوں "\_ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح یاسر کماجاتا تھا۔ یہ دونوں مماجر صحابہ تھے ان دونوں میں سے ایک کے ایک تیر آکر لگاجس سے ان کے جسم سے خون جاری ہو گیااس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے انھول نے نماز نہیں توڑی بلکہ رکوع اور سجدے کرتے رہے اور نماذ جاری رکھی پھر تیر انداز کان پر دوسر ااور تیسراتیر چلایااوریہ دونوں بھی ان کے لگے مگر انھوں نے نماز شیں تورى بيه محالى حضرت عباه ابن بشر تصح جيساكه بيان موا

نماز کے لئے جان کی بازی .....حضرت عبادہ نے اپنے ساتھی کو جگانے پران سے معنوت کرتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہو تاکہ جس مقصد سے آنخضرت ﷺ نے مجھے متعین فرمایااور حکم دیاہے وہ مقصد فوت نہ جائے تومیں ہر گزشہیں نہ جگاتا یہال تک کہ ای حالت میں میری جان چلی جاتی۔

ا قول \_ مولف کہتے ہیں ای واقعہ ہے ہمارے شافعی علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں وہ نجاست جو بپیثاب یا خانے کے راستوں کے علاوہ کسی اور طریقہ سے بدن کولگ جائے اس سے وضو نہیں ٹومتا کیونکہ آنخضرت

میں کا مرادہ بن بشر کے اس واقعہ کاعلم ہواکہ (ان کے جسم سے خون نکلا مگر آپ نے اس پر پچھ نہیں فرمایا۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خون نکلنے کے باوجود نماز پڑھتے رہے توشا بدان کے کپڑول اور

جسم كوبهت تھوڑاہى خون لِگاتھا\_ (يعنى جو خون نكادہ شبك گيابدن لور كبڑوں كو نهيں لگا\_والله علم \_ <u> آنخضرت ﷺ کے قبل کے لئے غور ث کاعزم ..... کهاجاتا ہے کہ دشمنوں میں ایک تخص تھاجس کا</u> نام غور شاہن حرث تھامشہور قول ہی ہے اس کانام تورث تھالیکن ایک قول کے مطابق اس کانام غوریث ابن

حرث تقالینی تصغیر کے ساتھ لفظ غویریث تقله اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔

"کیا تمهارے لئے محمہ ﷺ کو قتل نہ کر دول۔'

لو گول نے کما۔

"ضرور کردو۔ مگر قتل کر سکو گے"۔

"میں بے خری میں اچانک ان کے سریر اجمیج جاول گا۔! نی سے فریب کی کو مشش ..... "چانچہ غورث ایسے وقت آپ کے سامنے ، جمینچ کیاجب کہ آپ کی تلوار یہ کے بی اس نے تلوارا ٹھالی اور اچانک اے سونت کر آپ پر دار کرنے کے انداز میں امرانے لگا مگر اللہ

جلددوم نصف آخر

تعالی اس کونامر اد فرمانے والا تھا۔ چنانچہ ای طرح سوار کو آپ کے سر پرلمر اکر اس نے آپ سے بوچھا۔

غوث کی بد حواسی ....ای وقت غورث نے آپ کی تلوار آپ کووایس کر دی۔ آپ نے تلوار سنبھال

غورث كاعاجر الندوعده ..... "آپ نے فرمایا كه گواى دوكه الله تعالى كے سواكوئى معبود نهيں ہے اور يه كه ميں

غورث کی ذہنی کایا بلید....اس پر آنخضرت علیہ نے اسے نکل جانے دیا۔ وہاں سے وہ سید حاای قوم کے

میں آپ کے سامنے عمد کر تا ہوں کہ آپ ہے مجھی جنگ نہیں کردں گااور نہ مجھی ان لوگوں کا ساتھ

میں اس وقت سب سے بمترین انسان کے پاس سے آرہا ہوں!۔" بعد میں عورث نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کو صحابیت یعنی آنخضرت علی کے منشنی کی

ایک روایت میں یوں ہے کہ غورث آنخضرت اللے کیاس آیاتو آپ کودمیں تکوار رکھ بیٹھے ہوئے

اسی قتم کالیک داقعہ غزوہ ذی امر کے بیان میں اور گزر چکاہے جس میں دعثور نامی مخص نے اسی طرح

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھے۔ غورث نے آگر ای طرح آپ سے تلوار مانگی اور پھر اسے لہر اکر کہنے لگاکہ آپ مجھ سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرملا نہیں نمیں تم سے ہر گرخو فزدہ نہیں ہول۔اس نے کمامیرے ہاتھ میں تلوارے آپ نے

اچانک آپ کو تنماد کھے کر جالیا تھا۔ مگریہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں ایک دعثور کے ساتھ پیش آیااور دوسر اغور ث کے ساتھ پیش آیا۔لہذااس سلیلے میں جریہ قول ہے کہ اصل میں اور بظاہریہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں اس میں

اسی قسم کا ایک دوسر اواقعہ .... ( قال)ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اس غزوہ کے بعد واپس

كما للد تعالى مجھے بچانے والا ہے۔ غور شنے تلوار میان میں ڈال كر آپ كوواليس كروى۔

اشكال يې جوبالكل فلامر بـ بسر حال په بات قابل غور بـ

"بالكل نهيں...... كيونكه الله تعالى تم سے ميري حفاظت فرمار ہاہے۔"

آپ کی گود میں رکھی ہوئی تھی۔اور کہنے نگا۔

"اے محر ﷺ تنہیں مجھ ہے ڈر نہیں لگ رہاہے۔

"اب تخفے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا"۔

"تم کو تلوار لے کر نیک سلوک کرنا جائے۔"

"اے محمد ﷺ ذرا مجھ اپنی یہ تلوار تود کھلائے .....!"

"آپنے فرملیا۔

"غورث نے کملہ

غورث نے کما۔

ددل گاجو آپ کے خلاف صف آراہوں ا۔"

ياس آياور بولا\_

سعادت حاصل ہوئی۔

سير ت حلبيه أردو

مدیے تشریف لارہے تھے توایک روز دو پر کے وقت آپ ایک وادی میں پنچے جمال بہت بڑے بڑے در خت تھے اور جن میں کانے بھی تھے۔ یمال بڑاؤڈ النے کے بعد لوگ وادی میں ادھر ادھر مختلف در ختول کے نیچے جالیئے خود آنخصرت ﷺ بھی ایک سائے دار در خت کے نیچے تشریف فرما ہوگئے۔ حضرت جابرؓ کتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت سایہ دار در خت تھااس لئے ہم نے اس کو آنخصرت ﷺ کے لئے ہی چھوڑ دیا تھا۔

غرض آنخضرت ﷺ نے اس در خت کے نیچے بہنچ کراپنی تلوار در خت میں ٹانگ دی۔ادھر ہم لوگ مختلف جگلف کی۔ادھر ہم لوگ مختلف جگلف جگلف ہم نے دیکھا کہ آنخضرت سکتا ہے۔ مختلف جگلوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ہم بھی قبلولہ کے لئے لیٹے اور سوگئے۔اچانک ہم نے دیکھا کہ آنخضرت سکتا ہے۔ ہمیں مال میں ہم آب کراس بہنو قد مکول آب کراس ایک دیمائی بیٹھا ہوا ہم آب زفر ملا۔

جمیں بلارہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس پہنے تودیکھاکہ آپ کے پاس ایک دیماتی بیشاہواہے۔ آپ نے فرمایا۔ "میں سور ہاتھا کہ اس شخص نے آگر میری تلوار پر قبضہ کرلیا۔ اس وقت میری آتھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں نے دیکھاکہ بیہ شخص تلوار سونتے میرے سامنے کھڑ اہے پھر اس نے کہا۔

ر ہیں میں واد وہ میں مرہ ہور اس سے سرائے ہار اس سے اس "اب جمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔"

میں نے کہا۔اللہ۔یہ بات اُس نے تین مرتبہ کی۔ آنخضرت ﷺ نے اس کو کوئی سز انہیں دی۔ اب اس روایت کی تفصیل اور گذشتہ روایت کی تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔یہ بات قرین قیاس نہیں کہ یہ مخض وہی غورث ہوجس کا گذشتہ واقعہ میں ذکر ہواہے اور اس نے دو مرتبہ یہ حرکت کی ہو۔

ای موقعہ پر حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يًا أَيُّهُا ٱلَّذِيْنَ الْمُنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَمَّ قَوْمُ أَنْ يَتَسْطُوا النِكُمْ آيْدِيهُمْ فَكُفَّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنْكُمْ اللَّ

ترجمہ: اے ایمان والواللہ تعالیٰ کے انعام کویاد کروجوتم پر ہواہے جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم

پردست درازی كريس سوالله تعالى فان كا قابوتم برنه چلخ ديا

پیچے ای آیت کے سلیلے میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب بی نفیر کے ایک فخص نے چھت پرے آنخضرت ساتھ کے او پرایک بڑا پھر گرانا چاہااور حق تعالی نے آپ کواس کی خبر دے کر محفوظ فرمادیا تھا۔ مگر ساتھ بی یہ بھی گزر چکاہے کہ ایک بی آیت مختلف اسباب کے تحت ایک سے ذائد مر تبہ نازل ہو سکتی ہے۔

کتاب شفاء میں ہے کہ ایک قول کے مطابق آنخضرت ملکے کو قریش کی طرف سے خطرہ تھا۔ پھر جب میہ آیت نازل ہوئی جو مچھلی سطر دل میں ذکر ہوئی تو آپ کواطمینان ہوا۔ پھر آپ نے فرملیا۔

"اب جو میر اساتھ چھوڑ نالین مجھ سے دغاگر ناچاہے کرلے ا۔"

یمال ایک شبریہ ہوتا ہے کہ بیات اور بیا طمینان تواس آیت کے نازل ہونے کے وقت زیادہ مناسب تھا۔ وَاللّٰهُ یُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔

اس سلیلے میں کماجاتا ہے کہ آنخضرت ملے کواس سے یہ معلوم ہوگیا تھا کہ اگر کوئی فخص آپ کو نقصان پنچانا جاہے گا توکامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرماد ہاہے۔ اگر چہ یہ ممکن رہا ہو کہ یہ حفاظت انفر ادی ہو۔ بہذا یہ بات قابل غور ہے۔

مير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر ييجية الخضرت علية إوراس ديماتي كاواقعه كزرائ الخضرت علية ناس كواس اميد مي مزانسي دی کہ جمکن ہے اس طرح کفار کی دلداری ہواوروہ لوگ اسلام میں داخل ہوجائیں (کیونکہ اس نیک سلوک کے نتیجہ میں یقینالوگ متاثر ہوتے)۔

مدینه میں خوشنجری ....اس غزوہ کے سلسلے میں آنخضرت علیہ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے۔ اپنی والبی

سے پہلے رسول اللہ علیہ نے حضرت جعال ابن سراقہ کومدینے بھیجاتا کہ وہ لوگوں کو آپ کی اور آپ کے محابہ کی

سلامتی کی خوشخبری سنادیں۔ ایک ماندہ اونٹ اور نبی کی مسیحائی ..... پید حفرت جعال ابن سراقہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ یہی وہ مختص ہیں جن کی شکل میں غزوہ احد کے موقعہ پر ابلیس ظاہر ہوا تھااور اس نے اچانک اعلان کر دیا تھا کہ مجمہ عظیہ قتل

ہوگئے ہیں۔جیسا کہ بیان ہوا۔ جابر السي اونث كى خريدارى .....اى طرح رائة من چلتے جلتے حضرت جابرا بن عبدالله كاون تھك كر چور ہو گیالوراہے چلناد و بھر ہو گیا آنخضرت علیہ نے اے کچو کادے کر ابھارا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک ڈنٹرے ہے اس کو ٹھو کا دیا جس کے بعد وہ ایک دم اتنا تیز قدم چلے لگاکہ سارے قافلے سے آھے آھے ہو کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اب میں اس کوروک رہاتھا کیونکہ آنخضرت علی ہے آھے چلنے سے جھے شرم

آر ہی تھی مگروہ اپن لگام مجھ سے کھنچے لے رہا تھا حالا نکہ میں چاہتا تھا کہ وہ سب کے ساتھ رہے پھر آنخضرت ملک نے مجھ سے فرملیا۔ برکمیاتم یر او نرٹ مجھے فروخت کرسکتے ہو۔ اونٹ کا بھاؤ تاؤ ..... (حفرت جابر راضی ہو گئے) چنانچہ آنخفرت عظفے نے ایک اوقیہ میں ان ہے اس کو خرید لیا۔ایک قول ہے کہ چاراوقیہ میں خریدا تھااور ایک قول کے مطابق پانچ اوقیہ میں خرید فرمایا تھا۔ ایک قول پی ہے کہ پانچ دینار میں خریدا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے آپ نے ان کو بطور مذاق کے ایک در ہم دیا۔ حضرت

جابرٌ نے عرض کیلار سول اللہ ﷺ کیا آپ مجھے فروخت کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ﷺ رفتہ رفتہ ایک ایک در ہم بڑھاتے رہے اور حفرت جایر ہیے کتے

"خداكى فتم ميس نے اپنے ميں ليا تعال الله تعالى آپ كى مغفرت فرمائے يار سول الله!"

بعض علاء نے لکھاہ کہ شایدایک ایک در ہم بڑھانے ہے آنخضرت ﷺ کا مقصدیہ تھاکہ آپ کے لئے ان کی استعفار بھی بر عتی رہے۔

غرض اونث خریدنے کے بعد آنخضرت علی نے حضرت جابڑے فرملیہ "مين تك حميس ال يرسوارك اجازت إ." حايرً كے لئے آنخضرت علق كاستغفار .....اكدوايت ميں ہےكہ آخضرت علق نيد طے كراياتا کہ مدینے تک میں بی اس پر سوار رہوں گا۔ آنخضرت علیہ نے اس دات میں حصرت جابر کے لئے بجیس مرجبہ اورایک قول کے مطابق سر مرتبہ استغفار فرمائی۔ مدینے پہنچنے کے بعد آپ نے ان کو قیت ادا کی اور پھر اونٹ مجمی

ایک قول یہ ہے کہ یہ لینی حضرت جابر کے ادنٹ کے تھنے کا داقعہ اس دقت پیش آیا تھاجب رسول اللہ علیا کے سے دالیس مدینے تشریف لارہے تھے۔ایک قول ہے کہ غزدہ تبوک سے دالیسی کے موقعہ پریہ داقعہ پیش آیا تھا۔

بخاری میں خود حضرت جابڑے جوردایت ہے دہ یہ کہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور ایک تھے ہوئے اور بھاری اونٹ پر سوار تھاجو سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ آنخضرت علیہ کادہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پکار کر پوچھا کہ کون ہے۔ میں نے عرض کیا جابر ابن عبداللہ ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں جس اونٹ پر سوار ہوں یہ بہت تھکا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی شنی ہے۔ میں نے کماہاں!۔ آپ نے فرمایا جھے دو۔ آپ نے دہ شنی اونٹ کے ماری اور اسے ڈپٹا۔ اچانک دہ اتا تیز چلا کہ سب سے آگے ہوگیا۔ پھر آپ نے جھے در مالیا کہ بیدادنٹ جھے فروخت کردو۔ میں نے عرض کیا

"نہیں۔ بس یہ آپ کاہو گیا!۔" آپ نے فرماہ۔

" دنیں مجھے فروخت کر دو۔ بس میں نے اس کو چار دینار میں خرید لیالیکن مدینے تک تم اس کی سوار ی کرو!۔"

> پرجب میں مدینے بہنچاتو آنخضرت ﷺ نے حضرت بلال ؓ سے فرمایا۔ معالم میں کا تقدیم کی مدیر کا معالم کا استعمال کا استعمال کا معالم کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال

بلال ان كو قيمت او اكر دواور كچه زاكد د دوا ـ "

خرید مجوئے اونٹ کا جابر کو مدیہے ..... حضرت بلالؒ نے ان کو چار دینار دیئے اور ایک قیراط کا مزید اضافہ کر دیا۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے مجھے اونٹ بھی دے دیاادر مال غنیمت میں سے میر احصہ بھی عنایت فرمایا۔

ایک اور روایت میں حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ مدینے پہنچ کر آنخضرت ﷺ مبحد نبوی میں واخل ہوئے تو میں بھی اندر پہنچا اور پھر کے چوکول کی سمت میں اونٹ کھڑ اکر کے اس کو چارہ ڈال دیا پھر میں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔

"يار سول الله! بيه آپ كالونث ہے!۔"

آ تخضرت ملاقی بین کرنظے اور اونٹ کے چاروں طرف گھوے اور چھر فرمایا۔

"اونٹ اور اس کی قیمت دونوں تمہارے ہیں!۔"

ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابڑنے وہ اونٹ سونے کے بدلے میں آنخضرت مالے کو فروخت کیا۔ پھر آنخضرت مالے کو فروخت کیا۔ پھر آنخضرت مالے نے ان کو گھر تک اس پر سوار ہو کر جانے کی اجازت دی۔ مدینے پہنے کر جب آپ نے جابر کو قیت اداکردی اور وہ لوٹ گئے تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کرا نہیں بلایالور فرمایا۔

"مين تمهار الونث نهيس في ربامول-اس لي ابنالونث تم خود بي ركهو-!"

حضرت جابرے ہی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی نے یہ اونٹ تبوک کے راستے میں ان سے خرید اتھا اور چار او قید اس کی قیت دی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق میں دیئر قیت لگائی تھی۔

اب آگر ان سب روایتول کودر ست مانا جائے توان کے در میان موافقت ضروری ہے جو قابل غور ہے

جلددوم نسف آخر

کیونکہ جتنی روایتیں ہیں آگر ہر ایک کوایک علیحد ہاور مستقل واقعہ مانا جائے توبیہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔

اس غزوہ کے نام کے دوسرے اسباب ..... جمال تک غزدہ ذات الرقاع کے نام کا تعلق ہے اس کے

متعلق ایک قول بیہ ہے کہ اس غزوہ کامیہ نام ایک در خت کی دجہ سے رکھا گیا جو اس مقام پر تھااس در خت کو ذات

الرقاع کماجا تا تھا۔ یا یہ نام اس لئے پڑا کہ مسلمانوں نے اپنے جمنڈوں کو بھاڑ کر ان کے چیھڑ ہے کر لئے تھے۔ اور

یااس لئے کہ انہوں نے اپنے ہیروں پر چھوٹ لیے تھے کیونکہ ان کے پیروں میں پھٹن پیدا ہوگئی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ یاس لئے میہ نام پڑا کہ اس غزوہ میں جو نماز پڑھی گئیوہ رقعہ یعنی کلزوں میں کر کے پڑھی مئی\_ یاس لئے کہ خیدیں مسلمان جس بہاڑ کے دامن میں فروکش ہوئے اس کی ذمین مخلف محول کی متی

جو مکروں کروں کی طرح متی کہ کی جگہ سے سرخ متی، کی جگہ سے سیاہ متی اور کی جگہ سے سفید متی۔ مگر

ما نظ ابن مجرنے اس قول کو غریب قرار دیاہے اور لیام نودی کتے ہیں کہ ممکن ہے ان باتوں کی دجہ سے اس غزوہ کا

ت تالك كاليك اور مسحائي. (قال)ای غزدہ میں رسول اللہ عظفے کے پاس ایک بدوی مورت اہنے بیٹے کولے کر آئی اور کہنے لگی

"يارسول الله اليه مير ابياك السير شيطان كاغلب إ." ٱتخضرت ﷺ ئے اس کامنہ کھولالوراس میں اپنالعاب د ہن ڈال دیا۔ پھر فرمایا۔

"رسواہواے خدا کے دعمن میں اللہ کار سول ہوں!۔" پر آپ نے اس مورت سے فرملیا۔

"تهارابينا تحيك بوكمياراس كوجو بحدروك تعالب بمي نهيس بوكاا\_"

نی کے دربار میں ایک پر ندہ کی دہائی ..... چنانچہ الیابی ہوا۔ اس غردہ میں ایک واقعہ یہ چی آیا کہ

آپ کیا سائی محف ایک پر عمره کاچھوٹا سابچہ لے کر آیا۔ ای وقت اس پر ند بچہ کے مال باپ میں سے ایک وہاں پنجااور آگراس مخص کے سامنے گر گیا جس نے اس کے بیچے کو پکڑا تفالو گوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا تو آنخفرت تلك نے فرملید

"كيا جميساس پرندے پر جرت ہورى ہے إلى تم نے اس كے بچے كو پكر لياس لئے اس نے اپنے بجے کی محبت میں خود کو یمال گرادیا ہے۔خدا کی قتم تمہار اپروردگار تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ مربان ہے جتنابیہ

مرغ کے انڈے اور معجزے کا ظهور .....ای غزوہ میں ایک بیدواقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ عظامے کے 

"لوچابر\_بيرانٹر، بناكرلاؤ\_" حضرت جابرا كتے بيں كه ميں نے دہ اغرے إلى اور انہيں ايك ركابي ميں ركھ كر لايا۔ اب جميں روثي ک الاش ہوئی تو کسی کے پاس روٹی نہیں تھی۔ آخر آنخضرت سکت اور آپ کے محابہ بغیرروٹی کے ہی وہ انٹرے

کھانے گلے یہاں تک کہ ہرایک نے پیٹ بھر کر کھالیا گرر کابی میں انڈے جوں کے توں باتی تھے۔ مالک کے خلاف ایک اونٹ کی فریاد .....ای طرح اس غزوہ میں ایک داقعہ یہ چین آیا کہ ایک ادنٹ مُحكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

- جلدودم نصف آخر سير ت طبيه أردو

جھومتاہوا آیادر آنخضرت ﷺ سامنے آکر کھڑ اہو گیادر بلبلانے نے لگا آنخضرت ﷺ نے فرملیہ

"جانة مولون نے کیا کماہے۔ بولون اپنا مالک سے میری پناہ مالک رہاہے۔اس کادعوی ہے کہ

اس کا مالک برسول سے اس سے تھیتی باڑی کے سلسلے میں سخت مشقت لے رہا تھااور اب اس کو ذریح کرنا جا ہتا ہے۔ جابراس کے الک کے پاس جاؤاور سے بلا کر لاؤا۔"

حفرت جابر کتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تواس کے مالک کو نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا کہ (اس

اونٹ کے ساتھ جاؤ) یہ تمہیں اس کی نشاندہی کرے گا۔حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ بھر دہ اونٹ میرے ساتھ چلا

یمال تک کہ اپنے مالک کے پاس بینج کررک گیا۔اس کے بعد میں اس مخص کو آنخضرت علقے کے پاس الااور

آب نے اس سے اونٹ کے متعلق بات کی۔ عبداللدائن جعفرے روایت ہے کہ رسول اللہ عظفہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے محے دہاں

ا یک اونٹ بھر رہا تھا۔اس نے جیسے ہی رسول اللہ ﷺ کو دیکھاوہ اچانک رونے لگا اور اس کی آنکھیں ڈیڈیا آئیں۔ آنخضرت اللے اس کے پاس آئے اور اس کے اوپر ہاتھ مجھراجس سے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے

"اس اونٹ کا مالک کون ہے۔۔"

اس پرایک انصاری نوجوان سامنے آیالور بولا کہ یار سول اللہ میاونٹ میر اے۔ آپ نے اس سے فرملیا۔ "کیا تمہیں اس جانور کے سلسلے میں خداکا خوف نہیں ہوتا جس کو خدانے تمہاری مکیت بتایا ہے ہے محص

سے شکایت کررہاہے کہ تم نے اس کو بھو کول مارر کھاہے اور سخت محنت لیتے ہو۔"

مظلوم جانور کی نبی سی اللہ سے سر حوشیال ..... ایک روایت میں ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول

الله على كياس بين بوع تقاواك أيك ون آياور آخضرت على كيلويس آكر كمر ابوالور بلبلان

لگا۔ آنخضرت اللہ نے اس سے فرمایا۔

"اے اونٹ۔ چپ ہو جااگر توسیاب تو تھے کے کابدلہ مل جائے گا۔ اور اگر توجھوٹا ہے تو تیر اجھوٹ

تیرے سامنے آجائے گا۔ احق تعالی نے ہماری پناہ میں آئے والوں کو مامون فرمادیاہے ہماری پناہ لینے والوں کووہ محروم خمیں فرماتا۔"

ہمنے آنخفرت اللہ سے عرض کیا۔

"یار سول الله! بیه لونٹ کیا کهه رہاہے۔'

اونث كى شكايت ..... آپ نے فرمايد "اسكامالك اسد ذيح كر نالور اس كا كوشت كھانا جا بتا ہے اس لئے بدان

كياس بعاك آياوراب تهدر نى سے فرياد كردہاہا۔"

ا بھی یہ بات ہو بی رہی تھی کہ اس اوقٹ کے مالکان اس کی طاش میں دہاں آگئے۔ اونٹ نے جیسے بی ان کود یکھادہ پھر آتخضرت علی کے پہلویں آکر کھڑ اہو کیالور آپ کی پناہ لینے لگا۔ان لوگول نے آتخضرت علیہ ہے عرض کیا۔

"ارسول اللدايه بمار ااون على ول تلن ول على المام المام الماس كالمرابي آب كياس ے ملاہے ا۔"

آپ نے فرمایا۔

" يه محص فرياد كررباب ا-"

ان اُو كول نے يو جھاكم كيا كمدر ہاہے۔ آپ نے فرملا۔

" یہ کتاہے کہ اس نے برسول سے تمہارے یمال پرورش پائی گرمی کے موسم میں تم اس پر بوجھ لاد کر مرجکہوں پر لے جاتے تھے اور جب محرم جگہوں بر لے جاتے تھے اور جب موسم میں تم اس پر سامان لاد کر سر د جگہوں پر لے جاتے تھے اور جب

حرم جھوں پرلے جاتے تھے اور سروی کے موسم میں تم اس پر سامان لاد کر سرد جھوں پرلے جاتے تھے اور جب یہ بردا ہو گیا تو تم نے اس کے ذریعہ نسل کئی کی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے حمیس مغبور قتم کے اونٹ عطا

یے برباوی و اس میں اس کر در ی میں میں کو بہتی کیا تو تم اس کو ذرج کر کے اس کا گوشت کھانا چاہتے ہوا" فرمائے۔اب جب کہ یہ اس کر در ی کی عمر کو بہتی کیا تو تم اس کو ذرج کر کے اس کا گوشت کھانا چاہتے ہوا"

رباعے۔ببب لدید اس طروری میں ہوتوں ہی جو ہی اوری رہے ہی ا مالک کی طرف سے شکایت کی تصدیق .....ان لوگوں نے عرض کیا۔ "غدا کی قسم ید سول اللہ ﷺ واقعہ تو بالکل بی ہے ا۔"

آپنے فرمایا۔

"مكرا آقاكي طرف سالك نيك اوروفادار خادم كاصله يه تونسين مونا چاه"

و ان کو من کر سے میں میں مورو کا در کا رہ ساتھ ہے و کی بری ہونا ہے۔ ان لو گول نے آنخضر ت میں سے عدہ کیا کہ ہم اس کو اب نہ پریشان کریں گے اور نہ ذیج کریں گے۔

الی و وق سے استری میں ہے۔ آپ نے فرمایا۔

"تم جموث کتے ہو۔اس نے تم سے فریاد کی تھی گرتم نے اس کی فریاد رسی نہ کی!۔ یس تمہارے مقابلے میں حمود کے جذبہ کو منافقول کے مقابلے میں حمود دی کرنے کا نیادہ الل ہوں۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو منافقول کے دلول سے لیون کے دلول کو اس سے لیریز کردیا ہے!۔"

اونٹ كى خريد ارئ اور رمائي ....اس كے بعد آنخفرت على فيصودر بم ميں ده اوندان سے خريدليا۔

"اے لونٹ اب تو جمال جاہے چلا جا!۔" " میں کے ان اور مرکز کر میں ان اس اور ان بیٹنس مخصر میں جلاف سے سرار میں بعین بران کی آ

نافی مت کے لئے اونٹ کی دعا تیں .... اس پر اونٹ آئے تخضرت مالٹ کے پہلو میں یعنی کان کے قریب مند کر کے کچھ ہتاایا تو آپ نے آمین فرمایا۔ پھر وہ دو دسری مرتبہ بولا تو آپ نے پھر آمین فرمایا پھروہ تیسری مرتبہ

بولالور آپنے چر آمین فرملیا۔اس کے بعدوہ چو تھی مرتبہ بلبلایا تو آپ دونے لگے۔ہم نے آپ سے بو چھاکہ یا رسول اللہ یہ کیا کہ رہاہے۔ آپ نے فرملیا۔

"اس نے کما۔اے تیفیر اللہ تعالی آپ کواسلام اور قر آن کے لئے جزائے خیر عطافرمائے۔میں نے

کما آمین۔ پھراس نے کما۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوف اور ڈرسے ای طرح پر سکون فرمادے جس طرح آپ نے میرے دل کو پر سکون فرملی ہے۔ میں نے کما آمین۔ پھراس نے کما۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کوای طرح محفوظ فرمادے جس طرح آپ نے میرے خون کی حفاظت فرمادی۔ میں نے کما۔ آمین۔ پھر اس نے

کہا۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قوت کو آپس کی لڑائیوں میں خرچ نہ کرائے۔اس پر میں روپڑا کیونکہ یہ چو تھی دعامیں نے بھی حق تعالیٰ سے مانگی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے بید دعاد تمنابوری کرنے سے اٹکار فرمادیا۔"

آنخفرت ملاف کاونٹ سے یہ فرمانا کہ۔اب توجمال جاہے چلاجا۔ ہمارے شافعی علاء کے اس قول کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے جانوروں کو آزاد چھوڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جا ہلیت کے

اس طریقہ کے مطابق ہے جس میں کفار سائبہ کوچھوڑتے تھے۔ لہدایہ کماجائے گاکہ آمخضرت تھا کے اس قول سے مرادیہ ہے کہ جس طرح بی چاہے جالیتی تونے جو فرماد کی تقیدہ پوری ہوگئی اب ہر حال میں تو محفوظ اور

علامدابن جوزی نے جو کچھ لکھاہاس سے مجیاس بات کی تائید ہوتی ہے۔انہوں نے لکھاہے کہ أتخضرت المنكف ناى مقصد سيد جمل فرمائ تصداور ظاهر باس تفر تحركو كي ادكال باتى نسي ربتا

اون کے اس واقعہ کی طرف امام سکی نے اس قصیدے کے ایک شعر میں اشارہ کیاہے جو بیہے۔

فانعبت عنه كُلُّ كُلِّ والله

ترجمہ: ایک اونٹ نے جب آپ کے حضور میں اپن زیوں حالی اور مظلومیت کی فریاد کی تو آپ نے

اس کی تمام کلفت اور مصائب دور کردیتے۔ ام سلمة سے الخضرت على كا تكاح ..... مراى سال يعن مهدين رسول الله على الحصرت ام سلم

ہندہ سے نکاح فرملا جبکہ ابو سلمہ ابن عبد الاسد کا انقال ہو گیا تھا (۔ اور حضر ت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھیں )۔ اسسلیلے میں حضرت ابن عمر کی جوبدروایت چین کی جاتی ہے کہ آنخضرت ملک انتہام کے اس سلیلے نکاح فرملیا تھا۔ توبیر دوایت بے معنی ہے۔

ایک قول ہے کہ ای سال میں حیم کا علم محی ازل مول

ملددوم نسف آخر

باب پنجاه وسوم (۵۳)

## غزوهٔ بدر آخر

تفاکہ کمہ دو۔ ہاں انشاء اللہ جیساکہ بیان ہوا۔ غزدہ ذات الرقاع ہے واپس تشریف لانے کے بعد آنخضرتﷺ نے جمادی الاول کے باقی دنوں

ے رجب کے آخر تک کاوقت مدینہ منوہ یس گفار ااور پھر شعبان میں آپ بدر ٹانی کے لئے روانہ ہوئے۔

تاریخ غزوہ .....کتاب اصل یعنی عیون الاثر نے صرف یمی قول نقل کیا ہے۔ گر ایک قول ہے کہ آپ شوال
میں روانہ ہوئے تھے اور ایک قول کے مطابق ذی تعدہ کا چاند نظر آنے پر روانہ ہوئے تھے۔ مگر ہر قول کے مطابق
بیر دوائگ مہھ میں ہوئی تھی۔

اسبارے میں موسی ابن عقبہ کابہ قول کہ یہ کوچ سے شعبان میں ہواتھا۔ صرف ہم ہے کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ نکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ احد کے بعد لیتھا اور غزوہ احد ظاہر ہے شوال سے میں پیش آیا تھا۔ صافظ دمیاطی نے اس غزوہ بدر ٹانی کو غزوہ ذات الرقاع سے پہلے قرار دیا ہے۔ اس بارے میں علامہ

سٹس شامی اور صاحب امتاع نے حافظ د میاطی کا بی اجاع کیا ہے (اور اس غزدہ لینی بدر ثانی کوذات الرقاع ہے کہا میں شامی اور ساحب اس منافی کیا ہے (اور اس غزدہ لینی بدر ثانی کوذات الرقاع ہے کہا قرار دیا ہے)۔

مدینے سے روانہ ہو کر آنخضرت کے ذی قعدہ کی چاندرات کو میدان بدر میں پنچ۔ اب یہ بات ای

صورت میں ٹھیک ہوسکتی ہے جبکہ آنخضرت ﷺ کی روائگی شوال کے میپنے میں مانی جائے ا۔" بدر کامیں لیے ۔۔۔۔۔ای ذمانے میں ہر سال بدر کامیلہ ہواکر تا تھا جس میں شرکت کے لئے لوگ جمع ہوتے اور یہاں آٹھ دن تک قیام کرتے جیسا کہ اس سلسلے کابیان پیچے گزر چکا ہے (کہ جس طرح کے کے قریب ذی المجاز وغیرہ کے سالانہ میلے لگا کرتے تھے ایسے ہی مقام بدر میں بھی سالانہ میلہ اور بازار لگا کرتا تھا جس میں شریک ہونے کے

لئے جو ق درجو ق بوگ آتے اور سیر و تفر ت کاور تجارت کیا کرتے تھے)۔

مريخ مين قائم مقامى .....دين دوائل كودت آخضرت على فرح معدالله ابن عبدالله ابن اني ابن سلول كوابنا قائم مقام بنايا\_

ایک قول میے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو قائم مقام بنایا تھا۔ اس غزوہ کے لئے آپ ڈیڑھ ہزار

عابدین کالفکر لے کر پلے۔ اس لفکر میں دس محوث سوار ہے۔ قریش کی طرف سے مسلمانوں کا کوچ رکوانے کی کوشش ..... حضرت نعیم ابن مسعوداس وقت قریش کی طرف سے مسلمانوں کا کوچ رکوانے کی کوشش ..... حضرت نعیم ابن مسعوداس وقت تک مسلمان میں ہوئے تھے چنانچہ جب محابہ کوچ کی تیاری میں گئے ہوئے تھے تھیم ابن مسعود نے قریش کو جاکریہ خردے دی کہ مسلمان تم سے بدر کے مقام پر جنگ کرنے کے لئے کوچ کی تیاری کردہے ہیں۔ابوسفیان نہیں جاہتا تھا کہ آپاس دقت مقابلہ کے لئے آئیں چنانچہ اس نے نعیم کو دعدہ دیا کہ آگر وہ واپس مدیخ جاکر مسلمانوں کواس کوچ ہے ردک دیں تودہان کو ہیں اونٹ دے گا۔ادرا یک قول کے مطابق دس اونٹ دے گا۔ پھر ا نمیں اونٹ پر سوار کرا کے ابوسفیان نے ان سے کما۔

" میں اس وقت الشکر لے کر جانا مناسب نہیں سمجھتا اب آگر محمد ﷺ جنگ کے لئے آئیں اور ہم نہ جائیں تواس سے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔لہذاب کہلوانے کے بجائے کہ ہم جنگ سے جان چرا گئے میں چاہتا ہوں لوگ ہی بات ان کے متعلق کہیں کہ وہ جنگ سے جان چرا گئے۔اس لئے تم مدینے جاؤاور ان لوگوں ہے یہ کہو کہ میں بہت ذیروست لشکر لے کر آرہا ہول جس کاوہ کس حال میں مقابلیہ نہیں کر سکتے۔اس خدمت ك انعام ميل حميس ميس استخاست اونث دول كاجو ميل مهل ابن عمر و كم باتحد سے حميس دلواؤل كا!-"

تعیم این مسعود سهیل این عمر و کیاس آئے اور بولے۔

"اب ابويزيد إتم مجھے ان او نول كى ضانت دو ميل محمد على كى پاس ان كو كوچ سے روكنے جارہا

مدين ميں براس بھيلانے كى كوشش .....سيل ناس كا قرار كرليا تونعيم دين آئي يمال انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا کہ ابوسفیان کے پاس زبردست لشکرہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکا۔ تعیم ایک ایک مسلمان سے اس قتم کی باتش کہتے پھرنے لگے جس کا اثریہ ہواکہ ان کے دلول میں خوف بیٹھ کیالور کوچ کے سلسلے میں ان کے ارادے ڈانوال ڈول ہو مجئے۔اد حر منافقین اور یہودی مسلمانوں پر اس وہشت سے مت خوش تھے۔ چنانچہ دہ اوگ بھی سیل کی باتیں س کر کہتے پھرنے لگے کہ ابوسفیان کے اس لشکرے محمد الله نچ کر کہیں نہیں جاسکتے۔

ابو بکر وعمر کاچوش اور نبی ہے گفتگو ..... حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے بیہ باتس سنیں تو وهدونول رسول الله على كاخد مت يس حاضر بوع اور كن كك

"یار سول الله احق تعالی اینے نمی کا بول بالا کرنے والاہے اور وہی اینے دین کو سر بلند فرمانے والاہے۔ ہم سے دستمن نے مقابلہ کے لئے آنے کا دعدہ کیا تھااس لئے ہم اب پیچیے رہنا پیند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کو ہاری بردلی سمجھیں مے۔لبداوعدے کے مطابق چلئے خداک قتم اس میں خیر اور بمتری ہوگ۔"

آتخضرت على مسرت اور كوچ كاعزم ..... آخضرت على بد مثوره من كربت خوش موئ

جلددوم نصف آخر

www.KitaboSunnat.com سير ت طبيه أردو

پھر آپ نے فرملا۔

"فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں مقابلے کے لئے ضرور جاؤل گا چاہے

میرے ساتھ کوئی بھی نہطے۔" الشكر اسلام كى بدر كوروائلي ..... اس ارشاد كے بعد مسلمانوں كے دلوں ميں مشركوں كى جو دہشت بيدا مونے کی تھی اللہ تعالی نے اس کو دور فرمادیالور سب کوج کے لئے آمادہ ہوگئے) آنخضرت عظیمہ کا پر جم حضرت

علیٰ نے اٹھلالور مسلمان اپنے ساتھ تجارت کاسامان وغیرہ بھی لے کربدر کی طرف روانہ ہوئے جس کے متیجہ

میں ان کو دو گنا فائدہ ہوا۔

ابوسفیان کی حیلہ جونی ....اد حرابوسفیان نے قریش سے کہا۔

"" ہم نے لعیم کو بھیجاہے تاکیہ وہ مدینے بیٹی کر محمد ملک کے صحابہ کو کوئے سے روک سکے محر ہم کو بھی (وعدے کے مطابق) کوچ کرناچاہے لیکن ہم ایک یادورات کی مسافت تک چل کرواہی آجائیں مے۔اب آگر محمد الله خود رواند نميس موتے اور ان تك بيه خبر مينجي كه جم نے كوچ كيا تفاليكن بيه معلوم مونے كے بعد واپس

ہو گئے کہ مسلمان نہیں نکلے تو ہمارانام اونچالوران کانام نیچا ہو جائے گا۔ اور اگروہ مجمی مقابلے کے لئے روانہ ہو مے تو بھی ہم یہ کمہ کررائے سے واپس ہو جائیں گے کہ یہ قط کا سال ہے اور خوش حالی کے سال کے علاوہ کی وقت جنگ کے لئے کوچ کر ناہارے لئے مناسب نہیں ہے۔

قریش کایر فریب کوجے ..... لوگول نے ابوسفیان کی رائے کو پہند کیا چنانچہ دو دو ہزار قریثی لشکر کے ساتھ کے سے روانہ ہوا۔ اس تشکر میں بچاس گھوڑے سوار تھے یہال تک کہ چلتے چلتے یہ لشکر مجنہ کے مقام تک بہنچ کمیا۔ يه معند مرظران كى سمت مين ايك مشهور بادار اور مندى تقا (جمال برسال ميله لكاكر تاتقا) ايك قول بى كە قريشى لشکر عسفان کے مقام تک پہنچ گیا۔

اس وقت ابوسفیان نے ان سے کہا۔

"اے گروہ قریش! تمہارے لئے صرف ترو تازگی کے سال میں ہی کوج کر نامناسب ہو سکتا ہے۔ جس میں در خوں پر سبزہ ہو تاہ اور حمیس پینے کاپانی آسانی سے ملتاہے جبکہ یہ سال سخت خشکی اور قحط کا ہے میں تو

والس جاتا مول اس لئة تم مجنى چلو\_"

راہ میں سے واپسی ..... چنانچہ یہ لوگ بھی اس مقام سے واپس کے چلے گئے۔ کے والوں نے اپنے اس لشکر اور کوچ کو جیش السویق کانام دیا جس کے معنی ہیں ستووالا لشکر وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تواصل میں ستویینے کے لئے نکلے تھ (کیونکہ لٹکرنے سفر کے دوران ستوپیالور تھوڑا فاصلہ طے کر کے داپس آگیا)۔

وسمن کے لئے آتحضرت علیہ کا بدر میں انظار .... ادحر رسول اللہ علیہ بدر کے مقام پر بہنج کر قرینی کشکر کا نظار کرتے رہے کیونکہ ابوسفیان نے بدر کے مللے کے زمانے میں آنے کا دعدہ کیا تھاجو آٹھ دن

تک ہواکر تا تھا۔ آنخضرت علی بدر کے مقام پرذی قعدہ کے مینے کی چاندرات کو پہنچ کئے تھے جیسا کہ بیان ہوا اور صبح سے بعنی ذی قعدہ کی پہلی تاریخ سے میلہ شروع ہوا۔ لہذا مسلمانوں نے ان آٹھ دنوں میں وہیں قیام کیا جن میں میلہ لگا ہوا تھا مسلمان جب بھی قریش کے متعلق پوچھتے تھے اور انہیں جواب ملتا کہ ان لوگوں نے

تهادے خلاف زبر دست لشکر جمع کر لیاہے تو مسلمان صرف ا تا کہتے۔ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمُ الْوَكِيْلُ

"الله تعالی بی جمیس کافی ہے اوروبی سب سے بھترین چارہ سازہ!" <u>مفیدوں و منافقوں کی طرف سے افواہیں</u> ..... آخرجب سلمان بدرے قریب چنچ مجے تھے توان سے

"جن جانبادول كوابوسفيان في جمع كياب ان بدر كامقام ينابراب إ"

ان باتول سے ایسے مفیدول کا مقصدیہ ہوتا تھا کہ مسلمان انتائی خوف ووہشت زوہ ہو جائیں اور ان

کے حوصلے پست ہوجائیں۔ محراس پر بھی مسلمان حیثینا اللہ و بغتم انوری ل بھی کتے۔

وحی کے ذریعہ مسلمانوں کی ثابت قدمی کی تعریف ..... آخرجب مسلمان بدر پہنچ کے اور انہوں نے ويكماكه يهال الزيوالا توكوني مجي مبين البته ميل كي بازار كلي موع بين توالله تعالى فيد آيت نازل فرمائي-

ٱلْكِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَّقَا لُوْ احَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ الأتيب م سوره آل عمر ان ع ١٨ أميت م

ترجمہ: یہ ایسے لوگ بیں کہ لوگول نے ان سے کماکہ ان لوگول نے تممارے لئے سامان جمع کیاہے سو تم كوان سے انديشہ كرنا چاہئے كه اس نے ان كے ايمان كواور زيادہ كرديالور كه دياكه مم كوحق تعالى كافى ہے اور

وہی سب کام سپر د کرنے کے لئے اچھاہے۔

اس آیت میں پہلے لفظ ماں بعنی لوگ ہے مراد تعیم ابن مسعود ہیں جوا پی سازش میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے۔ام شافعی کا قول ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے والے لوگ چار تھے مگر اس قول

سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چار آدمی منافقوں میں سے ہوں اور انہوں نے ایکا کر کے نعیم کے ساتھ وہی سب کچھ کمناشر وع کر دیا ہو۔ حتی کہ ان میں سے ایک نے مسلمانوں سے یہاں تک کہ دیا کہ

(قریثی نظر انابراہے کہ) تم لوگ ان کے لئے ایک نوالہ کی حیثیت رکھتے ہو۔ اگر تم لوگ ان کے مقابلے کے لئے نظے توتم میں سے ایک بھی ذند مداہی نہ آئےگا۔

ایک قول ہے کہ یہ باتیں کہنے والے لوگ بی عبدالقیس کے ایک قافلے کے تھے جو خوراک کے ذخیرہ کے لئے مدینے جارہے تھے ابوسفیان نے ان قافلے والوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگریم لوگوں نے مسلمانوں کو ڈر اکر پست ہمت کر دیااور جنگ کے لئے کوچ کرنے ہے روکِ دیا تو تمہارے او نٹول کو تشمثوں ہے لاد دول گا۔ اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ دونول یا تینول باتیں ممکن ہیں (کہ ابوسفیان نے نعیم ابن مسعود ہے بھی وعدہ کیا ہو، دینے کے منافقین بھی تعیم کی ہاں میں ہال ملانے لگے ہوں اور ابوسفیان نے اس قافلے سے بھی

تشمثول كاوعده كياجويه گفرشته بطرول میں جو آیت ذکر ہوئی ہے اس کے بارے میں ابن عطیہ نے جمہور کی بیدروایت نقل کی

ے کہ یہ آیت آنخضرت علی کے میدان احدے والیس میں حراء اسد کے مقام پر نازل ہوئی مقی۔ یہ اختلاف قاب*ل غورہے*۔

غرض بدر کے میلے میں مشر کول کا انتظار کرنے کے بعد آنخضرت ﷺ وہاں سے واپس مہیے تشریف نے آئے۔ او حر مشرکوں کو سے خبر مل مٹی متی کہ مسلمان وعدے کے مطابق مقابلہ کرنے کے لئے بدر

مير تحليبه أردو

كويا بواملمانول كاد قار بحال بوكميا)\_

ک طرف کوچ کر چکے ہیں اور یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ میلے میں تجارت کے لئے لکلے ہیں۔ <u>قریش کو مسلمانوں کی بدر میں آمد کی اطلاع ..... قریش کو مسلمانوں کے اس کوچ کی خبر معبد ابن معبد</u>

خزاعی نے دی تھی کیونکہ بدر کامیلہ خم ہونے کے بعد وہ نمایت تیز رفاری کے ساتھ کے کو رولنہ ہوا تھالور

قریش کومسلمانوں کی بدر میں آمدے متعلق بتلایا۔ یہ س کر صفوان ابن امیہ نے ابوسفیان سے کہا۔

"خداک قتم میں نے حمیس ای دن منع کیا تھا کہ دعمن کو یوں چھوڑ کر مت جاؤ۔ اب ان کا حوصلہ بردھ

ميا ب اور ده جم پرشير موسح جيں۔ انهول نے ديكھ لياكه مقابلہ پر آنے ہے جم جان چرا محے جي اور ده بير مجمى سجھ

مے بیں کہ ہمایی کروری کی بناء پر لڑائی ہوامن بیا کے بیں ا" (اس طرح رسول الله على اس غزوه ب أكرچه بغير لزے دائي تشريف لائے مراس سے احديس

باب پنجاه و چھارم (۵۴)

## غزوة دومته الجندل

وومہ کا محل و قوع ..... یہ لفظ دُومتہ الجدل و پیش کے ساتھ ہے لیکن دیر بر منا بھی فلط نہیں ہے مگر مافظ و میاطی نے صرف دیر پیش والا تلفظ بیان کیا ہے۔ جمال تک دیر زبر کے ساتھ تلفظ کا تعلق ہے توبہ ایک دوسر سے مقام کانام ہے۔ ای لئے علامہ جوہری نے کہا ہے کہ دیر پیش بی درست ہے ذبر کے سلسلے میں محدثین سے غلطی ہوئی ہے۔

اس جگہ کانام دوی ابن اساعیل علیہ السلام کے نام کی دجہ سے دومہ پڑاکیو نکہ انہوں نے بہیں قیام کیا تھا۔ اس بہتی کے اور د مثل کے در میان پانچ رات کے سفر کی مسافت ہے۔ یہ شام کاعلاقہ ہے اور ملک شام کی بہتیوں میں مدینے سے قریب ترین بہتی ہے اس کے اور مدینے کے در میان پندرہ یا سولہ رات کے سفر کی استان میں میں تھا۔ اس کے اور مدینے کے در میان پندرہ یا سولہ رات کے سفر کی استان میں تھا۔ اس کے اور مدینے کے در میان پندرہ یا سولہ رات کے سفر کی

مافت ہے۔ یہ جگہ تبوک کے مقام سے قریب ہے۔ مشر کین کے اجتماع کی خبر اور آنخضرت تالی کا کوج ..... آنخضرت تالی کواطلاع ملی کہ اس مقام پر

مشر کول نے ایک بواکشکر جمع کرر کھا ہے اور ہر گذرنے والے پر ظلم وستم ڈھاتے ہیں اور یہ کہ وہ لوگ مدینے کی طرف برصنے کا ادادہ کررہے ہیں۔ آنخضرت میں نے مسلمانوں کو تیاری کا تھم دیا اور اس کے بعد ایک ہزار

ملکانوں کالشکرلے کر آپ دومتہ الجندل کی طرف دوانہ ہوئے۔

تاریخ غروہ ..... یہ واقع میں ھے آخر کا ہے۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ رکھ الاول ہے کا ہے۔ اس بات کی تائید حافظ و میاطی کے قول سے بھی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ غروہ آنخضرت سکتھ کی مکے سے ہجرت کے انتخاس مینے بعد پیش آیا تھا۔

پ ک کی ہے۔ ۔۔۔ کوچ کے وقت آپ نے حضرت سباع ابن عرفطہ غفاری کو مدینے میں اپنا قائم مقام ہیلیا۔ آپ داتوں کو سغر فرماتے اور دن کو پڑاؤ ڈالنے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کار مہر مجمی تھاجو نئی عذرہ کا تھا۔

ان كانام مذكور تعارضي الله عنه

مسلمانوں کی آماریر مشر کوں کا فرار ....جب آنخضرت کے دومتہ البدل کے قریب پنچ تو مشر کوں کو آپ کی آمد کی خبر ہوگی دہ لوگ فور اوہاں سے تتر بتر ہو گئے۔ آنخضرت کے نے دہاں پینچ کران کے مویشیوں اور

سير ت علبيه أروو جلددوم نصف آخر چرواہوں کو مگیر اجس کے نتیجہ میں پڑھ ہاتھ ہے آگئے اور پڑھ بھاگ نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔

سر کوئی کے لئے فوجی دستول کی روائلی ..... آنخفرت ﷺ نے بہتی کے میدان میں قیام فرمایا مگر کوئی دستمن سامنے نہیں آیا یہال ہے آپ نے دستمن کی تلاش میں مختلف فوجی دستے اد ھر اد ھر روانہ فرمائے محروہ

سب بھی ناکام واپس آھے کیونکہ انہیں کہیں کوئی مخص یا جماعت نہیں ملی۔ محر ہر دستہ اونٹول کا مال غنیمت لے

ایک دستمن کا قبول اسلام ......حضرت محمدا بن *کاروژن* کاایک آدی ہاتھ آئمیا۔ وہ اے پکڑ کر آنخضرت ﷺ

كَي خدمت مين لائے - المحضر ت عليه في اس عد مثمن كے بارے ميں يو جها تواس نے كما۔ "ان او گول نے جب بی سناکہ آپ نے ان کے ال پر قبضہ کر لیاہے تودہ بھاگ کئے ا"

عيينه كى احسان فراموشى ..... پر آنخضرت الله خاس كواسلام پيش كيا توه مسلمان ہو كيا۔

اس کے بعد آ مخضرت ملك مدينے كووالي مو كئے۔اس سفر سے واليس ميں ایك مخص عيد ابن حصن

نے جس کا صل نام حذیفہ فزاری تھا آنحشرت ﷺ سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ فلال مقام پراپنے مولیثی جرائے گا۔ یہ مگر مدینے سے چیتیں میل کے فاصلے برقمی اس معاہرہ کا سبب یتماکہ جم علاقے میں اس کی اپنی زمین تھی وہ قسط اور حثک

سالی کا شکارتھی۔ ۔۔۔۔۔۔۔ مرجب اس کے اونٹ اور بریال کمانی کر موٹے تازے ہو گئے اورعیبند این ملاقے میں واپس جلا کیا تواس فے ایک جھاڑی میں چرتی ہوئی آنخضرت علیہ کی او نشیول پر حملہ

كرديا\_ جيهاكه أمي بيان موكا\_ اس یر کی نے اس سے کما۔

"تم نے محمد علی کو بہت برابدلہ دیا۔ انہول نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیاکہ تمہیں این علاقے میں

مولی چرانے کی اجازت دی جس کے متیجہ میں تمہارے جانور کھائی کر موٹے ہو گئے اور تم ال کے ساتھ سے معالمه كررب موا" عينه نے كمار "دە تومىرے ى موڭى تھے!"

عیب<u>نہ کی گنتاخی</u> ....اس کانام عیبنہ اس لئے پڑا کہ اس کو لقوہ ہو گیا تھا جس کی دچہ سے اس کی دونوں استحصیں

باہر کو نکل آئی تھیں (چونکہ عربی میں آنکہ کو مین کتے ہیں) بدااس کانام عیبنہ پر میا۔ یہ عیبنہ فتی کمہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوا۔ بیان لو گول میں سے تھاجن کی تالیف قلب اور دل داری کے لئے آنخضرت ﷺ نے ان کی مالی المداد

فرمائی۔ جیسا کہ آمے اس کی تفصیل ذکر ہوگی۔اس کو معزز احمق کما جاتا تھا کیونکہ دس ہزار نوجوان اس کے اطاعت گزاراور فرمال بر دار تنجیه

ایک د فعہ سے بغیر اجازت لئے رسول اللہ ﷺ کے حجرہ میں داخل ہو کمیا اور بے ادبی سے پیش آیا کر آنخفرت واس كاس كالإالى بن كوبرداشت فرملا آنخفرت والنفي اسكم متعلق فرملا "سب سے بدترین مخض وہ ہے جس سے لوگ اس کی بد کوئی اور فخش کلای کے خطرہ کی وجہ سے ملتے

ہوئے ڈریں پ ایک قول ہے کہ بیبات مخرمہ ابن نو فل کے متعلق فرمائی گئی تھی۔ مگریہ ممکن ہے کہ دونوں ہی کے

متعلق به مات کهی می مور

عبینه کااسلام ار نداد اور پھر اسلام ..... بعد میں جبکه حضرت ابو بکڑی خلافت کازمانه تھایہ عبینه مرتد ہو گیا

تفاكيونكه يه طليم ابن خويلدے جامل تفاجس نے نبوت كاد عوى كيا تعاادراى يرايان لے آيا تعاـ جب طلي بماگ عمیا توحضرت خالدین دلید" نے اس کو گرفتار کرلیااور رسیول میں باندھ کر صدیق اکبڑ کے پاس بھیجاجب یہ دینے میں داخل ہوا تو شہر کے لڑکے اس کولو ہے دغیرہ سے مارنے لور کچو کے دینے لگے ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے۔

"اے خداکے دعمن! توایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے لگا!"

"خداً کی قتم۔ میں ایمان نہیں لایا تعا۔"

مجر صدیق اکبر نے اس کے ساتھ احسان کا معالمہ فرمایا اور بدو دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بھیشہ

حلقه بکوش اسلام بی رہا۔ <sub>ب</sub> يردك اور قصر نماز كالحكم .....اى سال يعنى اه من آيت جاب يعنى الخضرت كالواج مطرات

<u> کے لئے پردے کی آیت نازل ہوئی۔ ای سال قعر نماز یعنی سفر کی حالت میں نماز کو قعر کرنے کا تھم نازل ہوا۔</u> حضرت مسین کی پیدائش .....ای سال حضرت علی و حضرت فاطمہ کے پہال حضرت هسین پیدا ہوئے جب بير پيدا ہوئے توحفرت على فيان كانام حرب كها۔ پھرجب أنخضرت على نواس كوديكھنے تشريف لائے

"ميرابياً-تم ناس كانام كيار كهاب."

نواسے کانام .....انہوں نے کہاہم نےان کانام حرب ر کھاہے۔

آپ نے فرمایا نہیں اس کانام حسین ہے۔ جیما کہ آپ نے حضرت حسن کے ساتھ کیا تھاجو پیھے ذکر

پرجب حضرت علی کے تیسر ابیا ہواتو آنخضرت اللہ وہاں تشریف لائے اور فرملیا۔

"مير بيشے كو مجھے وكھلاؤ۔ تم نے اس كاكيانام ركھاہے۔"

حفرت علیٰ نے عرض کیا حرب نام ر کھاہے۔

آبنفرمليد

" منیں اس کانام محن ہے۔"

اس كے بعد آپ نے فرمایا۔

"میں نے ان بچوں کے نام ہارون علیہ السلام کی اولاد پر شر، شبیر اور مبشرر کے ہیں!"

بعض علاء نے ایک عجیب روایت بیان کی ہے کہ ایک وقعہ حفریت حسن اور حفرت حسین کے

در میان کی بات پر تیز کامی ہو کئ اور دونول نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کرلیا۔ اس کے بعد ایک دن حفرت حسن حفرت حسين كياس أعاور جمك كران كيمر كوبوسه ديال برحفرت حسين رضى الله عنه

"میں نے جس وجہ سے اس بات میں کہل نہیں کی وہ سے تحقی کہ آپ اٹی فنیلت میں مجھ سے بڑے

مير متحلبيه أردو

جلددوم نسف آخر ہیں۔لدایس نیس چاہتا تھاکہ اس نیک کامیں خود بہل کر کے آپ سے الجمول جس کے آپ اپی برائی کوجہ ے زیادہ متحق ہیں (مینی یہ نیک کام اگر میں پہلے کرلیتا تھا تو آپ کو شکایت ہو سکتی تھی کہ تم نے میراا نظار

کرکے جھے اس کا موقعہ نہیں دیا )۔ <u>یمود کی سنگ ساری حج کی فرضیت</u> .....ای سال زناکاریبودیوں کو شرعی سزا کے مطابق سنگ ارکیا کیا۔

ای سال ج فرض ہوا۔اس فرمنیت کے متعلق مخلف قول ہیں۔)۔

ایک قول ہے کہ ۵ھیں ج فرض ہوا۔ای طرح ایک قول ۲ھ کا ایک عدکا ایک ۸ھ کا ایک ۹ھا

اورایک احکامی ہے۔ تيم كا تحكم .....اك قول يكداى سال يعنى موهي تيم بعى مشروع مواجيساك بيان موا

آیک قول ہے کہ محیم اس فروہ دومتہ الجدل کے بعد والے غروہ میں مشروع ہوا لینی غروہ بی

مصطلق میں تیم کا حکم بازل ہوا۔ ایک قول کی دوسرے غزوہ کے متعلق مجی ہے۔

<u>سعدٌ كى والده كى وفات .....اس غزوه كے دوران جبكه ٱمخضرت ﷺ مدينے میں موجود نہيں تعے جعزت</u> معداین عبادہ کی والدہ کا نقال ہو ممیا۔ان کے بیٹے اس وقت آنخضرت علقے کے ساتھ غزدہ در متہ الجدل میں مجے ہوئے تھے۔جب آ مخضرت علی مدینوالس پنے تو آپ نے مرحومہ کی قبر پران کی نماز پر می ۔ یہ واقعہ ان کے انقال کے ایک ماہ بعد کا ہے۔ پھر حضرت سعد نے آپ سے عرض کیا۔

"يار سول الله اكياش ال كى طرف سے كچه مدقد كر سكتا مول\_" آب نے فرملال

انہوں نے بوج ماکون سامد قد سب سے افغل ہے۔" أبدخفرمليا

"يانى كامدته!"

چنانچہ حضرت سعد ابن عبادہ نے ایک کوال کھدولیالور کماکہ بیام سعد کے نام پر ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب پنجاو پنجم (۵۵)

## غزوة بني مصطلق

اس غرزوہ کانام .....اس غزوہ کوغزوہ مُریسیع بھی کتے ہیں۔اس طرح اس کانام غزوہ محارب بھی ہے۔ایک قول ہے کہ غزوہ محارب دوسر اغزوہ تھا۔ نیز اس کو غزوہ اعاجیب بھی کما جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے جیسا کہ یہ قول گزر چکاہے اور اس طرح غزوہ ذات الرقاع کے متعلق بھی یہ قول گزر جائے ہیں۔ قول گزر جائے اور اس طرح غزوہ ذات الرقاع کے متعلق بھی یہ قول گزر ہے ہیں۔ اس

بنی مصطلق ..... یہ بی مصطلق بی خزاعہ کی ہی ایک شاخ تھی یہ لوگ بی فبذیمہ نے لور بر ہی کومصطلق کیاجاتا ہے۔ یہ لفظ مصطلق صلق سے بناہے جس کے معنی آواز بلند کرنے کے ہیں۔ مریسع

جذیمہ بی کومصطلان کماجا تا ہے۔ یہ لفظ مصطلان صلن سے بناہے جس کے معنی آواز بلند کرنے کے ہیں۔ مریسیا بی مصطلان کے چشموں میں سے ایک چشمہ کا نام ہے لینی یہ چشمے بنی خزاعہ کے بتے لفظ مریسیع کا مادہ رسم ہے جس کے معنی ہیں بہنا۔ چنانچہ آگر بیاری کی وجہ سے کسی کی آٹھ بننے لگے تو کہا۔ جا تا ہے دسعت عین الوجل لیکیا

س کے گن ہیں ہما۔ چہا کچہ اگر بیاری فادجہ سے گافی اسم بھے ہے ہے۔ فلال فخض کی اسمیس بنے لگیں۔ یہ چشمہ قد میں مقام کی طرف تھا۔

اس غزوہ کا سبب ..... اس غزوہ بنی مصطلق کا سبب سے ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ بنا مصطلق کے سر دار حرث ابن ضرار نے آپ سے جنگ کرنے کے لئے ایک لٹکر جنع کیاہے جس بیں اس کی ڈی کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے ایسے عرب بھی ہیں جن پر حرث کااثر درسوخ تھا۔ بیہ حرث ابن ضرار بعد می مسلمان ہوگئے تھے جیساکہ آگے ذکر آئے گا۔

شخفیق حال کے لئے بریدہ کی روائگی ..... اس اطلاع پر آمخضرت ﷺ نے بریدہ ابن حصیب کو طالعہ

( قال) چلتے وقت حضرت بریدہ نے آنخضرت میں ہے اس بات کی اجازت چاہی کہ اگر کمیں ہے وشمن کے ہاتھوں میں پڑجاؤں تو جان بچانے کے لئے جو کچھ وقت پر سوجھ جائے کمہ کران سے بیچھا پھڑ الوا چاہے وہ بات واقعہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ان کواجازت دے دی۔

حضرت بریدہ مدینہ سے روانہ ہو کرنٹی مصطلق میں پنچے جمال ان کو دسمن کا ایک بوالشکر نظر م

الخفرت الخفرت اللهاية

"تمام تر بغیں ای ذات کومز لوار ہیں جس نے حمیس اسلام کاراستدد کھلایا۔" پھر اس مخص نے آنخضرت ﷺ بے پوچھاکہ کون ساعمل سب سے زیادہ اچھا عمل ہے۔

آپنے فرمایا۔ ''کول وقت میں نماز پڑھنا۔!'' وسٹمن کے ایک جاسوس کا قبل ..... چنانچہ اس کے بعدوہ فض ہمیشہ اول وقت میں اور پابندی کے ساتھ

"الإند تعالى كے سواكوئى معبود شيس بالدااس ك در بعد افئى جان دمال كو محفوظ كر لو-"

جنگ، پیسائی اور گرفآری ..... چنانچہ حضرت عرق نے مشرکوں سے بیات کی مرانهوں نے اس کو نہیں ماند اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسر بیرتیر اندازی شردع کر دی۔ آخر اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسر بیرتیر اندازی شردع کر دی۔ آخر اس کففر سے تعلق نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک ساتھ مشرکوں پر عام جملہ کریں۔ یہ حملہ اتناشدید تفاکہ مشرکوں میں سے ایک مخف بھی مسلمانوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ان میں سے دس تو مارے مجلے اور باتی تمام کے تمام جن میں مردو عورت اور بیجی شامل سے کر قار ہو گئے۔ مسلمانوں نے دشن کے اونوں اور بحریوں پر بھی قبضہ کرایا۔ یہ دونہزار اونٹ تھے اور پانچ جزار بحریاں تھیں۔ ان سب کو آخضر سے تعلق نے اپنے غلام شر ان کے حوالے کردیا جن کانام صالح تقالور جو حقیق نسل کے بیھے۔

مال غنیمت ..... قید بول کی تعداد دوسو کمر انول پر مشتل متی ابعض مورخول نے لکھا ہے کہ قید بول کی تعداد سات سوسے مجی اوپر مقرل ان قید بول میں بنی مصطلق کے سر دار حرث ابن ضرار کی بیٹی برترہ بنت حرث مجی شامل متی ہے۔

الخفرت الخفرت اللهاية

"تمام تر بغیں ای ذات کومز لوار ہیں جس نے حمیس اسلام کاراستدد کھلایا۔" پھر اس مخص نے آنخضرت ﷺ بے پوچھاکہ کون ساعمل سب سے زیادہ اچھا عمل ہے۔

آپنے فرمایا۔ ''کول وقت میں نماز پڑھنا۔!'' وسٹمن کے ایک جاسوس کا قبل ..... چنانچہ اس کے بعدوہ فض ہمیشہ اول وقت میں اور پابندی کے ساتھ

"الإند تعالى كے سواكوئى معبود شيس بالدااس ك در بعد افئى جان دمال كو محفوظ كر لو-"

جنگ، پیسائی اور گرفآری ..... چنانچہ حضرت عرق نے مشرکوں سے بیات کی مرانهوں نے اس کو نہیں ماند اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسر بیرتیر اندازی شردع کر دی۔ آخر اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسر بیرتیر اندازی شردع کر دی۔ آخر اس کففر سے تعلق نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک ساتھ مشرکوں پر عام جملہ کریں۔ یہ حملہ اتناشدید تفاکہ مشرکوں میں سے ایک مخف بھی مسلمانوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ان میں سے دس تو مارے مجلے اور باتی تمام کے تمام جن میں مردو عورت اور بیجی شامل سے کر قار ہو گئے۔ مسلمانوں نے دشن کے اونوں اور بحریوں پر بھی قبضہ کرایا۔ یہ دونہزار اونٹ تھے اور پانچ جزار بحریاں تھیں۔ ان سب کو آخضر سے تعلق نے اپنے غلام شر ان کے حوالے کردیا جن کانام صالح تقالور جو حقیق نسل کے بیھے۔

مال غنیمت ..... قید بول کی تعداد دوسو کمر انول پر مشتل متی ابعض مورخول نے لکھا ہے کہ قید بول کی تعداد سات سوسے مجی اوپر مقرل ان قید بول میں بنی مصطلق کے سر دار حرث ابن ضرار کی بیٹی برترہ بنت حرث مجی شامل متی ہے۔

ایک قول ہے کہ آنخضرت تھے نے دیمن کی بے خبری میں ان پر شب خون مار اتھاجس کے بتیجہ میں ان میں کے لڑنے دالے قل ہو گئے اور باتی لوگ کر فار ہو گئے۔

بخاری اور مسلم میں یی قول ہے اور پچھلا قول (جس کے مطابق پہلے تیر اندازی ہوئی اور پھر عام حملہ

ہوا سیرتابن شامیں ہے)

ان دونوں رولیات میں اس طرح موافقت پردائی کی ہے کہ آنخضرت ساتھ نے پہلے دشمن کی بے خبری میں ان پر چھاپ ہارا گر دولوگ جلد ہی سنبھل کئے اور انہوں نے اپنی صف بندی کرلی کمر بھر دولوگ شکست کھا کئے اور مسلمانوں کوان پر غلبہ اور فتح حاصل ہوگئی۔اب جن لوگوں نے سنبھل کر مقابلہ کرناشر دع کر دیا تھادہ قتل ہوگئے۔اس جنگ میں مسلمانوں کانعرہ فیامنصود امت تھاجس کے ذریعہ دورات کی تاریکی اور تھسان کی جنگ میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ یہ جنگی نعرہ گویا کیف طرح کی نیک فال تھی کہ دسمن کو ہلاکت اور انہیں غلبہ و فتح حاصل ہوگی۔

پھر آنخضرت ﷺ کے علم پر قیدیوں کی مشکیں کس دی تنیں۔ آپ نے قیدیوں کو حضرت بڑیدہ کی محکم ان میں دیا۔ پھر رسول اللہ علیہ نے قیدیوں کولو کول میں تقسیم فرمادیااوروہ الشکریوں کے قبنے میں بہنچ گئے۔

اس روایت میں امام شافعی کے جدید قول کی دلیل موجود ہے (جدید سے امام شافعی کے وہ قول مراد ہیں جوان کے مصر پینچنے کے بعد کے ہیں اور قدیم سے وہ قول مراد ہیں جومصر پینچنے سے پہلے کے ہیں)

امام شافعی کا جدید قول سے ہے کہ عرب قیدی بھی غلام بنائے جاسکتے ہیں چنانچہ نی مصطلق کے مصلت کے مصلت کے مصلوں کے

لوگ عرب تصاور بی فزاعہ کی شاخ تھے یہ بات امام شافعی کے قدیم قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ عربی شخص کا اپنے شرف کی وجہ سے فلام بنا جائز نہیں ہے۔ کتاب ام میں امام شافعی کتے ہیں کہ اگر جھے اپنے گناہ گار ہونے کا در نہ و تا تو میں تمناکر تاکہ ایسابی ہوتا یعنی عربی فخص کو فلام بنانا جائز نہ ہوتا۔

پھرر سول اللہ ﷺ نے حضرت ابو نثلبہ طائی کو مریسیع کے مقام سے فقح کی خوشخبری دے کر مدینے میں کم سنٹر کے روز اللہ میں ا

بھیجا۔ پھر دسٹمن کے پڑاؤ میں سے جومال و متاع ، ہتھیار ، ساز و سامان اور مولیکی حاصل ہوئے تھے آنخضرت ﷺ نے ان سب کو جمع کرایا۔ آپ نے ایک لونٹ کودس بکریوں کے برابر قرار دیا۔

نان سب کوجمع کرایا۔ آپ نے ایک اونٹ کودس بھریوں کے برابر قرار دیا۔

قید بول میں بی مصطلق کے سروار کی بیٹی ! ..... مال غنیمت کے علاوہ جو قیدی ہاتھ آئے
سے ان میں سروار بی مصطلق کی بیٹی برہ بنت حرث بھی تھی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ حضرت طابت ابن قیس اوران کے چھاڑا و بھائی کے حصہ میں آئیں۔ حضرت طابت نے اپنے چھاڑا و بھائی کوبرہ کے حصے کے بقدر اپنی مجود دل کے وہ پیڑد دے دیئے جو مدینے میں سے (اس طرح گویا برہ تنا طابت کی ملک ہو گئیں) بھر خود طابت نے برہ سے مکہ دیا جائے کہ تیری اتی قیت کے اگر توبیر قم فراہم کر کے جھے اواکر دے تو تو آزاد ہے) حضرت طابت نے برہ سے یہ معاہدہ کر لیا اور نواوقیہ سونا رقم متعین کی۔ اب برہ رسول اللہ علیہ کے پیس آئی اور کئے گئی۔

"یارسول الله! میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ یعنی اسلام قبول کر پھی ہوں کیونکہ میں شہادت دیتی ہوں کہ الله ایس ایک مسلمان عورت ہوں۔ ہیں اسلام قبول کر پھی ہوں کہ آپ الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتی ہوں کہ آپ الله کے رسول ہیں۔ میں قوم کے سر دار حرث کی بیٹی برہ ہوں۔ ہمارے ساتھ نیر کی تقدیر کاجو کر شمہ ظاہر ہوا ہے دہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک سر دار

قوم کی بیٹی اچانک باندی بنالی گئی اب میں ثابت این قیں اور اس کے پچازاد بھائی کے حصہ میں آئی ہوں۔ ثابت نے اپنے پچازاد بھائی سے تو مدینے کے اپنے تھجور کے در خت دے کر مجھے چھٹکارہ دلادیا اور خود اپنے آپ سے چھٹکارہ کے لئے مجھے ایک الی رقم پر مکاتبہ بنایا جو میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب میری آپ سے در خواست ہے کہ میری مکاتبت کی رقم کی اوائیگی میں میری مدو فرمائے۔!"

در حواست ہے کہ میری مکا تبت لیار م لی اوا یکی میں میری مدد قرمائے۔!"

<u>بڑہ یا حضر ت جو بر بیہ سے نکاح</u> ..... رسول اللہ ﷺ نے فرملا کہ کیا میں تہیں اس سے بھی بہتر راستہ نہ بتلاوک ۔ برہ نے کہاوہ کیا ہے تو آپ نے فرملا کہ میں تمہاری مکا تبت کی پوری رقم اوا کر دوں اور تم سے شادی کر لول۔ برہ نے کہلار سول اللہ میں تیار ہوں۔ چنا نچہ آنخضرت میں ہے حضرت تابت این قیس کو بلولا اور ان سے کر لول۔ برہ کو مانگا۔ تابت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تیا ہے بر میرے مال باپ قربان ہوں وہ آپ کی ہوگئ ۔ بھر آنخضرت میں ہے کہ کہ یا رسول اللہ میں تابت کی رقم اوا کی اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمالیا۔ اس وقت برہ کی عمر ہیں سال تھی۔ پھر آنخضرت میں نے ان کانام برہ کے بجائے جو بریدر کھا۔

و فت برہ می مرین سال کی۔ ہر اسٹر ت عصرت علیہ ہے۔ ان ۲۰۰۵ برہ ہے بجائے بو بریبار ھا۔ اس طرح حضرت میمونہ اور حضرت زینب بنت مجش تھیں کہ ان ددنوں کا نام بھی برہ تھا اور پھر آنخضرت ملک نے ان کے نام تبدیل فرما دیئے تھے۔ اس طرح حضرت ام سلمہ کی بینی کا نام برہ تھا پھر

آنخضرت الله نال کانام زینب رکھا۔ کماجاتا ہے کہ حضرت برہ کو گر قار کرنے والے حضرت علی تھے۔
اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس بات ہے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ ان کو گر قار کرنے والے حضرت علی تھے لیکن تقییم کے وقت وہ حضرت ثابت کے جھے میں آئیں کیونکہ اس غزوہ کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوا تھا۔ ہال ہے کہ آنخضرت تھا نے ہر قیدی اس کے گر قار کرنے والے کو دے دیا ہو جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ ہال

ہے کہ آنخضرت اللہ نے ہر قیدی اس کے گرفتار کرنے والے کودے دیا ہو جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ ہال البتہ ابوسعید خدری کا قول ہے جو آگے آئے گاکہ ہم قیدیوں کا فدید یعنی جان کی قیمت لے کران کو چھوڑنا چاہتے تھے گراس کے متعلق کما جاتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ قیدیوں کی تقسیم کے بعد انہوں نے فدید لے کر قیدیوں کو چھوڑنا چاہاواللہ اعلم

حضرت عائشہ اور حضرت جو برید ..... حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جو برید نمایت خوبصورت عورت جو برید نمایت خوبصورت عورت تھیں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی مخص ان کو دیکھے اور ان کاگر ویدہ نہ ہو جائے۔رسول اللہ عظیہ میرے پاس تشریف فرما تھے اور مریسیع کے چشے پرتھے جبکہ جو برید آپ کے پاس آئیں اور آپ اپنی مکا تبت کی رقم میں امداد کی خواہاں ہو کیں۔ خدا کی قتم جو ل بی ان پر میری نظر پڑی مجھے ان کا آپ کے پاس آنا گوار گذر اکر تم میرے ول میں خیال آیا کہ جیسے مجھے ان کی صورت بھا گئی آپ بھی متاثر ہوں گے۔ پھر انہوں نے آپ کیونکہ میرے ول میں خیال آیا کہ جیسے مجھے ان کی صورت بھا گئی آپ بھی متاثر ہوں گے۔ پھر انہوں نے آپ

یو مند میر سے دل میں حیوں ابو نہ ہے ہے ہی ک حورت بند ک اپ ک سام ہوں ہے۔ ہیں، ابوں سے ار سے وہی سب کماجو پیچھے بیان ہوا۔ عمر من کمی فرط میں دور سے مارکہ مارک سے مختصہ میں میان کا سے در سے سام میں میں میں میں میں انسان کراہا

عورت کی فطرت .....حفرت عائش کو آنخفرت ملک کے پاس جویریہ کے آنے ہے جوگرانی ہوئی اس کا سبب عور تول کی فطرت اور صطی غیر وخود داری تھے (جو شوہر کی محبت کو صرف اپنے لئے مخصوص دیکھنا چاہتی ہے)

چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے ایک عورت سے اپنارشتہ دیالور حضرت عائشہ کو بھیجا کہ وہ ان کو دیکھ آئیں۔حضرت عائشہ واپس آئیں تو کئے لگیں کہ وہ کوئی خاص خوبصورت مہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔ "ب شک-تم نے اس کے رخمار میں جو ال دیکھااس سے تہمارے جم کے رونگنے کھڑے ہو گھے

حفرت عائش ہے بی ایک دوسری روایت ہے کہ آنخفرت علیہ کے اللہ کے لئے جیسے بی جویر یہ خیمے کے دروازے پر آگر تھریں اور میری ان کے چرے پر نظر پڑی تو مجھے ان کے حسن اور ملاحت و

تمکینی کا ندازہ ہو گیا۔ ساتھ ہی جھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کودیکھا تو آپ کو بھی یہ پسند آئیں گی۔

پھرجب جوریہ نے آپ سے بات کی آپ نے ان سے فرملیا کہ اس سے بمتر شکل یہ ہے کہ میں تمہاری مکا تبت کی

ر قم اداکردول اور تم سے شادی کر اول۔ چر آپ نے ان کی رقم اداکر کے ان سے شادی کرلی۔ تشر یے ..... یمال بدروایت مجی قابل بحث ہوسکتی ہے لیکن اگر اس کو سیحے مان مجی لیاجائے تو مجمی کوئی افتال

نیں ہوتا۔ حس سے جوحق تعالی کی ایک صفت ہے متاثر ہوناانسانی فطرت ہے اور حسن کو حس سمجمناانسانی طبیعت اور شعور ہے۔ امچی چیز نظر آجائے گی تواہے امچھاہی کماجائے گاالبتہ جو چیز غیر مستحن اور بری ہے دواس ا چھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے غیر شرعی طریقہ اختیار کرناہے لیکن آگر اس شے کو جائز اور صحیح طریقوں سے

ماصل کیاجائے توبہ عین اطاعت ہے) محذشتہ روایت میں حضرت برہ لینی جو بریہ کے حسن کے سلسلے میں ان کو ملاح ( ممکین) کما گیا ہے۔ یہ

لفظ ملح سے زیادہ اعلی اور اونچے درجہ کا ہے۔ آگر کھائے میں نمک کی مقد ار مناسب ہو تواس کو طعام ملح یعنی شمکین ادر عدہ کھانا کہاجاتا ہے یہ لفظ وہیں سے لیا گیاہے اور حسن کی تعریف میں بولاجاتا ہے۔ مشہور او یب وشاعر اسمعی

" حسن آنکھول کا ہو تاہے ، جمال ناک کا ہو تاہے لور ملاحت بینی نمکینی منہ کے دہانے کی ہو تی ہے۔ " مكذشترروايت معلوم بوتاب كه الخضرت التنفي في حضرت جوريد ساى وقت تكاح فرمالياتها جبكي آپ مريسيع كے چشمہ پر فروكش تھے۔اى بات كى تائيد حضرت عائشة كى آھے آنے والى روايت سے مجى

علامہ مش شامی کہتے ہیں کہ حضرت جو رہی پر رسول اللہ عظافہ کی نظر پڑی تو آپ کو ان کے حین کا احساس ہواجس کی دجہ سے آپ کوان کے ساتھ شادی کرنے کا جذبہ پیدا ہواچو نکہ وہ ایک مملوک باندی تھیں لوراس کے علاوہ مکاتبہ مجھی تھیں اس لئے آنخضرت ﷺ نے ان پر نظر ڈال لی تھی درنہ اگر وہ مملوک باندی نہ ہو تیں تو آنخضرت ﷺ ان کو نگاہ بھر کرنہ دیکھتے۔ یا یہ کہ آنخضرت ﷺ کا چونکہ نکاح کاارادہ تھااس کئے آپ

نے ان کود کیولیا۔ اور پایہ واقعہ پر دے کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ ا تول مولف كت بين:اس بهلويس مولف في ملامه سميلي كااتباع كياب او هريه بات يجي بيان كي 'جاچک ہے کہ یہ آنخضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے لئے اجبی عورت کی طرف دیمے لیمالور مسى اجنبى عورت كے ساتھ تناہونا جائز ہے كيونكه آنخضرت علله فتنے سے مامون ہيں۔ لہذااب اس كى روشنى میں سے کمنامناسب شیس دہتاکہ آگروہ مملوک باندی نہ ہوتیں تو آنخضرت عظفی ان کو نظر بھر کرنہ و مکھتے۔ ای طرح یہات بھی آنخفرت علیہ کی خصوصیات میں سے کہ باندی کے ساتھ آپ کا نکاح حرام

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔لہذادہ گذشتہ تول مجمی اس روشن میں مناسب نہیں رہتا کہ چونکہ آنخضرت عظی کاان سے نکاح کافرادہ تھا

اس لئے آپ نے ان کود کھ لیا۔ او هريه که پرده کی آيت دانج قول کي بنياد پر ٣ ه ميں نازل موئی۔

ائی طرح شوافع کے نزدیک امام شافعی کا ذرہب یہ ہے کہ آیک آزاد مورت کی طرح ایک باندی کے متاب ہوں کے متاب ہوں کے تمام بدن کے کسی حصور کی اسلام شافع میں علامہ مشس شامی بھی شامل ہیں۔ لہذااس روشنی میں اسلام بدن کے کسی حصور کی تعلق نے ان پر نظر ڈال لی متحس اس لئے آنخضرت میں دہتا کہ چونکہ دوایک مملوک باندی تحس اس لئے آنخضرت میں نیاں پر نظر ڈال لی متحس داللہ اعلم۔

قیدی عور تیں اور مسلمانوں کی خواہش ..... شیخین نے ابو سعید خدری ہے روایت بیان کی ہے کہ غردہ بنی مصطلات کے موقعہ پر ہم رسول اللہ اللہ کا کے ساتھ شریک تھے۔اس غردہ میں ہم نے عرب کے بوے بن مصطلات کے موقعہ پر ہم رسول اللہ اللہ کا ان کو آپس میں تقسیم کیااور ان کے مالک بن گئے اوحر ہمیں بولے گر انوں کی فور تیں گر فقد کیں پھر ہم نے ان کو آپس میں تقسیم کیااور ان کے مالک بن گئے اوحر ہمیں بیویوں سے دور ہوئے کافی دن ہو تھے تھے (جس کی وجہ سے ہم لوگ ہمسری کو بیتاب تھے) ساتھ ہی ہم ان عور توں کا فدر لیما بھی چاہتے تھے۔ چنانچہ ہم نے ادادہ کیا کہ ان عور توں سے فاکدہ اٹھا کیں لیکن بچوں کی پیدائش رکنے کے لئے عزل کریں (یعنی انزال فرج کے اندر نہیں کریں گے تاکہ حمل نہ ہو سکے) چنانچہ ہم نے کما کہ ہم ایسانی کریں گے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔ ہمیں بہت ی قیدی عور تیں ہاتھ آئیں ادھر ہمیں عور توں کے ساتھ شہوت بھی تھی کہ ہم ان ساتھ شہوت بھی تھی کہ ہم ان عور توں کے عور توں کو ان کے دشتے داروں کے حوالے کر کے ان کی جان کی قیمت لے لیں۔ ساتھ ہی ہم نے چاہا کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں مگر عزل کریں چنانچہ ہم نے بھی کیا جبکہ رسول اللہ ﷺ بھی ہمارے سامنے موجود تھے۔ آخر ایں بارے میں ہمنے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرملی۔

ائل تقریرات سست اس ی کوئی مودرت نیس که تم ایبا کرد-الله تعالی نے قیامت تک پیدا ہونے والے جس جس جاندار کی مخلیق مقدر فرادی ہے وہ ضرور پیدا ہوگا۔"

ایک روایت میں ہے کہ۔" یہ قطعا ضروری نہیں کہ تم لوگ ایسا کرو کیونکہ اللہ تعالی قیامت تک جس کو پیدا فرمانے والا ہے اس کولکھ چکا ہے۔"

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ " نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کیو تکھ تقدیری معاملات ہیں۔ " ایک روایت میں اس طرح ہے کہ۔ منی کے ہر قطرے سے بچہ نہیں ہو تالور جب اللہ تعالی تمی چیز کو پیدا کرنے کاارادہ فرمالیتا ہے تواس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔!"

مطلب یہ ہے کہ آگر تم لوگ عزل نہ کرو تواس میں کوئی حرج نہیں ہے لیمن آگر تم فرج کے اندر ہی من کا انزال کرو کیو تک معنی نیں کہ منی کا انزال عورت کی فرج سے باہر کیا جائے کہ آدمی جب جبستری کررہا ہو توجس وقت انزال قریب ہو عصو تناسل کو فرج سے باہر نکال لے اور باہر ہی انزال کرے۔

غرض آپ ﷺ نے آگے فرملا کہ قیامت تک جو بچہ بھی پیدا ہونے والا ہوہ ہو کر رہے گا۔ یعنی چاہے تم عزل کر دیانہ کر دکیو نکہ اگر بچہ کی پیدائش مقدرہے تو یہ ہوسکتا ہے کہ تم انزال کے دقت عصو تناسل کو باہر انکال لواور اس سے پہلے منی کا ایک قطر در خم بادر میں پہنچ جائے لہذا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ ای طرح اکثر ایسا ہو تاہے کہ آدمی فرح میں بی انزال کر تاہے گر بچہ نہیں پیدا ہو تا۔ جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ واقعہ غزدہ بی مصطلن کے موقعہ پر پیش آیا تو صیح قول ہی ہے مگر موٹی ابن عقبہ نے اس کے خلاف لکھا ہے وہ کتے ہیں کہ یہ واقعہ غزدہ لاطاس کے وقت پیش آیا تھا۔

پیچے حضرت ابوسعد کا یہ قول گفرداہ کہ ہم او گوں کو عور توں سے جدا ہوئے کانی عرصہ گفند چکا تھا اور ہمیں عور توں کے ساتھ مجستری کی خواہش ہور ہی تھی۔ تو غالبًا صفرت ابوسعید خدری اور ہروہ مختص جس نے ان کی سی بات کی مدینے میں بھی عور توں سے علیحدہ رہتے آرہے ہوں گے کیو مکہ دیسے اس غزوہ میں نیادہ دن جی کی ملیہ یہ غزوہ (اور سفر وغیرہ) اٹھارہ دن میں بورا ہو گیا۔

قید بول کی رہائی کے لئے بی مصطلق کا وفد .....حضرت ابوسعیڈ کتے ہیں کہ (ہماری میےوالیی کے بعد) بی مصطلق کا ایک وفد ہمارے ماس یعنی مدینے میں آیا۔

چنانچہ کتب امتاع میں ہے کہ مسلمان کچھ قدیوں کو لے کرمدینے آگئے تو ان قدیوں کے گر والے آگئو ان فدید دیاور پھر اپ گر والے آگئور انہوں نے قدری خور توں اور بچوں میں ہے ہر ایک کے لئے چھ فرائض فدید دیاور پھر اپ گر وں کو لوث گئے۔ حضرت ابوسعید خدری کتے ہیں کہ نی مصطلق کے وفد کے مدینے آنے سے پہلے میں ایک باندی کو فروخت کرنے کے لئے بازار لے گیا جھے ہا کہ یہودی کمنے لگا۔

"ابوسعیداتماس باندی کو بچناچاہتے ہو حالا نکہ اس کے پیٹ میں تمہار ابچہ پر درشپار ہاہے!" یمال پیٹ کے نیچ کے لئے سعلة کالفظ استعال کیا گیاہے جو اصل میں بھیڑ کے بچہ کے لئے بولاجا تا ہے۔ میں نے کماکہ ابیابر گزنہیں ہو سکتا کیونکہ میں تو عزل کیا کرتا تھا۔ اس پردہ بمودی بولا۔

"ال يد بي كوزنده د فن كرنے كاكب جموثي شكل إلى

یمال زندہ دفن ہوئے بچے کے لئے وآد کالفظ استعمال ہواہے جو وآد کے اسم مرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے معنے ہیں وہ بچی جس کوزندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں اور خاص طور پر قبیلہ کندہ میں سے طریقہ رائج تھلہ

حفرت ابو سعید کتے ہیں کہ یمودی کی میہ بات من کر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوالور آپ کو میدواقعہ ہتلایا۔ آپ نے فرملیا۔

"يبودى جھوٹے ہيں۔ يبودى جموٹے ہيں۔"

ا کیدروایت میں سیاضافہ بھی ہے کہ۔جب اللہ عزوجل کسی کو پیدا کرنے کاارادہ فرمالیتا ہے تو تم اس کو سکته ۱"

میا ہویا بغیر رضامندی کیا گیا ہو۔ادھر علاء کی ایک جماعت نے عزل کو حرام قرار دیا ہے اور وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس طریقہ سے نسل کاسلسلہ قطع ہوجاتا ہے۔

یبودنے عزل کو زندہ و فن کرنے سے تعبیر کیا تھا۔ مسلم کی ایک حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عزل کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو کیے نے فرمایا۔

"يه بچ کوزنده وفن کرنے کی ایک ملکی شکل ہے۔!"

یعنی عزل کرنااییا ہی ہے جیسے بچی کو زندہ دفن کرناہے جو جاہلیت کے زمانے میں فقر و فاقہ یاشر م و عار کے خوف کی وجہ سے کیاجا تا تھا۔

اب گویادونوں روایتوں میں کگر او پیداہو گیا۔ اس کے بارے میں میں کماجا تاہے کہ آنخضرت اللہ نے پہلا ہے بات شایداس وقت فرمائی تھی جب یہ آپ پیزل کے حلال ہونے کادحی نہیں آئی تھی۔ جب یہ دی آگئ تو پہلا تھم منسوخ ہو گیا اور عزل جائز ہو گیا۔ اس طرح دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف باتی نہیں رہا مسلم ہی کی ایک دوسری روایت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جس میں حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے زمانے میں مملوک عزل کیا کرتے تھے جب کہ قرآن کریم بھی نازل ہو تا تھا گراس بارے میں کوئی ممانعت نہیں آئی۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علی ہی ساخر ہوااور کہنے لگا۔

"میرےپاس ایک باندی ہے جو ہماری خادمہ بھی ہے اور باغات میں کام کے دور ان ہماری ساتی بھی ہے چو تکد دہ کام کاج بھی کرتی ہوں کا میں ہیں ہے جو تکد دہ کام کاج بھی کرتی ہوں گرید ہوں مگرید نہیں جا ہتا کہ اس کو جمل ہوجس کی دجہ سے دہ کام کاج کے قابل ندرہ جائے)!"

آتخفرت الملك فرمايا

"اگرتم چاہو تواس کے ساتھ عزل کرلیا کرو مگرجو بچہ اس کے لئے مقدر ہے دہ آکر رہے گا۔!" چنانچہ اس کے بعدوہ مخض عزل کر تار ہا۔ ایک دن دہ پھر آنخضرت ﷺ کے پاس آیا در کہنے لگا۔ "یار سول الله دہ باندی تو حالمہ ہوگئ ہے۔!"

آپنے فرمایا۔

میں تم سے پہلے ہی کہ چاتھا کہ اس کے لئے جو مقدر ہوں آکرد ہے گا۔!"

تواس دوایت میں گویا آنخضرت ﷺ نے اس مخف کوعزل کی ہدایت فرمائی ہے جس کے متیجہ میں اکثر و بیشتر بچہ پیدا نہیں ہو تا مگر ساتھ ہی آپ نے اس کو یہ بھی ہلادیا کہ عزل کرنے سے ان بچوں کی آمہ نہیں رک سکتی جو مقدر ہوچکے ہیں۔

جو بریہ کے باپ کا اسملام ..... حضرت عبد اللہ ابن زیاد سے روایت ہے کہ غزوہ بی مصطلق میں استخضرت کے فوجہ بیت حرث مال غنیمت میں حاصل ہو کیں۔ جب آنخضرت کے مسللہ کے تو جو بریہ کا باپ اپنی بیٹی کا فدید لے کر مدینے کے لئے روانہ ہوا (اس فدید میں بہت سے اونٹ تھے) جب حرث عقیق کے مقام پر پہنچا تواس نے فدید کے لونوں پر ایک نظر ڈالی۔ ان میں سے دواونٹ بہت عمرہ تھے۔ ان کے بارے میں حمرث کی نیت بدل گی لور اس نے ان دونوں او نوں کو جی ایک کھائی میں چھپاد میا اور باتی اونٹ

سير ت طبيه أردو لے کر آنخضرت علی کے پاس آیاور کھنے لگا۔

"اے محمہ تم نے میری بیٹی کو پکڑلیا ہے۔" ایک روایت میں یول ہے کہ۔

"يارسول الله!معزز كمران كي بين قيدى نهيس بنائي جاسكتى- بيراس كافديه ب-!"

آبينے فرمایا۔

"اور ده دواونٹ کمال ہیں جنہیں تم عقیق کی ایک گھاٹی میں چھیا آتے ہو۔"

حرث نے یہ سنتے ہی کمامیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اس بات کی خبر اللہ تعالی کے

سواکسی کو نہیں تھی۔ یہ کہ کروہ مسلمان ہو گئے۔ غالبًا یہ حرث اپنے لئے امان لے کر مدینے میں واخل ہوئے تھے۔ایک روایت سے ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دو بیٹے اور ان کی

قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے۔لہذااب گذشتہ ردایت میں ان کے مسلمان ہونے کا مطلب میہ

ہوگاکہ فیدید کے کر آنے کے وقت انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ جو برید کو اختیار اور الله ور سول کا انتخاب ..... غرض ای دقت آنخضرت ﷺ نے حرث ہے کما کہ دہ ا بی بٹی کو بی اس بات کا اختیار دے دیں کہ دووالیں اپنج میں جانا چاہتی ہیں یا یمیں رہنا چاہتی ہیں۔ حرث نے اس بات کو پیند کرتے ہوئے کما کہ آپ نے صحیح بات کی اور انصاف کا معاملہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنی بٹی ہے

> " بيني اليي قوم كوشر مندهنه كرنا\_!" اس پر حفرت جو بریہ نے کہا کہ میں نے اپنے گئے اللہ اور اس کے رسول کو پیند کر لیا۔

. اب یمال بیر شبہ ہو تاہے کہ جب آنخضرت ﷺ گذشتہ ایک روایت کے مطابق حفزت جو ریبے سے نکاح کر چکے تھے تو آپ نے کیے اپنی بیوی کواختیار دیا کہ دہ رہنا چاہتی ہیں یا جانا چاہتی ہیں۔ کیونکہ گذشتہ روایت

کے لحاظ سے آنخضرت علی جو ریہ کے ساتھ ای وقت نکاح کر چکے تھے جب کہ آپ بی مصطلق کے

چشمہ پر تھے۔اوھر میں نے امام ابوالعباس ابن تھیہ کا قول ویکھا جواس بات سے انکاری میں کہ حضرت جویریڈ کے باب بینی کا فدیہ کے کر آئے تھے اور آنخضرت عظم نان کواختیار دیا تقد لہذایہ بات قابل غور ہو جاتی ہے۔ جو ریہے کے بھانی آغوش اسلام میں ..... کتاب استیعاب میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بیوی حسرت جوریہ کے بھائی عبداللہ ابن حرث اپی قوم یعنی بی مصطلق کے قیدیوں کا فدیہ لے کر آئے تھے۔ مگر راستے

میں انہوں نے ان سب جوان او نٹول اور ایک حبثی باندی کو ایک مقام پر چھپا دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ نے آنخضرت الله كاس آكر قيديول كے فدريد كے متعلق بات كى۔ آپ نے فرمايا۔ "ہاں- مرَّتم فدیہ کے لئے کیالے کر آئے ہو۔"

انہوںنے کہاکہ میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔ آپ نے فرمایالور وہ ذود لیعنی جو ان اونٹ اور سیاہ فام باندی کمال ہیں جن کو تم نے فلال فلال جگہ چھپادیا

یہ سنتے ہی عبداللہ نے فور اُکلمہ شمادت پڑھااور کہا کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جبکہ میں ہے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فدید کے اس مال کو چھپایا تھالورنہ ہی اس واقعہ کے بعد مجھ سے پہلے آپ تک کوئی دوسر المخف پنچاہے (جس نے آپ کو یہ خر سائی ہو )۔غرض اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔

مراس روایت میں وی افتال ہو تاہے جوان کے والد کے متعلق گذر چکاہے۔ پھر آنخضرت ملاقے نے ان سے فرمایا کہ تم یمال سے برک غماد تک چلے جاؤ۔ یمال تک کتاب استیعاب کا حوالہ ہے۔

اس روایت میں جوان او نول کے لئے ذود کالفظ استعال ہوا ہے جو تین سے لے کر دس سال تک کی عمر کے او نول کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد اللہ صرف یہ جو ان اونٹ اور ایک سیاہ فام باندی ہی فدید کیلئے لے کر آئے تھے عمر پھر انہوں نے سوچا کہ لاؤ پہلے بغیر کی مال کے ہی قدیوں کی رہائی کیلئے بات کر دیکھوں۔ چنانچہ انہوں نے ان جو ان او نول اور اس باندی کو اس لا کچ میں چھپادیا کہ ممکن ہے رسول اللہ علی صرف اس بنیاد پر ہی قیدیوں کو چھوڑ دیں کہ عبد اللہ کی بمن آپ کے پاس ہیں (یعنی حضر ت جو رہ یہ کے بدلے میں ہی سب قیدیوں کی رہائی ہوجائے)

گریہ احتمال بھی ہے کہ اس روایت کے الفاظ میں اختصار ہو اور آنخضرت ملک کے سوال کی اصلی تفصیل اس طرح ہو کہ ۔ اور فدیہ کاوہ باتی مال کہال ہے جواس کے علاوہ تفاجو تم لے کر آئے ہو۔

گویا فدیہ کامال صرف وہ جوان اونٹ اور ایک سیاہ فام باندی ہی نہ رہی ہوں بلکہ اور مال بھی ہو اور یہ دونوں چیزیں اس مال کا صرف ایک حصہ رہی ہوں۔ اس پر عبد اللہ نے جو یہ کما کہ میں پچھ نہیں لایا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو کچھ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس احمال کو اس لئے پیش کیا گیا کہ بغیر مال کے قیدیوں کو چھڑ انے کے لئے آنا قرین قیاس نہیں بسر حال یہ بات قابل غور ہے۔

ایک روایت کے الفاظ یول ہیں کہ جب حفرت جو بریہ کے باپ اپی بیٹی کا فدیہ لے کر آئے تو بیٹی نے فدیہ واپس لوٹا دیا پھر وہ مسلمان ہو گئیں اور بہت اچھی مسلمان ٹابت ہو ئیں۔ پھر آنخضرت کے بیٹی نے حضرت جو بریہ کے باپ کو دیا جو تیول کر لیا گیا اور حرث نے اپنی بیٹی کے شادی آنخضرت کے نے ابنار شتہ حرث بیٹی نے باپ کو دیا جو تیول کر لیا گیا اور حرث نے اپنی بیٹی کی شادی آنخضرت کے باپ کو دیا ہے کیا۔

کتب امتاع میں یوں ہے کہ آنخفرت ﷺ نے حضرت جویریہ کا مرید متعین کیا کہ بی مصطلق کے ہر ہر قیدی کو آزاد کردیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کامرید طے کیا کہ ان کی قوم کے چالیس قیدیوں کو آزادی دے دی۔

جوریہ ہے آنخفرت علیہ کے نکاح کی برکت .... یہ بات داخی ہی جائے کہ حفرت جوریہ کے باپ کا پی بٹی کا فدیہ لے کر آنااس گذشتہ روایت کے ہر صورت میں خلاف ہے جس کے مطابق آپ نے مصطلق کے جشے پر بی جو یہ ہے شادی کرلی تھی۔ او حراس گذشتہ روایت میں اور اس روایت میں بھی موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ آنخفرت کے نے حضرت جو یہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ آنخفرت کے نے حضرت کے جو یہ یہ ہے کا کر کیا ہے تو انہوں نے تی مصطلق کے بدے میں کما کہ اب یہ لوگ آنخفرت کے کے سرالی ہیں۔ اور پھر نی مصطلق کے جو قیدی بھی ان کے پاس سے انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔

کاب امتاع میں یہ عبارت ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنی کہ آنخضرت کے نے جو بریہ ہے۔ شادی کرلی ہے تواں وقت وہ لوگ بن چکے تھے اور شادی کرلی ہے تواں کو آپس میں تعلیم کرکے ان کے مالک بن چکے تھے اور

جلددوم نصف آخر ان میں جو عور تیں تھیں ان کے ساتھ ہم بستری کر چکے تھے۔ محر اس خبر کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میہ

آنخضرت الله كرسرالى مومك بيلداجس كياسجو قيدى تفاس فاس أدادكرديا

خود حفرت جو بریہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے آزاد کر دیااور مجھ سے تکاح فرمالیا تو بھی خدا کی قتم میں نے آپ سے اپنی قوم کے قیدیوں کے متعلق بات نہیں کی بلکہ خود مسلمانوں نے ہی اس کے

بعدان قيريوں كوچھوڑديا۔ مجھواس بات كى خبر مجى ائى چھاداد بمن سے ملى جس يرميس نے الله تعالى كاشكراداكيا۔ قيريول كى رمانى كيے مونى ..... اقول مولف كت بين بعض علاء فيون لكھاب كه حضرت جويرية في

ائی شب عروس میں استحضرت علیہ سے اپی قوم کے قیدیوں کارہائی جابی جو آپ نے منظور فرمالی۔ان دونوں روایوں میں موافقت کی ضرورت ہے۔ابان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے یا بغیر فدیہ کے رہا کرنے کی

روایتوں میں اختلاف دور کرنے کے لئے یوں کہاجاتا ہے کہ غالبًا حضرت جو برید کو آزاد کرکے ان سے نکاح

كرنے سے بہلے كچھ قيديوں كافديہ لياكيا تھا كمر پھرجو بريہ سے نكاح كے بعد آنخفرت الله نے باقی قيديوں كو یوں بی چھوڑ دیا۔ لہذا ایول کمنا جاہے کہ ان میں سے کچھ قیدیوں کو فدیہ لے کررہا کیا گیااور باتی دوسر سے لوگول کو

یو نمی بغیر فدید کے چھوڑ دیا گیا۔ قیدیوں کی تعداد بسر حال بہت کافی تھی کیونکہ وہ دوسو گھر انوں کے لوگ تھے۔ بعض علاء کے ایک قول سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے اس قول میں ہے کہ جو قیدی تھے ان میں

کھے وہ لوگ تھے جن کو آنخضرت ﷺ نے بلافدیہ کے آزاد کر کے ان پراحسان کیااور کھے وہ تھے جن کافدیہ لیا گیا۔ای بات کی تائید آ مے حضر ت عائق کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ بلا فدید کے جن او گول کی رہائی ہوئی وہ ایک سو کمر انوں کے لوگ تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ سو کمر انوں کے لوگوں کو فدید لے کر چھوڑا کیا اور سو

محر انوں کو بغیر فدیہ کے آزاد کیا گیا۔ پیچے حضرت جوریہ کا جوبہ قول گزراہ کہ میں نے اپن قوم کے قیدیوں کے متعلق آپ علیہ کے

كوئى بات نميں كى۔اس كامطلب يہ ہوگاكہ فديہ كے بدلے رہا ہونے والول كے بعد جو قيدى رہ كئے تھے ال كے متعلق کوئیبات نہیں گی۔

او هريه بات بھي واضحر من جائے كه فديد كے سليلے ميں حضرت جو يريد كے والد كا آناياان كے بھالى كا آنا یا نی مصطلق کے ایک وفد کا آنا اس گذشتہ روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق نی مصطلق کے تمام ہی اوگ یعنی مر داور عور تیں اور بچ گر فار ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک بھی نے کر نہیں نکل سکا تھا۔ کیو مک

مسلمانوں کے ان او کول پر حملے کے وقت ان او کول کا قبیلے سے غائب ہونا خاص طور پر حضر ت جو بریہ کے والد کا غائب ہونا قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ دہ لینی حرث قوم کے سر دار تھے۔لہذااگر ان تمام روا بنول کو درست مانا

جائے توان سب كدر ميان موافقت پيداكرناضروري بـدواللداعلم بی مصطلق کا اسلام ولید کی بھیانک غلط فہی ..... پر اس کے بعد بی مصطلق کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔اس کے دوسال بعد آن تحضرت کا نے واید ابن عقبہ ابن معیا کوئی مصطلق سے صد قات وصول کرنے کے لئے بھیجاد ولید ابن عقبہ اور بن مصطلق کے در میان جاہلیت کے زمانے سے ایک جھڑا اور د مثنی چلی آرہی تھی۔ محراس وقت جب بی مصطلق کو معلوم ہوا کہ ولید ابن عقبہ آرہے ہیں تو (انهول نے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جا بلیت کی دشنی کو فراموش کر دیااور )وہ ان کے استقبال کے لئے تلواریں حمائل کئے نمایت خوش خوش مبتی

ظكردوم نصف آخر

ے باہر آئے۔ولید ابن عقبہ اس گذشتہ دشمنی کی وجہ سے یہ سمجھے کہ یہ لوگ ان کو قل کرنے کے لئے تاواریں لئے آرہے ہیں۔ چنانچہ وہ وہال سے واپس بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینے پینچ کر آنخضرت ﷺ کو اطلاع دی کہ وہ لوگ مرتد ہوگئے ہیں۔ تخضرت ﷺ نے اس خبر پران سے جنگ کرنے کا ادادہ کیا۔ او حر مسلمانوں میں بھی اس بات کا چرچا ہو گیا (اور وہ لوگ بنی مصطلق سے جنگ کی باتیں کرنے لگے)۔

ای اثناء میں اچانک بنی مصطلق کا وفد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیااور انہوں نے ہتلایا کہ ہم لوگ توولید ابن عقبہ کا عزاز کرنے کے لئے ان کے استقبال کو بستی سے باہر آئے تھے۔ ساتھ ہی میدیقہ کی واجب مقم بھی آپ کواداکردی۔

محقیق کے گئے حضرت خالد کا کوج .....ایک روایت میں ہے کہ آبخضرت ﷺ نے اس واقعہ کی تحقیق حال کے لئے حضرت خالد کو حال این ولید کو بنی مصطلق میں بھیجا تولوگوں نے ان کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت خالد کو روانہ کرتے وقت آنخضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

"خداک قتم آپ،ی لوگوں کے لئے آیا ہوں۔ آتخضرتﷺ کے پاس ایک شخص نے آکر خبر دی تھی کہ تم لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ کفر وشرک کرنے لگے ہو۔!" حقیقت حال۔....یہ س کر دہ لوگ روپڑے لور کہنے لگے۔

<u> سیمت حال .....ی</u> ن مروہ و ک روپر کے اور ہے۔ "الله کی ہناہ۔ دراصل ولیدابن عقبہ ابن معیط کے اور جمارے در میان جاہلیت کے زمانے میں دشمنی تھی۔ جب وہ یمال آئے تو ہم لوگ احتیاط کے طور پر تلواریں لے کر ان کے استقبال کو نکلے کہ وہ مبادا پر انی

ی - بعب وہ یمان الے تو ہم تو ک احتیاط کے طور پر عواریں نے کران کے استقبال کو نظفے کہ وہ مبادا پر الی دشمنی اور آویزش کابدلہ لینے نہ آئے ہوں۔!" <u>آنخضرت علیہ</u> کو اطلاع اور ولید کے متعلق و حی ..... اس پوری تحقیق حال کے بعد حضرت خالد " سند سند کا مستقبل کو اطلاع اور ولید کے متعلق و حی .... اس پوری تحقیق حال کے بعد حضرت خالد "

يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ٱلْأَنُّوا إِنَّ جَآءَ كُمْ فَاسِقُ بِنَاعٍ فَتَيْنُوا أَنْ نُصِيْدُوا قُومًا بِجَهَاكَةٍ فَتَصْبِحُو اعْلَى مَا فَعَلْتُمْ نَلِمِينَ

جلددوم نصف آخر

## لآيه٢٦ سوره جرات ع البيت عل

ترجمہ: اے ایمان والو۔ اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لادے توخوب تحقیق کر لیا کرو۔ مجھی کسی قوم کونادانی سے کوئی ضررنہ پہنچادو پھر اپنے کئے پر پچھتانا پڑے۔

علامہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ قر آن پاک کی اس تادیل کے سلسلے میں علاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیت جو ذکر ہوئی دلید ابن عقبہ ابن معیل کے متعلق بازل ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ علیہ نے ان کوئی مصطلق سے صد قات دصول کرنے کے لئے ان کے پاس جھیجا تھا۔

ای طرح ان ہی دلید اور حضرت علی کے متعلق میر آیت نازل ہوئی تھی۔

اَهُمَنْ كَانَ مُنْ أُمِنَّا كُمَنْ كَانَ فَاسِفًا لاَيُسْتُونَ لآبيب السورة تجده ع البيت عك

ترجمہ: تو کیاجو مخص مومن ہو گیادہ اس مخص جیسا ہو جادے گاجو بے حکم۔ دہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے توان دلیدا بن عقبہ کوفات کہاجا تاتھا۔

ولیداین عقباین معیط ..... جمال تک ان کوئی مصطلق کے صد قات وصول کرنے کے لئے بھیج جانے کی روایت ہے تواس سے کچھاوگوں کے اس قول کی تردید ہوجاتی ہے جس کے مطابق دلید فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے (کیونکہ نی مصطلق کا یہ واقعہ اس سے کافی پہلے کا ہے) اور یہ کہ اس قت ولید س بلوغ کے قریب پہنچی سے تھے د

ای طرح سے اس روایت کی بھی تردید ہوجاتی ہے جو بعض علاء نے خودولید سے ہی بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ عظیمہ نے کہ فتح فرمالیا تو کے کے لوگ اپنے بچوں کو آپ کے پاس لے لے کر آئے آپ ان کے سروں پرہا تھ بھیر تے اور ان کو برکت کی دعادیتے۔ اس وقت جھے آپ کے پاس لایا گیا میر ے بدن پر اس وقت ذعفر انی خوشبو کیں لگائی ہوئی تھیں گر آپ نے میر سے سر پرہا تھ نہیں بھیرا۔ آپ نے صرف زعفر انی خوشبو کی وجہ سے جھ پرہا تھ نہیں بھیر اے (تو چو تکہ اس روایت میں ولید کی عمر اس قدر کم بیان کی گئی ہے اس لئے یہ روایت بہلی روایت سے دو ہو جاتی ہے)

ای طرح آگے آنے والی اس روایت کی بھی تردید ہوجاتی ہے کہ بید لیداور ان کے بھائی عمارہ اپی بمن حضرت ام کلوم کی جرت مہنہ حضرت ام کلوم کی جرت مہنہ صدیبے کے وقت ہوئی تھی (جبکہ ولید گذشتہ روایت کے مطابق غزدہ بنی مصطلق سے بھی پہلے مسلمان ہو تھے ہے)

حضر تسعد کی جگہ ولید کونے کی گورنری پر! .....ید دلیدا بن عقبہ حضرت عثان غی کے مال شریک بھائی تھے۔ حضرت عثان ؓنے اپنی خلافت کے دور میں ان کو کو فد کا گور نر بنایا تھااور حضرت سعدا بن ابی و قاص گوجو پہلے سے کونے کے گور نرتھے ، بر طرف کر دیا تھا۔ جب ولید کو فد پہنچ کر حضرت سعدا بن ابی و قاص کے پاس سکتے تو حضرت سعد ؓنے کہا۔

"خداکی قتم ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بعد تم سمجھ داری کا ثبوت دو گے یا تمہیں یہ عمدہ سونپ دیے پر ہم بے دقوف کملائیں گے۔" خلافت و ملو کیت ….. ولیدنے کما۔ "بلبلاؤمت ابواسحات\_ یہ سلطنت و حکومت تود حلوب چھاؤل ہے میح کسی کے پاس ہوتی ہے توشام کسی ا"

کیاں۔ا

حفرت سعدؓ نے کہا۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں لینی بنی امیہ نے خلافت کو محمر انی و سلطنت کی گدی بنالیا ہے!"

ولید کی گور نری پر لوگوں کو اضطر اب .....ادھر حضرت عثمان کے اس تھم نامے پر لوگوں نے گتہ چینی
کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ عثمان ابن عفال نے بہت براکیا کہ حضرت سعد چینے نرم مزاح، ہامروت زاہدو
پر ہیزگار اور مستجاب الدعوات آدی کو برطرف کر کے اپنے اس بھائی کو گور نربنادیا جو خائن اور فاس ہے۔ جیسا کہ
بیان ہوا۔

پھر ولید کی ملاقات حضرت این مسعود ہے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے۔ولید این عقبہ نے کہا کہ میں امیر لیعنی گورنر کی حیثیت ہے آیا ہوں۔حضرت ابن مسعود ٹے کہا۔ "ہم نہیں کہ سکتے کہ ہمارے بعدتم بھلائی کرو گے یا فتنہ و فساد پھیلاؤ گے۔!"

ولیدکا فسق و جور .....اگرچه عام حالات میں یہ ولیدائن عقبہ ایک بہت بذلہ سخ شاعر ، حلیم مزاج ، بهاور لور شریف طبیعت کا تھا( گر بہت شراب پیتاتھا) اس نے ایک دفعہ شروع رات سے شراب پینی شروع کی لور مسلسل پیتارہا بہال تک کہ فجر کا دفت ہو گیا۔ جب موذان نے فجر کی اذان دی تو یہ مبحد گیا لور کو فہ والوں کو چار رکھت نماز پڑھائی۔ رکوع لور مجدول میں یہ بجائے تسمیحات پڑھائی۔ اشو ب و اسفنی۔ یعنی خود مجھی ہیو لور مجھے برحمائی۔ رکوع لور محمد میں اس نے محراب مسجد میں تنے کی لوراس کے بعد سلام پھیرا کے مرکب لگا کہ میں نے بھی بلاؤ۔ پھر نماذی کی حالت میں اس نے محراب مسجد میں تنے کی لوراس کے بعد سلام پھیرا کے مرکب کا کہ میں نے بھی نیاد تی کی دوراس کے بعد سلام پھیرا کے مرکب کا کہ میں نے بھی نیاد تی کی دوراس کے بعد سلام پھیرا کے مرکب کے دیا تھا کہ کے دیا کہ کی دوراس کے بعد سلام کی مرکب کے دیا تھا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا دیا کہ کو دیا ہے۔ اس پر حضر ت این مسعود نے کہا۔

"فدانہ تیری بھلائی میں اضافہ کرے لورنہ اس فخف کی جس نے تجھے ہم پر مسلط کیاہے۔!" ولید بر لوگول کا غصبہ ……اس کے بعد انہوں نے پیر کاجو تالے کر دلید کے منہ پر ہارا پھر دوسر ہے لوگوں نے بھی تیم اٹھا اٹھا کر اس کے مارے۔ آخر دلید ای حالت میں پھر کھا تا ہوا مجد سے نکلالور محل میں داخل ہوگیا۔ اس وقت بھی بیے نشے میں سر شار تھا۔ اس واقعہ کی طرف حطید نے اپنے ان شعر دل میں اشارہ کیاہے۔

شهد الحطيطة يوم يلقّے ربه ان الوليد احق بالعلر

ترجمہ: الله تعالى سے ملاقات كے دن حطيد كوائى دے كاكہ اے الله وليد كاعذر قبول فرمالے كيونكه يدواقعي معذور بے۔

نادی وقد نمت صلانهم اازید کم سکوا وما یدری ترجمہ: نماز ختم کرنے کے بعد ولیدنے پوچھاتھا کہ میں نے نماز میں پکھے زیادتی کردی۔وہ نشہ کے عالم میں پوچھ رہاتھا اور اسے پکھ ہوش نہیں قلہ

خلیفہ کے تھم سے ولید پر شرعی سز ا..... پھر جب لوگوں نے معزت عثان کے پاس جاکر دلید کی شراب نوشی کی شادت دی تو خلیفہ نے ولید کو دارا لحکومت میں طلب کیا اور اس پر شرعی سز اجادی کر کے اس کے کوڑے لگوائے۔ خلیفہ نے دلید کے کوڑے مارنے کا تھم معزت علی کو دیا چنانچہ انہوں نے دلید کے کوڑے لگائے۔ ایک قول ہے کہ خلیغہ کے حکم کے بعد بجائے خود کوڑے لگانے کے حضرت علیٰ نے اپنے بجینیج عبداللہ ابن جعفرے کماکہ دلید کے کوڑے تم لگاؤ۔اس سے پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کواس کا حکم

دیا تھا مگر پھررک کئے اور اپنے بھینے کو حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے کوڑااٹھایااور مار ناشر وع کیاحضرت علی کوڑے مختنے جاتے تھے یمال تک کہ جب چالیس کوڑے ہو گئے توحفرت علی نے ان سے کما۔

"بس كرد-شراب نوشى پررسول الله على نے جاليس كوڑے بى لگائے سے پر حضرت ابو بر مجى اپنى خلافت کے دوریس چالیس کوڑے ہی لگواتے تھے البتہ حضرت عراثی کوڑے لگواتے تھے۔ یہ وونوں طریقے

سنت ہیں مرجھے چالیس کوڑوں کی مید سنت حضرت عمر کے ای کوڑوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ا" <u>صد شرعی میں کو ژول کی تعد او ..... مر بخاری میں یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ نے واید کے ای کوڑے</u>

لگائے تھے۔اس اختلاف کا جواب یہ دیا گیاہے کہ دراصل اس کوڑے کے دوبرے تھے (لہذاہر ضرب کو دو کوڑے شار کما گما)۔

حفرت علی کا جویہ قول گذراہے کہ یہ نتیوں طریقے سنت ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چالیس کوژول کی سز ار سول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکڑ کی سنت ہے اور اس کوژوں کی سز احضرت عمر کی سنت ہے جو

انہوں نے اس وقت بعض محابہ کے مشور و سے متعین کی جب بید دیکھاکہ کثرت سے لوگ شر اب نوشی میں مبتلا ولید کی معزولی اور حضر ت سعد کی بحالی ..... غرض حضرت عثالؓ نے دلید کے کوڑے لگوانے کے بعد

اس کو کو فیہ کی گورنری سے معزول کر دیالور حضرت سعدا بن ابی و قاص کوواپس اس عهده پر متعین کیا۔ دوبارہ کوفد کی گورنری پر مقرر ہونے کے بعد جب حضرت سعد کے ممبر پرچ م کر خطبہ دینے کاوقت

آیا تو حضرت سعلانے کما کہ میں اس ممبر پراس دفت تک نہیں چڑھوں گاجب تک تم اس ممبر کو دھو نہیں ڈالو کے تاکہ ولید جیسے فاسق مخص کے آثار اس پرسے مٹ جائیں کیونکہ وہ مخص نجس اور ناپاک ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ممبر کود حویا (تب حضرت معد نے اس پرے خطبہ دیا) جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

جمال تک ولیدابن عقبہ کو آنخضرت علیہ کی طرف سے نی مصطلق میں صدقات وصول کرنے كے لئے سينے كا تعلق ب تو (اگريدروايت درست موتى تواس كاذكر محاب كى فوجى مهات ميں مونا جاہے تھااى طرح حضرت فالذكووبال سميخ كالمجى ذكر موناجام تحل

حضرت جو ریبہ کے متعلق معزت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں اپنی قوم کے لئے جو ریبے سے زیادہ بابر کت عورت کوئی نہیں ثابت ہوئی کہ ان سے شادی کر لینے کی وجہ سے رسول اللہ عظم نے ایک سو

محمر انول كو ازاد كها\_

یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ قیدیوں کی رہائی کا بیدواقعہ قبیلہ اوطاس کے قیدیوں سے پہلے ہے جن کو رسول الله عظم كارضاع بمن كاوجه سے دہاكيا كيا تعاجى كابيان آئے كاان خاتون كے بارے ميں مجى اى متم كا ا یک قول ہے میں نے ابن سے زیادہ ان قوم کے لئے کوئی عورت بابر کت نہیں دیمھی۔

مسلمانوں کی تفکر تھی ہے پہلے خضرت جو رید کا خواب ..... حضرت جو رید میان کرتی ہیں کہ بی مصطلق پر آنخضرت ﷺ کی ملغارے تین رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ بیڑب سے چاند طلوع ہو کر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چلااور چلتے چلتے میری گود میں آرہا۔جو رید کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے اس خواب کا ذکر کرنا مناسب نہیں

بھرجب ہم لوگ آنخضرت ﷺ کے قیدی بن محے تومیں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ حضرت جویریہ سے بی روایت ہے کہ جب ہم لوگ مریسیع کے چشمہ پر تھے اور دہاں رسول اللہ علاق بہنچے تومیں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ لو ہم پروہ مصیبت آئی جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اس وقت میں نے مسلم نظر پر نظر ڈالی تو مجھے اسے بے شار انسان ، گھوڑے اور ہتھیار نظر آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر جب میں مسلمان ہو می اور رسول الله علیہ نے مجھ سے نکاح فرمالیالور ہم مدینے کوروانہ ہوئے تومیں پھر مسلم لشکر کو دیکھنے لگی محراب وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نظر آرہے تھے۔اس وقت میں نے سمجھاکہ بیاللہ تعالی کی طرف سے ایک رعب ہے جو مشرکین کے دلول میں ڈال دیاجا تا ہے (اور انہیں مسلمانوں کی تعداوزیادہ نظر آنے لگتی ہے)

اد حراس روایت نے اس گذشتہ حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے جس کے مطابق حفرت جو بریہ کے ساتھ آنخضرت على فاس چشمد ربى تكاح فراليا تفاجس كانام فريسيع تفا

غروه بني مصطلق مين فرشتول كي شركت ..... ان بي او كول مين ايك مخف تفاجو بعد مين مسلمان ہو گیا تھااور نمایت دیندار مسلمان بنا۔وہ کہتاہے کہ مسلم لشکر میں ہمیں کچھ سفید فام لوگ نظرِ آتے تھے جو ساہ و سفید مھوڑوں پر سوار تھے اور جنہیں ہم نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھااور نہ اس کے بعد ہی وہ لوگ دیکھنے میں آئے۔

اب ان روایات سے معلوم ہو تاہے کہ اس غزوہ میں فرشتے مسلمانوں کی مدو کے لئے شریک تھے۔

غزوہ بی مصطلق میں سلمانوں میں سے صرف ایک مخص قل ہوا جس کو ایک انساری مسلمان نے غلطی سے قبل کردیاتھا کیو مکدوواس فخف کود شمن کارادی سمجھے تھان کانام بشام ابن صاب تھا۔

غلط فہمی سے مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قبل ..... اقول۔ مولف کتے ہیں: طعظ د میاطی نے بھی ابی سیرت کی کتاب میں یی بیان کیاہے کہ اس غزوہ میں صرف ایک مسلمان قل ہوا تھا۔ کتاب مدری کے مصنف نے اس قول پر اعتراض کرتے ہوئے کما ہے کہ یہ محض غلط فنی اور وہم ہے ورنہ اس غزوہ میں کوئی

مسلمان قل نهیں ہوا کیونکہ اس موقعہ پر جنگ نہیں ہوئی تھی۔ مگریہ اعتراض خود پیجا ہے اور غلط فنمی پر مبن ہے کیونکہ مصنف ھدی نے یہ سمجھ کر اعتراض کیاہے کہ

وہ مسلمان کی کا فرے ہاتھوں آل ہوا تھا حالا تکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ مخص ایک مسلمان ہی کے ہاتھوں

قل ہواجس نے علطی ہے اس کود حمن کا آدمی سمجما تھا۔واللہ اعلم۔ مقتول کے بھائی کا اسلام اور ارتداد ....اس کے بعد اس مقتول محف کا بھائی کے سے آ مخضر تھا کے

یاس اسلام کا اعلان کر کے آیا۔ اس نے آنخضرت کے اے عرض کیا کہ میں اینے بھائی کا خول برایعنی جان کی قیت مانگها مول۔ چنانچہ آنخضرت علیہ نے دیت اور خون بہادیئے جانے کا تھم دیالور اس طرح اس مخف نے سو اون ویت کے لئے۔اس کے بعد یہ مخص کچے دن آنخضرت اللہ کے پاس محمر الور ایک روز اچانک اس نے اپنے معائی کے قاتل پر حملہ کر کے اسے قل کر دیااور مرتد ہو کر مدینے سے کے کو فرار ہو گیا۔ چنانچہ پھر فی مکہ کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دن رسول الله علی نے اس مخص کے خون کو جائز قرار دے دیالور اس دن یہ ایک مسلمان کے ہاتھوں مل ہو گیا۔

www.KitaboSunnat.com

جلددوم نصف آخر

" یہ جا المیت کے ذمانے کی طرح کیوں فریادیں کی جار ہی ہیں۔"

اس طرح آنخضرت على كارشاد بك آدمى كو جائة كه ده اين بعائى كى دوكرے جاہده بعائى

سير ت طبيه أردو

اس داقعہ کی تفصیل آھے آئے گی۔

اس داقعہ کی جو تفصیل یمال پیش کی گئی ہے وہ صحیح ہے اگر چہ آگے فتح کمہ کے بیان میں کتاب اصل کے حوالے سے جو تفصیل آئے گی دہ اس کے خلاف ہے دہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بھائی کے قتل کاواقعہ غروہ

انصار و مهاجرین میں تصادم کا امکان ..... غرض غزؤه بی مصطلق سے فارغ ہونے کے بعد جب کہ مسلمان ابھی اس چشمہ پر بی سے کہ حضرت عمر فاروق کے ایک اجیر کی بنی خزرج کے ایک حلیف سے لڑائی

ہو گئی۔ یہ مخص حضرت عمر کا اجیر یعنی ان کی پناہ میں تھاجوان کے گھوڑے کی تکسبانی بھی کرتا تھا۔ اس کانام جہاہ تھا۔ غرض قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سے اور ایک قول کے مطابق عمر وابن عمر و کے ایک حلیف سے اس

کی لڑائی ہو گئی۔ایک قول ہے کہ وہ مخض عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا حلیف تھااور اس کا نام سنان ابن فروہ تھا۔

غرض حصرت عمر کے حلیف نے اس پر دار کیا جس سے دہ زخمی ہو گیالور اس کے خون بہنے لگا۔

ایک روایت ہے کہ ججاہ نے اس کو دھکادے کر گرادیا۔ اس پر اس مخض نے اپنے حامیوں کو پیارتے جوئے کمااے گردہ انصار۔ایک قول کے مطابق اس نے گردہ خزرج کہ کر فریاد کی اد حر حضوت عمر کے حلیف

نے اپنے حامیوں سے فرماد کرتے ہوئے انہیں پکار اکد اے گروہ مہاجرین

ا یک طرف سے انصاری دوڑ پڑے اور دوسری طرف مهاجرین دوڑے۔ دونوں نے ہتھیار امرانے شروع کر

دیئے۔ قریب تھا کہ دونوں گروہوں کے در میان تصادم ہو کر ایک برا فتنہ پیدا ہوجائے کہ ای وقت رسول

الله علي تشريف لے آئے (آپ نے لوگوں کواے گروہ خزرج اور اے گروہ قریش و گروہ کنانہ کہتے سنا تھا) آپ نے لو حول سے فرملا۔

كلمات حامليت ....اس پر آپ كوداقعه بتلايا كياكه مهاجرين ميں سے ايك فخص نے ايك انصاري فخص كومارا ہے۔ آنخضرت علی نے فرمایا کہ بیہ کلمے بعنی اے فلال اور اے گروہ فلال۔ چھوڑ دو۔ کیونکہ بیہ نمایت برے اور زمانہ جاہلیت کے کلمے ہیں۔

چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس مخص نے زمانہ جاہلیت کے کلموں کے ساتھ کسی کو پکارا تووہ

مخض دوزح کا بند هن بے گا۔اس پر کس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ چاہوہ مخص روزے رکھنے اور نماز پڑھنے

والا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کتا ہو۔ آپ نے فرمایا ہال چاہوہ روزے رکھتا اور نماز پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان

کتاہو۔

ظالم ہویا مظلوم ہو۔ آگروہ ظالم ہے تو (مددیہ ہے کہ )اس کو ظلم سے منع کرے اس طرح یہ بھائی کی مدد ہوگی اور آگردہ مظلوم ہے تواس کی مددیوں کر کے کہ اس پر ہونے والے ظلم کودور کرنے کی کو شش کرے۔

جہجاہ و سنان کا تصفیمے ..... غرض اس کے بعد لوگوں نے ججاہ اور سنان ابن فردہ کے جھڑے میں معزوب اور مظلوم مخص سنان سے بات کی اور اے سمجمایا جس پر اس نے بدلے کے سلسلے میں ابناحق اور مطالبہ چھوڑ دیااور بید

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ا یک قول ہے کہ اس نے یہ کمد کر پکرا۔ اے بی کنانہ۔ اے گروہ قریش۔ فریاد ہے اس فریاد پر

فتنه دب کیاجودونول گروہول کے تصادم کی صورت میں ظاہر ہونے کو تقل

یہ ججاہ اور سان دونوں مسلمان تھے۔ ججاہ سے عطاء ابن بیار نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ کافر پیٹ کے سات فانوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک فانے میں کھاتا ہے۔ چنانچہ ایک صدیث ہے کہ فی کفوہ و اسلامہ اس مدیث ہے بھی بھی مراد ہے اس میں ان کے متعلق ہے کہ اسلام لانے سے معلی وہ سات بحریوں کادودھ فی لیتے تھے اور اسلام لانے کے بعد ان کا میہ حال تھا کہ ان سے ایک بحری کادودھ بھی متعلق بھی آئے گی۔

جہجاہ اور عثمان عنی .....علامہ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ یکی جہاہ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ حضرت عثمان کی فلافت کے زمانے میں خلیفہ کے ہاتھ سے اس وقت آنخضرت کے کا عصائے مبارک چھین کر توڑویا تھا جبکہ وہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے وہ عصالے کراپنے گھٹے پرر کھالور توڑدیا۔ اس سے ان کے گھٹے میں خراش آگئ جو اتنی مملک ثابت ہوئی کہ اس سے ان کی وفات ہوگئی یہال تک علامہ ابن عبدالبر کاحوالہ ہے۔

علامہ سیلی نے یوں لکھاہے کہ جہاہ نے یہ عصاحضرت عثمانؓ کے ہاتھ سے اس وقت چھینا تھا جب ان کو مسجد نبوی سے نکال دیالور وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عثمانؓ کے جو مخالفین تھے ان میں سے ایک جہاہ مجھی تھے۔ یمال تک سیملی کا کلام ہے۔

بسر حال ان دونول باتول میں کوئی مخالفت شیں ہے کہ عصا خطبہ کے دور ان چین کیایا اس وقت چین ا کیاجب حضرت عثال کو مجدسے نکالا کیا کیو مکہ ممکن ہے ان کو مجدسے خطبہ کے دور ان ہی نکالا کیا ہو اور اس وقت عصاچین کیا ہو۔

جہاہ پر این اُئی کا غصہ اور مہاجرین کو گالیال ..... غرض غروہ بن مصطلان کے بعد جب ہجاہ اور سان جھڑا ہوا تو عبداللہ ابن الله ابن سلول ایک دم بگڑا ٹھا کیونکہ وہ خود بھی قبیلہ نزرج سے تھاجی کے حلیف کو جہاہ نے مارا تھا اور دوسر سے ہیں دار منافقین تھاجوا ہیے موقعوں کی طاش میں رہتا تھا )اس کے ساتھ اس وقت اس کے قبیلہ نزرج کے منافقوں کا ایک گروہ تھا۔ وہیں ان لوگوں کے پاس اس وقت حضر سے زید ابن ار وقت اس کے قبیلہ نزرج کے منافقوں کا ایک گروہ تھا۔ وہیں ان لوگوں کے پاس اس وقت حضر سے زید ابن ار وقت اس کے قبیلہ نزرج کے منافقوں کا ایک گروہ تھا۔ وہیں ان لوگوں کے پاس اس وقت حضر سے زید ابن ابن الی کی بیاوہ گوئی۔ اب بیا لوگ ( ایعن مماجرین) ہمارے بی وطن میں رہ کر ہمیں بی آئے کی جیسی رسوائی ہماری جمیں دبانے کی کو مشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں مماجرین) ہمارے بی وطن میں رہ کر ہمیں بی آئے کہ خوب کھلا کہ بیا کہ انسار یوں اور ان خانہ بدوش قریشیوں کی مثال میں ہے جسے بی کھیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی پیار کھانے گالور اسے بھوکار کھو تو وہ تمہارے بیجے دم ہلائے گا خدا کی قسم میں تمہما تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی پیار کے وال یہ ایسے بھوکار کھو تو وہ تمہارے بیچے دم ہلائے گا خدا کی قسم میں تمہما تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی پیار نے وال یہ پہلے کہ کوئی پیارے والی سے دیس نے بیارے میں سے جو بیس نے آئے کہ بین ہیں سے معزد گروہ والی بینچنے کے بعد ہم میں معرفرگروہ والیں بینچنے کے بعد ہم میں موز گروہ

ذ ليل كروه كو تكال بابر كر م كا\_ ( يعنى جو عزت دار ب ده رب كاادر جوذ ليل ب ده نكال ديا جائ كا) - "

يمال معززے مرادابن ابى نے خودا بى ذات لى اور ذليل سے مراد (خام بد بن) نى كريم على كوليا قل كتاب استيعاب ميں ہے كه ابن ابى نے بيربات غزوہ تهوك كے موقعہ پر كهي مقى يمال تك استيعاب كاحواله ہے مكر

اس میں کافی شبہ ہے۔ ابن ابی خرز جیول کو مشتعل کرنے کی کو مشق میں ..... گذشتہ روایت میں مهاجروں کے لئے این ابی

ن جلابیب قریش "کالفظ استعال کیاہے جس کا ترجمہ ہم نے "خاند بدوش قریشیوں" کے لفظ سے کیا ہے۔ سے جلیب کی جمع ہے۔اصل میں اس کے معنی ہیں وہ لوگ جوایک شہر سے دوسرے شہر میں جاکرر ہے لگیں مطلب

ہے اجنی اوگ (مگرچونکہ ابن ابی نے بید افظ مهاجرول کی تو بین کے طور پر استعال کیا ہے اس لئے ہم نے اس کے معن خانہ بدوش سے کئے ہیں)ایک قول ہے کہ جلیب اس موٹے چاول کو بھی کہتے ہیں جو کمیاب ہے۔

غرض اس کے بعد این الی ان لوگول کی طرف متوجہ ہواجواس وقت دہال موجود تے (اور جواس کی

قوم خزرج کے منافقین تھے)اس نےان لوگوں کو مخاطب کر کے کما۔

بيسب كه تهارا إناكياد هراب تم فال الوكول كواسي كمرول من بتحاليالور ابنامال ودولت مجى الن ے حوالے کر دیا۔خدا کی قتم آگر تم اپنامال ودولت اور جائیدادیں ان کونددیتے توبید لوگ سمی اور شہر میں جا بہتے۔ بعرتم لوگوں نے اس پر بس میں کی بلکہ اس کے بعد اپنی جانوں کو بھی ان کی اغراض کے لئے مبہ کر دیا اور اس

محض کے بعنی رسول اللہ علاقے کے بچاؤ کے لئے جھیں شروع کردیں اور اب تم ان کے لئے اپن او لادوں کو بیٹیم کر رہے ہو،اپی تعداد کو گھٹارہے ہواور ان کی تعداد کو برهارہ ہو۔اس لئے ان لوگوں پر اپنارو پید بیسہ اس طرح متِ لٹاؤ کہ انجام کاریہ لوگ محمد ﷺ کے ساتھ تم پر چھاجا کیں۔''

زيدكى آنخضرت ما الله كواطلاع اور صحابه كى في يقيني ....ابن ابى كى يدسارى باتين حفرت ديدابن ار قم نے س لیں۔ سیح قول ہی ہے مرایک قول کے مطابق سے باتی سفیان ابن قیم نے سی محیس وہ فور اس

رسول الله على كياس كاور آب كوتمام واقعه سليال اس وقت رسول الله على كياس حفرت عمر فاروق اور کھےدوسرے مماجر اور انصاری صحابہ بھی موجود تھے۔

بخاری میں حضرت زید ابن او تف روایت ہے کہ میں نے یہ ساری با تیں اپنے چایا حضرت عراب جا كربيان كيس انهول في اس كي اطلاع أنخضرت الله كودي- آب الله في محصلايا تويس في آب كو محى سير سب سنایا۔ آخضرت ملک کویہ باتیں من کربت تکلیف میٹی اور آپ کے چرے کارنگ بدل کیا۔ آپ ملک نے

حضرت زیڑے فرملا۔ "الرك إشايد تم ال مخص يعنى ابن إلى عاراض مو-!" خركوسليم كرنے ميں أتحضرت علي كاتا مل ..... زيدے عرض كياكه بارسول الله اخداك فتم ميں

نے بیہ باتس اس طرح اس سے سنی ہیں۔ آپ نے فرملیاکہ شاید تم نے سننے میں علطی کی۔ اس پران انصار ہوں نے جودہاں موجود تھے زید کو ملامت کرنی شروع کردی اور کماکہ تم ایلی قوم کے سردار کے خلاف زبان زوری کررہے مولوراس کی طرف وہ باتیں منسوب کررہے ہوجواس نے نہیں کہیں۔

چنانچہ بخاری بی میں ایک اور روایت ہے جس میں زید ابن او آئے کتے ہیں کہ رسول اللہ علقے نے میری

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بات من کر جھے جھٹلادیا۔اس پر جھے اس قدر رنج ہواکہ اس سے پہلے بھی جھے ایس تکلیف اور رسی ہمیں ہوا تھا یمال تک کہ میں اپنے خیمہ میں کوشہ نشین ہو کر بیٹے گیا۔

میرے چیانے مجھ سے کہا کہ تہیں اس سے کیا ملاکہ رسول اللہ ملاکے ہوئ ہولا اور اللہ ملاکے سے مجھوٹ بولا اور اسٹھنٹ سے مجھوٹ بولا اور اسٹھنٹ نے تہیں جھٹلادیا۔ زیدنے کہاکہ خداک فتم جو پچھ ابن ابی نے کہا تھا جس میں اپنے باپ سے بھی سنتا قوجاکر آنخضرت ملاک سے اس طرح بیان کر دیتا۔ اب میری تمناہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی پروحی نازل فرماکر میری سچائی کو ثابت فرمادے۔

زید کا ابن ابی کو جو اب ..... ایک قول ہے کہ جب ابن ابی نے یہ جملہ کما تھا کہ خدا کی قتم مدینے پینچ کر جو عزت دارہے دہذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ توزید ابن ارقم نے اس سے کما تھا کہ خدا کی قتم تو ہی ذلیل اور اپنی قوم کا بدترین مخض ہے جب کہ محمد ﷺ خدا کے فضل و کرم سے معزز ہیں اور مسلمانوں کی قوت و طاقت ان کے ساتھ ہے۔ یہ سن کراپین ابی نے کما خاموش رہو میں تو خداق کر رہا تھا۔

ابن اتی کے قبل کے فیل کے لئے عمر فاروق کی اجازت طلی .....اد حرجب اس اطلاع پر آنخفرت اللہ کے چرے کارنگ بدلا تو حضرت عرف کیا کہ اگر نے کا اجازت چاہی اور یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ جھے اس کا تھم نہ دینا چاہیں تو کی اور کو تھم دیجئے۔ چنا نچہ حضرت عرف سے دوایت ہے کہ جب ابن ابی کی اس حرکت کا جھے علم ہوا تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ایک در خت کے ساتے میں تھر یف فرما تھے اور ایک لڑکا آپ کی کمر دبار ہا قعلہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ شاید آپ کی کمر میں بچھ تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایارات میں او نثنی پر سے کر کیا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ تالیہ بھے اجازت د بیجئے کہ میں ابن ابی کی کر دن مار دول یا پھر محمد ابن مسلمہ کو تھم فرمائے کہ وہ اسے قبل کر دیں آیک روایت میں ہے کہ میں ابن ابی کی گردن مار دول یا پھر محمد ابن مسلمہ کو تھم فرمائے کہ وہ اسے قبل کر دیں آیک روایت میں ہے کہ میں ابن ابی کی گردن مار دول یا پھر محمد ابن مسلمہ کو تھم فرمائے کہ وہ اسے قبل کر دیں آیک روایت میں ہے کہ میں ابن ابی کی گردن مار دول کا تھم فرمادیں۔

آپ نے فرمایا۔

"عمرایہ کیے ہوسکا ہے۔ لوگ کیں گے کہ محدای ساتھیوں لور محابہ کو قل کرتا ہے!"

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت عمر نے آپ تھا ہے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو پندنہ کریں کہ کوئی مہاجرائے قل کرے تو کی انساری کواس کامر قلم کرنے کا تھم فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ فہیں اس کے قل سے پیڑب میں بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے لور بہت موں کی ناک چڑھ جائے گی۔

فیروفت میں غیر معمولی رفارسے کوج! ..... یہاں آنخضرت تھا نے نہ دیے کو پیڑب کے لفظ سے یاد کیا ہے حالا نکہ اس کے متعلق پیچھے ایک حدیث گزر چگ ہے جس میں آپ نے دیے کو پیڑب کہنے کی مماندت کیا ہے حالا نکہ اس کے متعلق پیچھے ایک حدیث گزر چگ ہے جس میں آپ نے دیے کو پیڑب کہنے کی مماندت فرمائی ہے۔ یہ دراصل اس لئے ہے تا کہ لوگوں کو اس کا جواز معلوم ہو جائے (کہ اگر چہ اب دیے کو پیڑب فیس کمناچاہئے مگر بیڑب کمنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات قرین قیاس فیس ہے کہ یہ واقعہ اس ممانعت سے پہلے کا ہو۔ مرض پھر آپ نے حضرت عرض پھر آپ نے حضرت میں آپ کی خور نے حضرت عرض پھر آپ نے حضرت عرض پھر آپ کے حضرت میں آپ کے حضرت میں آپ کی خور نے حضرت کے حضرت کے حضرت کی میں کے حضرت کے

اکیروایت میں ہے کہ جب او کول میں ابن انی کابید واقعہ مشہور ہوا تواس روز سوائے اس کے کوئی ذکر جیس تھا۔ اس کے کوئی ذکر جیس تھا۔ اس وقت اچانک کوچ کا اطلان ہو گیا جب کہ ایسے وقت میں روا گی مجمی استحضرت بھی کی عادت کے

خلاف تقى كيوتكه بيدو بسراور شديد كرى كاوقت تعل غرض لوگ ای وقت آنخضرت میلان کے ساتھ روانہ ہو گئے اس اثناء میں حضرت اسید ابن حفیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام نبوت کے ساتھ آپ کوسلام کیا یعنی انہوں نے کماالسلام علیك ایھا النبی ورحمة الله ويركاته بهرانهول نع عرض كياكه يارسول الله اآب غير وقت مي كوج فرمار بي جبكه اس سلے آپ نے بھی ایسے شدیدو قت میں کوچ نہیں فرملیا کیونکہ آپ ہمیشہ محصندے وقت میں روانہ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرملاکیاتم نے نہیں سناکہ تمہارے ایک ساتھی نے کیا کہاہے۔انہوں نے بوچھاکہ کون سے ساممی نے پر سول اللہ۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن الى ابن سلول نے۔انہوں نے يوج ماس نے كياكما ہے۔ آپ نے فرملیادہ کتاہے کہ مدینے مینچنے کے بعد عزت دار لوگ ذلیل کو دہاں سے نکال دیں مے حضرت اسیڈنے عرض کیا۔

ابن انی کے شکستہ خواب سست توخدای متم پار سول الله اگر آپ چاہیں تواسے مدینے اکال سکتے ہیں كيونكه خداكي فتموي ذيل مخص بادر آپ معززين-"

پر معرت اسید فرای کیا یار سول الله اس کے ساتھ مربانی کا معامله فرمایے کو کله الله تعالى نے مارے لئے آپ کو بھیج دیاہے ورنداس کی قوم کے لوگ اس کے لئے ذروجو اہر اور تکینوں کا نظام کردہے تھے تا کہ تاج شاہی ہنا کر اس کی تاجیو شی کر سکیں۔ تمام تھینے آمھی بچے تھے صرف ایک تھیند یوشع بدودی کے پاس باقی رہ کیا تھا کہ آپ تشریف لے آئے)اب وہ یہ سجمتاہے کہ آپ نے اس کی حکومت وسلطنت چھین لی ہے۔ ا" آ تخضرت ﷺ کی حکمت عملی ..... حضرت اسیداین حنیر کی طرف سے این ابی کے لئے رحم و کرم کی بیہ ورخواست اس سے پہلے مجی ایک موقعہ پر گزر چکی ہے۔

اس کے بعدر سول اللہ عظافے تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے کہ آپ اپنی سواری کے پیٹ پر ہنر مارتے جاتے تھے۔ آپاس پورے دن چلتے رہے اور پوری رات چلتے رہے یہال تک کہ اُگلادن آگیااس روز مجی آپ برابراس وقت تک سفر کرتے رہے جب تک کہ سورج کی تمازت اور تیش قابل برواشت رہیاس کے بعد آپ نے قیام فرملالے لوگ اس قدر منتھے ہوئے تھے کہ زمین پر لیٹنے ہی سو کئے آپ نے بید طویل اور مسلسل سفر اس لئے فرمایا تفاکه لوگ این ابی کی اس بات کو بھول جائیں اور سفر کی تھکاوٹ میں ان کا خیال بٹ جائے۔

ابن ابی کو معاتی خواہی کے لئے فہمائش ..... (قال)ای اثناء میں جن لوگوں نے اس سلط میں <u> آنخضر ت مان کی تفکولور لڑ کے لینی زیدا بن ارقم کو</u> آپ کاجواب سنا تو بعض انصاری عبدالله ابن ابی ابن سلول کے یاس کئے۔ اِنہوں نے اس سے کما۔

"ابوخباب ااگرتم نے واقعی وہ باتیں کی ہیں جو آنخضرت علیہ کے کوش گذاری کئیں تورسول اللہ علیہ كياس جاكر آپ كوسب كچم يح يح بتلاؤ تاكه آنخضرت على تمهارے لئے الله تعالى سے معافى اور مغفرت كى دعا فرمائیں کیونکیہ الی صورت میں اگر تم الکار کرو مے تو تمہارے متعلق وی مازل ہوجائے گی جس سے تمہارے جھوٹ کا پول محل جائے گا۔اور اگرتم نے واقعی یہ باتیں جیس کی ہیں تو بھی آنخضرت علقہ کے پاس جاکر اپنی برات اور مغانی کرداور حلف اٹھاکر کہدود کہ تم نے بیدسب پھی نہیں کہا تھا۔" ا بن أبي كو آنخضرت عليه كي فهمائش .....ابن ابي نه يه عنة بي و بين حلف افعاكر كهاكه مين ني بر كزيه

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باتیں نہیں کمیں۔اس کے بعدوہ آنحضرت ﷺ کےپاس کمیا۔ آپ نے اے دیکھ کر فرملیا۔ "اے ابن الی اگروہ بات تمارے منہ سے یوں بی نکل می تھی تو تم توب کر لو۔ ا"

ابن ابی کا جھوٹا حلف ....اس پر ابن ابی نے قتمیں کھانی اور حلف اٹھانے شروع کردیئے کہ میں نے یہ باتیں

کی بی نہیں تھیں جوزید نے بیان کی ہیں۔ میں نے ایس کوئی بات زبان سے نہیں تکالی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ بیرہا تیں من کرخود آنحضرت ﷺ نے آدمی بھیج کرابن ابی کو بلولیا۔ جب دہ حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیایہ باتیں تم نے ہی کی تھیں جو تمہارے حوالے سے مجھ تک پہنی ہیں۔اس پر ابن الی نے حلف کے ساتھ کہا۔

"قتم ہاں ذات کی جس نے آپ پر اپن کتاب نازل فرمائی کہ میں نے ان میں سے کوئی بات نہیں

کمی۔زیدبالکل جھوباہے۔!" لو كول كاحسن طن ....اس وقت وہال جوانصاري مسلمان بيٹے ہوئے تھے انہوں نے كماكه يار سول الله عظافة

ممکن ہے اس اڑے کو بات کے بیان کرنے میں کچھ بھول چوک ہو گئی ہو اور انہوں نے جو پچھ کہا تھا اس کو صحیح طور پر نہ یا در کھ سکا ہو۔ ایک روایت کے مطابق ان انصاریوں نے یہ کہالہ

روں میں ہوں۔ کا فرباپ کو قبل کرنے کے لئے بیٹے کی پیش کش.....اد ھر عبداللہ ابن ابی کے لڑے حضرت عبداللہ <u>تھے (جو آنمخضرت علی کے جان نار اور ایک س</u>ے مسلمان تھے)ان کا اصل نام خُباب تھا (اور ان ہی کی نسبت سے ابن الذكوا برمُباب كها جاتا تما ، مجر حبب ابن م بن كا ، نتقال بهوا تو المحضرت ملى الشعليب وسلم نے

ابو حباب كانام بدل كر عبدالله ركه ديا تعاله غرض جب ان يوحفرت عمر كي كفتگو كاعلم مواجوانهول في ابن ابی کو متل کرنے یا کسی اور کے ہاتھوں کرادیے کے متعلق کی تھی تو حضرت عبداللہ آنخضرت علی کے پاس

حاضر ہوئے ادر کہنے <u>لگے۔</u> یار سول الله اجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عبداللہ ابن ابی ( یعنی ان کے والد ) کو قبل کرنا جاتے ہیں

کیونکدانہوں نے الی پیجابات کی ہے۔اس لئے اگر میں ہی رہ کام کر سکوں تو مجھے تھم دیجئے کہ ان کاسر لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔خزرج کے لوگ جانتے ہیں کہ اس قبلے میں کوئی مخف اپنے باپ کا مجھ سے زیادہ تابعدار نہیں ہے اس لئے بچھے ذرہے کہ اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کویہ حکم دیا تووہ مومن (جو میرے باپ كا قاتل موكا)مير ، باتحول قبل موجائكادراس طرح مير المحكانه جنم موكار

نی کی طرف سے مربالی کا معاملہ ..... یہ س کر آنخفرت ملک نے فرمایا کہ نیس ہم اس کے ساتھ مربانی کامعاملہ کریں مے اور جب تک دہ ساتھ ہے اس کو ہم نشینی کا موقعہ دیں مے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ کے یہ لفظ ہیں کہ

آپ مجھے علم دیجئے تاکہ میں آپ کے یمال سے اٹھنے سے پہلے اپنے باپ کامر لا کر خدمت عالی میں پیش کروں کیونکہ اگر آپ نے کسی اور سے بیر کام لے لیا تو جھے ڈر ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو اطمینان سے چانا پھر تاند د کھے سکوں گابکہ اس کو قتل کر کے جشم کا مستحق بن جاؤں گا۔ آپ جھے اس بے ادبی اور گستاخی کے لئے معاف فرمائیں کیونکہ آپ کے عفود در گزر کی شان بہت بلندہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر سيرت طبيه أردو

آنخضرت الله نفر ملاكه مير ااس كو قل كرنے كااراده نهيں ہے۔نہ بي ميں نے كى مخص كوابن الى کے قل کا تھم دیا ہے بلکہ جب تک وہ ہمارے در میان موجود ہے ہم اسے اپنی ہمشنی کا موقعہ دیں گے۔ تب

حصرت عبدالله ابن عابر ابن اب ابن سلول في عرض كيا

"یارسول الله اابن ابی کے متعلق سال کے بعنی مینے کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی تاجیو شی کر کے ان کو با قاعدہ یمال کا بادشاہ بنادیں مراسی دوران میں اللہ تعالی نے آپ کو یمال جھیج دیا جس سے ان کی سلطنت رہ

منی اور حق تعالی نے ہمیں آپ کے ذریعہ سر بلند فرمادیا۔"

ایک روایت میں مید لفظ بھی ہیں کہ۔

"ان کے ساتھ ان کی قوم لینی منافقول کا ایک گروہ مجی ہے جو ہرونت ان کے گرد گھو متار ہتا ہے اور ان باتوں کی انہیں خبر دیتار ہتاہے جن پر اللہ تعالی نے انہیں مغلوب کر دیاہے۔'

واضحرب كدحفرت عبدالله كياته اسخاب كمتعلق اى قتم كاليك واقعه يحي كزر چكام

وار قطعی نے ایک مند روایت نقل کی ہے کہ ایک بار آنخضرت علی ایک جاعت کیاس گزرے جس میں عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا آنخضرت علیہ نے ان لوگوں کو سلام کیااور پھروہال سے واپس

تشریف لے آئے۔ ای وقت عبداللہ این ابی نے اپنے ساتھیوں سے کماکہ ابن ابوکبو مینی آنحضرت علی نے اس علاقے میں بُراسر اُجھار لیا ہے۔ یہ بات ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بھی سی۔ انہوں نے آنخضرت علیہ

ے اجازت چاہی کہ اپنے باپ کاسر لا کر خدمت گرای میں پیش کریں۔ محر آنخضرت علی نے فرمایا ہر گزنمیں بلکہ اینے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔!"

کا فرکی نایاک روح کا تعفن ..... غرض آنخضرت ﷺ تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف روال تصدیرینے ے کی قدر قریب چنچنے پراچانک ہواکاشدید طوفان آیا۔ ہواکہ اتناشدید طوفان تھاکہ ایسالگاتھاسوار کو بھی لے اڑے گی (بیہ ہوابد بودار تھی) او گول کو خوف تھا کہ شاید مدیے میں اور مدیے والول پر کوئی برا احادث پیش آیا ہے کیونکہ رسول اللہ علی اور عیید ابن حصن کے در میان جونا جنگ معاہدہ تھابداس کے ختم ہونے کا زمانہ تھالبذا

لوگوں کواس کی طرف سے مدینہ کے متعلق اندیشہ تھا۔ آنخفرت الله فرمایک تمیس عینداین حصن درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک مدینے میں ایک بھی دروازہ موجود ہے فرشتہ اس کی حفاظت کر تار ہتاہے اور جب تک تم مدینے نہ پہنچ جاؤ وہاں کوئی دعمن داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔

جمال تک اس مندی ہوا کے چلنے کا تعلق ہے تو یہ کسی بڑے کا فرکی موت کی علامت ہے۔ آیک روایت میں یہ لفظ میں کہ ۔ کی بڑے منافق کی موت کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ آج مدید میں کوئی زبردست منافق مراہے۔

چنانچ جب آپ مدينه پنچ تواس باټ كى تقىدىق جوگنى كيونكداس دوززيدابن رفاعدابن تابوت مراتحا جو منافقول کا ایک زبردست سر گروہ تھا۔ یہ مخف بی قیقاع کے سر کردہ یبودیوں میں سے تھالور ان لوگول میں سے تفاجو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے۔ای واقعہ کی طرف امام سیکی نے اپنے تصیدہ کے اس شعر میں اشاره کیاہے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وقد عصفت ربح فاخبرت انها لموت عظیم فی الیهود بطیبة

ترجمہ: اس روز ایک بد بودار ہوا چلی جس نے پیغام دیا کہ طیبہ یعنی مینے کے یبود یوں میں سے ایک دی کی میں مداقع میں گئی ہو۔

بڑے ہودی کی موت داقع ہوئی ہے۔ رفاعہ کی موت کے متعلق آسانی اطلاع .....ایک ردایت میں ہے کہ آنخفرت ﷺ نام لے کراس

رفاعہ فی سوت کی اطلاع دے دی تھی چنانچہ ایک صدید میں ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت نے ابن ابی ہے کہ افرک موت کی اطلاع دے دی تھی چنانچہ ایک صدید میں ہے کہ حضرت عبادہ نے فرملاہ دوست جس کی کہ الے ہوئیاب تمہاد ادوست مرکیا ہے۔ ابن ابی نے ہو کوان دوست حضرت عبادہ نے فرملاہ دوست جس کی موت سے اللہ تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کے لئے فرکادروازہ کھول دیا ہے۔ ابن ابی نے کہاکہ آخرہ کون شخص ہے۔ حضرت عبادہ نے کہانہ ید ابن ابی اور حضرت عبادہ آل کہا آہا فسوس صدا فسوس۔ گر ابودلید تمہیس اس کی موت کی کیسے خبر ہوئی (کیونکہ ابن ابی اور حضرت عبادہ سے افرادر آئخضرت عبادہ نے کہا کہ رسول اللہ علی نے ہمیں مدسنے کو جارہے تھے اور کسی کو مدینے کا حال معلوم نہیں تھا) حضرت عبادہ نے کہا کہ رسول اللہ علی نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ابھی ابھی زید ابن واعہ مرکیا ہے۔ یہ من کر ابن ابی کو سخت صدمہ ہوا۔ پھر مدینہ پہنچنے پر مدینے والوں نے ہمالیا کہ اسی بدودار ہوا مدینے میں بھی چاتی رہی یہاں تک کہ جب اس خدا کے دشمن کود فن کر دیا گیا تو والوں نے ہمالیا کہ اسی بدودار ہوا مدینے میں بھی چاتی رہی یہاں تک کہ جب اس خدا کے دشمن کود فن کر دیا گیا تو یہ ہوار کی۔

ر فاعہ اور زمانہ جابلیت کا ایک دستور ..... اقول۔ مؤلف کتے ہیں: گرعلامہ ابن جوزی کے کلام میں زید ابن رفاعہ کے متعلق جو حضرت قادہ ابن نعمان کا پچاتھا خود حضرت قادہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دہ مسلمان تھا اور اس کا اسلام درست تھا۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ زید ابن رفاعہ منافق تھا ہی ممکن ہے اس نے حضرت قادہؓ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیا ہو تووہ یہ سمجھے ہوں کہ یہ سچامسلمان ہے۔

ر ما ما ما بن جوزی نے اپنے کلام میں لکھاہے کہ زید کا باپ رفاعہ ابن تابوت محد ثین کے نزدیک محابہ میں شار کیاجا تاہے۔ یہ بات اصابہ میں بیان کی گئے ہے۔

ابن جوزی کہتے ہیں کہ رفاعہ کاذکرا کیک مرسل صدیث میں آیا ہے جواس طرح ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب میں بیہ قاعدہ تھا کہ احرام باندھنے کے بعد سوائے قریش کے باقی کمی فخض کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر میں صدر دروازے سے داخل ہو سکے بلکہ پشت کی طرف سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔

دراصل یہ بھی قریش کی اپنی ایجاد تھی جس ہے انہیں عربوں میں آبنا امیاز پیدا کرنا مقصود تھا چنانچہ ان کے سواکوئی عرب احرام کی حالت میں گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھایہ فخر لور امیاز صرف قریش کو حاصل تھاکہ وہ اس پابندی سے منتکی تھے )لور ان لوگوں کو لینی جو اس تھم کے پابند نہیں تھے خمس کما جاتا تھا۔

ایک دن رسول الله علی جو قریش میں سے تھا ایک باغ میں داخل ہوئے پھر جب آپ اس باغ کے دروازے سے نکلے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک مخص اور بھی دروازے سے ایسے بی نکلا جس کا نام رفاعہ این تابوت تعاصالا تکہ یہ محض نمس میں سے نہیں تھا۔ اس پر صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی اور دان سے منافق ہوگیا ہے (کہ خمس میں سے نہ ہونے کے باوجود وہ بھی احرام کی حالت میں مکان کے دروازے سے

طيدووم نصف آخر

تکالا) آپ نے رفاعہ سے بو چھاکہ قس میں سے نہ ہونے کے باوجود تم نے ایسا کیوں کیا۔ رفاعہ نے کمااس لئے کہ مارادین ایک ہے۔اس پر حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

سيرت طبيه أددو

وَلَيْسَ الْبِرُّبِانَ ثَنْ ثُوْا الْمِيُوْتَ مِنْ طُهُوْدِهَا وَلَحِنَّ الْبِرَّيْنِ الْعَلَى وَآتُوْا الْمُيُوْتَ مِنْ ٱبْوَابِهَا وَاتَّقُوْا اللّهُ آهَلَكُمْمُ تَعْلِيحُوْنَ

الآبيب الوره بقرم ٢٣٠ أيمت عام

ترجمہ : اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ محرول میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ بال لیکن فضیلت سے کہ کوئی محض حرام چیزوں سے بچے اور محرول میں ان کے دروازوں سے آؤلور خدا تعالی سے ڈرتے

ر ہوامیدے کہ تم کامیاب ہو۔

آ کے اس قتم کا کید اقعہ قطبہ ابن عامر کے متعلق مجی آئےگا۔ ممکن ہے بیدواقعہ دونوں ہی کے ساتھ پیش آماهو

جمال تک اس مدیث کا تعلق ہے جو مسلم نے پیش ک ہے کہ ایک زبردست قتم کی مواچل محمی اور جس پر آ تخضرت على في الما تماكه بيد تيز مواكبي بدے اور ذبردست منافق كى موت كى علامت باوروه مخض رفاعه ابن تابوت ہے۔ توبیه ایک دوسرے مخص کے متعلق ہے بیر فاعد نہیں تھا۔ کیونکد ہی واقعہ ایک دوسری حدیث میں ذکر ہوا تواس میں رفاعہ ابن تا بوت کے بچائے رافع ابن تابوت ہے لہذا میہ سجھنا چاہئے کہ

مسلم کی اس حدیث میں جمال و فاحر کا لفظ ہے شاید کسی راوی کی خلطی ہے۔ اد حركتاب اصابه ميس بيه ب كه رفاعه ابن زيد كوجو حضرت قماده ابن نعمان كا چيا تفاا بن تابوت كهيل نہیں کما گیا جیسا کہ اس کوابن جوزی نے ابن تابوت کمہ دیا ہے۔(ی) تو گویا بن جوزی نے کمی رادی کی غلطی کی

وجهدر فاعد كوابن ذيدك بجائابن تابوت لكهديا بيداختلاف قابل غورب والله اعلم (قال) حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ ہمرسول اللہ عظفے کے ساتھ ایک سفر میں تے اچا تک نمایت گندی ہوا چلی۔ اس وقت آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ کچھ منافقوں نے کچھ مومنوں کی نمیبت کی ہے (جس کی یہ بدبوہ اور) ای لئے یہ ہوا چلی ہے۔ مرجابر نے اس مدیث میں اپنے سفر کو متعین کر کے نہیں

بتلایا کہ یہ کون ساسنر تھا۔اس لئے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس غزوہ سے متعلق ہو جیسا کہ واقعہ کی تفصیل ہے يى معلوم بوتايوريه بحى احماليه كيدكوكى دوسر اسفر مراد مو

<u>لو نتنی کی کمشد کی اور ایک منافق کی بکواس</u> ..... او هر ای غزده میں ایک داقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رات اچانک رسول الله علی کی او عمی فصواء او شول کے در میان سے مم ہو گئی مسلمان چاروں طرف اس کی ال شمیں نکل پڑے۔ او حر مسلمانوں کے ساتھ جو منافق تھے ان میں ایک محص زید ابن صلت تعل

یہ مخص میرے علم کے مطابق نی قیقاع کے منافقول میں سے تھا اور اس وقت جبکہ مسلمان لو نمنی کی تلاش میں چررہے تھے یہ زید کچھ انصاریوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کنے لگا کہ یہ لوگ چاروں طرف کس لئے مھومتے پھررہے ہیں۔لوگول نے ہتلایا کہ بیرسب آنخضرت ﷺ کی او نٹنی کی تلاش میں پھررہے ہیں جو عم ہو تی ہے۔ زید بولا کہ اللہ تعالی اپنے پیغیر کو کیوب نہیں بتلادیتا کہ لونڈنی کمال ہے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ پھریہ مخف کیے وعویٰ کر تاہے کہ وہ علم غیب کو جانے والاہے جبکہ اسے یہ مجی پعر ہیں کہ اس کالو نتی کمال ہے۔نہ ہی اے اس خدا کی طرف سے خبر ملتی ہے جس کی طرف سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کے ہاں وی آتی ہے۔اس پرلوگوں کو غصہ آگیالورانہوں نے کما۔

" جھو پر خدا کی اراے اللہ کے دشمن تو نفاق کی باتیں بک رہاہے۔ ا

نی کوواقعہ کے متعلق آسانی خیر ..... لوگوں کواس مخص پراتنا غمیہ آگیا تھاکہ انہوں نے اے قل کرنے کا آدادہ کرلیالور وہ اس پر جھیٹے۔ یہ صور تحال دیکھ کروہ مخص جان بچانے کے لئے وہاں سے آخضرت تھائے کی طرف بھاگا تاکہ آپ کی پناہ حاصل کر سکے۔ یہ مخص آپ کے پاس پہنچا تواس وقت آپ یہ فرمارے تھے جھے اس د مجی ن

"منافقوں میں ہے ایک مخص ہے جب بیہ سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی او نٹنی کم ہوگئ ہے تو یہ کہا کہ اللہ نٹنی کہاں نے بتلادیا کہ او نٹنی کس جگہ ہے۔ توخدا کی نتم حق تعالی نے مجھے بتلادیا ہے کہ میری او نٹنی کہاں ہے لیکن غیب کاعلم صرف اللہ کو ہی ہے۔ میری او نٹنی اس کھائی میں ہے جو تمہارے سنامنے ہے اور اس کی تکیل ایک در خت میں المجمی ہوئی ہے۔!"

منافق سے دل سے مسلمان ..... یہ سنتے ہی لوگ اس کھاٹی کی طرف دوڑ ہے اور اس جکہ ہے او نٹنی کیر لائے جمال آپ نے ہتا ہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ منافق مخص اپنی جکہ ہے اٹھااور تیزی کے ساتھ چل کر اپنے ماتھ جا کر اپنے ممال کہ ہمارے قریب مت آنا۔ اس نے کہائیں تہیں خدا کی متم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں ہے کسی نے محمد بھاتھ کے پاس جاکر کیا میری بات ہتلائی تھی۔ ان سب نے کہا ہر گزنہیں خدا کی قتم ہم تواس جگہ ہے ہمی نہیں۔

یہ سن کراس مخص نے کہا۔

"ان كى بارے يىل جو كچھ يىل نے يہال كما تھادہ ان كو معلوم ہو چكاہے جس كو يىل نے خود سنااس كئے يىل كو ان كے بارے يىل ان كى يىل كو ان كى يىل كو ان كى يىل كو ان كى يىل كو ان كى يىل مسلمان منيں تھا بلكہ انجى مسلمان ہور ہا ہوں۔" مسلمان ہور ہا ہوں۔"

(قال) کما جاتا ہے کہ مجر یہ عمر بھر نمایت بزدل رہا یہاں تک کہ اس کا انقال ہو گیا۔ اس فتم کا ایک واقعہ غزدہ تبوک میں بھی پیش آیاہے کہ زبروست ہوا چلی اور آنخضرت ﷺ کی او نتنی م ہوئی۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کی دوسری او نمٹی عصباء سے کوئی جیت نہیں سکا تعلدای اثناء میں ایک دیماتی اپنی سواری پر آیا اور دوڑکی تو عصباء سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں کو گرال ہوئی مگر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ المخضرت الله في الله تعالى في بات تقدير فرمادى ب كه (برعروج كوزوال بوكاور)جو بمى كامياب رہےوالی چیز ہے اسے ونیا ہے اس وقت تک نہیں اٹھائے گاجب تک ایک بار ناکام نہ فر مادے۔

<u>آ تحضرت الله اور عائشة كادور ميل مقابلير .....ا قول مولف كت بير كتاب امتاع ميل ب كه اى غزده</u> کے سفر میں آنخضرت ملے نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور آپ عظف نے بھی قباسمیٹ اور دونوں دوڑے تو آپ عظفے حضرت عائشہ سے جیت مجے پھر آپ نے ان سے فرملیا۔

بدان د فعه کابدلہ ہے جبکہ تم مجھے جیت گئی تھیں۔ا" آگانہ

کیرایک مرتبہ آپ مفرت ابو بکڑ کے مکان پر تشریف لے گئے آپ نے مفیرت عائشہ کے ہاتھ میں کوئی چیز و یکھی۔ آپ نے اُن سے دیکھنے کو ماتلی تو انہوں نے انکار کر دیالور دہاں سے بھاکیس آنخضرت عظیہ مھی ان کے

ساتھ ہی ان کی طرف دوڑے مردہ ہاتھ نہ آئیں بلکہ آھے نکل گئیں۔ اد حر علامہ این جوزی نے اپنے کلام میں حضرت عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک د فعد میں آنخضرت علقے کے ساتھ سفر میں گئی اس وقت میں کم عمر اور دیلی تپلی تھی آپ نے لوگوں سے فرملا

۔ کہ دوڑ لگاؤچنانچہ سب نے دوڑ لگائی پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آؤہم تم دوڑ میں مقابلہ کریں چنانچہ دوڑے تو میں آ کے نکل گئی۔اس کے بعد کافی عرصہ گزر حمیااس دوران میں میر ابدن کچھ بھاری ہو حمیا تھا۔ پھر آیک مرتبہ میں آپ علی کے ساتھ ایک اور سنر میں گئی۔اس دفعہ پھر آپ نے او گول سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤ چنانچہ سب نے

دوڑلگائی اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرملیا آؤدوڑ میں مقابلہ کریں چنانچہ مقابلہ موااور اس دفعہ آپ جیت گئے اس وقت آپ ہننے گے اور فرمانے گئے کہ یہ تجیلی دفعہ کابدلہ ہے۔ان دونوں روایتوں کا ختلاف قابل غور ہے۔ ابن الی کا بیٹے کے سامنے اعتراف شکست وذکت ..... (قال) غرض جب رسول اللہ عظافہ وادی عقیق میں بینچے (جمال سے مدینے کی حدود میں داخل ہوناتھا) تواچانک عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے حضرت عبد الله آھے بڑھ آئے اور مھر گئے یمال تک کہ جبان کاباب ابن الی وہاں سے گزرنے لگا توانہوں نے اچاتک اس

ک سواری کی اگلی تا تکمیں و بالیں لوراہے روک لیا۔ ابن ابی نے کمانا لا تک کیا کر تاہے۔

"خدا کی قتم آپ اس وقت تک شرکی حدود میں داخل نہیں ہوسکتے جب تک یہ اقرار نہ کرلیں کہ آپ ذلیل بین اور رسول الله علی معزز بین اور جب تک رسول الله علیه آگیتهی مدود مین دا فلے اجازت مدوے دين تاكه آپ كومعلوم موجائك معزز كون باور ذكيل كون ب\_ آپيارسول الله علي " اس برابن الى كين لكا\_

"نسيس تو بجول ك مقابل مل بحى ذليل مول من توعور تول سے بحى كيا گزار مول " ای وقت آنخضرت عظف وہال پنج محے اور آپ نے حضرت عبداللہ ہے فرملیا کہ ابنے باب کارات چھوڑ دو۔ چنانچہ انہول نے اس کو جانے دیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔

جب این الی وہال سے گزرنے لگا تواس کے بیٹے حضرت عبداللدنے اس سے کما پیچے ہو۔ این الی نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کماکیاکرتے ہو نالائق۔حضرت عبداللہ نے کماکہ آپاس دفت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ علی آپ کیلئے اجازت نہ دے دیں اور آپ کو معلوم ہوجائے کہ آج کون معزز ہے اور کون ذکیل ہے۔

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ۔جب تک آپ بیرنہ کمہ دیں کہ رسول اللہ ﷺ معزز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ابن الی نے کماکہ کیاتم بھی میرے لئے عام آدمیوں کی طرح ہو۔حضرت عبد اللہ نے کماکہ ہاں میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوں۔

این ابی کی نبی سے شکایت ..... آخرا بن ابی آنخضرت ﷺ کی طرف لوٹ کر میالور آپ ہے اپنے بیٹے کی حرکت کی شکایت کی۔ آنخضرت ﷺ نے ایک مخص کے ذریعہ حضرت عبداللہ کے پاس پیغام بمیجا کہ ابن ابی کو

ب ب رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ نے باپ سے سے کماکہ اگر آپ اللہ ور سول کی عزت وسر بلندی کا قرار نہیں کریں گے تو میں آپ کی گردن ماردوں گا۔

ابن الی نے کہا تیراناس ہو کیا تیرے بیدادوے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہاہاں۔ آخرت این الی نے بیٹے کے تیورد کیمے تو فور آکمہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام عزت وسر بلندی اللہ تعالی اور اس کے رسول علی اور مومنوں کے لئے ہے۔

آنخضرت الله علی موموں کی الله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبد موموں کی الله تعالی حمیر الله تعالی خرف سے جزائے خبر عطافر مائے۔ اس موقعہ پر حق تعالی نے سور ہمنا فقین نازل فرمائی (جس میں الله تعالی نے حضرت ذید کی بات کی تصدیق کی جو انہوں نے ابن الی کے متعلق کی م

ترجمہ: اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینے میں لوث کر جائیں گے تو کرت والا وہال سے ذات والے کو باہر نکال دے گا اور یہ کمنا حیل محض ہے بلکہ اللہ کی ہے عزت بالذات اور اس کے رسول کی بواسطہ تعلق مع اللہ والرسول کے لیکن منافقین جانتے نہیں۔

زید ابن ارقم کی تقدر لیق ..... (حضرت زید ابن ارقم نے ابن ابی کوه جملے نے تھے کہ مدیے پینچ کر عزت مند ذکیل کو نکال دے گا۔ پھر جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور دوسرے مسلمانوں کو یہ بات ہتلائی تو کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا تھا) حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ اچانک داہ میں میں نے دیکھا کہ آنخضرت ﷺ پر بہت نیادہ تکال اور بوجھ کے اثر ات ظاہر ہوئے آپ کی پیشانی پر بہینہ کے قطرے نمود ار ہوئے اور آپ کی سواری کی ٹائنس بو جمل ہوگئیں۔

میں نے یہ صورت دی کر سمجھ لیاکہ آنخضرت کے پرروحی نازل ہور ہی ہے۔ ماتھ ہی میرے دل میں تمناپیدا ہو لی کہ کاش اللہ تعالی میری بات کی تعدیق فربادے۔ آخر جب آنخضرت کے کوافاقہ ہوا تواجا کہ اس تمناپیدا ہو لی کہ کاش اللہ تعالی میر کا کان کے بھڑ کرا انگا کہ میرے کو کھے سواری کی پشت سے اٹھ گئے۔ ساتھ بی آپ یہ فرماتے جاتے تھے۔ محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

.... "سن لوالر کے اللہ تعالی نے تمهاری بات کی تصدیق فرمادی ہے اور منافقوں کو جھٹلا زيد كى مز اخا گوشالى..

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ یمی وہ اڑکاہے جس کے کانوں کی اللہ تعالی نے تصدیق فرمائی ہے اور وى نازل فرما كى ہے كه وُكِيمَهَا ٱدُُنُ وَّاعِيمَةً ۗ

چنانچہ اس کے بعد حضرت زید ابن ارقم کو ذواُذُ ن داعیہ لینی یادر کھنے دالے کانوں دالا۔ کما جانے لگا تھا۔ الله تعالى كاار شادىيه ہے۔

لِنَجْعَلَهُا لَكُمْ تَذْكِرُةُ وَتَعِمَهُا أَذُنَّ وَاعِينَهُ لَآيهِ إِلَهِ ٢ سورةُ حاقد مَ ١ أيت عسك

ترجمه: تاكه بماس معالم كوتمهارے لئے ياد كار اور عبرت بنائيں اور يادر كھنے والے كان اس كويادر تھيں۔ لعض راقعيول نے لکھاہے كه حق تعالى كابدار شاد " وَوَهَا أَكُنْ وَاعِيَةً " كَيْ حديث كے مطابق خفرت علیٰ کے متعلق نازل ہوا تھا۔ مگر امام ابن تھیہ کہتے ہیں کہ بیر حدیث موضوع بینی من گھڑت ہے اور اس بات پر سب علاء کا تفاق ہے۔ لیکن اگر اس کوورست مجی ان لیاجائے تو مجی اس آیت کے ایک سے زائد بارنازل ہوئے سے کوئی شبہ نہیں ہو تا۔

نبی کی رائے اور دور اندیتی .....اد هر سور کامنافقون کے بازل ہونے کے بعد عبدالله ابن ابی کی قوم اس کو لعنت ملامت کرنے لوراس سے نفرت کرنے گی۔ جب آنخضرت ﷺ کواین ابی کے لئے اس کی قوم کی نفرت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے حضرت عمر اے فرمایا کہ عمر اکیا خیال ہے خداکی قتم اگر (تمهارے کہنے پر)اس روز میں ابن الی کو قتل کرنے کا تھم دیتا تو بہت سے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے اور آج اگر میں اس کے قتل کا تھم دے دوں تو تم بی اس کو قتل کر سکتے ہو حضرت عمر نے عرض کیا کہ بے شک میں نے دیکھ لیا کہ رسول الله عظافي كرائي ميرى رائے كے مقاطع ميں كسي زياده بابركت اور سيح موتى ہے۔

ابن الی کی مج محمی اور خیر خواہول کوجواب .....ایک مدیث میں ہے کہ جب سورہ منافقون مازل ہوئی جس میں ابن ابی کو جھٹلایا گیاہے تو اس وقت اس کے ساتھیوں نے اس سے کماکہ رسول اللہ عظفے کے پاس حاضر ہو جاؤتا کہ آنخضرت ﷺ تمہارے لئے مغفرت کی دعافر مائیں گراس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ "تم لوگول نے جھے حکم دیا تھا کہ میں ایمان لے اول چنانچہ میں ایمان لے آیا۔ پھر تم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے مال کی زکوة دیا کروں چنانچہ میں نے زکوة دیمی شروع کر دی۔ اب اس کے سوالور کوئی چیز باقی خمیس دی كه من محمظ كو سجده كرنے لكوں۔!"

ابن آبی جیسوں نے متعلق ار شادحق ....اس پراللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَإِذَا قِبْلَ لَهُمْ تَعَالُوْ السَّعَفِوْ لَكُمْ رُسُولُ اللَّولَةُ وَارْزُ سَهُمْ وَرَايَتُهُمْ عَيْمَتُونَ وَهُمْ مَسْتَكَبِرُوْنَ

لآبيپ ٨ ٢ سورة منافقون ٢ ١ آيمت عه

ترجمہ: اورجبان سے کماجاتاہے کہ او تمہارے لئےرسول اللہ عظفے استغفار کریں تودہ اپناسر پھیر لیتے ہیں اور آبان کودیکمیں مے کہ وہ عمیر کرتے ہوئے بر محی کرتے ہیں!

تغییر قرطتی میں ہے کہ حق تعالی کا جو یہ ار شاوہے۔ كَلْكَجِدُ فَوْمًا تَوْمِيْوْنَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْأَجِرِ مُو الْمُؤْنَ مَنْ حَلَّكَاللَّهُ وَرُسُوْلَهُ لِلَّهِ يِهِ ٢ سورة مجاول ٢ أيت

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: جولوگ اللہ پراور قیامت کے دن پر پوراپورالیقین رکھتے ہیں آپ ان کونہ دیکھیں گے کہ ایسے مخصول سے جو اللہ و سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ در سول کے بر خلاف ہیں۔

سیٹے کی خیر خوابی اور ابن انی کی ر ذالت .....اس کے بارے میں سدی کتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی کے بارے میں سدی کتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی کوئی چیز نوش فرمائی تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بخد ایار سول اللہ علیہ آپنے کہا کہ بخد ایار سول اللہ علیہ آپ جو پچھ پی رہے ہیں اس میں ہے پچھ بچا دیں تاکہ میں وہ آپنے باپ کو پیا دوں۔ ممکن ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالی اس کے قلب کو پاک کر دے۔ آپنے فرت میں سے پچھ بچاکر انہیں دے دیا جے دہ اپنے باپ لائے۔ ابن ابی نے پوچھا یہ کیا ہما سے حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ آپ کے فروب میں کا بچاہوا ہے۔ یہ میں آپ کے پاس اس کے لایا ہوں کہ آپ اے پی لیس شاید حق تعالی اس کی برکت ہے آپ کے دل کوپاک فرمادے۔ اس پر ابن ابی نے کہا۔

"تومير ب لئے اپن مال کا پيتاب كول ندلے آياس سنياده پاك تومير س لئے وي با"

باب کی حرمال تھیبی پر بیٹے کا عم و غصہ ..... یہ من کر حضرت عبد اللہ سخت غضبناک ہوگئے اور فوراً آتحضرت عبد اللہ سخت غضبناک ہوگئے اور فوراً آتحضرت علی کے باس آکر کھنے لگے کہ یار سول اللہ کیا آپ جھے اجازت نددیں گے کہ میں اپنے باپ کا قصہ بی پاک کردوں!۔آپ بھٹے نے فرمایا نہیں اپنے باپ کے ساتھ مر بانی کا معاملہ کرداور اس کا ادب کرد۔

اس سفر کے متفرق واقعات ..... غرض فی مصطلق کے غزوہ سے نمٹ کر آنخفرت علی رمضان کی جاندرات کومدیے بینچے۔ آپاس طرح ستائیس دن مدینے سے غیر حاضر رہے۔

(قال) ای غروہ میں ایک عورت اپنے بیٹے کو آتخضرت سے کے پاس لے کر آئی اور کہنے گئی کہ یا رسول اللہ سے کے باس لے کر آئی اور کہنے گئی کہ یا رسول اللہ سے بیٹے ہے اس پر شیطان کا اثر ہے۔ آتخضرت سے کے اس لڑکے کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہمن ڈالا۔ ساتھ ہی آپ نے فرملا۔ اللہ کا دشمن خوار ہوا میں رسول خدا ہوں۔ آپ نے یہ جملہ تین بار فرمایا۔ پھر آپ نے اس عورت سے فرملا اوا پنے بچے کے ساتھ خوش بخوش رہواس کو جو عارضہ تھااب مجمی نمیں ہوگا۔

ای غزدہ میں ایک مخض آنخضرت کے لئے تین اغرے لے کر آیا یہ شر مرغ کے انڈے تھے آپ نے حضرت جابڑ کتے ہیں کہ میں نے دوائڈے بنا کولا آپ نے حضرت جابڑ کتے ہیں کہ میں نے دوائڈے بنائے لور آپ کے آپ کے پاس لے کر آیا اب ہمیں روئی کی حلاش ہوئی محرکی کے پاس دوئی نہ لی۔ آخر آنخضرت کے لور آپ کے صحابہ سب نے بغیر روئی کی بی انڈے کھانے شروع کئے یمال تک کہ ہر ایک نے میر ہوکر انڈے کھائے مگر محابہ سب محد دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تیوں انڈے جول کے تول باقی تھے۔ اس نہ میں میں انگاں

پوں سے بیات کی سے ہیں۔ یہ تیزوں واقعے نینی عورت اور اس کے بیٹے کا واقعہ ،ایڈوں کا واقعہ اور اونٹ کا واقعہ غزوہ ذات الرقاع میں بھی گزر کھے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ واقعات ایک سے ذائد بار پیش آئے ہوں گے اور یہ کہ ان ہی واقعات کی وجہ سے اس غزوہ کو غزو ڈاعا جیب کہا جاتا ہے قرین قیاس نہیں ہے۔ جمال تک میری تحقیق کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ ان واقعات کا تکر ارکی راوی کی غلط فنی پر منی ہے۔ بسر صورت یہ بات قابل غور ہے۔

## افك لعنى حضرت عائشه پرتهمت تراشي كاواقعه

ای غزوہ میں حضرت عائشٹر تر تہمت تراثی کا واقعہ پیش آیا جس کو واقعۂ افک کما جاتا ہے کہ حضرت عائشٹہ جیسی پاک دامن دپاکباز خاتون پر جھوٹا بہتان باند ھاگیا (جس سے آنخضرت علی اور ام المومنین دونوں کو اور ابن کے ساتھ عام مسلم اِنوں کو سخت تکلیف پیٹی)

کشکر سے دور ہارکی کمشدگی ..... حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس غزوہ سے فارغ ہو کر مدینے کو واپسی کے دور ان ایک رات کوچ کا اصلان ہوا تو میں فور آئی قضائے حاجت کے لئے اٹھے کر لشکر سے دور ایک طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو ایس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں گئینوں لیمنی اتفاد کا بنا ہوا ایک ہار تھا۔ بخاری میں یہ لفظ الف کے ساتھ اظفار ہے۔ ایک روایت میں صرف ظفار کا لفظ ہے اس میں الف نہیں ہے۔ بخاری میں یہ نقط الف کے ساتھ اظفار ہے۔ ایک روایت میں صرف ظفار کا لفظ ہے اس میں الف نہیں ہے۔

علامہ قرطتی کتے ہیں کہ اس میں الف کااضافہ فلط ہے۔ شاید مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے خلاف ہے۔ ایک روایت میں طفاری کالفظ ہے۔ بسر حال ممکن ہے۔ ایک روایت میں ظفری کالفظ ہے۔ بسر حال ممکن ہے یہ سب الفاظ حضرت عائشہ کی مختلف روایتوں میں ہوں جوانہوں نے مختلف و قات میں بیان کیں۔ بعض میں بیان کیں۔ بعض میں بیان کیں۔

بعض علاء نے کماکہ بڑنے جیم کے زبر زاء پر جزم اور عین کے ساتھ جزع ہے جس کے معن گلینہ کے بیں اور لفظ طفار یعنی ط کے ساتھ ہے۔ یہ ہار کو بار کا تھایہ لفظ کو بار آپر زیر کے ساتھ ہے اور یہ بین کا ایک گاؤں ہے۔ بسر حال بیہار معمولی قیمت کا تھا۔ بعض علاء نے لکھائے کہ اس کی قیمت بارہ در ہم کے برابر معمی۔ والیسی میں تاخیر اور لشکر کیا کو جی سے بیٹو ایک میں کا گھائے کہ اس کی تیمت بارہ میں تاخیر اور لشکر کیا کو جی سے بیٹو ایک میں کا تیمت کے برابر معمولی میں ایک میں کا گھائے کہ اس کی تیمت بارہ میں ایک میں کا گھائے کہ بیٹر کی میں کا گھائے کہ بیٹر کیا ہے۔ ایک میں کا کہ بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کیا ہے۔ ایک میں کا کہ بیٹر کیا ہے۔ ایک میں کا کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے۔ ایک میں کا کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا گھائے کیا ہے۔ ایک کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے۔ ایک کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے۔ ایک کیا ہے کہ بیٹر کی کیا ہے کہ بیٹر کی کے کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کی کے کہ بیٹر کی کے کہ بیٹر کی کے کہ بیٹر کی کے کہ بیٹر کیا ہے کہ بیٹر کیا

ہے۔ بھر حال میں اور کھی ہے۔ بھی علاء کے لکھا ہے کہ اس کی بیت بارہ در ہم کے برابر عمی۔ والیسی میں تاجیر اور کشکر کا کوچ ..... غرض حضرت عائشہ متی ہیں۔ قضائے حاجت کے بعد لشکر گاہ کی طرف آتے ہوئے راتے میں میر اوہ ہار ٹوٹ کر گیا۔ جب مجھے اس کا احساس ہوا تو میں اس ہار کی حلاش میں واپس چلی اور دہاں تک پہنی جمال میں نے قضائے حاجت کی تھی۔ غرض اس ہار کی حلاش میں مجھے دیر ہوگئ۔

ادھر دہ لوگ جو میرا ہودج اٹھا کر سواری پر ر کھا کرتے تھے آگئے انہوں نے آگر میرا ہودج لینی محل اٹھلیا اور

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میرے لونٹ پرر کھ کرروانہ ہوگئے۔وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔اس زمانے میں عور تیں عام طور پر ہلکی پھلکی تھیں کیونکہ وہ بہت تھوڑا کھاتی تھیں لورا کشر حالات میں چربی اور موٹاپازیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو تاہے۔غرض تمام لشکرروانہ ہوگیا۔

حضرت عائش ہے ہی روایت ہے کہ وہ محض جو ان کا مودج لے کر چانا تھااور اس اونٹ کو ہنکاتا تھا رسول اللہ علی کے غلام ابو مو یہ ہنے تھا جو ایک نمایت صالح اور نیک آدمی ہے اس روایت سے حضرت عائش کے اس قول پر شبہ نہیں مونا چاہئے جس میں ہے کہ چر مودج اٹھانے والے لوگ آگے۔ یاان کا ایک دوسر اقول ہے کہ۔ جب ان لوگوں نے مودج اٹھایا اور کا ندھوں پر رکھا تو انجہیں اس میں وزن نہ مونے سے شبہ پیدا نہیں مول

ان دونوں باتوں سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے (کہ ایک جگہ ایک ہی آدمی کاذکر ہے جبکہ دوسری جگہ گئیلو گول کاذکر ہے) کیونکہ ممکن ہےاصل ذمہ دار تو حضرت ابو مویہ بہ ہی ہوںاور باتی لوگ اس سلسلے میں ان کی یہ دکیاکرتے ہوں۔

کھکڑ گاہ میں سناٹا اور عاکشہ کی جیر انی ..... غرض حفرت عائشہ کہتی ہیں کہ کافی تلاش کے بعد میر اہار ال میں الم میالور تب میں لشکرگاہ میں آئی محر دہاں دور ،دور تک سناٹا تھانہ کوئی پکارنے والا تھالور نہ جواب دینے والا میں نے جس جکہ قیام کیا تھاو ہیں محمر کی کیونکہ میں نے سوچا کہ جب انہیں میری تمشدگی کا پید چلے گا تو سیدھے سیس آئیس مے۔ انجی میں بیٹی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر ہیں ہی جھے نیند آنے گی اور میں سوگئی۔

الشکر کے عقب میں چلنے والے صفوان شلمی .....اد حر صفوان سلمی ایک محاجی افکر کے پیچے پیچے رہا کرتے تھے دہ ہمیشہ لشکر کے عقب میں چلا کرتے تھے تاکہ اگر کسی مخض کا کوئی سامان کر جائے اور انہیں لے تو

ً الماليا كريس\_

ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت مفوان اصل میں بہت گری نیند سویا کرتے تھے چنانچہ افکر کوج کر جا تالوردہ سوتے رہ جاتے ہے۔ یہ حضرت مفوان اصل میں بہت گری تبدان کی بیوی نے آنخضرت ساتھ کے جاتا ہوں ہوں ہے۔ اس بات کی شکایت بھی کی تقی لور کہا تھا کہ دہ منح کی قماز نہیں پڑھتے اس پر خود حضرت مفوان نے عرض کیا تھا کہ یار سول اللہ تھا ہمری نیند بہت گری ہے اور سورج لکل آنے تک میری آنکھ نہیں تھاتی۔ آپ نے فر ملاکہ خیر جب بیدار ہواکرواس وقت تماز پڑھ لیا کریں۔

آپ نے فرمایاتم ان کو مارامت کرو کیونکہ یہ الی سورت ہے کہ آگر تمام لوگوں میں بھی تعلیم ہوجائے توسب کو (اپنے قواب میں)کانی ہوجائے گی۔ آنخضرت تھا کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوان کو خیال تھا کہ ان کی بیوی جب اس سورت کی حلات کرتی ہیں توان کے قواب میں حصہ دار بن جاتی ہیں (یعنی جو صفوان کا قواب ہے اس میں سے بیوی کو بھی حصہ ملکہ) یہ بات قابل خور ہے۔

صفوان کی آمد ..... غرض معرت مائش کمتی ہیں کہ معرت صفوان جو لفکر کے بیچے چلا کرتے تھے وہ اپنے

www.KitaboSunnat.com

جلددوم نصف آخر

مقام سے رات میں روانہ ہوئے اور منح کواس جکہ پنچے جمال میں بیٹھی ہوئی تھی(ی) یعنی وہ اپنی عادت کے خلاف

رات کواپنے مقام سے روانہ ہو گئے تھے۔ پہال پنچ تو سنسان صحر امیں انہیں ایک انسانی ہیوتی نظر آیا۔

کینی انہوں نے دیکھاکہ کوئی محض پڑا ہواسور ہاہے۔وہ قریب آئے اور جھے دیکھ کر پہچان گئے انہول

نے مجھے دیکھتے بی اناللہ وانالیہ راجعون پڑھی۔ان کی آوازے میں جاگ گئے۔انہوں نے اناللہ اس لئے رچھی کہ

حضرت عائشة كالشكرس جموث جاناليك مصيبت اورير يثاني كى بات ممى

حضرت عائشة كمتى بيس كه الهيس ديكھتے بى بيس نے فور أاپنى اوڑ هنى كابله اسپنے چرے پر ۋال ليا۔ يمال

جلباب كالفظ استعال مواب يه كير ارويشه سے چمونامو تاب (اس لئے اس كار جمه اور هني كيا كيا ہے)اس كوعر في

میں مصعہ لینی نقاب مجی کماجا تاہے جس سے عورت اپنامر ڈھا گئی ہے۔

ام المومنين ين اپناچره اس كئے چمپايا كه بيد واقعه پرده كا حكم مونے كے بعد كا ب جس كے متعلق بيد آیت تجاب نازل ہوئی تھی۔

يَا لَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا كَاتَذْخُلُوا لِيُؤْتَ النِّيمِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنَاهُ

لآبيب ٢٢ سوره احزاب ع كم أبيت عيد

ترجمہ: اے ایمان والونی کے کمرول میں بے بلائے مت جایا کرو کر جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر ندر ہو۔

کیونکہ سے بات بیان ہوچی ہے کہ پردے کی آیت ساھ میں نازل ہوچی تھی جیساکہ کتاب اصل کے مصنف کے زویک ترجیمی قول میں ہے۔ مرکباب امتاع میں ہے کہ بعض محدثین کے زویک حضرت ذیاب

ے جن کا وجہ سے پردے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ آنخفرت علی کی شادی دی قعدہ ۵ھ میں ہوئی تھی۔ مرواضحرے کہ بیہ قول آمے آنےوالی حضرت عائشا کی اس مدیث کے خلاف ہے جس میں حضرت

عائشة فرماتی ہیں کہ آنخضرت ﷺ کی ازواج مطهرات میں حضرت زینٹ جی وہ بیوی تھیں جو (آنخضرت ﷺ کے نزدیک محبوبیت میں)میرامقابلہ کرتی تھیں۔

تواس روایت سے معلوم ہوجاتا ہے کہ معرت زینٹ کی آنخضرت ﷺ کے ساتھ شادی معرت عائشہ کے اس واقعہ الک سے پہلے ہو چکی تھی اور اس واقعہ کے وقت حضرت زینب آپ کی بیوی تھیں کیونکہ خود

یہ خردہ نی مصلاق ۲ میں پیش آباہے! ام المو منین کود مکیر کر جیر الن و مشمدر صفوان ..... غرض حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان نے مجھے ویکھنے کے بعد خدا کی قتم مجھے سے ایک لفظ مجی نہیں کمااور نہ میں نے ان کے منہ سے ایک کلمہ سالینی نہ انہوں نے

حعرت عائشة كو مخاطب كركے كوئى بات كى اور نہ خود سے ہى كچھ كماليك قول ہے كہ اس ہو لناك واقعہ كو ديكھ كروه جيرت واوب كي وجه سے ساكت ره كے اور ان كى زبان كنگ موعنى غرض جب انهول نے وہال بينج كر اينا اونث بھایا توسوائے اناللہ کے ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں لکا۔ ام المومنین کے لئے صفوان کا احر ام ..... پر انہوں نے او مٹنی کی آگی ٹاکوں پر پیر مارے یہاں تک کہ

حفرت عائشہ او منی بر سوار ہو کمکی۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر حضرت صفوان نے اونٹ کو ام المو منین کے قریب کیالور عرض کیا که سوار ہوجائے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مه جلددوم نسف آثر

ا کیے روایت میں یہ لفظ ہیں کہ سال اٹھیے لور سوار ہو جائے لور دہ خود لونٹ کا سر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔

ایک مدیث میں ہے کہ جب حضرت عائش سوار ہو گئیں توانہوں نے کماحسبی الله و نعم الو کیل اللہ

تعالی کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میر ابسترین ساراہے۔

اب ان تیول روافول کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔ نیز ان سے گذشتہ قول میں بھی

مطابقت پیدا کرنی ہوگی آگر ان سب روایات کو در ست مانا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کماجا تا ہے کہ اصل میں

بات سے کہ چونکہ حضرت عائشہ نے سوائے اناللہ کے ان کے منہ سے اور کچھ نہیں سنا(اس لئے وہ یمی سمجھیں کہ حضرت صفوان کچھ بولے ہی نہیں)نہ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کے قریب اپنااونٹ لانے تک ان

ہے کھے کمالورنہ خود سے بولے جیساکہ واضح ہوچکاہے پھر جب وہ اونث کو قریب لے آئے توانمول نے یہ لفظ

کے کہ مال اٹھئے اور سوار ہو جائے۔

یہ جملہ بھی اس لئے کہا گیا کہ اونٹ کو قریب لانے اور اس کو بٹھانے سے بیہ ظاہر نہیں ہوسکتا کہ حضرت عائشة كوسوار ہونے كى اجازت ہے۔ چنانچه حضرت صفوان نے وہ لفظ استعال كياجس سے ام المومنين كى ائتائي عظمت واحترام اور توقير ظاهر موتى تقى\_

اگرچه بعض راويول نے صرف اسى قدر الفاظ تقل كئے بيں كه - "سوار موجائے-" پھر جب حضرت عائشة سوار مو كني اوراس اجانك واقعدى مول كم موكر اطمينان موا توحضرت صفوان نيد لفظ كے كه آب كيے

پیچے رہ سکئیں۔ یہ بات انہوں نے صرف اظہار جرت کے لئے کمی سوال کے طور پر نہیں کمی تھی۔

<u>صفوان کی سار بانی میں حضر ت عائشہ کی روا تکی ..... غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر صفوان میری</u> او نٹنی کے آگے آگے اے ہائتے ہوئے چلے یمال تک کہ ہم اسلامی افکر میں پہنچ کے جونخ ظمیرہ کے مقام پر براؤوالي موع تفااس وقت سورج الى مسافت يط كرجكا تعاليني نصف النهار موجكا تعا

<u>خصرت عائشہ کے لئے تمام امت کے لوگ محرم .....ای واقعہ سے ہمارے یعنی شافعی فقهاء نے بیہ</u> مسئلہ نکالا ہے کہ اگر اس طرح کوئی اجنبی عورت قافلے سے چھوٹی کے لواس کے ساتھ تنمائی بعنی اے لے کر سنر کرنا جائز ہے بلکہ اگر اس کو دہاں تھا چھوڑنے یا تھا تھینے کی صورت میں اس عورت کے لئے خطرہ ہو تواس کو

ساتھ لے کرجاناواجب ہے۔

كتاب خصائص صغيريس الم طباوى كى معانى آثار ك حوالے سے تكھام كدام ابو حنيف كا قول بيہ کہ تمام لوگ حضرت عائشہ کے لئے محرم منے (کیونکہ وہ سارے مسلمانوں کی مال ہیں)لہذا حضرت عائشہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ سفر کریں توان کا بیسفر محرم کے ساتھ سفر کہلائے گا مگر دوسری عور تیں ان کی طرح شیں ہیں۔ یہال دوسری عور تول میں انخضرت ﷺ کی دوسری تمام ازواج بھی شامل ہیں۔لہذا ہیات قابل خور ہے کیو مکد حضرت عائشہ اور دوسری امت کی ماول بعنی ازواج مطمرات کے در میان فرق نہیں کیا جاسکتا (کیونک مسله کی جونوعیت ہے اس میں سب کا تھم برابر ہونا چاہئے )۔

اس طرح آمے جوروایت آری ہے کہ حضرت عائش پر تہمت لگانے والے مخص کی سز اقمل متمی جبکہ

دوسری از داج مطسرات پر تهمت لگانے والے کی سزاعام شرعی سزالعنی کوڑے مذنے کی دوسز اکیں تھیں (چنانچہ يدروايت مجمى قابل قبول نهين بلكه قابل فورب) ام المومنین اور صفوان کو دیک<u>ه کر این ایی کی در پیره دینی</u>.....حضرت عائشهٔ کهتی بین که جب ہم لشکر میں پہنچ مجے تو جن لو کول کے مقدر میں ہلاکت وہر باوی تھی وہ بہتان اور تہمت تراشی کر کے ہرباد ہوئے

(ی)ایسے لوگوں میں منافقول کاسر دار عبدالله ابن ابی ابن سلول سب سے زیادہ پیش پیش تھا۔ یمی دہ محض ہے جس نے سب سے مہلے اس واقعہ کو سارے لشکر میں شہرت وی۔ یہ مخص اگرچہ سارے لشکر کے ساتھ تھا گر جہاں بھی لشکر پڑاؤ ڈالٹا تو این ابی اپنے منافقوں کے گروہ کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کر

ذرا فاصلے سے ٹھیراکر تاتھا۔

در الاستخداع عمر الرباطانية ابن ابي كي شرمناك بكوا<del>س اور واقعه كي تشهير</del> .....اب جب حضرت عائشه اور حضرت مفوان منافقول ك كروه كياس سے كزرے توابن الى نے يو جھاب عورت كون ب\_اس كے ساتھول نے كما عائشہ اور صفوال

ہیں۔ابن ابی نے فور اکماکہ رب کعبہ کی قتم ان دونوں کا ملاپ ہو چکاہے۔ ا کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ نہ میہ عورت اس مخف سے محفوظ رہی اور نہ میہ مرد اس عورت سے

محفو ظار ہا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔خدا کی قسم بید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مبتلا ہو چکے ہیں۔ پھر اس

نے کماکہ لو تمہارے نی کی بیوی ایک دوسرے مخص کے ساتھ پوری رات گزار چی ہے۔

ا بن ائی کی مجلسوں میں چرہیے ....اس کے بعد جب سب لوگ مدینہ پہنچ گئے توابن ابی نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنی شدید و سمنی اور نفرت کی بناء براس بات کو شہرت دینی شروع کی۔ بخاری میں یول ہے کہ اس کی مجلوں میں اس کے ساتھی منافقین اس بات کا ذکر کرتے توبیاس کی تائید کرتا، بڑی توجہ سے سنتا اور اس معاطے پر بحث مباحث ال میں باریکیال پیداکر تا۔

بسر حال دونوں باتول میں کوئی فرق نہیں ہے ممکن ہے مدینے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے خوداس نے اس بات کو پھیلایا ہولور پھرا بی مجلسول میں لوگول سے سن سن کراس کی تائید کر تاہو تا کہ اس بات کی

زیادہ سے زیادہ شہرت ہو جائے۔ ریوری روز از بارے اور ہوئے۔ حضرت عائشہ کی بیاری اور آنخضرت علیہ کی سر دمسری ..... پھر حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ اس کے

بعد ہم مدینے آگئے۔ یمال چینچے ہی میں بار ہو گئ اور ایک مینے تک بار ہی جبحہ لوگ تهت تراشول کی باتول پرچہ میگوئیال کررہے تھے یہاں تک کہ شدہ شدہ بیا تیں رسول الله ملک اور میرے والدین تک بھی پینچ آئیں لیکن اب تک جھے کسی بات کا بھی پیتہ نہیں تھا گر جھے اس بات پر جیرت وافسوس ضرور تھا کہ اس مرتبہ جھے آ تخضرت ﷺ کے طرز عمل میں وہ محبت ومر بانی محسوس نہیں ہوئی جو میری بیاری کے زمانے میں (خاص طور ىر) ہواكرتی تھی۔

یمال مهربانی کے لئے لطف کا لفظ استعال ہواہے یہ لطف جب کسی آدمی کے لئے استعال کیا جائے تو اس کے معنی مرد محبت کے ہوتے ہیں اور جب اس کی نسبت حق تعالی کی طرف ہو تواس کے معنے تو فیق کے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ ام سطح کے ساتھ ..... غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنخضرت علیہ میرے یاں

تشریف لاتے جمال میری والدہ بھی میری تارواری کے لئے تھمری ہوئی تھیں آپ سلام کرتے اور پھر فرماتے کیاحال ہے۔ آپاس کے سوالور کچھ نہ کہتے اور اس کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ای انجنبی طرز عمل کی وجہ

"إرابالك إ

ميجلددوم نصف آخر

سے میں پریشان تھی۔ آخر جب مجھے قدرے افاقہ ہواتو میں کمزوری کی حالت میں گھرسے نکلی میرے ساتھ ام لمنطح بھی چلیں۔ بیام منطح حضر تابو بکڑی خالہ ذاد بهن تھیں۔

ایک ردایت میں بیرے کہ مسطم حضرت ابو بکڑی خالہ کے بیٹے تھے مگریہ بات درست نہیں ہے بلکہ بغیر اصل معنی مراد لئے ہوئے کہ دی جاتی ہے جس کو تجور کہتے ہیں۔ یہ مسطم یتیم سے اور حضرت ابو بکڑی

یرورش میں تھے۔ یہ بالکل مفلس آدمی تھے اور ان کے اخراجات حضرت صدیق اکبر ہی پورے کرتے تھے۔

حضرت عائشه کہتی ہیں کہ ہم دونول لیتنی وہ اور ام مسطح اس مقام پر جارہے تھے جمال عور تیں قضائے

حاجت کے لئے جایا کرتی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ گھروں میں بیت الخلاء بنانے شروع نہیں کئے مکئے تھے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کی ازواج کوجب قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تووہ رات کے وقت منصع کے

مقام پر جایا کر ٹی تھیں جو کشادہ جگہ تھی۔ بہتان <u>کی اجانک اطلاع اور شدیدر دعمل</u> ..... چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئے اور میں چانے کی توام منطح اپنیاجامے میں الجھ کئیں انہوں نے ایک دم کها منطح بعنی ان کے بیٹے کاناس ہو۔ لفظ منطح اصل میں خیمہ کے بانس کو کماجا تاہے۔حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ میں نے کمابری بات ہے تم ایسے محض کو برا کہہ ر ہی ہوجو غزوہ بدر میں شریک ہوچکا ہے۔ام مسطح نے کمالڑ کی کیا تمہیں معلوم نہیں مسطح کیا کیا کہتا پھر تا ہے۔ میں نے بوچھاکیا کہ رہاہے۔ انہوں نے مجھے تھت تراشوں کی باتیں بتلائیں یہ سن کر میر امر ض لویٹ آیاور میں پھر بیار ہو گئی اور مرض اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایک روایت میں بیہ لفظ ہیں کہ۔ مجھ پر عثی ی طاری ہونے گئی۔ مرض کااعادہ .....ایک روایت میں حضرت عائشہ یوں بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں ایک ضرورت سے نکل میرے ساتھ مسطح بھی تھیں۔ میں ایک لوٹا لئے ہوئے تھی جس میں پانی بھر اتھا۔ اچانک مجھے ٹھو کر لگی اور لوٹے ے کھیانی کر گیا۔ام مطح نے کما مطح کاناس ہو۔ میں نے کما کیاتم اپنے بیٹے کو کوس رہی ہو۔اس پروہ خاموش ہو گئیں۔اس کے بعد اتفاق سے مجھے بھر ٹھو کر لگی۔ام مطح نے بھر کماکہ مطح کاناس ہو۔ میں نے بھر کماکہ کیاتم ا پنے بیٹے کو کوس دہی ہو۔اس کے بعد مجھے پھر تیسری بار ٹھو کر گئی۔ام مسطح نے پھر وہی لفظ کے اور میں نے پھر ا نہیں ٹوکا تودہ کینے لگیں کہ خداکی قتم میں اے تمہاری ہی وجہ ہے کوس رہی ہوں۔ میں نے کہامیری وجہ ہے کیوں۔ تواس وقت انہوں نے ساری بات میرے سامنے کھولی۔ میں نے کماکیاوا قعی یہ سب ہورہاہے۔ انہوں

مجھے ای وقت لرزہ سے بخار پڑھ آیالور میں گھر لوٹ آئی۔ گھر پہنچنے کے بعد مجھے پوری رات (ب قراری میں) گزر می که نه میرے آنسو تھمتے تھے اور نه آنکھوں میں نیند کا پتہ تھا۔ یمال تک که ضبح ہو گئی اور میں برابرروتی رہی۔ای وقت رسول اللہ عظیم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے سلام کے بعد بوچھا کیا حال ہے۔

ميں نے عرض كيا۔ كياك ب يكا اجادت دي محرك النے والدين كے كر جلى جاؤل .! ام المومنین اینے میکہ میں .....میں چاہتی تھی کہ اپنوالدین سے اس خبر کی تصدیق کروں۔

(ی) کیونکہ جب حضرت عائشہ کو کچھ آرام ہو گیاتھا توان کی دالدہ بٹی کے پاس سے داپس اپنے گھر چلی من تھیں۔للذااب یہ بات حضرت عائشہ کے اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ میرے ہی میاس (مینی رسول اللہ عظافہ کے یمال)میری تیار داری کیلئے مھمری ہوئی تھیں۔

www.KitaboSunnat.com

حضرت عائشة مهتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے مجھے میحہ جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنے والدین

ك كرا الى آئفرت على قال في مرب ساته غلام كو بينج ديا تفاسين جب الني كر بيني تواس وقت ام رومان

یعنی میری دالدہ مکان کے نیلے حصہ میں تھیں اور ابو بکر بالائی حصے میں تلاوت کررہے تھے۔ میری دالدہ نے مجھے اچانک دیکھ کر ہو چھاتم کیے آگئیں تومیں نے ان کو پور اواقعہ ہلایا۔

اس روایت سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت عائشہ بیاری سے اچھی ہونے کے بعد اور ام منطح سے

تهمت تراشی کاواقعہ سننے کے بعدا بے میکے گئی تھیں۔ مگر سیرت ابن ہشام میں جوروایت ہے اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ حضرت عائشہ پہلے ہی اپنے میکے اچکی تھیں۔اور یہ کہ حضرت عائشہ کتی ہیں کہ رسول الله علی جب مجی میرے یاس آتے تو صرف اتا ہو چھتے کہ کیا حال ہے اس کے سوا چھے نہ فرماتے یمال تک کہ آپ کے اس طرز

عمل ہے میرے دل کو تکلیف ہونے گئی۔

آخرا کیروز جب میں نے آپ کی یہ بے اعتمالی دیکھی تو آپ سے عرض کیا کہ یار سول الله ماللہ آپ

مجھے اجازت دے ویں۔ آپ نے فرملا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے

والدین کے گھر آئی جمال میری والدہ میری تمارواری کرنے لگیں جبکہ بچھے اس وقت تک کچھ پند نمیں تھا کہ باہر كيامور بإہــــ

چنانچه ایک رات میں ام مسطح کے ساتھ جوابو برای خالہ زاد بمن تھیں قضاء حاجت کیلئے چلی کہ اچاتک ام مطح این ازار میں الجعیں اور اللیں تحو کر کی اور انہوں نے کہا۔ مطح کاناس ہو۔ میں نے کہا خدا کی فتم بہت

بری بات ہے کہ تم ایک ایسے مخف کو کوس دی ہوجو مہا جرول میں سے ہواد غزدہ بدر میں شریک ہوچکا ہے۔ انہوں نے کمااے بنت ابو بکر اکیا تمہارے کانوں تک کوئی بات نہیں مپنچی۔ میں نے کماکیسی خبر تو انبول نے مجھے ساراواقعہ بتلایا کہ تمت تراش کیا کیا کہ رہے ہیں۔ میں نے کماکیاواقع اُنول نے کماہال خداکی

قسم ہی چرچاہے۔ یہ سنتے ہی خداکی قسم میں قضاء حاجت کو بھی نہیں گئی بلکہ دہیں سے لوٹ گئی اور اس کے بعد خدا کی قتم میں اتنارونی کہ معلوم ہو تا تھا میر اجگر بھٹ جائے گا۔ یہ روایت ابن ہشام سے نقل کی گئی ہے اور گزشتہ روایت اس کے علاوہ ہے۔ان دونوں میں جو فرق ہوہ قابل غور ہے اور اگر ان دونوں کو صحیح مانا جائے توان کے

در ميان موافقت قابل خور ر میں ویسی ماں رہے۔ والدہ سے مذکرہ اور ان کی فہمائش .....حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کما کہ خدا آپ کو معاف فرمائے۔ لوگ کیا کیا کہ دہ ہے ہیں مر آپ نے مجھ سے کی بات کاذکر نہیں کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے والدہ سے کما۔ مال اوگ کیا کمدرے ہیں۔ ایک روایت میں می

بات دوسرے الفاظ میں ہے۔ توانبول نے کما۔ بیٹی ریج نہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ۔اپنے آپ کو سنبھالود نیا کا دستور میں

ہے کہ جب کوئی خوبصورت اور خوب سیرت عورت الی ہوتی ہے جوایے شوہر کے دل میں بھی گھر کتے ہوئے ہو اور اس کی سوکنیں (مراد جلنے اور حسد کرنے والی عور تیں) بھی ہول تودہ ہمیشہ اس کے در ہے آزاور ہتی ہیں يعنياس ي عيب جوني كياكرتي بير-"

ازواج مطهرات اس طوفان سے علیحدہ رہیں ..... یہاں جس لفظ کار جمہ سوکن کیا گیاہوہ ضرارہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چلد دوم نصف انو نس

>

وي

مكخ

جو ضره کی جمع ہے اس کے معنی سوکن کے ہیں۔اب بیال بدا افکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائقہ کی سوکنیں أنخضرت علي كادوسرى ازواج لينى امهات المومنين تعيس مران ميس سيرسي كبي المستلير اب كثائي نمیں کی تھی اور نہ حضرت عائشہ کے متعلق کھے کہا۔ ہال یہ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ کی والدہ نے سوچا ہو کہ چونکہ عام عادت میں ہے کہ سوکنیں شوہر کے نزدیک مقبول ہوی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کیا ہی کرتی ہیں (اس لئے ان بی نے خدانخواستہ یہ باتیں کمی موں گی) للذاام رومان نے یہ کمہ دیا۔

حضرت عائشہ کمتی ہیں میں نے کماخدا کی پناہ تولوگ ایسی ایس کمہ رہے ہیں۔ پھر میں نے یو چھا

کیامیرے والد کو بھی ان باتوں کاعلم ہو چکاہے۔ انہوں نے کہاہاں! مجھے اس بات سے سخت تکلیف مپنجی اور میں پھر

رونے گی۔میرے رونے کی آوازابو بکڑنے سی توہ فور آینچاتر کر آئےاور میری والدہ سے پوچھنے لگے کہ اسے کیا

ہواانہوں نے بتلا کہ اس کے بارے میں لوگ جو افوا بیں اڑارہے ہیں وہ اس تک بینچ عنی ہیں۔ یہ من کر ابو بکڑ کی المحمول مين أنسو أميحه

حضرت عائشه کی بے قراری ....ای رات مجی میں مج تک مسلس روتی رہی نہ میرے آنسو خشک ہوئے لورنه اس دوسر ی دات میں بھی میر<sup>ک</sup>ی پلک جھیگی۔ مج ہوئی تومیر بے دالدین میرے پاس آئے دہ بید دیکھ رہے تھے

کہ روتے روتے میر اکلیجہ پھٹا جارہا تھا۔ میں اس وقت مجمی رور ہی مقی میرے ساتھ میرے والدین مجمی رورہے تھے اور گھر کے دوسرے تمام لوگ بھی رورہے تھے۔اس وقت ایک انصاری عورت میرے پاس آئی اور اندر

آنے کی اجازت چاہی میں نے اسے اندر بلالیادہ بھی بیٹھ کرمیرے ساتھ رونے گئی۔ میں نے بعض مشاکخ سے سا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکڑ کے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی رور ہی تھی۔

آ تخضرت عليه كاحضرت عائشه سے استفسار ..... حضرت عائشه كهتى بين كه الجمي بم سب بيٹے ہوئے

بی تھے کہ رسول اللہ ﷺ کمریں تشریف لائے آپ نے سلام کیالور پھر بیٹھ گئے حالا نکہ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ میرے یاں آگر بیٹھتے نہیں تھے (بلکہ کھڑے کھڑے مزاج پری کر کے واپس تشریف لے جاتے تھے)اد حران واقعات کو چلتے ہوئے ایک ممینہ گزر کمیا کر میرے سلسلے میں آپ پروحی نازل نہیں

ہوئی۔ آنخضرت علی نے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھاادراس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

"البعد! عائشہ بھے تمهاری متعلق الی الی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔اب آگر تم ان تمتول سے بری اور یاک ہو تواللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرمادے گالیکن اگر تم اس کناہ میں جتلا ہوئی ہو تواللہ تعالیٰ ہے استغفار کمو . لور تو بہ کرد کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا قرار لور اعتر اف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کر تاہے تو حق تعالیٰ اس

کی توبہ تبول فرمالیتاہے۔" ایک روایت میں بیرالفاظ ہیں کہ۔

"عائشہ الوگ جو بچھ کہ رہے ہیں وہ حمیس معلوم ہو چکاہے تم اللہ سے ڈرو۔اگر تم نے کوئی برائی اور میں میں معلوم ہو چکا ہے تم اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول میں میں ہونے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول

ر بی مسید است. بعض علاء نے کہاہے کہ آنخضرت ملک نے حضرت عائشہ کو گناہ کا اعتراف کرنے کی دعوت و کا ان کو چمپانے کا حکم نہیں دیا۔ (ی) حالا نکہ ایسے میں مطلوب اور قاعدہ یہ ہے کہ جس مختص نے گناہ کیا ہے وہ کسی کواس

جلددوم نصف آخر

ک خبرنہ کرے (یعنی برائی کر کے اس کو کہتے پھر ناور زیادہ براہے)

مير مت طبيه أردد

ديناجائز.

حضرت عائشه كى حالت ميں يرجوش تغير ..... حضرت عائشة كهتى بين كه جب رسول الله على ابي بات پوری کرچکے تومیرے آنسو تھم کئے لینیاں طرح رک گئے کہ ایک قطرہ بھی آگھ میں محسوس نہیں ہو تا تھا۔

میں نے اپنے والدے کما کہ رسول اللہ علی نے جو کھے فرمایاہے اس کاجو اب و یجئے۔

حضرت ابو بکڑنے کہاکہ خداکی فتم میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ علی ہے کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کما کہ رسول اللہ علیہ کو جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی میں کما کہ میں نہیں

مانتىرسول الشريك سے كياعرض كرول\_

ایک روایت میں بیالفاظ بیں کہ۔

میں نے اپنے والدین سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو جواب دیجئے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قتم ہم نہیں

جانت کیاجواب دیں۔

بے لاگ جواب ..... آخر میں نے کما آپ سب نے یہ باتیں سنیں جو آپ کے دلوں میں بیٹے گئیں ( مینی سب کوان با تول پر یفین آگیاہے)اب آگر میں یہ کمول کہ میں ان الزامات سے بری ہوں۔ اورمیراضدا مانا بركري برى بول تواب لوكسس ريقين نهي كري سكادداكومي النادانا الكا الزاركون جركم مرا فدا ما نا بركم

بیںان سے بری ہوں توہ پ ہوگ اسس کایقین کرلیں سے اس لئے اب خداک فتم آپ کے اور اپنے لئے میں دہی مثل پیش کر سکتی ہول جو یوسف کے

والدكا قول ٢- فَصَنْرُ وَ جَمِينًا وُ وَاللَّهُ الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ لآيي باسوره يوسف ٢ آبيت عمر ترجمہ : سومبر ہی کرول گا جس میں شکایت کانام نہ ہو گااور جو با تیں تم بناتے ہوان میں اللہ ہی مدد کرے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کو شش کی مگر باوجود

کوشش کے نامیادنہ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ يَانَكُواْ اَنْكُوْاْ اَبْنِيْ وَمُوْنِيْ إِلَى اللَّاوِ قَرِ آن حَكِيم بِ٣ اسوره يوسف ٤٠ أَ بِين عِكم

ترجمہ: میں تواینے دنجو غم کی شکایت صرف اللہ سے کر تا ہوں۔ حضرت عائش كى تمنا ....اس حديث بيد ليل اور مئله فكالأمياب كه قر آن كريم كى آيت به مثال

. غرض حفرت عائشہ کمتی ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھی اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ میں بی<sub>ے</sub> سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حق تعالی میرے معالمے میں بھی قر آن پاک نازل فرمائے گا جس کی تلادت ہوا کرے گی۔ ایک روایت میں پول ہے کہ

جس کو مجد میں اور نمازوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ کیونکہ میرے نزدیک میری حیثیت اس بات ہے

کمیں زیادہ کمتر تھی کہ میرے کسی معالمے میں وحی نازل ہواور اس کی تلاوت ہوا کرے البتہ میں تمناضرور کرتی می که رسول الله ﷺ میرے متعلق کوئی خواب دیکھ لیں جس کے ذریعہ حق تعالی مجھے بری فرمادے۔

مديق أكبر كا تاثر اور حزن وملال ....اس وقت حضرت ابو برا عنه كماكه مين سجمتا مول عرب كي سمي رانے پر الی افاد نہیں پڑی ہوگی جیسی مجھ پر پڑی ہے خداکی قتم جاہلیت کے زمانے میں بھی ہمارے متعلق محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الی بات نمیں کی حمی جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نمیں کرتے تھے۔ جیسی اب اسلام کے زمانے میں کی جاری ہے۔ اس کے بعدوہ غصہ میں حضرت عائشہ کی طرف مڑے۔

نزول و حی کے آثار .....ای وقت دیکھا تو آنخضرت ﷺ پروی کیفیت طاری ہوگئ جو و حی کے نزول کے وقت ہواکرتی تھی بینی ایک تنگی اور تکلیف کے سے آثار ظاہر ہوئے حضرت ابو بکڑنے آپ کو فور آکپڑ ااڑھادیا اور

آپ کے سر کے نیچ ایک چڑے کا تکبیر کھ دیا۔

آ ثار وحی پر حضرت عائشہ کا اطمینان .....اید روایت میں حضرت عائشہ کے یہ الفاظ ہیں کہ جب میں نے آ ثار وحی پر حضرت عائشہ کے افاد ہیں کہ جب میں نے آخر میں جائی تھی کہ میں بری ہوں اور حق تعالی ظالم اور بے انساف نہیں ہے۔ مگر جہاں تک میر بوالدین کا تعلق ہے تو قتم ہاں ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ جب تک آخضرت تعلق پر سے وہ کیفیت ختم نہیں ہوگئ اور آپ نے وہ کی اطلاع نہیں وے دی۔ اس وقت ان کی ہے حالت تھی کہ میں سمجھتی تھی اس خوف سے ان کی جانیں میں میری جانبی کی اطلاع نہیں وے دی۔ اس وقت ان کی ہے حالت تھی کہ میں سمجھتی تھی اس خوف سے ان کی جانیں میری اطلاع نہیں وے دی۔ اس وقت ان کی ہے حالت تھی کہ میں سمجھتی تھی اس خوف سے ان کی جانیں

نکل جائیں گی کہ اللہ تعالی اب ان با تول کا کھر اکھونا ظاہر فرمادے گاجولوگ کمہ رہے ہیں۔
ام المو منین کو نبی علیہ کی طرف سے خوشخبری ..... آخر آنخضرت علیہ پرے وی کی کیفیت اور آثار منام منین کو نبی علیہ کی طرف سے خوشخبری ..... آخر آنخضرت علیہ پرے وی کی کیفیت اور آثار منام مورج تھا جسے موتی ہوں یا چاندی کے دانے ہوں۔ آپ اپنچ ہرے مبارک سے نبینے کے قطرے یو نجھنے گئے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایادہ یہ تھا۔

"عائشه الله تعالى في تميس برى كرديا ب-!"

نازش عفت ..... جبی میری دالده نے مجھ نے کماکہ اٹھ کررسول اللہ ﷺ کے پاس آؤ میں نے کماخدا کی قتم نہ میں اٹھول گی اور نہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کا شکر بیادا کروں گی۔

ایک دوایت میں آنحضرت ﷺ کے یہ لفظ ہیں کہ۔

"عائشہ! نوشخری ہواللہ تعالٰی نے تمہاری برات اور صفائی میں وحی نازل فرمائی ہے۔" معہ بری برین کریشک ہیں میں سے سر کریشک نہیں ہیں ہے۔"

میں نے کہاکہ ہم اللہ کا شکریہ اداکریں مے اور کسی کا شکریہ نہیں اداکریں ہے۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ آیشیں مختلف او قات میں نازل ہو کیں۔وہ کہتی ہیں کہ پھر آنخضرت ﷺ نے میر اکپڑا پکڑ کر کھینچا تو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک طرف کر دیا یعنی آپ کا ہاتھ اپنے کپڑے سے ہٹانے گی۔ ابو بکرنے یہ دیکھ کر جمھے ملانے کے لئے اپناجو تااٹھایا۔ میں ان کورد کئے گی۔ اس وقت آنخضرت ﷺ ہنے گئے لور ابو بکڑے بولے کہ میں تہیں قسم دیتا ہوں یہ مت کرو۔

بعظیم باپ اور عظیم بینی ..... ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ جب اللہ تعالی نے حضرت عائش کی برات میں آیات نازل فرمادیں تو حضرت ابو برا اٹھ کر بیٹی کے پاس کے اور ان کی بیٹانی کو بوسہ دیا۔ حضرت

برت یں ایک اول کردی و سرت بو برا کا کا کا کا ایک اور این کے عائشانے کہا کہ آپ نے پہلے ہی میری بات کو کیول نہیں مانا تھا۔

حضرت ابو بكرّ نے فرملیا۔

" بینی اکون ی زمین مجھے بناہ دیق اگر میں وہ بات کہتا جو مجھے معلوم نہیں تھی!" آیات براُت سساس دوایت اور گذشتہ روایت میں کوئی مخالفت نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے جو پہلی روایت ہے

جلددوم نصف آخر وه بعدكى رى موراس موقعه پرالله تعالى نے جو آيتي نازل فرمائيں وه پيس۔ رافّ الَّذِيْنَ بَحَاءُ وَا بِالْإِ فَكِ عُصَبَهُ مِّتَكُمُ . لاَتَحَسُوهُ شَرَّ الْكُمُ. بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . لِكُلّ آهُو فَي مِنْهُمُ مَّا اكْتُسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَالْذِيْ كَلَمْ مِنْهُمُ مِنْهُمُ لَا عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْ لا اِذْسَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَةُ بِالْفُهِمَ مَا الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَةُ بِالْفُهِمَ مَا الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَةُ بِالْفُهُمَ مَا اللهِمُ مَا الْكُوبُونَ . خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اللهِ مُعُمُ الْكُوبُونَ . خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اللهِ مُعُمُ الْكُوبُونَ . قَرِدُ اللهِمُ الْكُوبُونَ . وَانْ اللهُ اللهِمُ مُا الْكُوبُونَ . وَانْ اللهُ وَتُوفِي وَاللّهُ اللهِمُ الْكُوبُونَ . وَانْ اللّهِمُ الْكُوبُونَ . وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهِ مُمُ الْكُوبُونَ . وَانْ اللّهُ وَانْ وَلَا جَاءُ وَاعْلَيْهِ بِارْبُعَةِ شُهُلَاءً . فَإِذْ لَمْ يَا ثُولُوا بِالشّهُدَاءِ فَاولَانِكَ عِنْدَ اللّهِمُ الْكُوبُونَ .

<u>۱۷</u> تام<u>۲۰</u> لآیات یاره ۱۸سوره نورع ۲

ترجمہ :۔ جن لوگول نے میہ طوفان (حضرت صدیقہ کی نسبت) برپاکیا ہے اے مسلمانو اوہ تمہارے

میں کا ایک چھوٹا ساگر وہ ہے تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برانہ سمجھوبلکہ یہ باعتبار انجام کے تمہارے حق

میں بہتر ہی بہتر ہے۔ان میں سے ہر شخص کو جتنا کی نے کچھ کہا تھا گناہ ہوا۔اور ان میں جس نے اس طوفان

میں سب سے برا حصہ لیااس کو سخت سزاہو گی۔ (آمے ان قاذفین مومنین کو ناصحانہ ملامت ہے)جب تم لوگوں

نے یہ بات سی تھی تو مسلمان مردول اور مسلمان عور تول نے اپنی والول کے ساتھ گمان نیک کیول نہ کیا

لور زبان سے بوں کیوں نہ کما کہ بیہ صر ت<sup>ح ج</sup>ھوٹ ہے ( آ گے اس خسن خلن کے وجوب کی وجہ ارشاد ہے کہ ) ہہ

قاذف لوگ اپنے قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے۔ سو جس صورت میں بیلوگ قاعد ہ کے موافق گواہ نہیں لائے تو

بس الله کے نزد کیک یہ جھوٹٹے ہیں۔اور اگرتم پر الله کا فضل و کرم نہ ہو تاد نیامیں اور آخرت میں توجس حنل میں

تم پڑے تھاں میں تم پر سخت عذاب واقع ہو تا جبکہ تماس جھوٹ کواپی زبانوں سے نقل در نقل کررہے تھے اور

اپنے منہ سے الی بات کمہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطلق خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر موجب گناہ سمجھ رہے تھے حالا نکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔اورتم نے جب اس بات کو لول سنا تھا

توبول کیونکہنہ کماکہ ہم کوزیبانمیں کہ ہم الی بات منہ سے بھی نکالیں معاذ اللہ یہ تو برا بہتان ہے اللہ تعالیٰ تم کو

نفیحت کرتاہے کہ پھر الی حرکت مت کرنا آگرتم ایمان والے ہواور اللہ تعالی تم سے صاف صاف احکام بیان كر تا الله تعالى جانے والا برا حكمت والا بجولوگ ان آيات كے نزول كے بعد بھى جائے بيل كه بے حياتى

كى بات كاسلمانوں ميں چرچا موان كے لئے دنيالور آخرت ميں سر ادر دناك مقرر ب اور اس امر ير سرزاكا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالی جانتاہے اورتم نہیں جانتے اور اے تائبین اگریہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کر م

ہے جس نے تم کو توبہ کی توفیق دی اور رہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑار حیم ہے تو تم بھی و عبدسے نہ بچتے۔ اس طرح الله تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برأت میں دس آیتیں نازل فرمائیں گر تفییر بیضاوی میں ہے

که اٹھارہ آیتیں ہیں۔ علامہ سمیلی کتے ہیں کہ حفرت عائشہ کی متعلق برأت کا نزول ملمانوں کے غزوہ بی مریسیع

ہے مدین دالیں آنے کے سنتیس دن بعد ہواجیساکہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ پر تهمت تراشی کے متعلق مسکلہ .....اب جولوگ حضرت عائشہ کی طرف ذنا کو منسوب

ک<u>ے ہیں دہ کا فر ہوں گے کیونکہ اس طرح نص اور آیا</u>ت قر آنی کو جھٹلانا لور ان سے انکار ثابت ہو گالور آیات قر آنی کو جھٹلانے والا کا فرہو تاہیے۔

خواب میں الفاظ دعا کی تعلیم ..... کتاب حیات الحوان میں حضرت عائش سے ایک روایت ہے کہ جب لوگ تهمت تراشیا<del>ل کررے تھے</del> تو میں نے خواب میں ایک نوجوان کودیکھا جس نے مجھ سے یو چھاکہ کیابات

ہے۔ میں نے کما کہ لوگ جو کھے کہ رہے ہیں میں اس کی دجہ سے عملین ہوں۔ اس نے کما کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرو۔ ساتھ دعا کرواللہ تعالیٰ تمماری پریشانی دور فرمائے گامیں نے کماوہ دعا کیا ہے۔ تواس نے کمایوں دعا کرو۔

يا سابغ النعم وياد افع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم ويا اعدل من حكم ويا حسيب من ظلم ويا اول

بلا بداينة ويا أخر بلاتها ينة اجعل لى منِ امرى فرجا و مخرجا

ترجمہ: اے نعتوں کی جمیل کرنے والے اور اے عموں کو دور کرنے والے ، پریٹانیوں کو دور کرنے والے ، پریٹانیوں کو دور کرنے والے ، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے ، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے اور اے اول اور اے آخر۔ میری اس پریٹانی کو دور فرمادے اور میرے لئے گلو خلاصی کی کوئی راہ پیدا فرمادے۔

جار لوگول کی چار بر انتیں ..... حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہ ابت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور پھر اللہ تعالی نے میر کے لئے سکون یعنی برأت نازل فرمادی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ چارلوگول کو اللہ تعالی نے چار چیزول کے ذریعہ بری فرمادیا۔ حضرت بوسف کو زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ لور شاہد کے ذریعہ بری فرمایا۔ موسی کو ان کے متعلق یمود یوں کے اس قول سے بری فرمایا کہ ان کے اعضاء مر دانہ میں نقص اور عیب بے چنانچہ وہ پھر ان کے کپڑے لئے کر فرار ہوا جس پر کپڑے دکھے تھے۔ حضرت مریم کو ان کے بیٹے یعنی حضرت عائشہ کو ان کے متعلق ان آیات کے ذریعہ بری فرمایا اور حضرت عائشہ کو ان کے متعلق ان آیات کے ذریعہ بری فرمایا اور حضرت عائشہ کو ان کے متعلق ان آیات کے ذریعہ بری فرمایا۔

مستطح کے خلاف ابو بکر کی کارروائی ..... پیچیے مطح کاذکر گزراہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی عزیز تھے اور اس رشتہ داری کی دجہ ہے ہی صدیق اکبر نے ان کے اخراجات اپنے ذمہ لے رکھے تھے بھریہ کہ مطح بالکل مفلس اور نادار تھے (اس لئے بھی صدیق اکبر ان کی خبر گیری کرتے تھے گر اس موقعہ پر مطح نے بھی حضِرت عائش ؓ پر تہمت طرازی میں حصہ لیا۔)

ابو بکر کا حلف ..... حضرت ابو بکر نے بیٹی کی برأت نازل ہونے کے بعد حلف کیا کہ آئندہ وہ مسطح پر ابنا کوئی بیسہ خرج نہیں کریں گے۔حضرت ابو بکر نے اس وقت سے کہا۔

"خدا کی قتم آئندہ بھی بھی مطح پر اپنامال خرچ نہیں کروں گاس نے عائشہ کے خلاف جو بہتان باندھا اور ہماری آبر دکے دریے ہوااس کی وجہ ہے آئندہ میری ذات ہے اے بھی کوئی نفع نہیں <u>ہنچے</u> گا۔"

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکڑنے مسطے کواپنے گھرے بھی نکال دیااور ان ہے کہاکہ آئندہ میں کھی لیک در ہم سے بھی تیری خبر گیری نہیں کرول گالورنہ بھی تیرے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرول گا۔ اس موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَا يَاْ تَلِ الْوَلُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُولِى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ الْمُهُجِوِيْنَ فِي سَيْلِ اللّهِ وَلَيْعُفُوا وَلْيُصْفَحُوا الْاَثُوجِيُّوْنَ اَنْ يَكْفُورَ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّجِيْمُ الآبي پ٨ احوره نورع ٣ آبين عميّــ معمّـــ

ترجمہ: اور جولوگ تم میں دین بزرگی اور دنیوی وسعت دالے ہیں دہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے دالوں کو دینے سے قتم نہ کھا بیٹھیں اور چاہئے کہ یہ معاف کر دیں اور در گزر کریں کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

م كاكفاره اورسطح كى المداد .....اى وقت رسول الله على في حضرت ابو براس فرماياكه كياتم الي يهند نهيل كرتے كه الله تعالى تمهارى منقرت فرمادے حضرت ابو بكرانے كها كه خداكى فتم ميں يقيناً جا بتا مول كه ميرى

مغفرت ہو ۔ پھروہ مطح کے یاس محے اور ان کے جو اخراجات بند کردیے تھے وہ پھر جاری کردیے۔حضرت

ابو بكڑنے كماكه خداكي فتم أكنده ميں تمجي مطح كاخرچه بند نهيں كروں گا۔

كتاب مجم طبرانى كبيراور نسائى ميں ہے كه اس تهمت سے يہلے حضرت ابو بكر مسطح كوجو اخراجات اور نفقہ دیا کرتے تھے اس کے بعد انہول نے اس کا دو گنا کر دیا یعنی جتنا پہلے دیتے تھے اس آیت کے بعد اس سے

وو گنادینے لگے۔ ساتھ ہی چونکہ حضرت ابو بکڑ نفقہ بند کرنے پر قتم کھا چکے تھے اس لئے انہول نے قتم کا

كفاره اد اكرديا\_

ایک مسئلہ ..... صیح بخاری میں بھی آنخضرت ملک کا ایک ارشادے کہ اگر کوئی مخص کی کام کے کرنے کی قتم کھالے اور اس کے بعد اس سے بھتر دوسر اکام نظر آئے جس میں زیادہ خمر ہو تووہ یہ دوسر اکام کر سکتا ہے اور اپنی

فتم کا کفارہ اد آکردے ان دونوں روایتوں کی روشن میں ہمارے یعنی شافعی فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس مخص نے کسی جائز کام کے نہ کرنے پر قتم کھالی ہو تواس کے لئے افضل سیہے کہ وہ اپنی قتم توڑدے اور اس کا کفارہ او اکردے۔

ایک و کچسپ واقعہ ..... یہاں ایک لطیفہ بھی ہے کہ ابن مقری کے بیٹے نے کوئی ایس حرکت کی جس کی بنا پر <del>ر زنش اور تادیب کے</del> طور پرابن مقری نے اس کاخر چہ بند کر دیا۔اس پر ابن مقری کے جیٹے نے اپنے باپ کو بیہ شعرلكه كربييجيه

لاتقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه لاتقطعن

ترجمہ : نیکی کی عادت مت چھوڑواور کسی کارزق بند کر کے اس کومز انہ دو\_

فان امر الافك من مسطح يحط قدر النجم من افقه

ترجمہ : دیکھو مطح کی تہمت رّاشی ایمی خو فناک تھی کہ آسان کے تارے ٹوٹ جاتے۔

وقد جری منه الذی قدجری وعو تب الصنیق فی حقه ترجمہ : اور جو کچھ منطح نے کیاوہ سب کچھ معلوم ہی ہے لیکن اس کے باوجو دجب صدیق اکبڑنے ان کاو ظیفہ بند كرناجاباتوان في السير بهي مواخذه فرمايا كيا\_

اس کے جواب میں ان کے والد نے ان کو پہشعر لکھ کر جھیجے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لانه يقوى على

جكّدوم نصف آخر ترجمه : كم عى بھوك سے بيتاب شخص كو بھى مر دار كھانے سے روك دياجا تاہے جبكہ اس كاسفر كناه كاسفر ہو كيونك اس موقعہ پررزق کی پابندی سے اسے توبہ کی تو نیق ہوگ۔

تکون آیصاً لا الی رزقه لولم یتب مسطح من ذنبه لولم یتب مسطح من ذنبه ماعوتب الصدیق فی حقه ماعوتب الصدیق فی حقه ترجمه: پھراس توبہ سے اس کارزق جاری ہوگا۔اگر مسطح گناہوں سے توبہ نہ کرتے توصدیق اکبر کوان کے بارے میں تنبیہ نہ کی جاتی۔

حضرت ابو بکر ﷺ کے عالی اوصاف ِ .... الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر ﷺ کو بزیے بلند اوصاف اور خوبیوں کا

مالک بنایا تھاجو آنخفرت ملک کے عالی او صاف اور بلند خصائل سے موافقت رکھتی تھیں۔

چنانچہ ایک مدیث میں ہے کہ ایک مربتہ حضرت علیٰ آنخضرت علیٰ کے پاس پنچے تو اس وقت حفرت ابو بكر صديق آنخفرت علي كائيں جانب بيٹے ہوئے تھے۔حفرت ابو بكر فور أا بني جگہ سے سرك اور حضرت علی کواینے اور رسول اللہ ﷺ کے در میان بٹھالیا۔ بیر دیکھ کر خوشی ومسرت سے رسول اللہ ﷺ کاچرہ مبارک چیکے لگاور آپ نے فرمایا کہ بزر گول کی بزرگی کو بزرگ ہی پیچان سکتے ہیں۔

تہمت کے متعلق نبی علیہ کا صحابہ سے مشورہ ..... حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب تهمت طرازیوں کا سلسلہ چل رہا تھااور کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی وحی نازل نہیں ہوئی تور سول اللہ ﷺ نے اس مسلے میں کچھ محابہ سے مشورہ فرمایا۔اس پر حضرت عمر نے عرض کیا کہ یارسول اللہ عظافہ سے آپ کی شادی کسنے کی تھی ( یعنی کس نے بیہ جوڑی قائم فرمائی تھی) آپ نے فرمایااللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم م نے فرمایا کہ پھر کیا آپ یہ سیھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان کی حقیقت کی پردہ پوشی کی ہوگی ( معنی اگروہ الی ہوتی خدانخواستہ تواللہ تعالی ان کو آپ کے لئے منتخب نہ فرماتا)یاک ہے وہ ذات اور حقیقت میں بیہ ز بردست بہتان ادر جھوٹی تہمت ہے۔ اُس کے بعدوہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔

حضرت علیٰ کی رائے .....غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے حضرت علیٰ اور اسامہ ابن زیر کو پلایا تاکہ آپ آئی ہوی تعنی مجھے علیحدہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں مشورہ فرمائیں جمال تک حضرت اسامہ کا تعلق ہے انہوں نے توبید کماِکہ یار سول الله علیہ وہ آپ کی بیوی ہیں آپ ان کو ہر گز علیحدہ نہ فرمائیں ان میں ہم نے ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی دیکھی ہے۔

مگر حضرت علیٰ نے اس پر مشورہ دیتے ہوئے ہیہ کہا۔

"يار سول الله الله تعالى نے آپ كے لئے كوئى كى نميس كى ہے عائشہ كے علادہ اور بهت ى عور تيس موجود بین آپ کی اور سے ان کی جگہ فر کر سکتے ہیں۔!"

ایک روایت میں بیر لفظ میں کہ۔

"آپ کے لئے عور تول کی کی نہیں ہے آپان کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیں (جمال تک تحقیق حال کا تعلق ہے تو) اگر آپ اس باندی مینی بریدہ سے بوچیس تودہ آپ کو صحح بات بتلائے گ۔!" برميره سے پوچھ كچھ ..... حفرت على في حضرت بريره كانام اس لئے لياكه حفرت بريرة حفزت عائشة كى

جلددوم نصف آخر سيرت طبيه أردو خادمہ رہ چکی تھیں۔یا تودہ خریداری ہے پہلے ان کی خادمہ تھیں یا خریداری کے بعد فتح کمہ کے بعد ان کو آزاد کر دیا

حمیا تھا۔ اس رائے کے مطابق آنخضرت اللہ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرملیا کہ اے بریرہ اکیا تم نے

(عائشہ) کے متعلق کوئی الی بات بھی دیکھی جس سے تم کوشک ہوا ہو۔ بریرہ نے کماقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سجائی دے کر بھیجاکہ میں نے مبھی ان کی کوئی الیمی بات نہیں دیکھی جس سے ان کا کوئی عیب اور

برائی ظاہر ہوتی ہو سوائے اس کے کہ دہ ابھی بہت کم عمر لڑکی ہیں اور گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری

آکراہے کھا جاتی ہے ( یعنی وہ تواس قدر سید ھی ساد ھی ہیں کہ ان کو آٹے دال کا بھی پتہ نہیں۔وہ ان چالا کیوں اور برائيوں كو كياجانيں)

<u>بر برہ پر سختی اور ان کی بے لاگ رائے ..... یہاں جس لفظ کاتر جمہ بکری کیا گیا ہے وہ لفظ داجن ہے۔ داج</u> کسی بھی پالتوجانور کو کماجاتاہے جو گھر دل ہی میں رہتاہے چراگاہ وغیرہ میں نہیں جاتا یمال اس سے مراد بکری ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ!

کھڑے ہوئے اور دہ بریرہ کو پکڑ کر بری طرح مارنے لگے۔ ساتھ بی دہ بریرہ سے کتے جاتے تھے کہ رسول الله على سے میں بحل بات بتلاؤ مر بریرہ جواب میں یی کمتی رہیں کہ خدا کی قتم میں نے ان میں سوائے خمر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ میں عائشہ پر سوائے اس کے اور کوئی الزام نہیں لگاسکتی کہ میں اپنا آٹا کو ندھ کران سے

کمہ جایا کرتی کہ اے اٹھاکر حفاظت ہے رکھ دو مگروہ سوجا تیں اور بکری آکر سارا آٹا کھاجاتی۔

اس روایت میں بیان ہواہے کہ حضرت علیٰ نے ان کو مارا۔ جیسا کہ علامہ سہلی نے کہاہے۔ جبکہ بریرہ نے کوئی جرم نہیں کیااوروہ پٹنے کی مستحق نہیں تھیںنہ ہی حضرت علیٰ نے ان کومارنے کے لئے آنخضرت علیہ

ے اجازت حاصل کی۔اس کی دجہ یہ تھی کہ حضرت علیؓ نے بر برہ پر بیہ الزام لگایا تھا کہ وہ اصل بات کو چھپا کر اللہ

اور اس کے رسول کی خیانت کر رہی تھیں جب کہ اس کو چھیانے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ یہاں تک علامہ سہیلی کا کلام ہے۔

بخاری میں یوں ہے کہ جب آنخضرت علی نے بریرہ سے تحقیق کی توایک صحابی نے بریرہ کوڈا ٹالور کما

کہ اللہ کے رسول سے سچ بچے بات بتلاؤ۔ انہوں نے کہاسجان اللہ! خدا کی قتم میں ان کے بارے میں وہی جانتی ہوں

جوا یک کار گراپی سونے کی تمر کے بارے میں جانتاہے (لیعنی جیسا کہ سونے کی تمرینانے والے کواپنی بنائی ہوئی تمر کے بارے میں بورے یقین سے معلوم ہو تاہے کہ سے خالص سونے کی ہے ای طرح مجھے ان کے بارے میں بورے یقین سے معلوم ہے کہ وہ یا کدامن اور عصمت وعقّت مآب ہیں)

كتاب امتاع ميں يہ ہے كه رسول الله علي بريره كے پاس تشريف لائے اور آپ نے ان سے حفرت

عائشا کے بارے میں بوچھاتو ہر میرہ نے کہا کہ وہ لیعنی عائشہ صدیقہ سونے کے کھرے پن سے زیادہ کھری اور پاک صاف ہیں۔ خداکی قتم میں نے ان میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خداکی قتم یار سول اللہ عظاف اگر وہ

اليي وليي موتيس توالله تعالى يقينا آپ كومتلاويتا

بر مروس ایک روایت ..... جمال تک حضرت بر مره کا تعلق ہے تو عبد الملک ابن مروان نے ان سے روایت بیان کی ہے۔ چنانچہ کما جاتا کہ عبد الملک نے کماکہ خلافت حاصل ہونے سے پہلے میں مدینے میں حضرت ہریرہ ا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف أخر

کے پاس جاکر بیٹھاکر تا تھا۔وہ مجھ سے کہاکرتی تھیں کہ عبد الملک مجھے تم میں کچھے خصوصیات نظر آتی ہیں۔تم است اخلاق کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ مند خلافت تم کو ملے۔ اس لئے اگر واقعی خلافت تم کو مل جائے تو خون

سير ت طبيه أردو

ریزی سے اپنادامن بچانا کیونکہ میں نے رسول اللہ عظافے کو یہ فرماتے سناہے کہ جو محض بغیر حق کے بعنی ظلم کے

ذر بعد کسی مسلمان کاخون بمائے گا تواس کو جنت کے دروازے تک لے جاکر اور دور سے ہی جنت کا نظارہ کرا کے والس د على دياجات كا -

ام المومنين زينب كى رائے .... حضرت عائشه كهتى بين كه مير ، معاملے ميں رسول الله على فيام المومنين حفرت زينب بن بحش سے بھی ہو چھاتھا۔ آپ ملط نے ان سے فرمایا کہ حمہیں عائشہ کے متعلق کچھ معلوم ہویاتم نے کوئی بات دیکھی ہو تو ہتلاؤ۔ تصرت زینب فے وف کیا میرے کان بہرے ہوجائیں اگری ایوں کمہ دوں کرمیں نے سنا ہے جبکہ معیقت

ين بيرني كونهي سنا وربيرى انحيي بهو طبائي اكري يون كردون كري في العام عالاكر مين الرجيعة میں ایس نے مجمع کی منہیں دیکھا۔ مجھے ان میں سوائے خیرا ورمجلائ کے مجمع کھونظر نہیں ہیا۔

ایک روایت میں یول ہے کہ! " بخدامیرے کان آنکھ جاتے رہیں (اگر میں نے کچھ سنایاد یکھا ہو) میں نے ان میں خیر ہی خیر دیکھی ہے۔خداکی قتم میں ان کے لئے حاضر وغائب کوئی غلط بات نہیں کہوں گی۔اور جب کہوں گی صرف حق بات ہی

کہول گی۔" <u>حضر ت زینب</u> مسین مفرت عائشهٔ کهتی ہیں که آنخضرت ﷺ کی ازواج میں حضرت زینب ہی وہ ہستی تھیں جو آنخضرت ﷺ کے نزدیک محبت دالفت میں میر امقابلہ کرتی تھیں للذااللہ تعالیٰ نے ان کواس کے بادجود

محفوظ رکھا۔ای گئے کتاب نور میں ان کو حضرت عائشہ وحضرت خدیجہ کے بعد آنحضرت ﷺ کی ازواج میں سب ے افضل خاتون قرار دیا گیاہے۔

كتاب نور ميں ہے كه يى بات ہے جو اس كو ظاہر كرتى ہے كه آنخضرت ﷺ كى ازواج ميں حضرت عائشہ وحضرت خدیجہؓ کے بعد سب سے افضل خاتون حضرت زینب بنت مجش ہیں (لینی آنخضرت ﷺ کے دل میں اپنی مجبت و منزلت کے لحاظ سے حضرت عائشہ کے ہم پلہ وہی تھیں لیتنی ایسی صورت میں سوکن کارشتہ بہت زیادہ کم با چاہئے مگر اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ کے لئے ان کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت زینب کی عظمت اور انسانی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں)

حضرت عائشة ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے دین کے لحاظ سے زیادہ باخبر اللہ سے ڈرنے والی، سی بات بولنے والی، رشتہ داروں کی خبر کیری کرنے والی، صد قات دینے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اپنے نفس کو مارنے والی زینب بنت مجش سے بڑھ کر کوئی دوسری عورت نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ دہ مزاج کی تیز تھیں اور بڑی جلدی انہیں غصہ آجاتا تھا مگرا تن ہی تیزی سے ان کاغصہ ختم بھی آ تخضرت علیہ کا خطبہ اور ابن ابی کی طرف اشارہ .....حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ جب دی کے آنے

میں تاخیر ہوئی اور لوگ منتظر متے توایک دن آنخضرت ﷺ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا پہلے آپ خوت تعالیٰ جل شان ہی حمد و تابیان کی اور بھر فرملیا۔ الوگول کو کیا ہو گیا کہ وہ مجھے میری اہل لین بیوی کے متعلق تکلیف پینواتے ہی اور میرے اہل کے محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

متعلق خلاف حق بات کہتے ہیں۔"

ایک روایت میں ہے کہ!

آنخفرت الله نابی کی اس حرکت پر اس کی طرف اثارہ فرملیا چنانچہ آپ تھا نے ممبر پر

کھڑے ہو کر فرمایا۔

"كون ہے جواس فخف كے مقابلے ميں ميرى مدد كرے جس نے مجھے ميرے الل كے متعلق ايذالور

تکلیف پنجائی ہے۔خدا کی قتم میں نے اپنے گھر دالوں میں سوائے خیر کے بھی کچھ نہیں دیکھا۔لوگ اس سلسلے

میں ایک محف لیعنی صفوان سلمی کانام لیتے ہیں مگر میں نے اس میں سوائے خیر کے کوئی بات نہیں دیکھی۔"

ایک روایت میں ہے کہ "حالا تکہ وہ محض بھی ایسے وقت میرے گھر بھی نہیں آتا۔" ایک روایت میں ہے کہ ۔وہ محض میزے حجرول میں سے کی حجرے میں بھی ایسے وقت نہیں آتا جب میں موجود نہ ہول اور میں جب بھی سفر میں جاتا ہول تووہ بھی ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں ہوتا ہے لوگ

اس کے متعلق خلاف حق باتیں کدرہ ہیں۔!" سعدابن معاذ کی برجوش پیشکش ..... یہ بن کر حضرت سعدابن معاذجو قبیلہ اوس کے سر دار منے کھڑے

<u> ہوئے اور کمنے نگلے کہ یار سول اللہ مالیہ</u> امیں اس مخص ہے آپ کو چھٹکارہ د لاؤں گا (جو ایسے بہتان اٹھارہاہے)اگر وہ قبیلہ اوس میں کا مخص ہے تو بھی میں اس کی گردن ماردوں گااور آگر ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے تو بھی آب اس کے متعلق ہمیں تھم دیں ہم اس تھم کی تعمیل کریں ہے۔

سعد ابن عبادہ کاغصہ اور جواب .....حضرت سعد ابن معاد ہے یہ س کر قبیلہ خزرج کے سر دار حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوگئے انہیں سعد ابن معان<sup>ع</sup>ی بات پر غیرت آئی (کہ ابن معان<sup>ع</sup>اد س کے سر دار ہو کر خزر ج

ك أوميول ك متعلق الي بات كدر بي) ایک روایت میں ہے کہ!

الميس زمانه جابليت كى حميت اور غيرت في أدبايا جبكه وه بميشه بى ايك صالح اور نيك مسلمان رب مكر چو نكه حضرت سعدابن معاد في قان كى قوم خزرج كانام لي ويا تقااس لئے سعدابن عباده كو غصه الميااورا بي قوم کی غیرت میں انہوں نے جاہلیت کی می بات مہدی۔انہوں نے غصہ میں کھڑے ہو کر سعد ابن معادؓ ہے کما کہ

خدا کی قتم تم جھوٹے ہوتم کی خزرج کے آدمی کو قتل نہیں کر سکتے تم میں اس کی ہمت ہی نہیں ہے۔ آسید حضرت سعلاً کی حمایت می<u>ں</u>!.....ای دقت حضرت اسید ابن حفیر کھڑے ہوئے جو حضرت سعد ا بن معالاً کے چیازاد بھائی تھے جیسا کہ بیان ہوا۔اور انہوں نے سعد ابن عبلدہ کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قتم تو

خود جھوٹاہے ہم یقیناایسے خزرجی کو بھی۔قبل کردیں مے اور توذلیل ہوگا کیونکہ تو منافق ہے اور منافقوں کی طرف ے لررہا ہے۔ یمال ان کو منافق کینے سے مرادیہ ہے کہ تم منافقوں کی می باتیں کررہے ہو۔ چنانچہ ای لئے آنخضرت ملا نے حضرت اسدابن حفیر کار جملہ س لینے کے باوجودان کواس سے منع نہیں کیا۔ اوس و خزرج میں تصادم کا خطرہ ..... غرض اس تکرار کے بعد اوس و خزرج کے دونوں قبیلے غضبناک

موسك يهال تك كه دونول قبيل لرجان پر ال كے كوئكه اسلام سے پہلے ان دونوں قبيلوں كے در ميان سخت و مشنی اور نفرت متی جیسا که اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ غرض اس وقت جبکہ آنخضرت علیہ ممبر پر کھڑے محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ہوئے تھے یہ دونوں قبیلے لڑنے مرنے کو تیار ہوگئے۔ آنخضرت اللے دونوں کو سمجھاتے اور منح کرتے رہے بہال تک کہ سب لوگ فاموش ہوگئے۔ حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ دہاں یہ سب پچھے ہور ہا تھا اور جھے معلوم نہیں تھا۔
فلط قہمی پر ایک نظر سسان قول۔ مولف کہتے ہیں: یہاں ایک شبہ ہو سکتاہے کہ ابن معاذ نے یہ ہر گر نہیں کہا تھا کہ آنخضرت اللے فلا فرزج ہیں ہے ہو تو ہم اسے قبل کر دیں گے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ تب ہم آنخضرت اللے کے عکم کی تعمیل کریں گے آپ ہو بھی دیں گے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ تب ہم آنخضرت اللے کے علم کی تعمیل کریں گے آپ دو بھی فرائس۔ النہ ااس پر سعد ابن عبادہ کا اتفاکہ تب کہ سعد ابن عبادہ کا اتفاکہ تب کہ سعد ابن عبادہ کا اتفاکہ دوائی قوم کی حمیت اور جس میں ہے کہ میرے نزدیک بظاہر یہ بات ہے کہ سعد ابن عبادہ کا انکار کرنا تھا کہ دوائی قوم اوس کے ایس فخص کو قبال کہ ان کا مقصد سعد ابن معاذ کے اس دعوی کا انکار کرنا تھا کہ دوائی قوم اوس کے ایس فخص کو قبال ان کی کیوں نہ ہو۔ یعنی چاہو جوہ کا انکار کرنا تھا کہ دوائی قوم اوس کے ایس انکار اس لئے کیا کہ ایسے فض کو جواسلام کا اظہار کرتا ہو آخضرت تھا تھی تھی اس کے ایس کے این ابی لور دومرے منافقی سے کہ دھیت اس کے ایس کیا انکار اس لئے کیا کہ ایسے فض کو جواسلام کا اظہار کرتا ہو آخضرت تھا تھی تھی سے این عبادہ کا مقصد اس جواب ان کو منافق سمجھے اور جانے کے باوجود آخضرت تھا تھی نہیں کیا تو گو یاسعد ابن عبادہ کا مقصد اس جواب سے یہ تھا کہ ایسی بات مت کم جو تم کر نہیں سکتے اور جے کرنے کی تم جس طاقت ہی نہیں ہے کیونکہ ایس بات کا حکم تعمیل میں ہیں کی نہیں)

اب جمال تک حضر ت اسید ابن حفیر کے دخل دینے اور ابن معاذکی جمایت میں بولنے کا تعلق وان کا مقصد اس نازک وقت میں اسخضر ت مقلی کی جمایت اور مدد کرنا تھا جس میں اسخضر ت مقلی فرجمت تراشوں کے مقاب کو اپنی مدد کے لئے پکار اتھا۔ اسید ابن حفیر کا سعد ابن عبادہ کو جھٹالنا اور ان کا انکار کرنا محض لفظی اور ظاہری افکار تھا اگر چہ وہ باطنی اور قبلی طور پر نیک اور مخلص تھے۔ ایسے کتنے ہی لفظ ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر ان کے ذریعہ ہوتی ہے حالا نکہ حقیقت میں وہ مخاطب کے لئے مخلص پر ان کے ذریعہ ہوتی ہے حالا نکہ حقیقت میں وہ مخاطب کے لئے مخلص ہوتا ہے۔ یہاں تک ان کا حوالہ ہے۔

ابن عبادہ کے عارکا سبب ..... ادھر میں نے سیرت ابن ہشام دیکھی جس میں ہے کہ اس موقعہ پر آخضرت علی کے سوال کے جواب میں کھڑے ہوئے اور بولنے والے حضرت اسید ابن حنیر سے جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ یار سول اللہ !اگر وہ تہمت طراز ہمارے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمی آپ ہمیں حکم دیجئے لوگوں سے ہم نمٹ لیس کے اور اگر وہ لوگ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہیں تو بھی آپ ہمیں حکم دیجئے اور کو کلہ خدا کی قتم وہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کی گردن مار دی جائے۔ اس پر سعد ابن عبادہ کھڑے ہو کے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قتم تو جھوٹا ہے بخدا تو ان کی گردن نہیں مارسکا۔ قتم ہے خدا کی تو نے یہ بات صرف اس لئے کی ہوئے تو ہوئے تھیں کہ وہ لوگ ہمارے قبیلہ وی سبحت ہے کہ وہ تو ہوئے ہوں۔ قبیلہ اوس کے ہوئے تو ہر گزیہ بات نہ کتا۔

(ی)انہوں نے بیات اس لئے کی کہ عبداللہ این ابی جواس تھت تراثی کا بانی مبانی تھااور اس طرح حضرت حسان ابن ثابت کاذکر حضرت حسان ابن ثابت کاذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ بھی اصحاب الک یعنی تھت تراشوں میں سے تھے۔

www.KitaboSunnat.com

جلددوم نصف آخر

بخاری میں یہ ہے کہ سعد ابن معاذنے آنخضرت علیہ کے جواب میں عرض کیا کہ یار سول اللہ اجمھے اجازت دیجئے کہ میں ان تہمت تراشوں کی گرون مار دول۔ اس پر ایک خزر جی محض کھڑ اہو گیا حیان ابن ثابت کی

ماں اس مخض کے خاندان میں سے بعنی قبیلۂ خزرج سے تھیں۔اس نے ابن معاذ کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو جھوٹا ہے خدا کی قتم اگر وہ لوگ قبیلہ اوس کے ہوتے تو تو بھی ان کی گردن مارنا پیندنہ کرتا۔اس روایت کے

بعد کوئیاشکال نہیں پیداہو تا۔ جمال تک بخاری کا یہ قول ہے حسال کی مال اس مخص کے خاندان سے تھیں۔اس سے معلوم ہو تا ہے

کہ حسان خود قبیلہ خزرج میں سے نہیں تھے (بلکہ صرف ان کی مال خزرجی تھیں) جبکہ یہ روایت گذشتہ روایت کے بھی خلاف ہے اور آنے والی اس روایت کے بھی خلاف ہے جس کے مطابق حیان قبیل خزرج میں سے

تھے۔ للذااب اس بارے میں کی کما جاسکتا ہے کہ حسان ابن ثابت کی ماں چونکہ خزرجی تھیں للذا صرف اس نسبت کاوجہ سے ہی حسان کو بھی خزرجی کمددیا گیا۔ تا ہم بیات قابل غورہے۔ م کذشتہ روایت میں آنخضرت علیہ کے خطبہ کے ساتھ ممبر کے کر بھی ہے کہ آپ نے ممبر پر کھڑے

ہو کر خطبہ دیا جبکہ کتاب اصل بینی عیو ن الاثر کے مطابق ممبر کااستعال ۸ھ میں شر دع ہوا تھااور تہمت تراشی کا واقعه ۵ هيالاه كاب

۔ کتاب نور میں سے کہ یمال ممبر سے مراد کوئی بھی او فچی چیز ہے در نہ دہ کہتے ہیں کہ ممبر کا طریقتہ ۸ھ میں اختیار کیا گیا تھا۔

(ی)للذاس ممبرے جو اھ میں اختیار کیا گیامر ادبیہ ہے کہ وہ مٹی کا بناہوا تھااور جو ممبر ۸ھ میں اختیار کیا گیاوہ لکڑی کا بناہوا تھا۔ ممبر کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو گذشتہ فشطوں میں گزر چکی ہے۔واللہ اعلم۔ تهمت تراشول کوشرعی سز اکا حکم ..... پھر تهت تراشوں کے سلسلے میں آیات نازل ہوئیں جو۔

اِنَّ ٱلَّذِيْنَ جَاكُوالِهِ فَلِ عُصْدَةً ﴿ وَلِكَ مُهَرَّثُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ تَوِيْمُ تَك بيل ال آيات افک کے نازل ہونے کے بعدر سول الله علی صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے آپ نے خطبہ دیااور یہ آیتیں

تلاوت فرمائیں اور اس کے بعد آپ نے تہمت تراشوں پر شرعی سز اجاری کرنے بیتی ان کے کوڑے لگانے کا ان تهمت تراشوں میں ایک تو منافقوں کاسر دار یعنی عبداللد ابن ابی تفااور مسلمانوں میں ہے یہ لوگ

تھے (ایک مسطح، دوسری حمنہ بنت مجش جو ام المو منین حضرت زینب بنت مجش کی بہن تھیں، تیسرے ان کے بھائی عبیداللہ ابن جمش جن کو ابواحمہ کہاجاتا تھا۔ یہ اندھے تھے گر بغیر کسی سارے یاسا تھی کے کے کے بالائی و کثیبی حصول میں جمال چاہتے تھوما کرتے تھے۔ یہ شاعر تھے اور آنخضرت ملک کی پھو پی امیمہ بنت عبدالمطلب کے پھوٹی زاد بھائی متھے۔ جمال تک ان کے بھائی عبد اللہ این تجش کا تعلق ہے تووہ غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے تھے

م کچھ علاء نے لکھاہے (عبداللہ ابن ابی سمیت) پانچویں آدمی زید ابن رفاعہ تھے مگر ان کے نام میں ہے اشكال ب جيماك پيچے بيان مواكه ياس وقت مر چك تھے جب مسلمان مينے پنچ ـ الذااب يى كماجاسكا ب کہ ممکن ہےوہ زید ابن رفاعہ کوئی دوسر ہے رہے ہوں للذابید زید ابن رفاعہ و ہمی ہو سکتے ہیں۔

برجلددوم نصف آخر غرض آنخضرت على كاسفرمان كے بعد كماجاتا ہے كه حسان ابن ثابت يرحد يعنى شرعى سز اجادى

کی می جواس کوڑے ہے۔ او حر بعض لوگوں نے کہاہے کہ گذشتہ روایت کے مطابق سعد ابن معاد نے یہ کہاتھا کہ یا بات اسیدابن حفیرنے کس تھی جیساکہ سیرت ابن بشام کے حوالے سے بیان ہوا۔

محر کتاب اصل میں ہے کہ اگر اہل مغازی لیعنی غزوات کے مور خین اس بات پر متفق ہوتے کہ غزوہ

خندق اور غزدہ بی قریطہ غزدہ بی مصطلق سے پہلے ہوئے ہیں تو لازی طور پر بید وہم ہوگا مر اال مغازی

میں اس بات پراختلاف ہے۔

ابن عباده وأبن معاذمين نبي ك ذريعيه مصالحت .....ا قول مولف كت بين يعني يه وجم صرف اي صورت میں لازم آتا ہے جب کہ اس غزوہ نی مصطلق کو غزوہ قریط کے بعد مانا جائے اور پھر کتاب اصل کی طرح اس موقعہ پر سعد ابن معاذ کا نام ذکر کیا جائے چنانچہ ابن اسحاق نے بنی مصطلق کو بنی قریط کے بعد

مانتے ہوئے حضرت عائشہ کی جوروایت بیان کی ہے اس میں سعد ابن معاذ کے نام کے بجائے اسید ابن حفیر کانام

اب امتاع نے بھی ای کوورست قرار دیاہے اور کہاہے کہ اس وہم کو کوئی انسان تسلیم نہیں کر سکتا۔ تمر ای کتاب میں ایک روایت ہے جس کے مطابق غزوہ نی مصطلق غزوہ بی قریطہ سے پہلے ہوا تھا اور ہیر کہ اسی بناء براس میں سعدا بن معاذ کانام ذکر ہو ناصر فبو ہم نہیں ہے۔ وہ روایت بیہ ہے کہ سعدا بن معاذ اور سعد ا بن عبادہ کے در میان میہ شکرر بھی پیدا ہو جانے کے پچھ عرصم بعد ایک دن رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد ابن معاذ کا ہاتھ پکڑااور چند دوسرے لوگول کے ساتھ ان کولے کر حضرت سعد ابن عبادہ کے مکان پر گئے وہال پچھ و مراد حر اد حرکی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد سعد ابن عبادہ نے تواضع کے طور پر کھانا لا کرر کھا جس میں سے

سب نے کچھے کھایا پااوراس کے بعد آنخضرت ملک سب کے ساتھ واپس آگئے۔

پھر پچھے دن بعدایک روز آپ نے سعدا بن عبادہ کاہا تھ پکڑ الور چند دوسر ے لوگول کے ساتھ ان کو سعد ا بن معاذ کے مکان پر لے گئے وہاں کچھ ویر یا تیں ہوتی رہیں اس دوران میں سعد ابن معاد ؒ نے تواضع کے طور پر کھانالا کر پیش کیاجس میں سے سب نے کچھ کھایا پیااور اس کے بعدوالیس آگئے۔اس طرح ان دونول حضرات اور ان کے متعلقین کے در میان جور بحش پیدا ہوگئ تھی وہ ختم ہوگئ۔ روایت کے مطابق اس معالمے میں سعد ابن معاذ كانام يخارى ومسلم وغيره ميس بهى آيكوالله اعلم

صفوان سلمی نامر و تھے ..... کماجاتا ہے کہ صفوان ابن معطل سلمی کے متعلق جن کی نسبت سے سے بہتان تراشی ہوتی تھی بعد میں ظاہر ہواکہ وہ قوت مروانہ سے معذور تھے اور عور تول کے پاس جانے کے قابل نہیں تھے بعنی ان کے مردانہ عضونہ ہونے کے برابر تھااور وہ عنین تھے (اس روایت میں صفوان کے لئے حصور کا لفظ استعال مواہے۔)

یخ می الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ ہارے یمال حصور کے معنی عنین لینی نامر د کے ہیں۔اسی بات کی تائيد بخاري كاروايت سے بھي ہوتى ہے جس ميں ہے كه حضرت صفوان نے بھى كسى عورت كا شر مكاه ويكمى ہى نہیں تھی یعنی کھولی ہی نہیں تھی۔ www.KitaboSunnat.com

جلددوم نصف آخر حضرت سیحیی کا نمیں وصف ..... حضرت سی ابن ذکریا کو بھی حصور کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی تغیر میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ (جبکہ رسول اللہ علیہ کے حضرت سحی کے متعلق یو چھا گیا تو) آنخضرت ﷺ نے جھک کر زمین ہے ایک نظا ٹھایا اور فرمایا کہ سخی" کا ذکر لیعنی عضو نتاسل اس جیسا تھا۔

غالبًاس تثبيه سے مراديہ بتلانا تھاكہ بالكل زم تھاجس ميں سختى قطعانيس تھى (اس سے كويا حصور كے معنى متعین ہومے۔ یک حصور کا لفظ حضرت مفوان کے متعلق بھی استعال ہواہے) لنذا دونوں باتوں میں کوئی

اختلاف نہیں ہے (کیونکہ عضو تاسل نہ ہونے کے برابر ہونے سے بھی مرادہے اس کاطول دعر ض مقعود نہیں بلکه اس کی سختی مرادہ)

چار ملعون ..... مركتاب نهر مي حصور ك معنى يد كله بين ده مخص جو قدرت و طاقت مونے ك باوجود ۔ غور تول کے پاس نہ جائے۔ان معنی کاوجو واس حدیث سے مجمی کسی حد تک ثابت ہو تاہے جس میں ہے کہ جیار آدمی ایسے ہیں جن پر دنیالور آخرت میں لعنت ہوئی لور اس پر فرشتوں نے آمین کی۔ایک وہ مخص جس کواللہ تعالیٰ نے مر دانہ اعضالینی عضو تناسل دیا تکراس نے اپنے آپ کو عورت بنالیااور عور توں کی طرح رہے لگا۔

دوسری وہ عورت جس کواللہ تعالی نے موث بنایا مروہ مردوں کی طرح رہنے گئے۔ تىسر سەدە قىخش جوڭسى ناپيغا كوجان بوجھ كرغلط راستے پر ڈال د ہے۔

چوتھے وہ فخص جو حصور بن جائے جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حصور لیعنی نامر دنہ بنایا ہو

للذاحضورا یک بدترومف ہے سوائے حضرت سحی این ذکریا کے کہ ان کے لئے یہ براوصف نہیں تھا (لینی ان کے بارے میں خصوصیت سے صرف محی ہی متعلی تھےنہ کہ ان کے علاوہ دوسر سے پینمبر۔ کیونکہ جمال تک دوسرے پیغمبروں کا تعلق ہے توحق تعالی نے ان پر اپنایہ احسان جتلایا کہ انہیں اولاد دی گئی چنانچہ ارشاد باری

وَلَقُدْ أَرْسُلْنَا رُسُلًا مِنْ قَلْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ فَرِيَّتُهُ لَآيد ب السوره ابراجيم ترجمه :اور ہم نے یقینا آپ سے پہلے بہت سے رسول جمیج اور ہم نے ان کو بیریاں اور بیچے بھی ویے۔ ایک قول ہے کہ معی میں بیدو صف جو پیدا ہواوہ ان کے والد حضرت ذکریا کی خواہش کے اثر ہے پیداہواکیونکہ جب انہوں نے حضرت مریم کوزدج لینی جوڑے سے منقطع دیکھا توان کی دل میں بیہ خواہش ہوئی کہ الله تعالی ان کو بھی ایک ایبا ہی بیٹا دے جو زوج لینی جوڑے سے منقطع ہو چنانچہ ان کے یمال حضرت معی پیدا ہوئے جو حصور تھے۔

اس بات کی تائیداس قول سے مجی ہوتی ہے جو کتاب انس جلیل میں ہے کہ معی عور توں کے پاس نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کے مروانہ عضو نہیں تعلاان کے متعلق اسی طرح کا قول ہے مگریہ ناپہندیدہ قول ہے۔ قاضی عیاض نے کتاب شفاء میں حضرت سی کے حصور ہونے پر جو بحث کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ میہ بات جو کمی جاتی ہے مید ایک تقص اور عیب ہے جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ حقیقت میں حصور

کے معنی سے بیں کہ سیلی محناہوں سے معصوم اور پاک تھے محناہ کی طرف یعنی عور تول کے پاس جاتے ہی نہیں تھے تو گویادہ گناہوں کے قریب جانے سے مجی محصور کردیئے گئے تھے اور انہوں نے اپن شہوت کوایئے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں محصوراور قید کرلیا تھا۔ یہال تک کتاب شفاء کاحوالہ ہے جو قابل غورہے۔

کیا حسان تہمت تر اشول میں شامل تھے!.....بہر حال اگر حصور کے معنی دی لئے جائیں جو پہلے بیان ہوئے ہیں تو بھی حضرت صفوان کے شادی شدہ ہونے پر کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے جیسا کہ پیچھے بیان ہواہے

کہ ان کی بیوی نے آنخضرت ﷺ کے پاس آگر شوہر کی شکایت کی تھی۔ کہ ان کی بیوی نے آنخضرت ﷺ کے پاس آگر شوہر کی شکایت کی تھی۔

کیونکہ علامہ جوزی نے اپنے چینے ناصر الدین کے حوالے سے نقل کیاہے کہ حضرت صفوان نے تہمت تراثی کے اس واقعہ کے بعد شادی کی تھی۔

(پیچیے بیان ہواہے کہ حسان ابن ثابت بھی بہتان طرازی میں شریک تھے) مگر ایک قول سے یہ معلوم ہو تاہے کہ وہ ان لو گول میں شامل نہیں تھے چنانچہ ان پرجوالزام ہے اس کے مقابلے میں ان کے یہ شعر پیش کئے جاتے ہیں جو انہوں نے حضرت عائشہؓ کی مدح اور تعریف میں کے ہیں۔

مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء و باطل

ترجمه: حصرت عائشة نهايت پاكيزه بين الله في الله في بارگاه كوپاكيزه فرمايا مه اور بر فلط اور باطل چيز سے انسين پاک وصاف ركھا۔

> فان کنت وقد قلت الذی قد ز عمیم فلا رفعت سوطی الی اناملی

ترجمہ :اگر تمہارے دعوی کے مطابق میں نے دوبات کمی ہوتی تومیریا لگلیاں میرا قلم اٹھانے کے قابل نہ بتیں

> وكيف وودى ماحييت و نصرتي لال رسول الله زين المحافل

ترجمہ: یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کے بارے میں الی بات کموں حالا نکد میری توبہ تمناہے کہ جب تک میں زندہ رہوں خانوادہ رسول کی مدداور خدمت کر تار ہوں۔

حسان کے متعلق حضرت عاکشہ کی رائے ..... چنانچہ علامہ ابن عبدالبر کتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس بات سے اور یہ کہ ان جماعت نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ حسان ابن ٹابت بھی تھمت تراشوں کے گروہ میں شامل تھے اور یہ کہ ان کوشر عی سزاکے طور پر کوڑے مارے گئے تھے۔

او هر حضرت عائشہ کی ایک مدیث بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت حسان کو اس الزام ہے ہری کیا ہے۔ چنانچہ ذہیر ابن بکارنے کہا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب حسان ابن ثابت کے متعلق یہ کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ان کو اس صلہ میں جنت میں وافل فرمائے گاکہ ان کی ذبان نے رسول اللہ علی کی بے مد تحریف و صیف کی ہے۔

اس پر حضرت عائشہ ہے کہا گیا کہ انہوں نے آپ کے متعلق جو کچھ کہا کیااس کی وجہ ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں جن پرونیاو آخرت میں اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے حضرت عائشہ نے فرملیا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی تھی بلکہ ان کا قول تو یہ ہے۔ كان ماقد قيل عنى قلته

فان رفعت سوطی الی اناملی

ترجمہ :اگردہ بات ہوتی جولوگ میرے بارے میں کہتے ہیں تومیری اٹکلیاں میر اقلم اٹھانے کے قابل نہ

اس متم کالیک شعر انس این ذیم نے بھی کہا تھا۔ اس کاداقعہ یہ ہے کیر سول اللہ عظی کو معلوم ہوا کہ

انس نے آپ کی بچولینی برائی میں کچھ شعر کے ہیں۔اس پر آپ نے اس کے قل کا تھم دے دیا یہ بات انس کو معلوم ہوئی توبیہ المخضرت علی کا خدمت میں آیااس نے پہلے معذرت کی اور پھر کچے شعر پڑھے جن میں سے

ایک بیہ۔

ونبی رسول الله انی هجوته فلا رفعت سوطي الي اذن يدی

ترجمہ: آخضرت علی کویہ ہلایا گیا کہ میں نے آپ کی جو کی ہارالیا ہو تا تواس کے بعد میر ے ہاتھ میرا

قلم اٹھانے کے قابل مجی ندر ہے۔ ام المومنين كے دل ميں حسان كا حر ام ..... بلكه ايك روايت مرت بي روستر حسان بعثر عائش كياس آتے

تودہ ان کو اجازت دیت<u>یں اور ان کے لئے تکمیہ رکھوا</u> تیں۔حضرت عائشہ کماکرتی تھیں کہ حسان کے متعلق کلمہ خیر ہی کماکرد کیونکہ دوا پی زبان لینی شاعری کے ذرایعہ آنحضرت ملک کی طرف ہے مدا فعت کیا کرتے تھے۔

حق تعالی کاار شادہ! وَالَّذِيْ تَوَلَىٰ بِمِيرُهُ وَمِنْهُمْ لَهُ عَلَاثِ عَظِيمٌ للَّهِ بِ٨ اسورة نورع ٢ آيت علا

ترجمہ :اوران میں جس نے اس طوفان میں سب سے براحصہ لیا (بعنی حضرت عائشہ پر بہتان طرازی میں )اس کو سخت سز اہو گی۔

حضرت حسان آخر میں اندھے ہو گئے تھے اور اندھا ہونا خود ایک زبر دست عذاب ہے حق تعالیٰ کو مید قدرت ہے کہ وہ ای کو حیلہ اور بہانہ ہنا کر ان کی مغفرت فرمادے اور انہیں جنت میں داخل فرمادے۔اس سلسلے میں بیا اشکال ہے کہ آمے ایک روایت معزت عائشہ وغیر ہے ہی آر ہی ہے کہ جس محص کے متعلق بیہ فرملیا گیا

ہور جس نے اس بہتان میں سب سے پیزا حصہ لیا تعلوہ منا فقول کا سر دار عبداللہ ابن ابن سلول تعاللہ ایہ بات قاب*ل غورہے۔* علامہ زہری سے روایت ہے کہ ایک رات میں خلیغہ ولید ابن عبد الملک کے پاس بیٹھا ہوا تھادہ اس

وقت اپنے بستر پر لیئے ہوئے سورہ نور پڑھ رہے تھے جب دہ اس آیت پر پہنچ کہ وَالْکُویْ تَوَایْ بِحَدُوہُ توایک دم اٹھ كربيرة مك اور پر كمنے لكے كه اے ابو بكر! جس نے تهت كے معالمے ميں سب سے برے چڑھ كر حصه ليا تفاكياوہ على ابن ابوطالب نهيس متعے۔علامہ زہری کہتے ہیں یہ سن کرمیں دل میں سوینے لگا کہ کمیا کہوں۔اگر انکار کر دوں

تو یقینایہ میرے لئے مصیبت پداکردے گالور میں اس کے شرے محفوظ منیں رہوں گااور آگر ہال کمہ دول تو اس کا مطلب ہے ایک نمایت تباہ کن بات کموں گا۔ آخر پھر میں نے ول میں کماکہ اللہ تعالیٰ نے سے بولنے پر خمر پیداکرنے کاوعدہ فرملیہ۔ للذامیں نے کمہ دیا نہیں۔ ایہ س کرولیدنے جوش وغصہ میں پانگ کی پٹی پر ہاتھ مارا

اور کنے لگاکہ ، پھر کون تعالب لفظ اس نے بار بار کمالے میں نے جواب دیالے عبد الله ابن ابی ابن سلول تعال محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ای طرح کاداقعہ سلمان ابن بیار کو بھی ہشام ابن عبد الملک کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سلمان ابن بیار ایک دن ہشام ابن عبد الملک کے پاس پنچ اس نے ان سے بوچھا کہ اے ابوسلمان ! جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا تھادہ کون تھا۔ انہول نے کماعبد اللہ ابن ابی ابن سلول۔ اس نے کما۔ تم جھوٹ بولتے ہووہ علی تھے۔

"انہوں نے کما تیراناس ہو میں جھوٹ بولٹا ہوں اارے آگر آسان سے کوئی پکارنے والا یہ پکارے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو جائز فرمادیا ہے تو میں اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔"

مجھ سے عروہ اور سعید فوجد اللہ اور علقمہ نے حضرت عائشہ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ جس مخض نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیاوہ عبد اللہ ابن الى ابن سلول تھا۔

حضرت عائش سے بی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کی نے ان کے سامنے برے انداز میں حسان این خابت کاذکر کیا۔ حضرت عائش نے ان لوگول کو اس سے روکالور کہا کہ میں نے رسول اللہ مقافے کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آپ سوائے مومن کے کس سے محبت نہیں رکھتے لور سوائے منافق کے کس سے بغض و مشمنی نہیں رکھتے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عائش اس بات کو ناپند کرتی تھیں کہ ان کے سامنے حسان ابن خابت کو برا بھلا کہا جائے حضرت عائش فرملیا کرتی تھیں کہ یہ شعر حسان ابن خابت بی کا ہے کہ

> فان ابی ووالدتی و عرضی لعرض محمد منکم وقاء

ترجمہ: تم لوگوں کے مقابلے میں میرے مال باپ اور میری عزت و آبر وحضرت محمد ماللہ کی عزت و آبر دے لئے ا ایک ڈھال اور سپر ہیں۔

ے بینی قریش میں سے ہوں۔ تم کیے ابوسفیان کی ہجو لکھنے کاارادہ کرتے ہو جبکہ وہ میر اچھاڑاد بھائی ہے۔ حضرت حسان نے عرض کیا کہ خداکی قتم میں آپ کی ذات کوان او گوں میں سے اس صفائی اور آ ہنگی سے نکال دول گا جیسے گندھے ہوئے آئے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ آنخضرت بیک نے فرمایا کہ تم ابو بکر کے پاس جاؤکیو نکہ وہ تمہارے مقابلے میں قوم کے نسب نامول کے بہت بڑے عالم ہیں۔

چنانچہ اس کے بعد حسان ابن ثابت حضرت ابو بکڑ کے ہاس مجے تاکہ وہ انہیں قریش کے نسب نامے بتلائیں پھر اس روشن میں حضرت حسان ان قریش شاعروں کی جو لکھنے گئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت حسان کے جوکے شعر سنے تو کہنے گئے کہ ان شعروں میں ابو قافہ یعنی ابو بکر کاعلم جھلک رہاہے۔

حسان اور ان کے باب داد ااور برداد اکی عمریں ..... حسان ابن ٹابت کی عمر ایک سو ہیں سال ہوئی جس میں سے آدھی عمر توجا ہلیت میں گزری اور آدھی عمر اسلام میں گزری۔ ان کے والدی عمر بھی ایک سو ہیں سال ١٦٣

جلددوم نصف آخر

سير ت طبيه أردو

ہوئی تھی۔ اور اس طرح ان کے داد ااور پڑ داد آ ک عمریں بھی اتنی ہی ہوئی تھیں۔ بعض مور خین نے لکھاہے کہ ان لوگوں یعنی حسان ابن ثابت اور ابن کے باپ داد الوريرداداك سواايياكوئي خاندان تاريخيس خيس ملتاكه جس ميس لولادور لولاداتن اتن عمريس موئي مول\_

حسان کی کمروری قلب ..... حسان ابن ثابت (مسلمان ہونے کے باوجود) آنخفرت علی کے ساتھ کی غزوہ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ وہ موت ہے بہت ڈرتے تھے ای لئے لوگ ان کو بردل کماکرتے تھے لور ای

وجہ سے غزوہ خندق کے موقعہ پر (جو مدینے ہی میں چیش آیا تھاان کو عور تول اور بچول کے ساتھ سر اپر دہ اور بناہ كاه مس ركما كما تخاـ

اس موقعہ پر آ تخضرت کی مجوبی حضرت صفیہ کے ساتھ ایک یمودی کاجودانعہ پین آیا تھااور جس کو حضرت صغیہ نے قل کر دیا تھالور اس دقت حمان این ثابت نے حضرت صغیہ سے جو کچھ کہا تھا اس سے مجمی

معلوم ہو تاہے کہ حسال بہت بی زیادہ بردل اور ڈر پوک تھے۔ مر بعض علماء مخسان ابن ابت على برول مونے كا الكار كيا ہے وہ كہتے ہيں كه أكريه بات مسجح موتى تواس دور کے شاعر ان کے خلاف جو ضرور لکھتے کیونکہ حسان دوسرے شاعروں کی جو لکھاکرتے تھے اور وہ شاعر ان

كے جواب میں ان كى جو كھاكرتے تھے (جس میں ان شاعروں نے حسان كے خلاف طرح طرح كى باتيں کھیں) مگر کمی نے ان کو برد کی کا طعنہ نہیں دیالور نہ اس سلسلے میں ان کے خلاف کچھ لکھا۔ جمال تک غروہ خندق کے موقعہ یران کو عور تول اور بچول کے ساتھ رکھے جانے کا تعلق بے تواس

وقت شاید حسان کو کوئی معذوری اور عذر تفاجس کی وجه سے ان کو سر ایر دہ اور پناہ گاہ میں رکھا گیا اور بیر میدان جنگ میں حاضر نہ ہو سکے۔ یہال تک ان بعض علماء کا حوالہ ہے۔

حسان کی اطاعت رسول علی اسساس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ اگر بردی کے سلسلے میں ان کی جو

نیں لکھی گئی تو ممکن ہے اس کی دجہ بیر بی ہو کہ دوا پی اس کمز وری کو کوئی خامی ادر برائی بی نہ سیجھتے ہوں۔ بعض علاء نے لکھاہے کہ ایک مرتبہ حسان ابن ثابت نے صفوان کی جو لکھی تھی جس پر ایک دفعہ صفوان نے غضبتاک ہو کران کے اوپر تلوار کا ایک ذہروست وار کیاجوان کے ہاتھ پر پڑااس کے بعد سے ان کا یہ ہاتھ شل اور بے کار ہو گیا تھا۔

حفرت حمان نے رسول اللہ علی ہے اس کا ذکر کیا جس پر آنخفرت علی نے حمال اور صفوان دونول کواہیے روبروطلب کیالور صفوان کی اس حرکت پرائی ناگواری کا اُظہار کیا کہ انہوں نے حسان پر ہتھیار اٹھایا اور ان کو چوٹ پنچائی۔اس پر صفوان نے کما کہ یار سول اللہ !انہوں نے میری جو لکھ کر مجھے تکلیف اور ایذاء مپنچائی تھی جس پر جھے غصہ آگمیالور میں نے ان پروار کردیا۔ آنخضرت ﷺ نے حیان سے فرمایا کہ حیان حمیس جو تکلیف پیچی ہے اس کے جواب میں تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت حسان نے عرض کیا کہ میں آپ کے لئے اینا حق چھوڑ تا ہوں۔

ا کیروایت میں یول ہے کہ صفوان پر میراجو بھی حق ہے وہ میں آپ کو سونیتا ہول ( یعنی چاہے آپ معاف کردیں میں آپ کوا ختیار دیتا ہول) آپ نے فرملیاتم نے بہت اچھالور احسان کامعاملہ کیامیں تمہار معویئے ہوئےاں حق کو قبول کر تاہوں۔

مستجلددوم نصف آخر <u>حسان کوئٹر حاکا تخفہ ..... پھراس کے بدلے میں رسول اللہ ماللہ</u> نے حسان کوایک باغ عنایت فرمایا جس کانام بڑھا تھا(اس میں لفظ بنر سیخی کنوال۔الگ ہے اور لفظ حا علیحدہ ہے)اس لفظ میں آپر ذبریاذ بریا پیش متیوں میں سے کوئی بھی حرکت پڑھی جاسکتی ہے جس کے بعد صرف لفظ حاہے۔اس باغ کوئٹر حاکمنے کی دجہ یہ ہے کہ جب اونٹ كى چشم پر آتے ہيں اور وہال سے ان كو ڈيٹ كر بھاديا جاتا ہے توان كو حاجا كهاجا تا ہے۔ يمال بير شبه ہو سكتا ہے كه قیاس کے لحاظ سے تولفظ بڑھا میں تر صرف پیش پڑھا جاتا چاہئے مگر جواب میں کماجا تا ہے کہ بیاسم مرکب ہے۔ یہ کنوال حضرت ابوطلحہ کا تھا پھر انہول نے اس کو آنخضرت علی کے نام پر پیش کر دیا کہ جیسے آپ

چاہیںاسے رکھیں (چنانچہ آنخضرت علیہ ناس موقعہ پردہ باغ جس میں یہ کنوال تعاصان ابن ثابت کوعنایت فرمادیا) بعد میں حضرت حسان نے اس کوامیر معاویہ کے ہاتھ ایک بری رقم کے بدلے میں فروخت کرویا تھا۔ ابوطلحه اور باغ بئر حا..... اقول مولف کتے ہیں: بخاری میں یوں ہے کہ حضرت ابوطلحہ انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھے اور لینے مال میں ہو چیز انہسیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی دویئر حاتھا۔ یہ ایک باغ تھالور معجد نبوی کے سامنے تھا۔ آنخضرت اللہ اکثر اس

باغ میں جاکر در ختوں کے سائے میں تشریف فرماہوتے اور اس کنویں کایانی پیاکرتے تھے جس میں بہت عمد ، فتم كى خوشبو آتى تقى \_اى اثاء من الخضرت على پرىيا آيت نازل موئى \_

لَنْ تَنَا لُواْ الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوْ امِمَا تُحِبُونَ لآبيكِ ٣ سوره آل عمر ان ٢٠ آبيت عما

ترجمہ : تم خبر کا مل کو بھی نہ حاصل کر سکو گے یمال تک کہ اپنی بیاری چیز کوخرچ نہ کرو گے۔

بئر حا آنخضرت عليه كي خدمت مين ....اى دنت حضرت ابوطلحه رسول الله علي كي خدمت مين حاضر موے اور بولے کہ مارسول اللہ عظافی اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ۔ تم خیر کامل کو مجھی نہ حاصل کر سکو گے یمال تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرج نہ کردو گے۔اب میری سب سے محبوب اور پیاری چیز بئر حاہے اب وہ اللہ کے نام يرصدقه بي من الله تعالى ك يهال اس كى خير اور بهلائى كاميدوار مول الندايار سول الله آپ جيسے جائيں اس کو صرف فرمادیں۔ آپ نے فرمایا۔

"واه-واه- يد برامنافع بخش مال ب- يد برامنافع بخش مال ب- تم نے اس سلسلے ميں جو پچھ كها ميں نے س لیا ہم نے اس کو تمہاری طرف سے قبول کر لیالور اب تہمیں اس کو واپس کرتے ہیں۔ امیری رائے ہے کہ تماس کور شته داردل میں تقسیم کردو\_!"

ابوطلحہ نے عرض کیا کہ بارسول اللہ ایس ایسائی کرول گا۔اس کے بعد انہوں نے اس کو اسے رشتہ داردل يعني اپنے گھر والول لور اپنے بچاكى لولاد ميں تقسيم كرويا۔

بخارى بى مين ايك دوسرى دوايت مين بدالفاظ بين كهرآ تخضرت يالله خابوطلح سے فرماياكه اس باغ کواپنے غریب رشتہ دارول میں تقتیم کر دو۔ چنانچہ ابوطلحہ نے اس کو حسان ابن ثات اور ابی ابن کعب کے نام کر دیا۔ مکراس روایت میں یہ اشکال ہو تاہے کہ ابی ابن کعب توخود مال دار آدمی تھے غریب نہیں تھے۔

نبی کی طرف سے حسان کے لئے سیرین .....بخاری میں حسان ابن ثابت اور ابی ابن کعب کے ساتھ ابوطلحہ کی رشتہ داری بھی بیان کی گئے ہے۔اس میں ہے کہ حسالؓ تیسری پشت میں ابوطلحہ کے ساتھ مل جاتے ہیں ( یعنی دونوں کے داداایک ہی تھے )اور ابی این کعب چھٹی پشت میں جاکر حضرت ابوطلحہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔

جلددوم نصف آخر

بعض علاء نے لکھاہے کہ ابی ابن کعب حضرت ابوطلحہ کے پھو بی زاد بھائی تھے۔

سير ت حلبيه أردو

كاب امتاع ميں ہے كه أنخضرت الله في حال ابن ابت كويد باغ عنايت فرمايا تفااور ابني باندى سیرین بھی عنایت فرمادی تھی جو حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن تھیں۔حضرت ماریہ آنخضرت علیہ کی باندی تھیں

جن کے بطن سے آنخضرت ﷺ کے صاحرادے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ غرض آنخضرتﷺ کی دی ہوئی

باندی سیرین سے حسان ابن ثابت کے یمال ایک لڑکا پیدا ہواجس کانام عبد الرحمٰن تھا۔ یہ عبد الرحمٰن اس بات یر نخر کیاکرتے تھے کہ وہ آنخضرت ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔

ان سیرین نے رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک روز آنخضرت کے اپنے صاحبزادے ابراہیم کی قبر میں شکتگی دیکھی آپ نے اس کودرست کیااور پھر فرمایا کہ

جب بندہ کوئی عمل کر تاہے تواللہ تعالیٰ اس بات کو پیند فرما تاہے کہ دہ اے صبحے اور تکمل طور پر کرے۔ اد حر حضرت سعدابن عباد ها على معزت حسان كوايك باغ دياجس سے برى زبروست آمدنى حاصل

ہوتی تھی۔اس بارے میں کتاب امتاع میں جو کھے ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حسان ابن ثابت اور صفوان کے در میان جو جھگز اہوا تھا تواس کاسبب حضرت حسال کابیہ شعر تھا۔

واہن الفریعة امسی کیصنة البلد ترجمہ: اور پردہ نشین عور تس مبتلائے غم ہو کئی اور ان کے شوہر بوڑھے بے کاراور یکے ہوگئے۔ رہا بن قریعہ تو

وہ شرول میں آبلہ پائی کر تا پھر تاہے۔ یہ شعرصفات ساتوانہوں کے کہاکہ یہال جلابیب یعنی پردہ نشین عورت سے مراد میر سے خیال میں میر سے سواکوئی نہیں ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ لفظ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے مهاجروں کے بارے میں کما تھا۔

اس شعر میں لفظ قریعہ جو ہےوہ خسان ابن ثابت کی دادی کانام تھاایک قول ہے کہ ان کی والدہ کانام تھا۔ قر یعته الشی- کی چیز کے بهترین حصه کو کہتے ہیں اور قر یعته القبیله سر دار قبیله کو کہتے ہیں۔اد حر اس شعریس بینة البلد برائی اور خدمت کے لئے استعال کیا گیاہے جیسا کہ اس مقام کے مناسب ہے ورنہ بیستہ

البلدجس طرح مند مت اور برائی کے لئے استعال ہوتا ہے ای طرح تعریف اور مدح کے لئے بھی استعال کیاجاتا ہے۔ چنانچہ کماجاتا ہے کہ فلال مخص بھت البلدہ لعنی اپن قوم اور بستی میں اپن عظمت کے لحاظ سے ایک ہی

یں۔ حسان اور صفوان کا جھگر ا۔۔۔۔ غرض کتاب امتاع میں ہے کہ جب حسان کا یہ شعر صفوان نے سااور اس کو

ائی جومیں سمجما تودہ فورا تلوار سونت کر حسان کی طرف روانہ ہوئے جب صفوان حضرت حسان کے پاس پنچے تو وہ اس وقت اپنی قوم خزرج کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صفوان نے حسان کو دیکھتے ہی ان پر تلوار کاوار کیا جو انہوں نے تھبر اہٹ میں ہاتھ پر روکا للڈاان کے ہاتھ پر ہی دار پڑا۔ بیہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ ایک دم کھڑے

ہوگئے اور انہوں نے صفوان کو پکڑ کرری سے باندھ دیا۔ بعد میں انہیں کھول دیا گیااور آنخضرت عظی کی خد مت میں لایا گیا۔ مرت حسان نے شکایت کی کہ یار سول اللہ عظی انہوں نے مجھ پر اس وقت تلوار بلند کی جبکہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھاہوا تھالور مجھ پروار کیا۔میرےا تاکاری زخم آیاہے کہ میں سمجھتا ہوں زندہ نہیں رہ سکول گا۔

آنخضرت الله نے حضرت صفوان سے بوچھا کہ تم نے انہیں کیوں مارا اور ان پر ہتھیار اٹھایا آپ نے حضرت حسان کی حمایت میں صفوان نے دہی جواب دیاجو چھھے حسان کی حمایت میں صفوان نے دہی جواب دیاجو چھھے ذکر ہوا۔ آنخضرت علی نے حضرت حسان کی قوم سے کما کہ صفوان کو قید کر لولور اگر حسان مر گئے تو صفوان کو قبل کر دینا۔ چنانچہ صفوان کو ان لوگوں نے قید کر لیا۔

جھکڑے میں ابن عبادہ کی مداخلت .....اس کے بعدیہ خبر قبیلہ خزرج کے سر دار حضرت سعد ابن عبادہ تک سپنجی وہ اپنی قوم کے لوگول سے ملے اور انہیں اس بات پر ملامت کی کہ انہوں نے صفوان کو قید کر لیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ ان کو قید کرنے کا حکم جمیں رسول اللہ علیہ نے دیا تعالور کہا تھا کہ اگر تمہارا آدمی مرجائے تو اس کے بدلے میں صفوان کو قبل کر دینا۔

حضرت سعدنے کہا۔خداکی قتم آنخضرت علی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بات معاف کر دینا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے صرف حق وانصاف کے تحت فرمایا ہے۔خداکی قتم میں اس وقت تک نہیں مانوں گاجب تک صفوان کورہا نہیں کر دیا جاتا۔

یہ سن کر قوم کو ندامت ہوئی اور انہوں نے صفوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعدٌ صفوان کو اپنے گھر لائے اور ایک خضرت ہے گئی نے انہیں اور ایک خلعت دیاور پھر انہیں مجد نبوی میں آنخضرت ہے گئی نے انہیں دیکھ کر پوچھا مفوان ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا ہاں یار سول اللہ! آپ نے پوچھا انہیں یہ خلعت کس نے پہنایا ہے۔ عرض کیا گیاسعدا بن عبادہ نے۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالی ان کو جنت کا خلعت پہنائے۔

تصفیہ اور انعام ..... آپ نے اس کے بعد حضرت حمال سے بات کی کہ وہ صفوان کو معاف کر دیں جس پر حمال نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ اصفوان پر میر اجو بھی حق ہوہ میں آپ کو سو نیتا ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا تم نے احمال کا معاملہ کیا میں تمہارے دیئے ہوئے اختیار کو قبول کر تاہوں پھر آنخضرت تاہی نے ان کو اپنی ذیمن اور اپنی باندی سیرین عنایت فرمائی جو آپ کے صاحبز اوے ابر اہیم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن تھیں جیسا کہ بیان ہوا۔ او حر حضرت سعد ابن عبادہ نے بھی ان کو اپنا ایک باغ دیا جس سے بہت بری آلم نی ہوتی تھی۔ حضرت عبادہ نے ان کو یہ باغ اس صلہ اور شکر گزاری میں دیا کہ انہوں نے اپناحق چھوڑ دیا تھا۔

حسان کی زبان یا شاعری اسلام کی تکوار .....ایک قول ہے کہ آپ نے میہ باندی سیرین ان کواس سبب
سے نہیں دی تھی بلکہ ان کے شعروں کے صلہ میں دی تھی جن کے ذریعہ وہ آنخفرت ﷺ کی طرف سے
مدافعت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ آنخفرت ﷺ کی طرف سے اپنی باندی سیرین
کو حضرت حسان کے لئے دیئے جانے کا جو سبب ہے اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں اور مختلف سندیں ہیں مگر
اکٹررولیات سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ سیرین کو پیش کیا جانا اس لئے نہیں تھا کہ صفوان نے ان کے تکوار ماری

حسا<u>ن کی زبان</u> ..... ایک قول ہے کہ حضرت حسان کی زبان اس قدر لبی تھی کہ وہ اسے اوپر کی طرف اپنی پیشانی تک پہنچاد ہے تھے اور پنچ کی طرف اپنی گردن سے لگا سکتے تھے اس طرح ان کے والد اور داد اکی زبانیں بھی اس قدر کمبی تھیں۔ حفرت حسان این ذبان کی تیزی اور تا ثیر یعنی اشعار کی تا ثیر کے متعلق خود کماکرتے تھے کہ میری زبان اس قدر تیزے کہ خدامتم اگر میں اس کو پھر پرر کھ دول تو پھر کو پھاڑ دے اور اگر بالوں پر چھیر دول تو ان کو

موغرد \_\_ ابن الى ير حد كيول نهيس لكائي گئي ..... (حفرت حمان كي طرح) مطع بهي اندهير بوگئے تقيه امام بخاری مسلم، ترمدی اور ابوداؤد نے حضرت عائش سے روایت بیان کی ہے کہ تھت تراثی کے نتیجہ میں رسول الله عَلَيْ ن دوم دول اور ایک عورت پر حد بعنی شرعی سز اجاری کرنے کا تھم فرملیا تعله امام تر مذی نے اس حدیث کو حسن غریب کماہے۔(ی)ان میں جو عورت تھیں دہ حمنہ بنت تجش تھیں۔اور دومر دیتے ان میں سے ایک حمنہ کے بھائی عبیدہ اللہ ابواحمد ابن جش اور مسطح منے (بعنی اس دوایت میں حسان پر صد جاری کرنے کاذ کر نہیں ہے۔) جمال تک ضبیث عبداللداین آنی کا تعلق ب(جوبظاہر مسلمان اوردل سے کافریعني منافق تھا)اس پر مد

جاری نہیں کی گئی کیونکہ حدیا شرعی سز ادراصل محناہ کا کفارہ ہے لورا بن ابی کفارہ کااہل لور مستحق نہیں تھا۔ مرایک قول بیہے کہ چونکہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن الى کے خلاف کوئی گواہ فراہم نہیں ہوسکااس

لے اس پر حد جاری نہیں ہوسکی۔جب کہ ان باقی لوگوں کے خلاف گواہ اور شیاد تیں ما صل ہو می تھیں۔ ایک قول کے مطابق اس پر حداس لئے جاری نہیں کی گئی کہ وہ یہ مجمعتیں ہے کہ کر نہیں لگا تا تھا کہ وہ خوداليا مجميّاب بلكه بيركمتا قاكه دوسر كالوك يول كهته بين

کیا این ابی کوسز ادی گئی ..... مگر طبرانی اور مجم نسائی میں حضرت عائشتہ کی روایت ہے کہ عبداللہ این ابی پر حد جاری کی گئی اور دوہری حد جاری کی گئی تعنی اس کے اس کو ژوں کے بجائے ایک سوساٹھ کو ژے مارے گئے۔

حفرت عبدالله ابن عمر کتے ہیں کہ ہی ہز اہر اس مخف کودی جاتی ہے جو کسی نی کی ذوجہ پر بہتان اور تهمت لگائے۔ غالبًا بن عمر الى مرادىيە ہے كہ ايسے مخف كو أكر دوہرى سز ادى جائے تو بھى جائز ہے۔ للذااب بير بات اس گذشتہ قول کے خلاف نمیں رہی کہ شرعی سز اای کوڑے ہے۔

## تمام انبیاء کی بیویاں پاک دامن تھیں

حضرت ابن عباس کی صدیث ہے کہ کی نی کی بیوی نے بھی ذیا۔ اور ایک روایت کے مطابق فخش کام منیں کیا۔ اب جمال حضرت نوح اور حضرت اوط کی بیو یول کے بارے میں حق تعالیٰ کا بیار شاد ہے کہ۔ کانٹا مُحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبُدِیْنَ صَالِحَیْنِ فَعَا نَتَهُمُا فَلَمْ یُفْنِیَا عَنْهُمْ کِیْنَ الْآمِیْنِ

۲۸ سوره تح يم ع ۲۲ بمت مسل

ترجمہ: ده دونوں ہمارے فاص بندول میں سے دوبندول کے نکاح میں تھیں۔ سوان دونوں عور تول نے ان دونوں بندوں ان دونوں دونوں بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذراکام نہ آسکے لوران دونوں عور تول بخور تول کو بوجہ کا فرجونے کے حکم ہو گیا کہ اور جانے دالوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔

نی کی بیوی کا قرموسلتی ہے زناکار سمیں ..... تواس ہے مرادیہ ہے کہ ان دونوں عور تول نے ان دونوں ۔ پیغبروں بینی اپنے شوہروں کو ایذاء پہنچائی چنانچہ نوخ کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ پاگل اور محبون ہیں۔ اور لوظ کی بیوی نے اپنے شوہر کے ان مہمانوں کے متعلق لوگوں کو اطلاع دے دی جن کو حضرت لوظ نے چمپایا ہوا

تھا۔ایک قول ہے کہ ایک نبی کی بیوی کا کا فرہو ناجائز یعنی ممکن ہے جیسا کہ نوٹ اور لوٹ کی بیویاں تھیں مگر نبی کی بیویوں کا فاجر یعنی زناکار ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ نبی کا فرول کی طرف مبعوث اور ظاہر ہو تاہے تاکہ انہیں حق

کی دعوت دے للذاضر دری ہے کہ خود نبی کے ساتھ الی کوئی کمز دری ادر عیب نہ ہو جولوگوں کواس سے متخفر اور بیزار کر دے ادر جمال تک کفر کا تعلق ہے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی عیب اور خامی نہیں ہوگی (کیونکہ دہ خیر کر فریعہ کا مصرف میں کے فقتہ فی لعزز کر ہر کر تعلق ہے: \ اس فخص کرنے کر ہر کر تعلق

خود کا فر ہیں)اور جمال تک فتَی و فجور یعنی بد کاری کا تعلق ہے تودہ (ہر ایک فخض کے نزدیک)ایک بہت بردی نامی ان ع

خامی اور عیبے۔ آنتخصرت اللہ کی ازواج پر بہتان طراز کی سز اسسکتاب خصائص مغری میں ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطبرات پر تهت لگائی اس کے لئے ہر گز ہر گز تو یہ کادروازہ نہیں ہے جیسا کہ ابن عیابی ؓ

وغیرہ نے کماہے بلکہ اس کو قتل کرناضروری ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے کماہے۔ایک قول ہے کہ قتل کی سزا خاص طور پر حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے کے لئے ہے اور دوسری ازواج پر تہمت لگانے والے کو

ووہری سزادی جائے گی۔

ا میک واقعہ اور از واج کی پاکد امنی .....ایک واقعہ ہے کہ حسن ابن بزید راعی طبر ستان کے مشہور اور بڑے لوگوں میں سے تھے۔ یہ جمیشہ موٹی اون کا لباس پہنا کرتے تھے اور امر بالمعروف یعنی نیک کاموں کا حکم دیا کرتے

تھے۔ نیز برال بیں ہزار دینار بغداد بھیجا کرتے تھے تاکہ بیر قم صحابہ کی اولاد پر خرج اور تقتیم کردی جائے۔ ایک دن ان کے پاس ایک مخف آیا جو علوی شیعہ تھا۔ اس نے نمایت گتا خانہ اور بیودہ انداز میں

ایک دن آن نے پال ایک مسل ایا جو علوی شیعہ تھا۔ اس نے نمایت کتا خانہ اور بیودہ آنداز میں معفرت عائضاتہ اور بیودہ آنداز میں معفرت عائشہ کاذکر کیا۔ حسن ابن بزید نے اپنے غلام سے کما کہ اس مختص کی گردن ماردواس پر علوی لوگ مجر کر مسل میں ہے ہے حسن نے کما کہ معاذ اللہ اس

جلددوم نصف آخر

سيرت طبيه أردو

لخف نے در حقیقت رسول اللہ عظی پر طعن کیاہے کیونکہ حق تعالی کاار شادہ۔

اَلْحَيْدُنْ لِلْحَيْدُونَ وَالْحَيِنُونَ لِلْحَيْدُونَ وَالطَيِّبَاتُ لِلطَّيِّيْنَ وَالطَّيِّدُ لَا لِلطَّيِّبَ لَآيه بِ١٨ امورة نورع ٣ أيمت

ترجمه : (اوربه قاعده کليه ب كه) گندى عورتيل گندے مردول كے لائق موتى بين اور گندے مرد گندى عور تول کے لائق ہوتے ہیں ستھری عور تیں ستھرے مردول کے لائق ہوتی ہیں اور ستھرے مردستھری

عور تول کے لائق۔

قر آنی ولیل ..... للذا اگر حضرت مائشہ (معاذ الله) گندی عورت ہو تیں تو ان کے شوہر بھی (معاذ الله) كند موت مرب شك رسول الله علية ال سياك بين بلكه آپ طيب و طاهر لور پاكيزه بين لور حصرت عائشة یا کیزہ میاک دامن اور طاہرہ ہیں جن کی برات اور صفائی آسان پرسے خدائے فرمائی ہے۔ للذااے فلام اس کا فرکی

گردن ماردے۔چنانچہ اس علوی شیعہ کی گردن ماردی گئی (اوراس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض

<u> المیول کے ذریعہ حضرت عائشہ کی برات .....جس زمانے میں حضرت عائشہ پر بہتان طرازی ہور ہی</u> تھی اس کے دور ان رسول اللہ ﷺ اکثر او قات اپنے گھر یعنی حجرہ مبارکہ میں ہی رہتے تھے۔ایک دن حضرت عمر بن خطاب آپ کے پاس صاضر ہوئے تو آپ نے اس طوفان کے سلسلہ میں ان سے مشورہ فرملیا۔حضرت عمر انے عرض کیا۔

"یار سول الله ! مجھے منافقوں کے جھوٹا ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ میں نے مکھیوں کے ذریعہ حضرت عائشة كى برات كا ثبوت اور يقين حاصل كرليا ہے ليتن كھياں آپ كے بدن مبارك پر نہيں بيٹيس للذاجب الله تعالی نے آپ کے بدن مبارک کو کھیوں تک سے صرف اس بناء پر محفوظ فرمادیا ہے کہ کھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں

تو عائش تو آپ کی بیوی بیں (جن کابدن آپ کے بدن سے اکثر چھو تاہے للذاان کے اور ان کے بدن کے پاک صاف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوسکتا) سائے سے عائشہ کی برات کی دلیل ..... پھرای دوران ایک دن حضرت عثال آپ کے پاس حاضر ہوئے

ترا تخضرت علی نان سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا نہوں نے عرض کیا "يار سول الله الجحصے تو آپ كے سائے كے ذريعہ عائشة كى ياكدامنى كى دليل مل گئى ہے۔ ميں نے ديكھا

ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے سائے کوزمین پر پڑنے سے محفوظ رکھاہے۔ کیونکہ آپ کے جسم مبارک کاسابیانہ و هوب میں زمین پر پڑتا تھااور نہ چاندنی میں زمین پر پڑتا تھا تاکہ دوسرے چلنے والوں کے قد مول میں یامال نہ ہو۔ توجب الله تعالى نے آ كے سائے تك كودوسرول ك ذريعه پامال مونے سے محفوظ فرماديا ہے تودہ تو آپ كى بيوى ہیںال کے لئے کیے بیات ممکن ہو سکتی ہے۔!"

ای بات کی طرف امام یکی نے اپنے قصیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ لقد نزه الرحمن ظلك ان يرى

على الارض مبقے فانطوى لمزية

ترجمہ :الله تعالیٰ نے آپ کے سائے کوزمین پر پڑنے سے پاک کر دیا تاکہ کسی ہمرای کے قد موں تلے پامال ہونے سے محفوظ رہے۔

سيرت طبيه أردو

جلدوه منصف آخر مسلمانوں کو ایذار سانی یمود کا مذہب ..... یہاں ایک لطیفہ یاد آتا ہے جس کے پیش کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر سفر میں تصادران کے ساتھ ایک یہودی بھی چل رہاتھا جب دونوں کی راہیں الگ الگ ہوئیں اور دونوں جدا ہونے لگے توحفرت عبد اللہ نے یمودی ہے کہا کہ میں نے سناہے تمارا فدہب بی مسلمانوں کو تکلیفیں پنچانا ہے۔اب اس سفر کے دوران کیاتم میرے ساتھ مجھیاس متم کی کوئی حرکت کرسکے جس سے مجھے ایذاء پہنچے۔ ساتھ ہی حضرت عبداللہ نے اسے قیم دے دی کہ ہملاؤ۔ اس نے کمااگر آپ مجھے جان کی امان دیں تومیں ہٹلاؤں۔حضرت عبداللہ نے اے امان دے دی تواس نے کما کہ اس سفریں میں اس کے سوااور کچھ نہ کرسکا کہ جب بھی ذمین پر تمہار اسامید دیکھا تواہیے نہ ہی جذبے کے تحت میں اے اینے پیرول سے یا مال کر تار ہا۔

صدیقتہ کی پاکدامنی برحضرت علیٰ کی دلیل .....غرض اس کے بعد اس دوران حضرت علیٰ آپ ک

خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے بھی اس بارے میں مصورہ کیا توحضرت علی نے عرض کیا۔ "میں نے ایک بات سے حضر ت عائشہ کی برات کی دلیل حاصل کی ہم آپ کے پیچیے نماز پڑھ رہے

تصاور آپ جو تول سمیت نماز پڑھار ہے تھے۔ پھر آپ نے اپناا یک جو تاا تار دیا تو ہم نے آپ ہے عرض کیا کہ یہ بات ہارے لئے ضرور سنت بن جائے گی۔ آپ نے فرملیا کہ نہیں جر کیلا نے مجھے خردی تھی اس جوتے میں

مندگی لکی ہوئی تھی توجب آپ کے جو تول تک میں نجاست ممکن نہیں ہے تو عائشہ تو آپ کی بیوی ہیں (ان ك لئے كيسے اس فتم كى بات ممكن موسكتى ہے!)" يدين كر آنخفرت على بهت خوش موتے۔

اب ہمارے لینی شافعی علماء کواس حدیث کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ آیا نماز کے دوران کسی نجاست کی وجہ سے ایک جو تا تار نالور نماز کا جاری رہتا جائز اور ممکن ہے (کیونکہ شوافع کے نزدیک بیہ عمل کثیر

ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جبکہ احناف کے نزدیک ایسانہیں ہے)

تہمت تر اشی کے متعلق ابوابوب<sup>یا</sup> کی بیوی <u>سے تفتگو</u> .....حضرت ابوابوب انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے (اسی بہتان تراثی کے زمانے میں )اپنی بیوی ہے کہا۔

"تمديكورى مواس تهت تراشى كے سلسلے ميں كياكيا كماجار باب!"

انہوںنے کہا۔

"أكر صفوان كى جكه آپ ہوتے توكيا آپ رسول الله على كى حرم محترم كے لئے كوئى فيرااراده

كرسكتے تھے!

ابوابوب نے کما

ہر گزنہیں!۔ان کی بیوی نے کما

"اور اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ عظافہ کے ساتھ ہر گز خیانت نہیں کر سکتی تھی (توجب میں اور تم ایبا نہیں کر سکتے تھے) تو ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ مجھ سے کہیں زیادہ بمتر ہیں اور صفوان آپ

میرت ابن ہشام میں یہ روایت اس طرح ہے کہ جب حضرت ابوابوبؓ ہے ان کی بیوی نے کہا تھہیں معلوم ہے لوگ حضرت عائشہ کے بادے میں کیا کہ رہے ہیں تووہ کہنے گئے۔

'نان جانیا ہوں اور یہ سب بالکل جموث ہے۔ اور اے ام ابو ایوب ( !اگر تم ان کی جکہ ہوتیں تو ) کیا تم ايباكرسكتى تھيں۔"

انہوں نے کہاخدا کی قتم ہر گز نہیں۔ میں مجھی ایبا نہیں کر سکتی تھی۔

حضرت ابوایوب نے کماکہ (پھرتم اندازہ کر سکتی ہوکہ )حضرت عائشہ تو تم سے کمیں زیادہ بمتر ہیں (دونول روايتول مي جو فرق بده قابل فورب)

<u>حضرت عائشہ اور مرض موت</u>.....ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہٌ مرض موت میں تھیں

تو حضرت ابن عبایں ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھاکہ حضرت عائشہ اللہ کے روبروپیش ہونے کے خیال سے خوفزدہ تھیں۔حضرت ابن عباس نے ان سے کملہ

آپ ڈرئے نہیں کونکہ آپ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پنچیں گی کہ مغفرت اور جنت ک باعث تعمین آپ کی منظر مول گی۔!"

یہ ن کر معرت عائشہ خوشی سے مر شار ہو گئیں۔

<u>حضرت عائشہ کی فضیلتیں</u> ..... چنانچہ حضرت عائشہ فٹکر نعمت کے طور پر کماکرتی تھیں۔

"جو لعتیں الله تعالیٰ نے دوسری ازواج کو دی ہیں جھے ان کا نو گنا دیا گیا ہے۔ اول سے کہ جب آنخضرت ﷺ کو مجھ سے شادی کرنے کا تھم ہوا تو جرئیل آپ کے پاٹ میری صورت میں بازل ہوئے۔ دوسر سے

آپ کی ازواج میں صرف میں ہی اس وقت کواری لؤکی مھی جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا میرے علاوہ آپ نے کسی کنواری او کی سے شادی نہیں گا۔ تیسر ے جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کاسر مبارک میری گودیس تھا۔ چوتھ آپ کی قبر مبارک میرے ہی جرے میں بنائی گئے۔ پانچویں جب آپ پروحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی

ازواج میں سے جو بھی اس وقت میں ہوتی دواس موقعہ پر آپ سے علیحدہ ہو جاتی جبکہ میرے پاس ہوتے ہوئے جب آپ پروس نازل ہوتی تومیں آپ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں ہوتی۔ چھٹے میرے والد آپ کے خلیفہ اور

دوست تھے۔ ساتویں میری برأت آسان سے نازل ہوئی۔ آٹھویں میں پاک سرشت ہوں اور پاک مخص سے يداك كئ اورنوس يدكه مجصے مغفرت اور ذرق كريم كاوعده كيا كيا ہے۔!"

حضرت عائشتا کے ہار کا دوسر اواقعہ .....ایب قول ہے کہ ای غزدہ میں حضرت عائشہ کاہارتم ہوا تھا جس کو حلاش کرنے کی وجہ سے سب لوگ رکے رہے۔ چنانچہ ہار کی حلاش کے لئے آنخضرت ﷺ نے دو آو میوں کو

بميجاجن ميں سے ايك حضرت اسيد ابن حفير تھے۔اى دوران منح كى نماز كاوقت الكيااس وقت مسلمان كى چشمه کے پاس نہیں تھے اس لئے پانی کی و شواری تھی۔ ایک روایت میں بیراضا فیہ بھی ہے کہ۔ مسلمانوں کے ساتھ مجی یانی میں تھا۔ اس وقت تیم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ قول امام شافعی نے کی علائے مفاری سے نفل کیا ہے۔

اب اس روشن میں یوں کمنا چاہیے کہ ایس غزوہ میں حضرت عائشہ کا ہار دو مرتبہ گر الور دونوں دفعہ معالمه الگ الگ تھا جن کی تفصیل بیان موئی۔ مرسیح قول سے کہ ہار کی تمشدگی کا میدواقعہ ایک دوسرے غزوہ میں پیش آیا تھا جو غزوہ بی مصطلق کے بعد پیش آیا ہے۔

ہار کی تلاش اور نماز کا وقت ..... چنانچہ حضرت عائش ہے روایت ہے رہبیہ ہار کے م مرنے کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد تمت تراشوں نے بہتان طرازی شروع کر دی تھی۔ اس بنگا ہے کے ختم ہونے کے بعد ایک مر تبہ میں آن خضرت تا لئے کے ساتھ ایک دوسرے غزوہ میں گئی اس سنر میں بھی میر اہار گر کر کم ہوگیا یمال تک کہ اس کی تلاش میں اس کی تلاش کی وجہ سے سب لوگ وہیں رکے رہے کیونکہ آنخضرت تا لئے نے کچھ لوگوں کو اس کی تلاش میں بھیجا تھا۔ بہر حال یہ روایت گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے جس میں گذرا ہے کہ آنخضرت تا لئے نے دو آدمیوں کوہارکی تلاش میں بھیجا تھا اور اسی دور ان فجر کا وقت آگیا۔

عائشہ پر ابو بکر کی تارا ضکی .....ای وجہ سے تقدیر اللی کے مطابق حضرت عائشہ کو اپنے والدی ڈانٹ سنی پڑی اس لئے کہ (جب تشکریمال رک کیا اور کچھ لوگ ہار تلاش کرنے چلے کئے تو اس میں اتن ویر گلی کہ فجر کا وقت آگیا جبکہ وہال کوئی چشمہ بھی نہیں تھا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی پائی نہیں تھا چنانچہ ) لوگوں نے آگر اس پر حضرت ابو بکڑ بیٹی کے پاس آئے اس وقت رسول اللہ عظی پر حضرت ابو بکڑ بیٹی کے پاس آئے اس وقت رسول اللہ علی مضرت عائشہ کی ران پر سر رکھے ہوئے سور ہے تھے۔ حضرت ابو بکڑ نے بیٹی کو مخاطب کر کے (آہت ہ آہت) کہا۔

"تم نے رسول اللہ ﷺ اور سب لوگوں کی منول کھوٹی کر دی نہ اس جگہ کمیں پانی کا چشمہ ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ ہی یانی ہے۔!"

ساتھ ہی خفرت ابو بکڑ غصہ میں بیٹی کی کمر پر ٹھو کے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ لڑک۔ توہر سفر میں مصیبت اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہے لوگوں کے پاس ذراسا بھی پائی نہیں ہے۔ تیم کا تھکم۔۔۔۔۔حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس موقعہ پر اس نے اپنے جسم کو صرف اس لئے حرکت ہے روکے رکھاکہ آنخضرت علیہ میری ران پر سور ہے تھے۔

ری کیونکہ جب آنخضرت مالک سویا کرتے تھے توکوئی شخص آپ کو بیدار نہیں کرتا تھا یہال تک کہ آپ خودی بیدار نہیں کرتا تھا یہال تک کہ آپ خودی بیدار ہوجائیں کیونکہ کوئی نہیں جانبا تھا کہ اس نینداور خواب میں آپ کے ساتھ کیا ہور ہاہے آخر آنخضرت مالک نماز کے وقت بیدار ہوگئے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔جب نماز کاوقت ہوا تو آپ خود ہی بیدار ہوگئے۔ آپ نے اٹھ کرپائی طلب فرملیاتو کمیں پائی نمیں تفا۔اس وقت اللہ تعالی نے تیم کی رعایت کی تھم مازل فرملیا۔

ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیم کی آیت نازل فرمائی جو سور ڈ ما کدہ میں نجہ ایک روایت میں رہے کہ ای وقت یہ آمہ بنازل ہو ڈی

ے۔چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت سے آیت نازل ہوئی۔ کا کہنا اکٹین اکٹوالافا فَمُنْتُم إِلَى العَمَّلُوةِ الآبيب ٢ سوره ما كدرم ٢ آيمن علے

ترجمه : اب ایمان والوجب تم نماز کواشخ لکو تواسیخ چرول کود هوؤ

آل ابو بکر کی بر کات اور مبار کباد ..... ایک قول ہے کہ جو آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت ہے کیونکہ سور فائدہ کی اس آیت کو آیت اس کو بی سور فائدہ کی اس آیت کو آیت وضو کہ جاتا ہے اور سور فانساء کی آیت میں وضو کا کوئی ذکر خمیں ہے لاز ااس کو بی آیت خیم کما جانا چاہئے۔ علامہ واحد محت نی کتاب اسباب نزول میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ مجمی میں ہے۔

غرض اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت ابو بکڑنے حضرت عائشے ہے کہا۔ " ن کو منت مقر میٹر و سریز نہ مجمع میٹ میٹر تاقعہ میں کا میٹر کے کہا۔

"خداکی فتم بٹی ! جیساکہ تم خود بھی جانتی ہو تمواقعی مبارک ہو۔" ادھر آنخضرتﷺ نے خود بھی اس موقعہ پر حضرت عائش ﷺ فرمایا۔

"تهارلار کس تدربابر کت ہے۔"

دوسری طرف حفرت اسیداین حفیرنے کہا۔

رو رو رک رک مید این میلی برکت نمیں ہے۔" "اے آل ابو بکر ایہ تماری مملی برکت نمیں ہے۔"

ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت عائشہ سے کماکہ۔

"الله تعالى آپ كوجزائے خرعطافرمائے آپ كے ساتھ جو بھى ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے اس بيس الله تعالى سولت و بهترى اور مسلمانوں كے لئے خرپيدا فرماديتا سے!"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے ساتھ ایسے ناخوشگوار واقعات ایک سے زائد بار پیش آئے جن کے نتیجہ میں مسلمانوں کے لئے خیر ظاہر ہوئی۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے۔

ایک دوایت کے مطابق حفرت اسیداین حفیرے کماکہ۔

"اے آل ابو بکر! آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خمر و برکت عطافر مائی ہے۔ آپ لوگوں کے لئے قتم برکت ہیں برکت ہیں۔

سے ہم بر تت ہیں ہوت ہیں۔ علا مہ حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ اس موقعہ پر حضرت عائشہ کی نتریف میں جو پچھ بھی کہادہ صرف معمد میں معند جب بھی کسی میں نہندی کا کہا کہ ساتھ میں جاگا ہے۔ محمر میں اصلاح است

حضرت اسیدابن حضیرنے ہی کماکس اور نے نہیں کما کیونکہ ہارکی تلاش میں جو لوگ بھیجے گئے ان میں اصل وہی تھے بلکہ ایک گذشتہ روایت میں توبیہ ہے کہ صرف وہی گئے تھے۔

ہار کی ہازیا فت ..... غرض حفرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہار کی حلاش کے دوران ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار میں تو ہمیں اس کے نیچے ہی ہار پڑا مل گیا ( لیٹی اس سے پہلے جو لوگ تلاش میں گئے تھے وہ ناکام رہے ) اقول۔ مولف کتے ہیں: کتاب نور میں ہے واضح رہے کہ ہار کی گمشدگی کا واقعہ دو مرتبہ چیش آیا۔ ایک دفعہ جوہار کم ہوا تھاوہ حضرت عائشہ کا تھا اور دوسری مرتبہ جوہار کم ہواوہ ان کی بمن حضرت اسمارہ بنت ابو برش کا تھا

د فعہ جوہار کم ہوا تھادہ حضرت عائشہ کا تھااور دوسری مرتبہ جوہار کم ہواوہ ان کی بہن حضرت اسھا، بنت ابو برسکا تھا جس کو حضرت عائشہ نے ان سے عارضی طور پر لے رکھا تھا۔ اس طرح ان احادیث کے در میان موفقت پیدا ہوجاتی ہے جواس سلسلے میں ہیں۔ یمال تک کتاب نور کاحوالہ ہے۔ تاہم یہ بات بھی قابل غورہے اور یہ بھی دیکھنا پڑے گاکہ اس مسئلے میں جواحادیث ہیں وہ کیا ہیں۔

جمال تکاس بات کا تعلق ہے کہ یہ ہار حفرت اساء کا تھااس سے حضرت عائش کے اُسے میر اہار کہنے سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ بعض او قات معمولی سے معمولی نبیت کی وجہ سے آدمی کی چیز کی اضافت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ بسر حال اس سے معلوم ہوا کہ اس دوسری مرتبہ کے واقعہ میں جس ہار کا تذکرہ ہے وہی حضرت اساء والا ہار تھا۔

بخاری میں یہ بھی ہے کہ تیم کی آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھ چکے تھے (بسر حال جس روایت سے یہ معلوم ہو تاہے کہ وہ ہار حضرت اساء کا تھادہ) حضرت عائش ہی کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اساء سے ایک ہار مستعار لیا جو اتفاق سے کم ہو گیا۔ آنخضرت علی ہے اس کی حاش میں ایک

مجلددوم نصف آخر

تحض کو بھیجا جے وہ مل کیا۔ای اثناء میں نماز کاوفت آگیا جبکہ لوگوں کے ساتھ (اور اس جگہ پر )یانی کہیں نہیں تھا۔ تھا۔لوگوں نے آنخضرت ﷺ سے اس پریشانی کا ظہار کیا تواللہ تعالیٰ نے تیم کی آیت نازل فرمانی۔ بخاری نے اس باب کاعوان جو قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ۔باب اس بیان میں جب کہ نہیانی میسر ہواور نیے مٹی۔

اس روایت میں ہے کہ ایک محض کو ہار کی تلاش میں بھیجا جے وہ مل گیا۔ تو ممکن ہے ہی وہ شخص ہو جس نے اونٹ کو اٹھایا تھا۔ یاان میں سے ایک یہ شخص بھی ہو جنہوں نے لونٹ کو اٹھایا۔ للذا یہ بات اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی کہ لوگ ہار کی تلاش میں گئے گرناکام رہے۔

اس سلسلے میں میں نے علامہ ابن حجر کا کلام دیکھاجو کہتے ہیں کہ ان روایات میں موافقت کا طریقہ یہ ہے کہ تلاش میں جانے والوں کے سر براہ حضرت اسید ابن حفیر تھے اسی لئے بعض روایات میں صرف ان ہی کاذکر ہے اور اسی لئے اس کام کی نسبت تنماان کی طرف کی گئی۔ نیز گویا پہلے ان لوگوں کوہار نہیں ملا۔ پھر جب یہ لوٹے تو حیم کی آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت لشکر نے کوچ کا ارادہ کیا اور اس لونٹ کو اٹھایا جس پر حضرت عائش سوار تھیں اور وہیں حضرت اسید کوہار مل محیا۔ یہ ال تک حافظ ابن حجر کا حوالہ ہے۔

ایک قول ہے کہ ای غزوہ میں مسلمان راہ ہے ہٹ گئے یہ ایک د شوار گذار واوی کے پاس تھے کہ رات ہوگئی ای وقت حضرت جرئیل نازل ہوئے جنہوں نے رسول اللہ عظافہ کو اطلاع دی کہ اس وادی میں جنات کا ایک گروہ ہے جو کا فر ہیں وہ جنات آنخضرت ملائے اور صحابہ کے ساتھ کوئی شر اور برائی کرنے کااراد ورکھتے ہیں۔ آنخضرت ملائے نے حضرت علی کوبلا کر ان پر دم کیا اور پھر انہیں وادی میں جانے کا تھم دیا۔ انہوں نے ان کفار کو قتل کردیا۔

مراہام ابن جمیہ کہتے ہیں کہ یہ ان احادیث میں سے ہو آنخضرت مالیہ اور حصرت علی کے متعلق جھوٹ کھڑی گئی ہیں۔ امام ابن جمیہ کہتے ہیں کہ اس قتم کی ایک وہ روایت ہے جس میں ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے سال میں بئر ذات العلم کے مقام پر ان کی جنات سے جنگ ہوئی۔ یہ بئر لیعنی کنواں جفد کے مقام پر ہے۔ علمائے مغاذی کے نزدیک یہ حدیث من گھڑت ہے۔

یمال تیم کا تھم نازل ہونے کے متعلق جو سبب بیان ہواہے بعض روایات میں اس کے ہر خلاف ایک دوسر اسبب بیان ہواہے چنانچہ طبر انی میں اسلع سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ میں کافادم تھااور آپ کی او نفی کو ہا تکار تا تھا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرملیا۔

"اسلع\_ا څھواور چلو\_!"

میں نے عرض کیا۔

"یار سول اللہ! میں جنابت لیعنی ناپاکی کی حالت میں ہوں اور یمال کمیں پانی بھی نہیں ہے!" بیان کر آنخضرت ﷺ خاموش ہو گئے۔اسی وقت آپ کے پاس حضرت جر کیل آیت صعید یعنی مثی کے متعلق آیت لے کرنازل ہوئے۔ تب آپ نے فرمایا۔

"اسلع المحولور تيم كرلو.!"

پھر آپ نے جھے تیم کرنے کاطریقہ ہٹلایا جس میں ایک د فعہ چرے کے لئے اور ایک د فعہ تہمینوں تک کے لئے (مٹی پر )ہاتھ مارے گئے۔ چنانچہ میں نے اٹھ کمر تیم کیا اور اس کے بعد آنخضرت مالٹے کی او نٹنی کی ساربانی کی یمال تک کہ ہمیانی کے ایک چشمہ سے گندے۔ آنخفرت اللے نے مجھ سے فرملا۔

"اسلع!اس سے اپنی جلد لعنی بدن د مولو!"

کتاب امتاع میں ہے کہ تیم کی آیت طلوع فجر کے وقت نازل ہوئی چنانچہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ زمین پر پھیرے اور پھروہ ہاتھ مسے کی جگوں پر پھیرے۔ اب گویا ہمارے نقهاء لینی شافعی فقهاء کو اس روایت کے متعلق جواب دیناضروری ہے (کیونکہ وہ اس کے خلاف بات کتے ہیں)

تیم کی آیت بیہ۔

وَانْ كُنْتُمُ مُوْضَى اَوْعَلَى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدُ مِّنَكُمْ مِنَ الْعَالِّطِ اَوْ لَكُسْتُمُ الِنِّسَاءَ فَلَمْ نَجِدُ وَامَاءَ فَتُكُمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّ

و المسلم المسلم

ترجمہ :اوراگرتم بار ہویا حالت سفریس ہویاتم میں سے کوئی مخض اشتعجے آیا ہویاتم نے بیبوں سے قربت کی

ہو پھرتم کوپانی ند ملے تو تم پاک ذمین سے تیم کر لیا کرو لعنی اس ذمین پر دوبار ہاتھ مار کرا پنچروں اور ہاتھوں پر

ہاتھ کھیم لیاکرد۔بلاشبہ اللہ تعالی بڑے معاف کرنے دالے بڑے بخشے دالے ہیں۔ ح<u>یا ندگر بن اور نماز</u> خسوف.....ای سال چاندگر بن ہواچنانچہ آنخضرت ﷺ نے محابہ کو نماز خسوف **یعنی** 

گر بن کی نماز پڑھائی اور یہ نماز اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ چاند پرے گئن اور داغ ختم نہیں ہو گیا۔اس وقت یہودی ذور زور سے ڈھول ڈھیڑے بجارہے تھے اور کہتے تھے کہ چاند پر سحر کر دیا گیا ہے۔

باب پنجاه ششم (۵۲)

## غزوهٔ خندق

اس کوغز دۂ احزاب بھی کماجاتا ہے۔ میں دہ غز دہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندول کو ایک آزمائش میں ڈالاادرا ہے متقی اور پر ہیز گار اولیاء کے دلول میں ایمان کو مضبوط و متحکم فرمادیا نیزاسی غزوہ کے ذریعہ حق تعالی نے منافقوں اور ان سر تحول کا بول مجی کھول دیا جو استے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بعض ونفرت چھیائے ہوئے تھے۔

اس غزوہ کا سبب .... اس غزوہ کا سبب سے ہوا کہ جب بنی نضیر کے یبودیوں کو مدینے میں ان کے علاقے ے جلاو طن کر دیا تھیا جیسا کہ بیان ہوا توان کے بڑے بڑے مر دار کے میں قریش کے پاس محے ابن سر داروں میں

ا یک توصی ابن اخطب تھاجو ام المومنین حضرت صغیبہ کا باپ تھا۔ دوسر اان کا عالم سلّام ابن مصمم تھا۔ ان کے علاده إن كادوسر اسر دار كنانه ابن ابو حقيق تهالور موذه ابن فيس لور ابوعامر فاسق مجمى تتھے۔

يبودكى قريش كے ساتھ سازش ....ان لوكول نے بينى كر قريش كود عوت دى كه وه رسول الله علية ہے جنگ کرنے کے لئے میدان میں آئیں انہوں نے قریش کوخوب بھڑ کایااور کہا۔

ہم جنگ کی صورت میں تمہارے ساتھ ہول کے یمال تک کہ محمد ﷺ (اوران کی جماعت کو) نیست ونابود كردين مح ان سے دعمني ميس بھي ہم تمهارے ساتھ ہيں۔!"

ابوسفیان میرسن کر (بهت خوش ہوالور) کہنے لگا۔

"مرحبد خوش آمدید- مارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پندیدہ) مخص وہ ہے جو محمد علاقے کی و تتمنی میں ہمار امدد گار ہو۔"

ایک روایت کے مطابق ابوسفیان نے ان سے یہ بھی کما کہ۔ مگر ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں كرسكة جب تك تم مارے معبودول كو سجده نه كراو- تاكه مارے ول مطمئن موجاكيں!"

یمود کی ابن الو نتی اور بت برستی ..... یمودیوں **نے فورا** ہی بتوں کو سجدہ بھی کر لیا۔اس کے بعد قریش نے

"اے گروہ یہود! تم اہل کتاب ہواور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے اس لئے تمہار اعلم بھی

جلددوم نصف آخر

زیادہ ہے للذااس جھڑے کے بارے میں کھے بناؤجو جارے اور محمد علی کے در میان اختلاف کاسب ہے۔ کیا جارا دین بهتر ہے یا محمد علیہ کادین ہم سے اچھاہے۔! بمود بول نے کہا۔

سير ت طبيه أردو

" نہیں۔ تمهاراہی دین محمد علیہ کے دین ہے بہتر ہے اور حق وصدافت میں تم لوگ محمد علیہ ہے کہیں

زباده يزهے ہوئے ہو۔!"

ایک روایت مل به لفظ بین که \_ آیا جمار اراسته زیاده سیدها اور مدایت کا بے یا محمر عظی کار استه دیموو نے

کہا۔ نہیں تمہار اراستہ بی ہدایت کاراستہ ہے اس لئے کہ تم لوگ اس بیت الله کی عظمت کرتے ہو، ماجیوں کو یانی

پلاتے اور سیراب کرنے کی خدمت انجام دیتے ہو، قربانیال کرتے ہواوران ہی چیز ول کی عبادت کرتے ہو جن

کو تمهارے آباء واجداد بوجتے آئے ہیں۔ للذاہر لحاظے حق وصدانت اور سچائی تمهارے ہی ساتھ ہے۔

اى واقعه يرحق تعالى نيد آيات نازل فرمائيس

أَلُمْ نَوَا لَى الَّذِينَ ٱوْتُوا الْعِينَا مِنَ الْكِيْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاعُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوكُاكَ آهَدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَيِنْلًا الْآتِيبِ ٥ سوره نساء ٢٠ آيت ٥٥

ترجمه : کیاتم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملاہے پھر باوجو داس کے وہ بت اور شیطان کو

بانتے ہیں اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ بیاوگ بد نسبت مسلمانوں کے زیارہ راوراستے پر ہیں۔ قريتي جوانول كاعهد ..... يبوديول كاجواب من كر قريش كي خو ثي ومسرت كالمعكانه نهيل رہا۔ للذار سول

ای دقت قریش کے مخلف خاندانوں سے بچاس جوان نکلے جنہوں نے آنخضرت علیہ کے خلاف عمد و بیان کیا

اور کعبہ کا پردہ پکڑ کراوراس ہے اپنے سینے ملا کرانہوں نے حلف کیا کہ وقت پرایک دوسرے کو وغانہیں دیں گے اورجب تک ان میں سے ایک مخص بھی باقی ہے محمد علی کے خلاف متحد و متفق رہیں گے۔

ای واقعہ کی طرف تھید گاہمریہ کے شاعر نے اپنے ان شعروں میں اشار ، باہ اور یہود کی حرکتوں میں ان کی ذمت کی ہے۔

لاتكذب

قلىزاغوا اليهود و ان الحق معشرلؤ

> جحدوا المصطفر وامن بالطاغوت هم عند هم شرفاء

واتخلوا العجل الانبياء قتلوا السفهاء انهم 71

وسفیه من ساته المن والسلوی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

القشاء

وارضاء الفوم و

سير تصطبيه أردو

بالخبيث منهم بطون

نار طبا قها الامعاء فهى

وافي حال سبت بخير

يوم مبارك قيل للتصريف

من اليهود

منهم و کفر في تركهن

مطلب ..... یہ بات غلط نہیں ہے کہ یہودی جو حق وصد اقت اور راہ راست سے پھر مھتے ہیں ذکیل اقادہ ہیں۔ یمال اور میاء کاجو لفظ ہے رہے لیئم سے ہے جس کے معنی بدذات اور کمینہ فطرت کے ہیں چنانچہ یہودی کی سب ہے بری کمینگی یہ تھی کہ انہوں نے آنخضرت کی نبوت ورسالت کا انکار کیاجب کہ ایک قوم یعنی کفار قریش کی

تھی جو طاغوت لینی غیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھی۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوایو جی

جائے۔ یہ لفظ طغیان سے بناہے۔ اور یہ لوگ لینی یہودی اس قوم لینی کفار قرایش کے مزد یک بڑے معزز اور معتد تھے۔ایک روایت میں ہے کہ یمودیوں لینی بی اسر ائیل نے ایک دن میں ستر نبیوں کو قتل کیا تھا۔ان ہی میں

حضرت ذکر ایاور حضرت منحی مجمی تھے۔انہوں نے ہی ایک بچھڑے کو معبودینا کر اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔جولوگ مجمی ایسی حرکتیں کریں گے ان سے زیادہ ہے دقوف کون ہو سکتاہے اور اس قوم سے زیادہ احتی کون

ہوسکتا ہے جو من وسلوی لیتن میٹھائیوں اور پر ندوں کے لذیذ گوشت کو چھوڑ کر لسن اور اناج اور وال پر راضی

ہو گئی۔ان کی حماقت میں کوئی شک باقی نہیں ہے جنہوں نے حرام چیزوں جیسے سوداور بیاج سے اپنے پیٹ بھر لئے للذاان كے پيك جنم بيں كيونكه ان پيول ميں وہ چيزيں بحرى موئى بين جو جنم كودعوت دينوالى بين النذاان كى

انتزیال آگ کی ڈھو بریال ہیں۔ آگر اللہ تعالی میںودیوں کے یوم سبت میں جو سنچر کادن ہے اور جس کو انہوں نے ا پنامحترم دن قرار دے رکھاہے۔ خیر کاارادہ فرماتا توان کا یوم سبت لیعنی مقدس دن بدھ کادن ہوتا کیو مکہ اس دِن نور پیداکیا گیا تھالندا یہودیوں کاسب کام چھوڑ کر صرف عبادت کرنے کے لئے بدھ کے بجائے یو م سبت سنیح

کو بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر ظاہر نہیں فرمائی۔ م و المربوم سبت ..... جمال تك يوم سبت لين سنير ك دن كا تعلق ب تواس دن الله تعالى في عالم كى

تخلی<del>ق شروع فرمائی تھی</del> مگریبودیاں بات کو نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تخلیق کی ابتداء حقیقت میں اتوار کے ون شروع موئی اور جعد کے ون حق تعالی عالم کی تخلیق سے فارغ موااور سنیج کے ون اس نے آرام کیا للذا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یمودی کہتے ہیں کہ اس دن ہم بھی اِسی طرح آرام کریں گے جیسے پروردگار عالم نے آرام کیا تھا۔ یمودی کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالی سنیچر کے دن کسی کام کی محمیل نہیں فرماتانہ مخلین کی نہ رزق کی ،نہ رحمت کی نہ عذاب کی ، نہ زندگی کی اور نہ موت کی۔ جو محض سنچر کے دن مرجاتا ہے تواس سے پہلے ہی اس کا نام لوح محفوظ سے مثادیا جاتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ یمود کے اس عقیدہ کواس آیت میں جھٹالا ہے۔

نے ان پر حرام کر دیالوراس طرح یہ لوگ ایک ابتلاء اور مصیبت میں پڑھئے۔

تھجوریں ایک سال کے لئے ان کودے دیں۔

شيبه عثان ابن طلحه كالجياز او بهائي تفا\_

ہے (کہ بادجوداس دن کی اس نضیلت کے انہول نے اس کی فضیلت کے بارے میں جتبو کی)

للذا یمودیوں کے اس عقیدہ کی دجہ ہے اس دن چو نکہ انہوں نے عبادت کے سواد وسری چیزوں کوروا

موے ان کے لئے اللہ تعالی نے جویا کیزہ چیزیں عنایت فرمائی تھیں اور جوان کے لئے حلال تھیں ان کو حق تعالیٰ

ر کھا تھااس لئے ہر قتم کا ظلم وجور کرتے تھے للذاای ظلم وجور کے سبب جواس دن میں ان کی طرف ہے رونما

. ترجمه :ده هروفت تحی نه کسی کام میں رہتاہے۔

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ لاَ مِي بِ ٢ إسور هالرحن ٢٢ آيت ٢٩

علامہ ابن جر بیمی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ چونکہ بدھ کے دن نور کی تخلیق فرمائی گئی ہے اس لئے

غرض اس کے بعد وہ یہودی سر دار قبیلہ غطفان کے پاس آئے اور ان کو آنخضرت علیہ ہے جنگ

انہوں نے اس دن کاروزہ رکھنے کے متحب ہونے کے متعلق کافی مطالعہ اور جبچو کی ہے۔ مگریہ بات قابل غور

کرنے کی دعوت دی اور آپ کے خلاف انہیں اکسایا۔ انہوں نے خطفان سے کماکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور قریش نے بھی ہمارے ساتھ ای پر معاہدہ کرلیاہے۔ادھر انہوں نے عطفان دالوں کورام کرنے کے لئے خیبر کی

قریشی کشکر اور جنلی تیاریال ..... غرض اب قریش اور ان کے ماتحت قبیلوں اور اس طرح عطفان اور ان کے ما تحت قبیلو<u>ں نے جنگ کی تیاریا</u>ں شروع کر دیں۔ قریشیوں کا سالار ابوسفیان تھااس کے ماتحت چار ہز ار سور ماؤل کالشکریتیار ہوااس لشکر میں تین سو گھوڑے سوار تھے اور ایک ہزاریا پندرہ سوادنٹ تھے۔ پھیر انہوں نے دارالند وہ میں جنگی پر چم تیار کیایر چم برداری کی ذمہ داری عثان ابن ابوطلحہ این ابوطلحہ کے پاس تھی اس کا باپ طلحہ ابن ابوطلحہ جنگ احد میں قتل ہو چکا تھا عثمان کے دونوں چیا بھی احد میں قتل ہو چکے تھے جن کے نام عثمان ابن ابوطلحہ ادر ابوسعیداین ابوطلحہ تھے۔اس عثمان ابن ابوطلحہ کوہی ابوشیبہ کماجاتا تھاجیسا کہ بیان ہوا۔ لہذا یوں کمنا چاہئے کہ

غروہ احد ہی میں عثمان ابن طلحہ کے چارول بھائی بھی قبل ہو چکے تھے جو یہ ہتھ۔ مسافع ابن طلحہ ،حرث ا بن طلحہ کلاب این طلحہ اور مجلاس ابن طلحہ۔ یہ عثان ابن طلحہ جس نے اس موقعہ پر قریش کی پر جم بر داری کی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔اس کومجی کہاجاتا تھا (جس کا مطلب ٹکہبان ہونا چاہئے ) کیونِکیہ بیہ بنی عبدالدار میں سے تھاجو کعبہ کے محافظ وخادم تھے۔ یہ بن عبدالدار اور ان کا مورث اعلیٰ جنگ کے وقت جنگی پر جم اٹھایا کرتے تھے یہ اعز از بنى عبدالدار بى كا تفاكو ئى دوسر ااس حق ميں شريك نہيں تفاجيساكہ بيان ہوا\_

<u>غطفان کا کشکر..... قبیلہ غطفان کے کشکر کا سر دار عیبی</u>ہ ابن حصن فزاری تھاجو بی فزارہ میں سے تھا۔ اس کے کشکر کی تعداد ایک ہزار تھی۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے یہ عینیہ ابن حصن فزار ی بعد میں مسلمان ہو گیا تھالور

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جلددوم نصف آخر مسلمان ہونے کے بعد پھر کا فر ہو گیا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبرائی خلافت کے زمانے میں کیے فخص مسلمانوں

کے ہاتھوں گر فتار ہوا تو پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے دس ہزار جوان اس فخص کے اطاعت گزار تھے اور اس فخص میں مزاج کی بے سند میں عالم کا سند کے سند ہوتا ہے۔ حد سختی اور تندی تھی ای لئے رسول اللہ ﷺ اس کے بارے میں فرملاہے کہ یہ فخض احمق مُطاع ہے بینی ایک الیااحت جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ای کے سلسلے میں آنخضرت ﷺ کا پیار شاد بھی ہے کہ بدترین مخض

وہ ہے جس سے لوگ اس کے نثر کی وجہ سے بیجنے لگیں۔

<u>دیگر کشکر</u> ..... ای طرح بنی مره کا لشکر تھا جس کی تعداد چار سو نفر تھی اس لشکر کا سالار حرث ابن عوف مُزی تھا۔ یہ مخص بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ مگر ایک قول ہے کہ بنی مرہ اس جنگ یعنی جیک خند ق یا جنگ احزاب میں شامل نہیں ہوئے۔

بن الشجع کے نشکر کا سالار ابو مسعود ابن رخیلہ تھا یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اس طرح بنی سلیم کا لشکر تھااس لشکر کی تعداد سات سونفر تھی اور اس کا سالار سفیان ابن عبد مٹمس تھا۔ اس محف کے اسلام کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے۔

ای طرح نی اسد کا لشکر تھا جس کا سالار طلّحہ ابن خویلد اسدی تھا۔ یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ مخص بھی ایک مرتبہ اہلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا مگر دوسری مرتبہ پھر مسلمان ہوااور سے دل سے

اسلام لایا۔ بنی اسد اور بنی انتجع وہ قبیلے تھے جن کی شرکت نے اس احزابی لشکر کی تعداد دس ہزار تک

تشر کے ....اس کشکر کو کشکر احزاب اور اس غزوہ کو غزوہ احزاب ای لئے کماجا تا ہے کہ اس میں کفار عرب کے تمام قبائل اور خاندان شریک ہوئے تھے۔احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں چونکہ

الشكرتمام جماعتول اور كروجول يرمشمل تفاس لئے اس كو لشكر احزاب كماجاتا ہے)

کشکر کی تر تبیب اور سالار ی ..... چنانچه بعض مور خوِل کا کهناہے که ان احزاب اور گروہوں کی تعداد د س <del>ہزار تھی جس کے تین اشکر بنائے گئے تھے مگر اس مج</del>وعی اشکر کا کر تاد ھر تایاسپہ سالار اور ذمہ دار اعلیٰ ابوسفیان

ابن حرب تھا (کیونکہ یہود کے بعدوہی اس تحریک کاروح روال تھا)

<u> آتخضرت علی کو اطلاع اور صحابہ سے مشورہ ..... غرض او حرجب تمام تیاریاں کمل ہو تمئیں اور </u> احزابی کشکر کوچ کے لئے تیار ہو گیا تو دوسری طرف بی خزاعہ کا یک د فد (جو مسلمانوں کا دوسے قبیلہ تھا) فور أ مدینے کوروانہ ہوااور اس نے آنخضرت علیہ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کو قریش کی اس جنلی تیاری اور احزابی

لشکر کی اطلاع دی۔ آنخضرت ﷺ نے مشر کول کے اس اجتماعی لشکر کے بارے میں سنتے ہی صحابہ کو جمع فرملیا در ا نہیں دستمن کی تیاریوں کا حال ہتلا کر ان سے اس بارے میں مشورہ طلب فرمِلیا۔ آپ نے ان سے بوچھا۔ "کیاہم مدینے میں رہ کر دستمن کا مقابلہ کریں پاباہر نکل کر اے رو کیں \_

<u>خندق کھود نے کامشورہ</u>....اس پر آپ کوایک محابی کی طرف سے (شہر کے گر د) خندق کھودنے کامشورہ دیا گیایہ مشورہ آپ کو حضرت سلمان فارس نے دیا۔ انہوں نے عرض کیا۔

"یار سول الله اہم کو اپنے ملک فارس میں جب دعمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا

www.KitaboSunnat.com

جلددوم نصف آخر

سير ت طبيه أردو

اہل فارس کا جنگی طریقتہ ..... دراصل یہ طریقہ فارسیوں کا بی ایجاد کردہ تھا۔ فارس کے جس بادشاہ نے

سب سے پہلے یہ طریقہ ایجاد کیاوہ حضرت موسی کے زمانے کا بادشاہ تھا۔ غرض مسلمانوں کو حضرت سلمان فاری کابیہ مشورہ بہت پیند آیااور انہول نے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کیا۔ آنخضرت علیہ اس

وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے آپ کے ساتھ کچھ مہاجر اور انصاری مسلمان بھی تھے آپ کے لئے دیکھ بھال کر ایک مناسب جگہ تلاش کی گئی جمال آپ نے پڑاؤ کیا اور اپی زرہ کو کمر کے پیچھے کر لیا آنخضرت علیہ

نے محابہ کو محنت سے کام کرنے کا حکم فرمایا اور بتایا کہ اگر وہ صبر واستقلال سے کام کریں گے توان کو لتح نفرت حاصل ہوگی۔اس کے ساتھ ہی آنخضرت ﷺ نے ملمانوں کے ساتھ خود بہ نفس نفیس کام میں

حصہ لیناشر وع کر دیا۔ کھدائی میں نبی علیہ کی شرکت سب آپ خود اپنی کر مبارک پر مٹی ڈھوڈھوکر لے جانے لگے مسلمانوں

نے دسمن کے چینے جانے کے اندیشے کی وجہ سے بہت تیزی سے کام شروع کر دیا۔ بنی قریطہ کے یمودیوں سے کھدائی وغیرہ کے لئے بہت بڑی تعداد میں اوزار لئے جن میں میاوڑے اور کدالیں وغیرہ شامل تھیں۔

مسلمانوں میں جولوگ محنت و جانفشانی کررہے تھے ان میں جعال وصبیل ابن سراقہ بھی تھے ان کابدن بہت زیادہ مونااور چرنی دار تھالور یہ بہت زیادہ بدشکل تھے مگریہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور بے حد نیک اور صالح صحابی تھے۔ یمی وہ فخص ہیں جن کی شکل میں احد کے دن شیطان طاہر ہوا تقااور اس نے اعلان کر دیا تقاکہ محمد علیہ قل

ہوگئے ہیں جیساکہ بیان ہوا۔ <u>نبی اور مسلمانوں کارجز ..... آنخضرت ﷺ نے ان کانام بدل کرعمر رکھ دیا جس پر مسلمان یہ جنگی اور رجزیہ </u>

> سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا ترجمہ: ان کانام جمیل کے بعد عمر رکھ دیا گیا۔

چنانچہ اس کے بعد جب بھی لوگ رجز کے دوران لفظ عمر کہتے تو آپ بھی عمر کہتے اور جب لوگ لفظ ظهر پر پینچتے تو آپ بھی سب کے ساتھ اس لفظ کا تکرار فرماتے۔ گر کتاب اسد الغابہ میں جو تفصیل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخص جس کانام بدل کر آنخضرت ﷺ نے عمر رکھاتھایہ جعیل نہیں تھا۔ صحابہ کی جانفشائی اور خالی پیدف ..... غرض خندق کھودنے کے دوران محابہ بھوک اور تکان سے سخت

بریشان ہوئے کیونکہ یہ زمانہ عام تنگ دستی اور قحط سالی کا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کو محمنت اور بھوک کی شدت ہے ہے حال دیکھاتو آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا یہ شعر مثال کے طور پر پڑھا۔

اللهم لا عيش الاعيش الاخرة

فارحم الانصارو المهاجرة ترجمہ : اے اللہ عیش و آرام اور زندگی اگر ہے تو صرف آخرت کی ہے پس توانصار یوں اور مهاجروں کواپنی رحمتوں ہےنواز دے\_

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اس شعر میں اللہم کے بجائے بغیر الف کے لا ثم کما تھا محر جیسا کہ آنخضرت عظیٰ کی عادت تھی (کہ آپ شعر کو مجھی اس کی اصلی حالت اور وزن کے ساتھ نہیں ر معتے تھے) آپ نے اس شعر کو بھی تبدیل کر کے اوروزن سے گراکر پڑھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ایک روایت ميں بيرالفاظ بيں۔

اللهم ره خير الاخير الاخرة فبارك في الانصار و المهاجرة ترجمه :ا الله اخراور بهلائی اگر ب توصرف آخرت بی کی ہے۔ پس توانسار یول اور مهاجرول پر بر تمتیں نازل فرما\_

أيك روايت مين بير لفظ بين كه!

فاكرم النصارو المهاجرة لیمی پس توانصار اور مهاجرین کو سربلند فرمادے۔ پیچیے معجد نبوی کی تعمیر کاجو بیان گزراہے اس میں یہ

اللهم ان الاجراجرالاخرة فارحم الانصار و المهاجرة ترجمہ :اےاللہ اجرو تواب تو صرف آخرت ہی کا ہے ہیں توانصار و مهاجرین پر اپنی رحمتیں مازل فرمادے کتاب امتاع میں یہال اس شعر کا اضافہ مجی ہے۔

اللهم العن عضلا و القارة كلفونى انقل الحجارة

ترجمہ :اےاللہ عضل و قارہ پر لعنت فرما کہ انہوں نے ہی مجھے پھر ڈھونے پر مجبور کیا ہے۔ ایک روایت میں دوسر امصر عدیوں ہے کہ

هم کلفونانقل الحجارة. لینی انهول نے ہمیں پھر ڈھونے پر مجبور کردیا۔علامہ ابن جر کتے ہیں کہ شاید ریہ مصرعہ اس طرح تھا

والعن اللهي عضلا و القارة مر آنخضرت ﷺ نے اس شعر میں تبدیلی کر دی۔ ایک روایت میں آنخضرتﷺ نے دوسرے معرعه کواں طرح پڑھاکہ۔

> فارحم المهاجرين والاناصرة ا یک روایت کے مطابق یول پڑھا۔

فانصر الانصار والمها جرة غرض آنخضرت على سيدكلمات من كرصحابه في اس كے جواب ميں يول كما

کی بیعت کی ہے۔ نبی کی محنت و مشقت ..... آنخضرت ﷺ اس وقت مٹی و صور ہے تھے اور آپ کے پیٹ کی کھال پر گر دو غبار

جماہوا تھااس دقیت آپ نے پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بیہ شعر صحابہ کرام کے جواب میں مثال کے طور پر

اللهم لولا انت ما اهتلينا ولا تصدقنا ولا صلينا ترجمه: اسے الله ااگر تو بهاری رہنمائی پر نه ہو تا تونه تو جمیں ہدایت حاصل ہوتی اور نه بی ہم صوم وصلوٰۃ اور

صد قات کااہتمام کرسکتے۔

فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام اذلا قينا ترجمه: پس اے الله ! تو ہمارے دلول کو سکون واطمینان سے نواز دے اور جنگ کے وقت میں ہمیں ٹابت قدمی کی دولت سے مالا مال فرماد ہے۔

والمشركون قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة ابينا ترجمہ: مشرکول نے ہمارے خلاف سراٹھایا ہے۔اگر انہول نے فتنہ و فساد بھیلانا چاہاتو ہم ہر گزاییا نہیں ہونے دیں گے۔

كدهائي شروع موئى اوررسول الله عظية ناس كا آغاز فرمايا تواس وقت آب يه مصرعه يرصح جاتے تھے۔

بسم الاله وبه بلينا

ترجمہ :اے خوشا بخت کہ وہ کتنایا ک پرور د گارہے اور اس کادین کتنا بهترین دین ہے۔

الحمال لاحمال ابر ربنا و

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ولو عبلنا غيره

کے سامنے سر جھکا ئیں تو یہ ہماری بد بختی کی بات ہو گی'۔

هذا

میں آنخضرت ﷺ نے پڑھا تھادہ یہ ہے۔

ٱنخضرت الله نام اخرى مصره يرها تولفظ ابيناكو آپ تهينج كربار بار فرماتے تھے۔جب خندق كي

پروردگارے نام سے اور ای کے سمارے ہم کام کا آغاز کرتے ہیں اور اگر اس پروردگار کے سواہم کسی

کتاب امتاع میں ہے کہ اس موقعہ پر آنخضرت ﷺ نےوہ شعر پڑھاتھا جو مجد نبوی کی تعمیر کے بیان

اطهر

جلددوم نصف آخر

عَلَى الْجِهَادِ مَايَقَيْنَ ابْدًا

نَحْنُ الْلِيْنَ بَايِعُوّا مُحَمَّدُا

سيرت طبيه أردو

پڑھے شروع کئے۔

ترجمہ ہم دہ لوگ ہیں جنول نے محد عظافہ کے ساتھ اپنی زند گیوں کا سود اکیا ہے اور آخری سانس تک جماد کرنے

يه جلد دوم نصف آخر

ترجمہ: یہ بوجھ خیبر کا بوجھ ۔ یہ بوجھ اس سے کمیں زیادہ بمتر اور پاک ہے۔ <u>عمار کے متعلق نبی کی پیشین گوئی</u>!....اس شعر پراور آنخضرت ﷺ کے شعر پڑھنے کے سلیلے میں مجد نبوی کی تغمیر کے بیان میں بحث گزر چکی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھاہے کہ جس وقت حضرت عمار ابن یاس خندق کھود نے میں مشغول مے تورسول اللہ عظال ان کے سر پر ہاتھ چھیرتے اور بی فرمانے لگے کہ۔ حمیس باغیوں کی ایک جماعت قل کرے گی جیساکہ بدواقعہ معجد نبوی کے بیان میں بھی گزراہے۔

محابه کی لکن اور جذبهٔ اطاعت.....(صحابه کرام خندق کھود نے میں معروف تھے)اس کے دوران اگر کسی مخ<u>ص کو کوئی ناگزیر لینی قضائے حاجت</u> کی ضرورت پیش آجاتی تودہ آنخضرت علیہ سے اس کاذ کر کر کے اجازت لیتاتب جاتا تھالور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کام پرواپس پہنچ کر اور زیادہ تند ہی اور جال فشانی کے ساتھ محنت کرنے لگتا تا کہ زیادہ سے زیادہ خیر وبر کت اور ٹواب حاصل ہو۔

منافقول کی کاہلی ..... ( خندق کی کھدائی کے کام میں منافقین بھی لگے ہوئے تھے مگر اکثر منافقین نهایت تستی سے کام کرتے اور بہت زیادہ متھکن اور کمز وری کا اظهار کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے جب کوئی جاہتا ر سول الله على ساجازت لئے بغیر چیکے سے اپنے گھر جلاجا تا تھا۔

زید کی محصل اور صحابہ کا نداق ..... مٹی ڈھونے والوں میں حضرت زید ابن ٹابت مجھی شامل تھے ان کے بارے میں آنخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی بڑااچھالڑ کا ہے۔ کھدائی کے دوران زید کو نیند آنے لگی اور دہیں خندق کے اندر سوگئے۔ عمارہ ابن حزم نے ان کو سوتے دیکھا تودہ ان کے اوز ار اٹھاکر لے گئے۔ جب ان کی آگھ تھلی تواوزار غائب دکھ کربت گھرائے۔ آنخضرت ﷺ نےان کی پریشانی دکھ کر فرمایا۔ لڑے تم ایسے سوئے کہ اوزاراتھ جانے کی بھی خبرنہ ہوئی۔

بھر آپ نے فرمایااس لڑکے کے اوزارول کے متعلق کسی کو خبر ہے۔حضرت عمارہ نے عرض کیا کہ یا رسول الله علی مجھے خبر ہے اور وہ میر ہے ہی پاس ہیں۔ آپ نے علم دیا کہ واپس دے دو۔ چر آنخضرت علیہ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ اس طرح کسی مسلمان کو پریشان کیا جائے اور مذاق میں اس کے جھیار اور اوزار اٹھا لئے جائیں۔ چنانچہ اس بنیاد پر ہمارے شافعی علماء نے یہ مسلد نکالاہے کہ کسی مخص کاسامان بغیراس کی اطلاع

پتھر ملی زمین ٹی کے سامنے موم ..... خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت اور پھر ملی زمین اکٹی اور صحابہ سخت کو مشش کے باوجوداس جگہ کی کھدائی ہے عاجز آگئے۔ آخرانہوں نے آنخضرت علیہ کے یاس حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ نے کدال اپنے دست مبارک میں لی اور اس جکہ ماری تو ایک ہی چوٹ میں وہ پھریلی زمین ریت کی طرح بھر بھر آئی۔ایک روایت میں یول ہے کہ۔ آنخضرت ﷺ نے بھے یانی منگایاور اس میں ابنا لعاب د ہن ڈالا پھر آپ نے اللہ سے کچھ دعاما تگی اور اس کے بعدیہ پانی اس پھر ملی زمین پر چھڑ ک دیا۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تے ان میں بعض کہتے ہیں کہ قتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آنخضرت عظم کو سچائی وے کر ظاہر فرمایا کہ بیانی پڑتے ہی وہ زمین ملائم ہو کر ریت کی طرح ہو گئی جے کھودنے کے لئے کدال اور مھاوتوں کی ضرورت ِ نہیں ہوئی۔

صديق اكبرٌّ و فاروق اعظمٌّ كى محنت حفرت ابو بكر صديق بھی اپنے كپڑوں میں بھر بھر كر

www.KitaboSunnat.com

آپ خندق میں ازے اور میرے ہاتھ سے کدال لے کر آپ نے دمین پر ضرب لگائی جس سے کدال کے سرے

جلددوم نصف آخر

حضرت سلمان فاری سے (جن کے مشورہ پر خندق کھودی گئی)روایت ہے کہ خندق کے ایک حصمیں میں نے کدال ماری مگروہ پھر نہیں ٹوٹالور مجھ پر بہت زیادہ تھکن ہوگئی آنخضرت ﷺ اس وقت میرے قریب

مشرق كومير الئ مفتوح ومغلوب بناديا۔" <u>سلمان کی مقبولیت و محبوبیت</u> .....( قال)ایک روایت ہے کہ حضرت سلمان فاریؓ کے متعلق مهاجر لور

انصاری مسلمان جھڑنے لگے۔مهاجرین تو یہ کہتے تھے کہ سلمان ہاری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور انصار

ہیت <sup>یعنی گھر والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے ای واقعہ کی طرف اپنے ان شعر وں میں اشار ہ کیا ہے۔</sup>

منزلة شافحة البيان

من اهل بيته العظيم الشان ترجمه : لورکیے نہ ہو جبکہ حضرت محمد ﷺ نے ان کواپنے بلند مرتبہ گھر انے کاایک فرد شار فرمایا ہے۔

<u>سلمان کی ہمت و طاقت</u> ..... حضرت سلمان فاری کے سلسلے میں انصار و مهاجرین کے در میان جو جھڑا ہوا اس کی دجہ میر تھی کہ حضرت سلمان استے مضبوط اور قوی ہیکل آدمی تھے کہ خندق کی کھدائی کے دوران وہ اکیلے

یمال تک که حضرت سلمان فارسی کو نظر لگ گئی۔ان پر قیص ابن صعصہ کی نظر کااثر ہوا جس سے دہ

دس آدمیوں کے برابر کام کرتے تھے چنانچہ دہ روز انسپانچ ہاتھ چوڑی اور پانچ ہاتھ گھری زمین کھودتے تھے۔

ترجمه : سلمان کی عزت دسر بلندی ہوئی اور ان کابیا عز از بہت مضبوط بنیادوں پرہے۔

وكيف لا والمصطفى قدعده

لقلر فى مسلمان لعدرفم

کتے تھے کہ سلمان جارے میں سے ہیں۔ آخر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ سلمان جارے میں سے ہیں اور الل

دوسرے کے ذریعہ اللہ تعالی نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمایا اور تیسرے جھماکہ کے ذریعہ حق تعالی نے

"جمال تك يسلي جمماك كا تعلق ب تواس ك ذريعه الله تعالى ن مجم يمن كي فتح نعيب فرمائي

جھماکے اور بشار تیں ..... آپ نے پوچھا سلمان ! کیاتم نے یہ جھماکے دیکھے تھے۔ میں نے عرض کیاہاں۔ تو آپ نے فرمایا۔

یار سول الله علی آپ په میرے مال باپ قربان مول سروشی کے جھماکے کیے تھے جو کدال کے نیچے کو ندئے۔"

ہرایک بجل کا ساجھ ماکہ ہوا اسس کے بعدہ پ نے ایک دومری صنریب لگانی تو دوسری بار دیسا ہی روشنی کاساجھماکہ ہوا پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو تیسریبار جھماکا ہوا۔ میں نے آنخضرت علیہ کی

مٹی ڈھور ہے تھے کیونکہ جلدی میں انہیں کوئی ٹو کراوغیرہ نہیں مل سکا تھا ( یعنی یہ ایک جنگی اور ہنگامی صورت

حال تھی جس میں بڑے بڑے صحابہ ہی نہیں خودر سول اللہ ﷺ بھی بہ نفس نفیس محنت دمشقت فرمار ہے تھے۔

سير ت طبيه أردو

يه ضربين ديكهين توعرض كيا\_

فور أ پچپاڑ کھا کر گرگئے اور کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ بیال بعط کا لفظ استعال ہواہے جس کے معنی اچانک گرنے کے ہیں۔ آخر آنخضرت ﷺ کواس داقعہ کی خبر دی گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں حکم دو کہ وہ د ضو کریں لور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہی تھے جب آپ نے مجھے کدال چلاتے دیکھااور محسوس کیا کہ پھر ملی زمین ہے جس کی دجہ سے پریشان ہوں تو

عسل کریں اور وضو کے برتن کو اپنی کمر کے پیچھے الٹ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایبا ہی کیا اس عمل ہے وہ ایسے ملکے ہوگئے جیسے ان سے رسیوں کے بند کھل گئے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے حکم دیا کہ قیس سلمان کے لئے وضو کریں اور اپنے وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کرلیں۔ پھر سلمان اس پانی سے عسل کریں اور برتن کو اپنی کمر کے پیچھے الٹ دیں۔

نبی کو تسخیر مشرق و مغرب کی بشارت ..... ایک روایت ب که جب وه پقریلی زمین کهودنی اور جنان توژنی حضرت سلمان کودو بھر ہو گئی تو آتخضرت علیہ نان کے ماتھ سے کدال لے کر بھم اللہ کمااور پھر پھر پر ایک ضرب لگائی جس سے چٹان کاایک تهائی حصہ ٹوٹ گیاسا تھ ہی اس ضرب کے نتیجہ میں روشنی کاایک جھماکم ہوااور یمن کی سمت ایک نور خارج ہواجو سیاہ رات میں چراغ کی طرح روش تھا۔ای وقت آنخضرت علیہ نے تحمير كهي اور فرماياكه مجصے ملك يمن كى تنجيال مرحمت فرمادى كئيس اور مجصے اسى وقت اسى جكم كھڑے ہوئے صناع کے دروازے اس طرح اپنے سامنے نظر آرہے ہیں جیسے کول کے اسکے وانت ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی جس سے جنان کا دوسرا تهائی حصہ ٹوٹ گیا اور ملک روم کی طریف سے ایک نور ظاہر ہوا۔ ستخضرت ملا على الله على المركبير كمى اور فر ماياكه مجمع ملك شام كى تنجيال عنايت فرمادى كئيس خداكى فتم ميس ملك شام کے محلات اور ایک روایت کے مطابق۔ سرخ محلات اپنی آنکھوں سے ویکھ رہا ہوں۔اس کے بعد آپ نے تیسری ضرب لگائی جس ہے چٹان کا باقی حصہ ٹوٹ گیالور پھر روشنی کا ایک جھما کم ہوا۔ آنخضرت ﷺ نے تحکییر کہی اور فرمایا کہ مجھے ملک فارس کی تنجیاں عطا فرمادی گئی ہیں۔خدا کی قتم مجھے اس جگہ سے حیرہ و مدائن میں کسری کے محلات اس طرح اینے سامنے نظر آرہے ہیں جیسے کول کے اگلے دانت (ابھرے ہوئے اور جے ہوئے) ہوتے ہیں۔ایک روایت میں بول ہے کہ میں اس وقت مدائن کا قصر ابیض بعنی سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ <u> آسمانی خبریں اور تصدیق .....ساتھ ہی آنخضرت ﷺ سلمان فارس کو فارس کے مقامات کی تفصیل اور </u> محل د قوع بتلاتے جاتے تھے اور حضرت سلمانؓ کہتے تھے کہ یار سواللہ آپنے کی کمااس جگہ کی تفصیل ای طرح ے ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سلمان یہ فقوعات دہ ہیں جوالله تعالی میرے بعد عطافی مائے گا۔

بیٹار تول پر منافقین کا مسنح .....اد هرای وقت منافقول کی ایک جماعت نے جن میں معتب ابن تخیر بھی شامل تھا کہ نامل تھا کہ خراجی ہے ہے ہے ہے کہ خراجی ہے ہے ہے کہ جماعت کے میں اور بہ بیا اور بہ بیا اور بہ بیل کہ وہ بیڑ ب میں کھڑے کھڑے جیرہ اور مدائن کسری کے محلات و کھور ہے ہیں اور بہ کہ تم لوگ و شمن کے خوف و وہشت سے خندق کے یہ مقامات تمہارے ہاتھوں فتح ہول گے جبکہ حالت سے کہ تم لوگ و شمن کے خوف و وہشت سے خندق کھود رہے ہولور تم میں اتنی بھی ہمت نہیں کی میدان میں آگر و شمن کا مقابلہ کر سکو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہ کیات نازل فرمائیں۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ مُوْنِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنُ قَشَاءُ لاَ بيب ٣ سوره آل عمر الن ٣ سم آيت ٢٦ اے محمد علطی آپ الله تعالیٰ سے يوں کئے کہ اے الله مالک تمام ملک کے آپ جس کو جا ہيں ملک دے دیتے ہیں اور جس سے جا ہیں ملک لے لیتے ہیں۔

اس آیت کے نزول کے سبب سے متعلق ایک قول سے بھی ہے کہ رسول الله علی نے جب مکہ فتح فرمایا

جلده وم نصف آخر

تو آپ نے اپنی امت کو ملک فارس اور ملک روم کے فتح ہوجائے کاوعدہ دیا۔ اس پر منافقوں اور یہودیوں نے کہا کہ واہواہ محمد ﷺ کو ملک فارس اور ملک روم کہاں ہے مل سکتا ہے وہ لوگ کمیں زیادہ طاقتور اور بلند و برتر لوگ ہیں (تب بیر آیت نازل ہوئی تھی۔)

ک کے گاری کا مراز کی جگہ پڑاؤڈ الااور عطفانی اور دوسرے دیتے احد بہاڑی سمت میں فروکش ہوگئے۔ نے پانی ہے بہاؤی جگہ پڑاؤڈ الااور عطفانی اور دوسرے دیتے احد بہاڑی سمت میں فروکش ہوگئے۔

<u>دونول کشکرول کی تعداد اور پڑاؤ</u>....اس کے مقابلے میں مسلم کشکر کی تعداد تین ہزار تھی۔ابن اسحاق نے سات سو کی تعداد ہتلائی ہے مگریہ آن کادہم ہے آگرچہ ابن حرم نے ای تعداد کو صحیح ہتلایا ہے اور کہاہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہیروہم ہے۔ آنحضرت علیقی مسلم کشکر کے ساتھ سلع مہاڑے وامن میں فروش

میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ بیر وہم ہے۔ آنخفرت ﷺ مسلم الشکر کے ساتھ سلع بہاڑ کے وامن میں فروکش ہوئے جو مدینے کی بالائی سمت میں ہے اور آنخفرت ﷺ نے سلع بہاڑ کے وامن میں اس طرح پڑاؤڈالا کہ بیہ بہاڑ مسلمانوں کی بشت پر آگیا جیسا کہ بیان ہوا اور خندق مسلمانوں اور دشمن کے درمیان میں آگئی۔

آنخضرت الله کے لئے ایک چرمی قبہ کھڑ اکیا گیااس خیمہ میں آنخضرت اللہ کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے تین لینی حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بن جمش تھیں جن کے پاس آپ باری باری رہتے

تھے۔اس عرصہ میں دن کے دقت میں حضرت عائشہ آپ کے پاس رہتی تھیں کیونکہ خندق کھودنے میں آخے۔اس عرصہ میں دن کے دقت میں حضرت عائشہ آپ کے پاس رہتی تھیں کیونکہ خول ہیں دن کا ہے آنحضرت علیہ کی مصروفیت دس دن حدثین نے کہاہے کہ ایک قول کے مطابق پوراایک ممینہ لگا۔ بعض محدثین نے کہاہے کہ

سال کے ہوچکے تھے ان کو آپ نے اجازت دے دی۔ ایسے لڑکوں میں جن کو آپ نے اجازت دے دی تھی عبر اللہ ابن عمر ، زید ابن ثابت ، ابو سعید خدری اور براء ابن عازب شامل تھے۔

ادھر مدینہ شہر میں مکانات اس طرح ایک دوسرے سے پیوست اور لمے ہوئے تھے کہ پوراشہر ایک قلعہ کی می حیثیت رکھتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مدینے کی ایک جانب تو کھلی ہوئی تھی اور باتی تمام ممتیں مکانات اور باغات سے بیوسۃ تھیں جن پر دسٹمن کا قابو نہیں چل سکتا تھا۔ آنخضرت بیلانے نے یہ کھلی ہوئی سمت ہی خندق کے لئے منتخب فرمائی۔ اپنی غیر موجودگی میں آپ نے حضرت ابن ام مکوم کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا۔

آنخضرت علی نے سلیط اور سفیان این عوف کو احزابی اشکر کی معلومات حاصل کرنے کے لئے جاسوس کے طور پر بھیجامشر کین نے ان دونوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان دونوں کی لاشیں رسول اللہ علی کے پاس مصحم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یمود کی سازش ..... آنخضرت علی کو یهودیول کی اس سازش کی خبر ہوگئی جس کی وجہ سے پریشانی اور زیادہ مرح گئی اور بچول کے متعلق ان صحابہ پر بھی زیادہ خوف اور بے اطمینانی پیدا ہوگئی جود شمن کا مقابلہ کرنے کے لئے خندق پر تعینات کے گئے تھے (چنانچہ آنخضرت علی نے نیدا بن صارخہ اور مسلمہ ابن سلم کی پیش کردگی میں پانچ سو مجاہدین کے دستے گرد آور کی اور بچول کی حفاظت پر متعین فرمادیے)

اد هر جب مشر کین کا حزابی لشکر مدینے کے سامنے پہنچااور انہوں نے خندق دیکھی تو (وہ لوگ ج<sub>یر</sub> ان رہ گئے اور ) کہنے لگے۔

"خدا کی قتم یہ تو بڑی سخت جنگی چال ہے۔ عرب تواس جنگی تد ہیر ہے داقف نہیں تھے!" ادھر مشرکین باری باری اپنے دستو کے ساتھ آگے بڑھتے اور واپس آجاتے۔ ایک دن ابوسفیان "کے اقتصالات کے ساتھ اسلام استعمال میں مقال میں

اپنے دستے کیساتھ جاتا۔ایک دن خالد ابن ولید ابنادستہ لے کربز ہے اور لوٹ آئے۔ایک دن عمر وابن ما مل کی باری ہوتی اور وہ جائے کی دن عکر مہ ابن ابوجمل اپنے ماتھیوں کے ساتھ قسمت آزمائی کرتے تو کی دن ضرار ابن خطاب نکلتے۔یہ لوگ ای طرح اپنے گھوڑے سوار رستوں کو تھماتے پھرتے تھے بھی یکجا ہو کر اور کبھی الگ الگ (مگر بر طرف سے انہیں ناکامی ہوتی تھی)

الشكرول ميں چيمير جھاڑ.....دوسرى طرف صحابہ كرام كى كى دفت اچانك آمے بڑھتے اور اپنے و ستوں كو مشركين پر تيراغازى كا حكم دية اس طرح كى چھٹر چھاڑند كوره مدت تك چلتى دى جس ميں سوائے تيراندازى كے كوئى جنگ نہيں ہوئى۔ بھي بھی ایک دوبسرے پر سنگ بارى كرتے تھے۔

خندق عبور کرنے کی کوشش اور نو قل کا انجام .....ای دوران ایک روزنو قل ابن عبدالله ابن مغیره است خندق این مغیره این عبدالله ابن مغیره این عبدالله این عبدالله مندق کو پھلانگ جائے مگر محموث اخندق کو پارنه کرسکا اور سوار سمیت خندق میں گر کراس کی گرون ٹوٹ کی تھی ایک میں گر کراس کی گرون ٹوٹ کی تھی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں کر کراس کی گرون ٹوٹ کی تھی ایک روایت میں یوں ہے کہ جمال تک نو قل ابن عبدالله کا تعلق ہے تواس نے خندق سے پار ہونے کیلیے

اپنے گھڑے کوایر نگائی مر گھوڑے سمیت خندق میں کر ااور دونوں کی ٹری پلی ٹوٹ گئے۔ایک قول میہ ہے کہ خندق میں گرنے بعد مسلمانوں نے اس بر پھر مرسکے تودہ کنے لگا کھا ہے گروہ عمد اس سے بمتر میں کہ خندق میں معلمہ دلانل و برابین سے مزین مسل و کا محدد معلمہ دلانل و برابین سے مزین مسل و کا محدد معلمہ دلانل و برابین سے مزین مسل و کا محدد معلمہ دلانل و برابین سے مزین مسل و

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر

تو سے کہ قتل ہی کر ڈالو۔ چنانچہ حضرت علی خندق میں اتر کر اس کے سر پر پنچے اور اس کو قتل کر ڈالا۔ لیمن حضرت علیٰ نے اس پر تلوار کاوار کر کے دو ٹکڑے کرڈالے۔

مشركين كونو قل كى موت پر سخت صدمه ہوا چنانچه انہوں نے رسول اللہ ﷺ كے پاس پيغام جميجاكه ہم آپ کو اس کی دیت لینی قیت دیتے ہیں آپ ہمیں اس کی لاش لوٹا دیں تاکہ ہم اے دفن کر دیں۔

آتخضرت على نے جواب میں کملایا کہ وہ مر دار تھااس پر اللہ کی لعنت ہوئی اس کی دیت و قیت پر بھی اللہ کی لعنت ہوئی۔ ہم تہیں منع نہیں کریں گے تم اے د فن کر سکتے ہو مگر ہمیں اس کی دیت و قیت ہے کوئی

ایک قول ہے کہ مشرکین نے اس کی لاش کے بدلے میں دس ہزار کی پیشکش کی۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔انہوں نے انخضرت علیہ کے پاس پیغام بھیجاکہ آپ اس کی لاش ہمارے حوالے کردیں تو ہم آپ کوبارہ ہزاردیں گے۔ آنخضرت عظیے نے فرمایا۔

"نەاس كى لاش ميں كوئى خمر ہے اور نەاس كى ديت و قيمت ميں كوئى خمر ہے۔ يه لاش ان لو**گوں** كے حوالے کر دو کیونکہ اس مخص کی لاش بھی مر دارہے اور اس کی قیت بھی مر دارہے۔!"

اکی روایت میں یوں ہے کہ اس کی لاش گدھے کی لاش ہے۔!"

حینی کاد سمن سے از باز ..... بی تضیر کے یہودیوں کاسر دار اور اللہ کادعمن حیکی ابن اخطب جب قریش کو مدینے رے چڑھائی کرانے کے لئے لے کر چلا توان سے کہنے لگاکہ میری قوم بنی قریطہ تمہارے ساتھ ہے ان لوگوں کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہتھیار اور اسلحہ ہیں۔اس قبیلہ میں ساڑھے سات سولڑنے والے جانباز ہیں۔ یہ س

كرابوسفيان كہنے لگا۔ "تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور ان سے کہو کہ وہ اس معاہدہ امن کو توڑ دیں جو ان کے اور محمد ﷺ کے در میان قائم ہے!'

بنی قریط، پر حین کا د باؤ ..... چنانچه حیی ای وقت روانه موااور کعب ابن اسد قرظی کے پاس آیاجو بنی قریطه کا سر دار تھااور جو اس معاہدہ کا ذمہ دار تھا جو آنخضرت علیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور جس نا جنگ معاہدہ کی تقصیل گذشتہ قسطول میں بیان ہو چکی ہے۔ غرض کعب کے مکان پر پہنچ کر حیکی نے اس کے دروازے پر دستک دی مگر

کعب نے حئی کو کادروازہ کھولئے سے انکار کردیا۔ حتی نے اصر ارکیا تو کعب نے کہا۔ دور ہو تیراناس ہو حیک۔ توبہت ہی منحوس آدمی ہے۔ میں محمد عظافہ کے ساتھ جو معاہدہ کرچکا ہوں اس

کو ہر گز نہیں توزوں گا۔اور پھر محمد عظی کی طرف سے میں نے وفااور سچائی کے سوا پچھ نہیں دیکھا۔!" كعب كاعمد تتلنى سے افكار ..... حيى نے چركماكم تيراناس مودروازه توكھول مجھے تجھ سے بات كرنى ہے کعب نے کہا میں نہیں کھولوں گا ساتھ ہی کعب حتی کو برا بھلا کینے لگا۔ اس پر حتی نے کہا۔ خدا کی قتم اتونے اپنادروازہ میرے لئے اس ڈرے بند کیاہے کہ میں کہیں تیرا آٹے کا حلوا کھانے میں شریک نہ

اس حلوے یا کھانے کے لئے روایت میں حثیث کالفظ استعال ہوا ہے اس کو اصل میں وشیش کہتے ہیں یہ میٹھایا نمکین کھانا ہو تاہے جو گیبول کو موٹا موٹا کوٹ کر بنایا جاتا ہے (اور عرب کا مشہور و مقبول کھانا تھا) یہ سنتے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہی کعب نے دروازہ کھول دیا۔ حیثی نے اندر آکر کہا۔

"خدا کی مار کعب میں تو تیرے لئے دنیاو جمان کی سر بلندی و عزت لے کر آیا ہوں۔ میں قریش کو تمہارے گھروں تک لے آیادرا نہیں لاکر مجمع اسیال میں فروکش کر ادیا۔اد ھرغطفانیوں کولے کر آیادر انہیں احد کے دامن میں لاکھڑ اکیا۔ان لوگوں نے مجھ سے عمد و پیان کیاہے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک محمد علیہ اوران کے ساتھیوں کونیست دنابود نہیں کرلیں گے۔"

کعب نے اس کے باوجود بھی یہ کما۔

"خداک قتم ا تومیرےیاس دنیاجمان کی ذات در سوائی لے کر آیااور ہر دہ بات پیش کر رہاہے جس سے ڈر لگتاہے کیونکہ میرے نزدیک محمد ﷺ کی طرف سے سوائے ایمانداری اور وفاکے کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ایک روایت میں بدلفظ ہیں کہ ۔ تومیر سے پاس الی گھٹااور بدلیال لے کر آیا ہے جن میں پانی مہیں ہے جن میں سوائے گھور گرج اور بحلی کے کڑاکوں کے اور پچھ نہیں ہے۔ تجھ پر افسوس ہے حی<sub>ک می</sub>ر ا بیجھا چھوڑ میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں۔!"

کعب کی سپر اندازی ..... مرصی نے کعب کا پیچانہ چھوڑا (اور اس کو مجبور کر تار ہا) یہاں تک کہ کعب نے الله كے نام براس كوعمد ديا كه اگر قريش اور غطفان كے لوگ محمد علي كو تس كئے بغيريمال سے لوث محم تو بھي میں تمہارے ساتھ تمہاری حویلی میں قلعہ بندر ہوں گااور جو نقصان بن پڑے گا محمد ملط کو پہنچاؤں گا۔اس کے ساتھ ہی کعب نے معاہدہ توڑدیااور اس کے اور رسول اللہ علیہ کے در میان جو سمجھویة تھااس کو ختم کر کے معاہدہ

قوم میں عهد شکنی کا اعلان ..... اسکے بعد کعب نے اپنی قوم کے سر داروں کو جمع کیا جن میں زبیر ابن مطّا، شا <del>س ابن قیس، عزال ابن میمون</del> اور عقبه ابن زید شامل <u>تق</u>ے کعب نے ان سر داروں کو ہتلایا کہ میں معاہدہ توژچکا ہوں اور وہ برامن سمجھو یہ جو محمد ﷺ نے لکھا تھا میں اس کو چاک کر چکا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لو کوں کی ہلاکت کاجوارادہ فرمایاس کاراستہ انہوں نے خود صاف کیا۔ حیک ابن اخطب یہودیوں میں اپنی حرکتوں کے لحاظ سے قریش کے ابوجہل کے مثابہ تھا۔

<u> آنخضرت علیه</u> کو اطلاع اور تثویش ..... آنخضرت علیه کو کعب کی اس بدعمدی کی اطلاع ہوئی۔ یہ خبر حضرت عمر فاروق نے دی اور عرض کیا۔

"یارسول الله اجھے معلوم ہواہے کہ بن قریطہ نے عمد فکنی کردی ہے اور ہم سے برمر پر کار ہوگ

ين حال كى جبتي ..... أنخضرت عليه كواس خبر سے سخت تكليف اور پريشاني موئي (كيونكه ايسے وقت ميں جبکہ ایک طاقتور دسمن شہر کے دروازوں پر دستک دے رہاتھا گھر کے اندر دغا بازوں کا مقابل آ جانااور مار آستین ثابت ہونا بہت سخت مرحلہ تھا) آپ نے محقیق حال کے لئے حضرت سعد ابن معاذ سر دار اوس اور حضرت سعد ا بن عبادة مر دار خزرج كو بهيجالات كے ساتھ آپ نے ابن رواحه اور خوات ابن جير كو بھيجا كتاب امتاع من ان دونوں کاذکر نہیں ہے بلکہ ان کے بجائے صرف اسید ابن حفیر کانام ہے۔ آپ نے ان حضر ات ہے فرمایا۔ جاد اورد یکمو کہ ان او کول یعنی بی قریط کے یہودیوں کے متعلق جو بات ہمیں معلوم ہو کی کیاوہورست محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

ہے۔اگریہ بات سیح ہو توواپس آگر مجھے ایسے اشاروں میں یہ خبر دیناکہ میں سمجھ لول لیکن دوسرے لوگوں کواس کا پیتانہ ہوسکے۔ تاکہ اس خبرے لوگول میں بے حوصلگی اور کمز دری نہ ہوجائے۔ لیکن اگریہ بات غلط ہو توسب کے

سامنے صاف اور بلند آواز سے ہتلادینا (کیو نکہ اس صورت میں لوگوں پر برااٹر پڑنے کا خطرہ نہیں ہے)"

يمال اشاروں ميں بتلانے كے لئے كن كالفظ استعال مواہاس لفظ كامطلب يہ ہے كه بات الفاظ كے

ذرید کنے کے بجائے صرف چرے کے ایسے اشارات سے ہتلائی جائے جس سے مخاطب تو مطلب سمجھ لے مگر

دوسرول کے لئے وہ اشارات بے معنی ہول۔ جیسا کہ لحن اس غلط کلام کو بھی کہتے ہیں جو لغت کے اعتبارے ہث کر ہو چنانچہ ایک کماوت ہے کہ بھترین کلاموہ ہے جو لحن یعنی اشاروں میں ہو\_

یمودی دغا بازی کی تقدر تق .... غرض انخضرت علقے کے اس فرمان پر یہ حضرات روانہ ہوئے اور بی قریط میں پنیچ جمال انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ عمد شکنی کر چکے ہیں اور آنخضرت علیہ کے خلاف نقصان رسانی کے دریے ہیں۔چنانچہ (جب ان حضر ات نے یمودیوں کورسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کامعاہدہ یاد

دلایا تو کہنے گئے کہ کون رسول اللہ ۔اس طرح معاہدہ خم کر دیااور کہنے گئے کہ ہمارے اور محمد عظافے کے در میان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ بی قریطہ کے یمودی حضرت سعدابن معاذ کے قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست سے للذا حضرت ابن معاذ نے اس حرکت پر انہیں بہت برا بھلا کہا۔ ایک قول ہے کہ یہ لوگ سعد ابن عبادہ کے حلیف

تھے جن کے مزاج میں غصہ زیادہ تھا یمودیوں نے خود ابن عبادہ یا ابن معاذ کو بھی گالیاں دیں۔ جمال تک ان کے حلیف ہونے کا تعلق ہے تو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ نے حضرت سعد ابن عبادہؓ سے یااس کے برعکس دوسرے نے پہلے سے کہا۔ "ان کی گالی گفتار کوچھوڑوان کے اور ہمارے در میان اس بد کلامی سے کمیں زیادہ اہم معاملہ در پیش ہے!"

اس کے بعد دونوں سعد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رسول اللہ عظیم کے پاس واپس آئے ادر اشار وں میں آپ کو اطلاع دی کہ بن قریط نے دغا بازی اور عهد فکنی کی ہے۔ ان حضرات نے آتخضرت علی کے پاس پہنچ کر لفظی اشارہ کرتے ہوئے صرف یہ کہاکہ "عضل و قارہ" لیعنی یمودیوں نے اس طرح بدعمدی کی ہے جیسے عضل و قارہ کے لوگوں نے اصحاب رجیع کے ساتھ بدعمدی اور دغابازی کی تھی۔اصحاب رجیع کایہ واقعہ آگے

سرایا یعنی محابہ کی فوجی مهمات کے بیان میں آئے گا۔ یہ س کر آنخضرت ﷺ نے اللہ اکبر فرمایا جس کا مطلب بیہ تفاکہ مسلمانوں مہیں الله کی مدداور نصرت کے لئے خوش خری ہو۔ <u>نصرت خداو ندی کی خوستجری</u> ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے اپنا کیڑا چرہ مبارک پر ڈال لیااور بہت و رین تک لیٹے رہے۔ جب مسلمانوں نے آنخضرت ﷺ کواس طرح لیٹے دیکھا توانسیں سخت گھر اہٹ اور پریشانی ہوئی آخر آپ نے بیرا محایالور پھر فرملیا کہ اللہ تعالیٰ کی طر ف سے مدد اور فنج کی خوش خبری ہو۔

ز بیر کے ذرابعیہ محقیق اور حسال بن <del>ثابیت</del> .....غالبًاان دونوں یعنی سعد ابن معاذ اور سعد ابن عباد ہ کو ج<u>ھیجنے</u> سے پہلے آپ حفزت زبیر کو بی قریط میں بھیج چکے تھے تاکہ وہ یمودیوں کی عمد شکنی کے متعلق صفح خبر لے کر آئیں چنانچہ عبدِاللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ احزاب بعنی غزوہ خندق کے موقعہ پر میں اور عمر وابن ابی سلمہ حسان ابن خابت کی گر حی لیعنی چھوٹے قلعہ میں تھے خود حسان ابن خابت بھی عور تول کے ساتھ وہیں تھے۔ ان عور تول میں استخضرت سالتا و کو ایم ولی حضرت صفح و متصر عبدالمطلب مشک تصف انقاق مصلک میدوی اس

گڑھی کے گرد گھومتانظر آیاصفیہ نے حسان سے کہا۔

"حسان! مجھے اس یہودی کی طرف ہے اندیشہ ہے کہ بیہ دشمن کو اس گڑھی میں پناہ گزین عور تول کے متعلق نشان دہی کر دے گااور دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گااس لئے بہتر ہے کہ تم ینچے اتر کر اس پر حملہ کرواور قبل کردو!"

## <u>خونریزی سے حمال کاخوف ..... حمال نے کما</u>

"عبدالطلب كى بنى إجميس معلوم بيس اسكام كا آدى ميس بول!"

حسان سے مالیوسی اور صفیعہ کی دلیری .....حضرت صفیعہ کہتی ہیں کہ جب میں حسان کی طرف سے مایوس ہوگئ تو میں نے خود ایک موٹاؤنڈ اٹھایا اور نیچے اتری۔ پھر میں گڑھی کا دروازہ کھول کر خاموشی سے اس کے پیچھے گئی اور اچانک اس پر دار کرنے گئی بیمال تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر گڑھی میں بہنچ کر اوپر آئی اور حسان سے کہنے گئی۔

"اب تم نیچ جاکراس لاش کے جسم کاسابان لینی کپڑااور ہتھیار دغیر ہاتار لاؤمیں نے بیکام صرف اس لئے خود نہیں کیا کہ وہ غیر مرد ہے۔!"

حسان کھنے لگے۔

"عبدالطلب كيشي المحصاس كي تحديا والوغيره كي ضرورت نهين."

اس دوایت سے اس گذشتہ قول کی تقدیق ہو جاتی ہے کہ حسان ابن نما بت بے انتاڈر پوک آدمی تھے۔
غرض اس کے بعد عبد اللہ ابن ذیر گئتے ہیں کہ اچانک میر کی نظر حضر ت ذیر پر پر ٹی جو گھوڑ ہے پر سوار و دین بار
پی قریطہ کے محلے کی طرف گئے آئے۔ جب ہم یمال سے واپس ہوئے تو ہیں نے اپنے والد سے پو چھا کہ
ہیں نے آپ کو بار بار بنی قریطہ کی طرف جاتے آئے دیکھا تھا۔ انہوں نے پو چھا بیٹے تم نے دیکھا تھا ہیں نے
کما۔ ہاں تو دہ کہنے گئے۔ "رسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنی قریطہ میں جاکر مجھے ان کے متعلق صحیح اطلاعات دے (اس لئے میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا) جب میں ان کے متعلق اطلاعات لے کر آپ کے پاس پینچاتو آئے خضر سے میں نے (خوش ہوکر) فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں!"

حضرت زبیر سے نبی کی محبت .....اس روایت کو سخین نے پیش کیا ہے۔علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت نبیر کی روایت سے ان کا قول ثابت ہے کہ آنخضرت علی نے میرے لئے دومر تبد اپنا الباب کو جمع کرکے فدائیت ظاہر فرمائی۔ایک د فعہ غزدہ احد کے موقعہ پر اور دوسری دفعہ بی قریطہ کے موقعہ پر آپ نے فرمایا تھا کہ تیر چلائے جاؤتم پر میرے مال باپ قربان ہوں۔

پھروہ کہتے ہیں کہ شاید سہ بات غزوہ احد میں فرمائی گئی تھی کہ ہر نبی کے حواری لیعنی ہمدرو و جان شار ہوا کرتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ نیز آپ نے سے بھی فرملاتھا کہ زبیر میرے پھو پھی زاد بھائی بھی ہیں اور میری امت میں سے میرے حواری بھی ہیں۔

<u>ز بیر کا تقوی اور صد قات</u> ..... کهاجاتا ہے کہ حضرت ذبیرؓ کے ایک ہزار مملوک اور غلام تھے جو ان کو خراج کی رقم اداکیا کرتے تھے اور اس میں ایک پائی بھی ان کو خراج کی رقم اداکیا کرتے تھے اور اس میں ایک پائی بھی ان کے گھر میں شیس بینچق تھی۔ یمی بات رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ چنانچہ ایک

جلددوم نصف آخر

حدیث میں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی۔

مُمَّ كُنُسُنَكُنَّ يُوْمُنِذِ عَنِ النَّعِيمِ الأَكبيبِ • ٣٠ سورة تكاثر ع ا أيمت ع

ترجمہ: پھراور بات سنو کہ اس روزتم سب سے نعمتوں کی بوچھ کچھ ہوگ۔

توحفرت ذبير في الخضرت عليه سع عرض كيا

"یار سول الله علی وه کو کی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے تودوی

نعتیں ہیںا یک تھجور اور دوسر ی پانی!"

ز بیر کی امانت داری ..... آپ نے فرمایا که دہ نعمت عنقریب ملنے دالی ہے ( یعنی دولت و ثروت اور حکومت و <del>سلطنت)اد ھر سات ص</del>حابہ ایسے تھے جو حضر ت ذبیر کواپنی اولاد کاسر پرست بناگئے تھے اور اس طرح حضرت ذبیر ؓ

ان لوگوں کی اولاد کے روپے پیسے اور مال کی حفاظت کیا کرتے تھے اور خود اپنامال ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ان

سات صحابهِ میں حضریت عثمان ابن عفالیّ، عبدالر حمٰن ابن عوف ّاور عبدالله ابن مسعودٌ شامل تھے۔ <u>مسلمانول کو عهد ختکنی کی اطلاع اور اضطراب</u> .....غرض جب عام مسلمانوں کو یہود کی عهد همنی اور دغا

بازی کا حال معلوم ہوا تو انہیں سخت پریشانی اور اضطراب ہوا۔ یمال عام مسلمانوں کو اس کا علم ہونے کی روایت سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے جبکہ پیچھے یہ بیان ہواہے کہ اس خبر کاافسانہ نہیں کیا گیا تھا۔ کیونکہ جب مسلمانوں

نے دیکھاکہ ان کا ایک دعمن ایک طرف سے آیا اور دوسر ادعمن دوسری طرف سے آیا تو انہیں پوری طرح حقیقت حال کا اندازہ ہو گیا کہ یمودی بغلی چھر اثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے دغا کی ہے) پھر حق تعالیٰ نے اس

موقعہ پریہ آیات نازل فرمائی**ں**۔

إِذْ جَارَ كُمْ مِنْ فُوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفُلُ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقَلُوبُ الْحَناجِرُ وَ تَظُنُونُ بِاللَّهِ الظُّنُونَ الآبيب الاسوره احزابع المين عنك

ترجمہ : جبکہ وہ لوگ تم پر آچڑھے تھے اوپر کی طرف سے اور پنچے کی طرف سے بھی اور جبکہ آگھیں

کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیج منہ کو آنے لگے تھے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کررہے

منافقو<u>ل کی زبان زور ی</u> .....اس نازک و قت میں منافقول کا نفاق بھی ظاہر ہونے لگااور وہ کہتے پھرنے لگے کہ محمد ﷺ ہم سے وعدے کیا کرتے تھے کہ ہمیں کسری وقیصر کے خزانے حاصل ہوں گے جبکہ ہماری حالت

آج ہے ہور ہی ہے کہ پیٹاب پاخانے کو جاتے ہوئے بھی ہمیں جان کا خوف ہے۔اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ صرف دھو کے کادعدہ کیا تھا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

وَافْيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْكِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَرْضُ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرُسُولُهُ إِلْأَعُرُو زًا

لآييها اسوره احزاب ع آيت ١٢

ترجمہ : اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلول میں مرض ہے یوں کمہ رہے تھے کہ ہم سے تواللہ

نے اور کے رسول اللہ عظی نے محض و سو کہ دہی کاوعدہ کرر کھاہے۔ بنی فزارہ و مرہ سے آنخضرت علیہ کی خفیہ معاہدہ کی کوشش .....جب رسول اللہ علیہ نے دیماکہ معاملات اور صور تحال نازک ہوتی جارہی ہے تو آپ نے احزابی کشکر میں عینیہ ابن حصن فزاری اور حرث ابن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عوف مری کے پاس خفیہ بیغام بھجا کہ اگر دہ دونوں اپنا وستوں کو لے کر آپ سے الجھے بغیر واپس چلے مائیں تران کو مدینے کے بعد کا ایک ہمتان سے جھپ کو مائیں تران کو مدینے کے بعد کا ایک ہمتان سے جھپ کو فائن تران کو مدینے کے بعد کا ایک ہمائی محتہ سے وہا جائے انہوں نے آ سخعنرت معلی اللہ علیہ وسلم سے فاموشی کے ساتھ آسنے من اور تہائی ۔ کا مطالبہ کیا مگر آنخضرت علی آلی تمائی سے ذائد پر تیار نہیں ہوئے۔ آخر یہ دونوں ایک تمائی حمد پر راضی ہوگھ لا اس پر معاہدہ تح بر کر لیا گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ معاہدہ کھنے کیلئے حضرت عثمان نے صحفہ اور داوات لیعنی قام کا غذم مثالیا۔ جب تح بر پر میں یوں ہے کہ معاہدہ کھنے کیلئے حضرت عثمان نے صحفہ اور داوات لیعنی قام کا غذم مثالیا۔ جب تح بر پر میں معالم کی تفصیلات بتلا کر ان سے مشورہ مانگا۔ ان دونوں نے عرض کیا۔

"یارسول الله اکیایہ آپ کی خواہش ہے جسے آپ کرنا چاہتے ہیں یایہ الله تعالیٰ کا تھم ہے جس پر ہمارے لئے عمل کرنا ضروری ہے یایہ معاملہ آپ صرف ہاری وجہ سے کرنا چاہتے ہیں سے ایک روایت میں بول ہے کہ اگریہ آسانی تھم ہے تواس کو پورا کیجئے اور اگریہ آسانی تھم نہیں بلکہ یہ آپ کی خواہش ہے تو ہماراسر تسلیم خم ہے۔ لیکن اگریہ صرف رائے و مشورہ ہے توان کے لئے ہمارے پاس صرف تلوار ہے۔!"آ محضرت نے فرمایا۔

ہیں اور انہوں نے ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے اس لئے میں اس معاہدہ کے ذریعہ ان کی طاقت کوپارہ پارہ کرنا جاما ہے!"

سر واراوس کی مخالفت اور معاہدہ کی منسوخی .....حضرت سعدا بن معادّ نے عرض کیا۔

"یار سول الله! ہم اور یہ لوگ یعنی عطفانی الله کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے میں مشترک تھے نہ ہم خدا کی عبادت کرتے تھے اور نہ اس کو پہچانے تھے اس وقت بھی یہ لوگ ہم سے ایک چھوہار اسک نہیں کے نہ ہم مہمانداری میں کھلادیں یا یہ خرید کر کھالیں جب جاہلیت کے ذمانے میں بھی یہ لوگ بڑی مخت کے بعد ہم سے ایک تھیلی لے سکتے تھے تو ہم اب ان کو اپنامال کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں بھی یہ لوگ بڑی مخت کے بعد ہم سے ایک تھیلی لے سکتے تھے تو ہم اب ان کو اپنامال کیسے دے سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعہ مر بلند فرمادیا۔ ہمیں بدایت فرمادی اور آپ کے ذریعہ ہمیں عزت دے دی سے یہاں کو تھوار کے سوائے پچھ نہیں دے سکتے یمال

سب کی گائی ہمارے اور ان کے در میان فیصلہ فرمادے۔!" <mark>قرارہ و مرہ کو کور اجو اب ..... آنخضرت میلئ</mark>ے نے سعد ابن معاق<sup>ع</sup>ے فرمایا کہ بس توبیہ تحریر تمہارے حوالے

ہے۔حضرت سعد نے معاہدہ کی تحریر لے کراس کی تمام عبادت منادی۔ یہ تفصیل پہلی روایت کے مطابق ہے اس طرح اس روایت کے مطابق یہ اس تحریر کو اس مطابق یہ مناسب ہے جس کے مطابق یہ من کر آنخضرت عظیمہ نے فرمایا کہ تب اس تحریر کو پھاڑ دو۔ چنانچہ حضرت سعد نے تحریر پھاڑی دی اور عید اور حرث سے ڈیٹ کر کہنے گئے کہ جاؤ ہمارے تمہارے

در میان تلوار فیصلہ کرے گی۔ پھر آپ نے حضرت سعد ابن معاق سے فرمایا کہ اب بیالوگ ہمارے مقابلے میں سر مارے جائیں مے۔

عمروابن عبدود کی مقابل طلی اور لاف و گراف .....اس کے بعد مشرکوں میں سے چندلوگ آ مے محمروابن عبدود کی مقابل محتبہ محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو

www.KitaboSunnat.com

جلددوم نصف آخر

بڑھے اور انہوں نے خندق عبور کرنے کے لئے اپنے گھوڑوں کو دوڑ لیااور جس جگہ خندق کی چوڑ ائی کسی قدر کم

تھی وہاںاسے پار کر آئے ان لوگوں میں عکر مہ این آبو جہل بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ نیز آن میں ا ہیر وابن ابووہب بھی تھاجو حضرت علیٰ کی بمن ام ہانی کا شوہر تھا۔ ام ہانی سے اس کے اولاد بھی تھی۔ یہ مخض کفر کی حالت میں ہی مرااس طرح ان لوگوں میں ضرار ابن خطاب اور عمروا بن عبدود بھی تھے ایک قول کے مطابق

نو فل ابن عبداللہ بھی تھا۔اس وقت عمر وابن عبدود کی عمر نوے سال کی تھی عمر و نے سامنے آگر کہا کہ کون ہے جومیرے مقابلے کے لئے نکلتا ہے۔حضرت علی یہ من کراٹھے اور بولے کہ یار سول اللہ عظیفی میں اس کے مقابلے

میں جاؤل گا۔ آپ نے فرملیا بیٹھ جاؤیہ عمر وابن عبدود ہے۔عمر ونے بھر پیکار کر للکار ااور مسلمانوں کو ہرا بھلا کہنے

لگا۔وہ کنے لگاکہ تمہاریوہ جنت کمال من جس کے متعلق تمہاراخیال ہے کہ تم میں سے جو قتل ہو گاوہ اس میں داخل ہوگا۔ کیاتم میں ہے کوئی میر امقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی وہ یہ شعر پڑھنے لگا۔

ولقد بححت من النداء

معملم عل من مبادز ترجمہ : میں تمہاری جماعت کے سامنے مسلسل اعلان کر رہا ہوں کہ کیا کوئی مقابلے میں آنے والا ہے۔

ان الشجاعة في الفتي ترجمه: اور شجاعت وبمادري نوجوانول مين موتى باور سخادت بمترين فتم كي طاقت بـ

حضرت علی کا جوش مقابلیہ ..... اب بھر حضرت علیٰ کھڑے ہوئے اور آنخضرت ﷺ سے بولے کہ یا ر سول الله ﷺ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں مگر آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤیہ عمر ابن عبدود ہے۔اس کے بعد

عمرونے تیسری مرتبہ مقامل کو للکارا تو پھر مصر علی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یار سول اللہ ﷺ میں اس کے مقا بلے میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ عمروہے۔اب حضرت علیٰ نے کما کہ ہونے دیجئے۔ آپ نے اجازت دے دی حفزت علی ہے شعر پڑھتے ہوئے چلے۔ لاتعجلن فقد اتاك

مجيب قولك غير عاجز ترجمہ : جلدی نہ کرتیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آگیاہے جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور

كمر ور تهيل ہے۔ ذونية و بصيرة والصدق منجى كل فائز

ترجمه :وه تجربه كارادر سمجه دار بھى ہےاور مير ايه سچائى كاعلان ہر كاميابي ميں نجات كاراسته د كھلانے والاہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت علی نے حضرت علی کواپنی تلوار ذوالفقار عنایت فرمائی اور اپنی لوہے

کی زرہ پہنچائی لورا پناعمامہ ان کے سر پر باندھا بھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی مدد فرما۔ ایک روایت میں بیدد عا ما تکی کہ۔اے اللہ ! یہ میر ابھائی اور میرے چیاکا بیٹا ہے پس تو اس کو تنمانہ چھوڑ کے اور تو ہی سب سے بمترین

سهارا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ آپ نے اپنا ممامہ آسان کی طرف بلند فرمایااور کہاکہ اللی تونے بیور کے دن مجھ سے عبیدہ کو لے لیا تھااور احد میں حمزہ کو لے لیا تھا۔ یہ علی میر ابھائی اور میرے چیاکا بیٹا ہے۔ حدیث غرض حفرت علی عمر ابن عبدد د کی طرف بوجے اور وہاں پہنچ کر عمر و ہے کہنے لگے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علی کی و عوت اسلام اور عمر و کا انکار .....اے عمر و اہم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ عمد کیا تھا کہ قریش میں سے جو شخص بھی تمہیں دومیں سے ایک بات کی دعوت دے گا تو تم اے فور اقبول کر لو گے!"

عمرونے کما۔"بے شک۔"حضرت علیؓ نے کما۔

" تومیں شہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔!"

عمرونے کہا بچھان میں ہے کی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی ہے کہا کہ تب میں حمیس مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ تم کہا کرتے تھے کہ جو شخص بچھے تین چیزوں کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک ضرور قبول کرلوں گا۔ اس نے کہا۔ بے شک۔ توحضرت علی نے کہا کہ اول تو میں متمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ در سول کی شہادت دواور پروردگارعالم کے لئے مسلمان ہو جاؤے عمر دنے کہا براور زادے اسے محصے معاف رکھو۔ حضرت علی نے کہا۔

"دوسری دعوت یہ ہے کہ تم اپند طن داپس چلے جاؤ۔ اگر محمد علی سیح ہیں تو تم ان کی وجہ سے سب سے زیادہ خوش بخت آدمی رہو گے۔ اور اگر جھوٹے ہول کے تو تمہاری مرضی کے مطاق نتیجہ ظاہر ہو گاجو تم چاہتے ہو۔!"

عمرونے کہایہ توالیی بات ہے جس کا قریثی عور تیں کبھی ذکر بھی نہیں کر سکتیں۔اوریہ کیے ممکن ہے کہ میں اس وقت واپس ہو جاؤل جب جھے اپنی منت پوری کرنے کا موقعہ ملاہے۔ اعمرونے جنگ بدر کے موقعہ پر منت مانی تھی جبکہ قریش کو شکست ہوئی تواس نے عمد کیا کہ اس وقت تک اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک کہ محمد میں تیل نہیں کر دول گا۔ پھر اس نے کہا تیسری بات کیا ہے۔ حضر ت علی نے کہا مقابلہ اس پر عبب تک کہ محمد میں گوئی شخص مجھے اس سے مرعوب میں کوئی شخص مجھے اس سے مرعوب نہیں کر سکتا۔

علیؓ کے ہاتھوں عمر و کا قت<u>ل</u> .....جب حضرت علیؓ نے اس کو مقابلے کی دعوت دی تو یہ کہنے لگا کہ بھیتیج میں تہمیس قبل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ گرمیں خدا کی قتم یقیناً تجھے قبل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عمر و غصے سے کھول گیاادرا سے زبر دست غیرت آئی۔

ایک روایت میں ہے کہ (جب حضرت علی سمائے آئے تو چو نکہ وہ لوہ میں غرق سے اور چرہ بھی خود سے فرھا ہوا تھا اس نے پوچھا کیا ابن عبد مناف۔ انہوں نے کہا علی اس نے پوچھا کیا ابن عبد مناف۔ انہوں نے کہا میں بال ابوطالب ہوں اعمر دنے کہا جیسے کی اور کو جیسی جوجہ تمہارے فاندان ہے ہولور تم سے نیادہ طاقتور ہو کیو نکہ میں تمہار اخوان نہیں بہانا چاہتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہارے والد میں بھینا تیراخون سے ایک روایت میں ہوگئے کہا جسٹین تھا۔ حضرت علی نے کہا مگر میں بھینا تیراخون بہنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر و غضبناک ہوگیا۔ حضرت علی نے کہا میں تجھ سے کیے لڑوں گا جبکہ تو گھوڑے پر مواد ہے (اور میں پیدل ہوں) اس لئے نیچ اتر کر مقابلہ پر آء عمر و فور اُگھوڑے سے کو دااور آگ کے شعلہ کی مواد ہے (اور میں پیدل ہوں) اس لئے نیچ اتر کر مقابلہ پر آء عمر و فور اُگھوڑے سے کو دااور آگ کے شعلہ کی طرح تلوار سونت کر کھڑ اہوا۔ ساتھ ہی اس نے گھوڑے کی کو نجیس کا فی ڈالیں اور اس کے منہ پر مار کر اسے بھا دیا۔ ساتھ تی اس نے بیٹانی پر چرکالگا گی جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حملہ توار ڈھال پر پڑی اور اسے بھاڑ کر ان کی بیٹانی پر چرکالگا گی جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حملہ توار ڈھال پر پڑی اور اسے بھاڑ کر ان کی بیٹانی پر چرکالگا گی جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حملہ توار ڈھال پر پڑی اور اسے بھاڑ کر ان کی بیٹانی پر چرکالگا گی جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حملہ توار ڈھال پر پڑی اور اسے بھاڑ کر ان کی بیٹانی پر چرکالگا گی جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حملہ توار دھوار کی جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حملہ تو اور میں سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حمل سے خون بہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حمل سے خون بہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حملہ تو اُسے کو خور اُسے کے خور اُسے کی جو کون بہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجوابی حملہ کی حملہ تو اُس کی خور اُسے کی جو کو کی جو کی کی خور اُسے کو کی جو کی کھوڑ کی جو کی کھوڑ کی حملہ کی خور اُسے کی حملہ کی خور اُسے کی حملہ کی خور کی کی خور کی کھوڑ کی کو کی خور کی کی کی خور کی کی خور کی کی خور کی کی کور کی کی کی خور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کران کی کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور

جلدووم نصف آخر

کیااوراس کی گردن کے نچلے جھے یعنی بنٹلی پر تلوار ماری جس سے عمر وکشتہ ہو کر گر گیا۔ای وقت مسلمانوں نے آتخضرت عَلِيَّةً نے یہ نعرہ ساتو سمجھ لیاکہ حضرت علیؓ نے عمر و کو قتّل کر دیا ہے۔ بعض محد ثین نے لکھاہے کہ اس موقعہ پررسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علی کاعمر و کو

قتل کر نادو جمان کی عبادت سے افضل ہے۔ عمرو ابن عبدود ..... مگر (اس جملہ کے بارے میں )امام ابوالعباس ابن تمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع لینی من گھرت ہے جو کسی معتر کتاب میں نہیں ملتی نہ ہی کسی کمزور سندے اس کا ثبوت ملتاہے اور کا فر

کا قتل جنات اور انسانو کے دونوں جمانوں سے زیادہ افضل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بلکہ اس عمر وابن عبدود کا تذکرہ تک اس غزوہ کے سوائسی اور جگہ نہیں ماتا۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں : مگر کتاب اصل تعنی عیون الاثر میں جو کچھ ہے اس سے اس بات کی تردید

ہوتی ہے کہ عمر ابن عبدود کاذ کر اس غرجے سوادوسری جگہ نہیں ملتا۔ کیونکہ کتاب اصل میں ہے کہ۔ یہ عمر وابن عبدود جنگ بدر میں لڑاتھا مگر اتنازیادہ زخمی ہو گیا تھا کہ پھر جنگ احد میں شریک نہ ہوسکا۔ پھر غزوہ خندق کے موقعہ پربیا اپناایک علیحدہ نشان لے کر مشرکول کے ساتھ آیا تاکہ دیکھنےوالے دور سے ہی پہیان لیس کہ وہ کس

ای طرحاس گذشتہ روایت ہے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے جس میں گزراہے کہ جنگ بدر میں

اس نے حلف کیا تھا کہ جب تک محمد ﷺ کو قتل نہیں کرلول گاسر میں تیل نہیں لگاؤل گا۔ادھر امام ابن جمیہ کاجو یہ استدلال ہے کہ ایک کافر کافل کیے افضل ہو سکتاہے۔اس میں بھی بحث کی گنجائش ہے کیونکہ اس مخف کے

قتل سے دین کی ذبر دست فتح ہوئی اور کفار کے حوصلے بیت ہوئے۔ حضرت علیٰ کی شجاعت و ہمادری ..... تغیر فخری میں ہے کہ جب حضرت علیٰ عمر و کو قتل کر کے آئے تو آنخضرت علی نان سے بو چھاکہ علی اس کے مقابلے میں تمایے متعلق کیا محسوس کررہے تھے۔ حضرت

علیٰ نے عرض کیا کہ میں خود کواس کے مقابلے میں اس قدر بھاری بھر کم اور بے خود)محسوس کر رہاتھا کہ اگر تمام مدين والے ايك طرف مول اور منها مين ايك طرف مول توان يرعالب آجاؤل گا-

علامہ سمیلی نے لکھاہے کہ جب عمر ابن عبدود کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی کلمہ پڑھتے ہوئے ر سول الله عظالي كے سامنے آئے تو حضرت عمر ف ان سے كما

"کیاتم نے اپ مقول کی زرہ بکتر اتار کر قبضہ میں نہیں کی۔اس سے بہتر زر ہ بکتر توسارے عرب میں بھی نہیںہے۔!"

حضرت علیؓ نے کہا۔

"میں نے جب اس کو قتل کیا تووہ اس طرح گرا کہ اس کی شر مگاہ میرے سامنے تھی اس لئے میرے

بھائی میں نے اس کالباس ا تار ناپسند نہیں کیا۔!" عمرو کی بے قیمت لاش کی قیمت ..... یهال تک علامه سهیلی کاحواله ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ کسی راوی کی غلط قنمی ہے کیونکہ حضرت علیٰ کو بیہ واقعہ غزوہ احد میں طلحہ ابن ابوطلحہ کے ساتھ پیش آیا تھا جیسا کہ بیان ہوا

جب کہ عمروابن عبدود احد میں شریک ہی نہیں ہواجس کی تفصیل گزر چکی ہے ادر کتاب اصل کاحوالہ بیان ہوا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

ہے للذاریہ بات قابل غورہے۔ ابن اسحاق نے لکھاہے کہ عمر وابن عبدود کی لاش حاصل کرنے کئے آلئے مشر کین نے رسول اللہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجاد اور اس کی قیمت میں دس ہزار تک کی پیشکش کی مگر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ لاشِ تم لوگ لے سکتے ہو ہم مر دول کی قیمت نہیں لیں گے۔

باقی مشر کول کا فرار اور تعاقب ..... غرض جب عمر و قل ہو گیا تواس کے باقی ساتھی جو خندق تک پہنچ کئے تھے دہاں سے اپنے کھوڑے دوڑاتے ہوئے بھاگے حضرت زبیرؓ نے ان لوگوں کا پیچیا کیااور بھاگتے ہوئے

کے سے دہاں سے اپنے صورے دورائے ہوئے بھائے مقرت آپیر نے ان تو توں 6 بیچھا لیااور بھانے ہوئے نو فل ابن عبداللہ پر مکوار کاوار کیا جس سے اس کے دو گلڑے ہوگئے یہاں تک کہ ان کی مکوار نو فل کے سر سے کے لیاں سے معمد کلا سرکے ان کا ہے اس کا گھر میں کی شرک سے پینوگئیں سے ان کے اس ان جون

کولہوں تک دو مکڑنے کرنے کے بعداس کے گھوڑے کی پشت تک بہنچ گئی۔اس واقعہ پر لوگوں نے حضرت زبیر سے کما کہ ابو عبداللہ ہم نے تمہاری تلوار کی سی کاٹ نہیں دیکھی حضرت زبیر ؓ نے کماخدا کی قتم ہے تلوار کا کمال نہدے کا ساز میں میں میں میں ا

نہیں بلکہ تلوار چلانے دل<u>ے ب</u>از دکا کمال ہے۔ ایس ایس کا میں میں ایس کا سے کا س

اس روایت پر شبہ ہوتا ہے کیونکہ پیچھے بیان ہواہے کہ نوفل خندق میں گرمیا تھا جس سے اسکی گرون ٹوٹ گئی تھی۔ مگر میں نے بعض علماء کے کلام میں دیکھا کہ نو فل ابن عبداللہ کا خندق میں گرنا،اسکو پھروں سے مار نااور خندق کے اندراسکو حضرت علی کا قبل کرناوووجہوں سے غریب روایتیں ہیں للذابیر وایت قابل غور ہے۔ غرض اس کے بعد حضرت نیر شنے ہیر وابن ابووہب پر حملہ کیا جو حضرت علی کی بمن ام ہانی کا شوہر تھا

جیساکہ بیان ہوا۔حضرت زبیر نے ہمیرہ کے گھوڑے کی ہنلی کی ہڈی پر تلوار ماری اور اس کو کان دیا جس سے گھوڑے کی وہ جھول گر گئی جو اس کے کولموں پر پڑی ہوئی تھی حضرت ذبیر نے اس کو اٹھا کر قبضہ میں لے لیا۔ای طرح بھاگئے میں عکر مہ کا نیزہ بھی گر گیا تھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ بھر حضرت عمر فاروق کے بھائی ضرار

ابن خطاب اور ہیر ہ ابن ابوہ ہب نے حضرت علی پر حملہ کیا حضرت علی فور آان دونوں کے مقابلے میں آگے ان میں سے ضرار تو مقابلہ پر محصر نہ سکا بلکہ ڈر کر بھاگ گیا البتہ ہیر ہ نے کچھ دیر مقابلہ کیا مگر پھر وہ بھی اپنی ذرہ

بھینک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ شخص قریش کا بهترین گھوڑے سوار اور ذیر دست شاعر تھا۔ عمر فارو**ق کا بھائی** سے مقابلہ .....ایک روایت میں ہے کہ جب ضرار ابن خطاب ڈر کر بھاگا تواس کے بھائی

"عمر! تم پر میرایه ایک احبان ہے جے میں تم پر قائم کر رہا ہوں میں اس احبان کا بدلہ لئے بغیر اسے تمہارے ذمہ یاتی رکھتا ہوں۔اسے بادر کھنا۔!"

حضرت عمر کے ساتھ ضرار کو ایسا ہی داقعہ غزوہ احد میں بھی پیش آیا تھا کہ ضرار کا حضرت عمر کے ساتھ آمادی خورت عمر کے ساتھ آمناسامنا ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس پر نیزے کا دار کیا مگر بھر ہاتھ روک لیا اور کہنے گئے کہ اے ابن خطاب میں حمییں قتل نہیں کروں گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ضرار کو اسلام کی تو فیق عطا فرمادی تھی اوریہ ایک صالح مسلمان بنا۔

غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا جنگی نعرہ حم لا پنصرون تھا۔ یمال شاید مسلمانوں سے مراد صرف انصاری مسلمان ہیں لنذااب یہ بات کتاب امتاع کی اس عبارت کے خلاف نہیں رہتی کہ اس غزوہ میں مماجرین

جلددوم نصف آخر

www.KitaboSunnat.com

كاجنكى نعره يا حيل الله تقا\_ فلطی سے مسلمانوں کا آپس میں مقابلیہ .... یمال یہ بات قابل غور ہے کہ ایک روایت کے مطابق مسلمانوں کے دوگروہ ایک دوسرے کی لاعلمی اور بے خبری میں روانہ ہوئے۔ ایک جگہ جب دونوں گروہوں کا

آمناسامنا ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دسمن کادستہ سمجھااور لڑائی ہونے لگی جس میں کچھ لوگ زخمی اور قتل ہوئے۔ پھر دونول نے ابناجنگی نعرہ حم لاینصرون لگایا۔ اس وقت دونول نے ایک دوسرے کو پہچانااور لڑائی سے

ہاتھ روکا۔ مگر اس روایت میں کوئی شبہ نہ ہو ناچاہئے کیونکہ ممکن ہے یہ دونوں گروہ انصار یوں ہی کے ہوں (ان میں مهاجر کوئی نہ ہو )اس کے بعد سے سب مل کر آنخضرت علیہ کے پاس آئے اور واقعہ ہتلایا تو آپ نے فرملیا۔

"تمهاري به زخم بھي الله كراہے ميں لكے بي اورجو قل مواده شهيد ہے۔!"

<u>سعلاً این معاذز حمی ....اس سے شافعی علماء نے بیر مسئلہ نکالاہ کہ وہسلمان جے کوئی مسلمان غلطی سے قتل کر</u> دے تووہ مقتول فخص شہید ہو تاہے (لیعنی جنگ کے دور ان کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے تووہ شہید ہوگا)۔ اس غزوہ میں حضرت سعد ابن معاد سر دار اوس کے ایک تیر آگر لگا۔ یہ تیر ان کے ایک رگ میں لگا جس ہے دہ رگ کٹ من من اس رگ کو اکمل کہتے ہیں جو بازویس ہوتی ہے اور تمام رکیس ای سے فکل کرتمام بدن میں

تھیلتی ہیں۔ عالبًا نصد کھولنے کی دورگ ہی ہوتی ہے جس کو مشترک کہتے ہیں اس رگ کورگ حیات کہتے ہیں۔ حضرت سعد کے یہ تیرابن عرقہ نے مارا تھا۔ عرقہ اس مخف کی دادی کانام تھااور یہ مخض اپنی دادی کی نسل سے ا بن عرقه کهلا تا تھا۔ عرقه کو عرقه اس لئے کهاجا تا ہے اس کی رکیس بہت ابھری ہوئی تھیں۔

حضرت سعلاً کی دعا .....ابن عرقہ نے حفزت سعدٌ کا نثانہ لے کریہ کہتے ہوئے تیر چلایا کہ لے اسے سنبھال میں ابن عرقہ ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے جب بیر سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چرے کو جنم میں پسینہ پینه کرے۔ایک قول ہے کہ یہ جواب خود حضرت سعد ؓنے دیا تھا۔حضرت سعد ؓنے زخمی ہو کر دعا گی۔

"اے اللہ !اگر ہمارے اور قریش کے در میان جنگ باقی ہے تو مجھے اس کا گواہ بنااور مجھے اس وقت تک نه اٹھاجب تک میری آنگھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔جب تک تو بنی قریط کے انجام سے میرادل ٹھنڈانہ کر دے ا یک روایت میں یوں ہے کہ۔اے اللہ ااگر قریش کے ساتھ ہماری کھے بھی جنگ باتی ہے تو جھے اس کے لئے

زندہ رکھ کیونکہ مجھے کی قوم سے جہاد کی اتن آرزو نہیں ہے جتنی اس قوم لیعنی قریش سے ہے جنہوں نے تیرے رسول كوتكيفيس بينجائيس انهيس دطن سے نكالااور جھلايا۔!"

ایک دن جنگ مسلسل ہوتی رہی اور ایک قول کے مطابق خندق کے ہر جھے پر رات تک بر ابر لڑائی ہوتی ر ہی جبکی وجہ سے آنخضرت میں اور کوئی بھی مسلمان ظہر سے عشاء تک کوئی می نمازنہ پڑھ سکے۔اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ بیر سن کر آنخضرت ﷺ فرماتے کہ نہ ہی میں پڑھ سکا مول۔ آخرجب جنگ رکی تورسول اللہ ﷺ اپنے تبہ پر تشریف لائے اور حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا پھر انہوں نے ظہر کی تکبیر کی اور نماز پڑھی۔اسکے بعد حفرت بلال ہر نماز کے بعد اگلی نماز کے لئے تکبیر کہتے رہے اور آنخضرت علی اور آپ کے محابہ دہ نمازیں پڑھتے رہے جو تضاہو گئی تھیں۔حضرت جابڑے یوں روایت ہے کہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ نے بلال کو حکم دیا توانہوں نے ازان دی اور تھبیر کمی تو آپ نے ظرر پڑھی۔ آپ نے پھر بلال کو حکم دیا اور

مر علددوم نصف آخر

انہوں نے اذان کمی پھر تکبیر کمی اور آپ نے عصر پڑھی۔ آپ نے پھر تھم دیا اور انہوں نے اذان کمی پھر تکبیر کمی اور آپ نے مغرب پڑھی۔ آپ نے پھر تھم دیا اور بلال نے اذان دی پھر تھبیر کمی اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: پہلی روایت میں امام شافعی کے اس قول کی تصدیق ہے کہ اگر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو صرف پہلی نماز کے لئے اذان دینا مناسب ہے اور باقی نمازوں کے لئے اگر وہ مسلسل قضا ہوئی ہیں صرف تعمیر کی جائے۔ جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ قضا شدہ نمازوں میں سے صرف پہلی کے لئے اذان

دی جائے توبیا مام شافعی کا قدیم یعنی مصر پہنچنے سے پہلے کا قول ہے اور اس پر فتوی تبھی ہے۔

دوسری روایت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سمئی نمازیں مسلسل قضا ہوئی ہیں توہر قضا شدہ نماز کے لئے علیحدہ اذان دی جائے گریدام شافعی کا مسلک نہیں ہے کیونکہ بیروایت ابن مسعود کی ہے اور مرسل ہے کیونکہ ابن مسعود سے ان کے بیٹے ابوعبیدہ نے روایت کی ہے مگر اپنی کم عمری کی وجہ سے انہول نے خود اپنے ہے کیونکہ ابن مسعود سے ان کے بیٹے ابوعبیدہ نے روایت کی ہے مگر اپنی کم عمری کی وجہ سے انہول نے خود اپنے

والدے نہیں ئی۔ امام شافعی نے صحیح سند کے ساتھ ابو سعید خدری ہے روایت بیان کی ہے جو کہتے ہیں کہ جنگ خند ق میں ہمیں بہت عرصہ لگ گیا آخر ایک دستہ رات کے وقت جلاجو ہم سب کی طرف سے جنگ میں کانی ہو گیا۔ میں حق تعالیٰ کالرشادہے جو ہے۔

وَ كَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ. وَكَانَ اللّهُ فَوِيّاً عَزِيْزًا لَآبِ پِ١٢ سوره احزابِع ٣٠ آيت ٢٥ وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ. وَكَانَ اللّهُ فَوِيّاً عَزِيْزًا لَآبِ پِ١٢ سوره احزابِع ٣٠ آيت ٢٥

ترجمہ: اور جنگ میں اللہ تعالی مسلماً نول کے لئے آپ ہی کافی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بری قوت والا

بردست ہے۔

ووران جنگ کی قضا نماذیں .....اس کے بعد آنخفرت علیہ نے بال کوبلا کر حکم دیا جنہوں نے ظہر کے لئے تئمیر کمی اور آپ نے ای طرح میہ نماز پڑھی جیسے پڑھا کرتے تھے پھر عصر کی تئمیر کمی گئی اور آپ نے ای طرح عصر پڑھی۔ اس کے بعد عشاء کے طرح عصر پڑھی۔ اس کے بعد عشاء کے لئے تئمیر کمی گئی اور آپ نے ای طرح عشاء پڑھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بیں کہ۔ پھر آپ نے ہر نماذای اس کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ بہتر انداز میں پڑھی جیسے آپ اے اس کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ قضا شدہ نماذ کے لئے اذان مستحب نہیں ہے۔ جدید مسلک میں امام شافعی کا بھی قول ہے مگر ان کا یہ قول مرجوح ہے۔ یعنی ان کا قدیم قول ہی ترجیحی ہے ویوان ہو چوکا ہے۔

گویااس دافعہ کے سلسلے میں دور دائیں گزریں ایک میں ہے کہ ۔ رات تک لڑائی ہوتی رہی اور دوسری روایت میں ہے کہ ۔ رات تک لڑائی ہوتی رہی اور دوسری روایت میں ہے کہ ۔ ایک دسترات کے دقت جلا۔ امام نودی نے شرح ممذب میں ان دونوں روایتوں کا اختلاف اس طرح دور کیا ہے کہ در اصل یہ دونوں دوالگ الگ دافتے ہیں جوغزہ دخند ت کے دور ان پیش آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غزدہ پندرہ دن تک جلا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ مگر خود ای بحث پر بھی اعتراض ہے کہ ان روایات کی روشنی میں ان کا دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہوتا توالگ ظاہری بات ہے کہ ونکہ پہلی روایت میں ہے کہ ۔ ایک دستہ رات کے دفت جلا جو ہم سب کی طرف سے رات تک ہوتی رہی ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ۔ ایک دستہ رات کے دفت جلا جو ہم سب کی طرف سے جنگ میں کافی ہوگیا۔ ان دوالگ الگ واقعات کوالک کیے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے در میان موافقت پیدا کرنے یا جنگ میں کافی ہوگیا۔ ان دوالگ الگ واقعات کوایک کیے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے در میان موافقت پیدا کرنے یا

کااختلاف دور کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

سير ت طبيه أردو

نماز خوف اور نماز شدت خوف ..... او هر ان روایات کی ظاہری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت الله فی این تعلیم ایک ای وضو سے پڑھیں۔علامہ بغوی نے سور کا ماکدہ کی اپنی تغییر میں اس

بات کی صراحت کی ہے لندااس بات میں اور آگے فتح کمہ کے بیان میں آنے والی روایت کے در میان موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے (جس کی تفصیل آگے ذکر ہوگی)

امام طحادی کی ایک روایت ہے جس کوعلامہ مکول اور امام اوز اعی نے دلیل بنایا ہے کہ جنگ کے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر کردیتا جائز ہے۔وہ روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ عظی (جنگ میں)مشغول ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا تو آپ کے لئے سورج کو لوٹادیا گیا یہال تک کہ آپ نے عصر کی نمازاد افر مائی۔امام نووی نے شرح مسلم میں لکھاہے کہ اس روایت کے راوی ثقتہ ہیں۔

بخاری میں حضرت عمر ابن خطابؓ ہے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقعہ پر ایک روزوہ اس وقت

آئے جبکہ سورج کوب ہونے کے قریب تھا تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ خدا کی فتم میں یہ نماز یعنی عصر نہیں

پڑھ سکا۔ پھر ہم آتخضرت علی کے ساتھ بطحان کے مقام پر ٹھسرے آپ نے نماذ کے لئے وضو کی اور ہم نے بھی وضو کی اور سورج غروب ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت علیہ کی صرف عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی جے آپ نے غروب آفتاب کے بعد پڑھ لیا تھا۔ امام نودی کہتے ہیں کہ ان روایات کے در میان موافقت پیدا کرنے کا طریقہ ہے

ہے کہ بیدواقعہ بھی اس غروہ میں کی دن پیش آیا تھا۔ (یمال عصر کی نماذ کاذ کر چل رہاہے جس کے متعلق بحث ہے کہ آیا صلاۃ وسطی ہی ہے جس کا قر آن میں ذکر ہے)اس بارے میں ای ذیل کی ایک حدیث سے جبوت ماتا ہے جس میں ہے کہ ہم (جنگ

میں)مشغولیت کی وجہ سے صلاٰق وسطی لینی صلاٰق عصر نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا (اور جن کی دجہ سے ہماری میہ نماز چھوٹ گئ اللہ تعالیٰ ان کے شکمول کو۔اور ایک روایت کے مطابق۔ان کے پیٹ اور قبروں کو آگے سے بھر دھے۔ بخاری و مسلم ، ابوداؤدو نسائی اور تر مذی میں بھی ہے حدیث ہے جس کو حسن سیح کما گیا ہے مگر اس میں یوں ہے کہ

"الله تعالی ان کے گھرول اور قبرول کو آگ ہے بھردے جیسے انہول نے ہمیں جنگ میں مشغول كرك صلوة وسطى سے بازر كھا يمال تك كه سورج بى غروب مو كيا۔"

جمال تک عصر کی نماز کو ہی صلاٰۃ وسطنی قرار دینے کا قول ہے تواس مسئلے میں انیس قول ہیں جن میں ے ایک یہ ہے۔ ان اقوال کو حافظ د میاطی نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے دور اس کتاب کانام کشف العظاعن العلاق الوسطیٰ رکھاہے۔ کتاب پینوع میں ہے کہ جمال تک عصر کی نماز کو صلوٰۃ وسطیٰ کہنے کا تعلق ہے تو میر اعقیدہ اور یقین بھی ہی ہے۔واللہ اعلم۔

(قال) ایکِ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے مغرب کی نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ کیاتم میں سے کسی کو خیال ہے کہ میں نے آج عصر کی نماز پڑھی تھی صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے عصر میں بڑھی لینی نہ ہم نے بڑھی اور نہ آپ نے بڑھی۔ آپ نے فور أموذن کو حکم دیا جس نے تكبير كھى اور آپ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے عصر پڑھی اور پھر مغرب کی نمازلوٹائی۔

ا کی قول ہے کہ یہ داقعہ نماز خوف یعنی جنگ کے دوران پڑھی جانے والی نماز کے متعلق حکم مازل ہونے سے پہلے کا ہے اور اس وقت تک نماز خوف کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔

فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَ جَا لَا أَوْ رُكُبَا نَا. فَإِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْ كُرُوا اللَّهُ كُمَا عَلَّمَكُمْ مَّالُمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ

پ ٢ سوره بقره ع ١٣١ آيت ٢٣٩

ترجمہ: پھراگرتم کواندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرد۔ پھر جب تم کو اطمینان ہو جادے توتم خداتعالی کی ماداس طریق ہے کروکہ جوتم کو سکھلادیاہے جس کوتم نہ جانتے تھے۔

واحد مولف کہتے ہیں : جمال تک مغرب کی نماز کولوٹانے کا تعلق بے تواس کا جواب دیے کی خرورت ہے کہ کیوں لوٹائی گئی )اس سلسلے میں یہ بھی کماجاتاہے کہ جماعت کے ساتھ اس کولوٹایا۔ جمال تک نماز حوف کی اس آیت کا تعلق ہے جوذ کر ہوئی اس سے معلوم ہوتاہے کہ نماز خویف سے مرادوہ نمازیے اس میں شدت اور تنگل ہو تودہ نماز خوف مراد نہیں ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں ہوئی تھی جس کا پیچیے بیان گفواہے اور جس کے متعلق بير آيت نازل موئى تقى \_ وَإِذَا كُنتَ مِنْهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّافِرةَ الخالفة السِّيعِي غُرْده ذات الرفاع مين رسول الله على كان كے متعلق جو بيان گزرا ہے بيات اس كے خلاف نہيں رہى اور جواس غزوہ خندق سے بہلے پیش آیا تھا۔ للذااس سلسلے میں اب وہ استعمال جو بے معنی ہوجاتا ہے جو ذات الرقاع کو خندق سے پہلے مانے کی صورت میں کیاجاتا ہے۔ کیونکہ جولوگ خندق کو پہلے مانتے ہیں دہ اس بارے میں یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اس وقت تك يعني غروه خندق تك نماز خوف يعني ذات الرقاع والى نماز خوف كالحكم نازل نهيس بهوا تقله ورنه ٱنخضرت على اس نماذ خوف كوغزوه خندق ميں پڑھتے اور نماز كاوقت نه نكلاً۔ يه استدلال اس لئے بے معنی موجاتا ہے کہ اس صلوة خوف سے مراد جو غزوہ خندق کے موقعہ تک نازل نہیں ہوئی تھی شدت اور محلی کے وفت کی نمازہے ذات الر قاع والی نمار خوف مراد نہیں ہے۔

اد هربیہ قول بھی ساقط ہو جاتا ہے کہ وہ آیت جو غزوہ ذات الر قاع کی نماز خوف کے متعلق نازل ہوئی تھی منسوخ ہے اور اسی لئے آنخضرتﷺ نے اس نماز کو غزوہ خندق میں ترک فرما دیا۔ بلکہ حقیقت میں ٱتخضرت ﷺ نے غزوہ خندق میں اس لئے منع فرمایا آگرچہ اس غزوہ میں گھسان کی جنگ نہیں ہوئی مگر مسلمانوں کوہر وقت دستمن کے چڑھ آنے کاخطرہ لگا رہتا تھا تواگر دہ اس غزدہ میں نماز خوف پڑھتے تووہ شدت خوف کی نماز ہوتی ذات الر قاع دالی نماز خوف نہ ہوتی کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ دسمن کے چڑھ آنے کاخطر ہنہ ہو جبکہ نماز شدت خوف یا تواس صورت میں ہے جبکہ گھسان کی جنگ ہور ہی ہواور یاد شمن کے ہجوم کر آنے کا

خوف وخطرہ ہونے کی صورت میں ہے۔

بعض علاء نے ابن اسحاق کا قول نقل کیاہے جو علم غزوات کے امام بیں کہ رسول اللہ عظی نے عسفان کے موقعہ پر بھی نماز خوف پڑھی تھی اور بیہ کہ ابن اسحاق نے یہ بھی لکھاہے کہ بیہ عسفان کے مقام پر نماز خوف کا واقعہ غزوہ خندق سے پہلے کا ہے للذاعسفان کی نماز بھی منسوخ کیلائے گی۔ ممریہ قول قابل غورہے اور اس میں کانی شبہ ہے کیونکہ عسفان کی نماز غزوہ حدیبید کے موقعہ پر ہوئی تھی جیساکہ اس کی تفصیل آ گے آنے گی۔ لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ عسفان کی نماذ غزوہ خندق سے پہلے ہوئی تھی تواس میں بھی دہی شر ط باقی رہے گی کہ بیہ

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر

نمازِد شمن کے ہجوم کر آنے کے خطرہ سے محفوظ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔واللہ اعلم.

د حمن کی رسد مسلمانوں کے قبضے میں!.....( قال)غرض پھر انصاریوں کی جماعت خندق ہے روانہ

ہوئی تاکہ اپنے مردوں کو مدینے میں دفن کر آئیں۔راہتے میں انفاق سے انہیں قریش کے ہیں اونٹ مل مجھے

جن يركيهول محجورين اور بهوسه لداموا تقار رسد كاير سامان حي ابن خطب نے قريش كو تقويت پنجانے اور ان كى مدو کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔ یہ انصاری ان سب او نٹول کو ہانک کر رسول اللہ عظی کی خد مت میں لے آئے۔ رسد کابیر سامان مل جانے سے اہل خندق لیمنی مسلمانوں کوذبردست آرام اور فراغت میسر آئی۔ ابوسفیان کوجب

اینےاس نقصان کاحال معلوم ہوا تو کہنے لگا۔

یہ صکی براہی منحوس ہے۔اس نے دہ جانور بھی کھودیئے جن پر دایسی میں ہم سامان بار کر کے لیے جاتے!" خالدابن وليدكاناكام حمله ....اس كے بعد خالدابن وليدايك روز پھر مشركوں كاايك دستاكى مسلمانوں یر غفلت میں اجانک حملہ کرنے کے لئے چلے مگر خندق پر بینچ کر ان کی اسیدا بن حفیرے مد بھیڑ ہو گئی جن کے

ساتھ دوسومسلمانوں کادستہ تھا۔ یہ لوگ کچھ دیر تک ان سے الجھےرہے۔ ان مشرکوں میں وحثی بھی تھاجس نے حضرت حمزة كو قل كيا تھا۔اس نے طفیل ابن نعمان پر نیزے سے حملہ كيااور انہیں قبل كر دیا۔ اس کے بعد مشر کین رات کے وقت اکثر اپنے دیتے ہیجیج رہتے تاکہ موقعہ ملے تواجا یک مسلمانوں پر

بٹخون ماردیں ای وجہ سے مسلمان جو کہ ان کے مقابلے میں تھے ہروقت زبردست خوف اور اندیشے میں وقت گزار رے تھ (کیونکہ ہر لمحہ دسمن کے اچانک آپڑنے کاخطرہ رہتاتھا) صحیحیں میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احزابیوں یعنی مشرک الشکر کے لئے بددعا فرمائی جس کے الفاظ ریہ ہیں۔

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب

اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم

ترجمه: اے الله اے جلد صاب فرمانے والے احزابیوں کو شکست و ے۔اے اللہ ان کو مغلوب فرما دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدو فرمااور ان کویارہ یارہ فرمادے۔

بھرر سول الله علقة نے لوگول كے سامنے كھڑے ہوكر فرمليا۔ "لو کو او متمن سے لم بھیڑ کی تمنامت کروبلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرد لیکن آگر و متمن سے ملہ

بھیڑ ہو جائے تو صبر و ثبات کو اپناشیوہ بنانا۔اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے ساتے میں یوشیدہ ہے۔ لینی مومن کو جنت میں پنچانے والاجو سبب ہوہ اللہ کی راہ میں کیاجائے والا تکوار کاوار ہے۔اس کے

بعد آنخضرت ﷺ نے پھر دعا فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ياصريخ المكروبين

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير تطبيه أردو

يا مجيب المضطرين

اكشف همي وغمي

فانك ترى ما نزل بي وبا صحابي

ترجمہ: اے مصیبت زدول کی فریادری کرنے والے، اے پریشان حالوں اور ستم کے مارول کی سننے والے

جلددوم نصف آخر

میرے عمدالم دور فرمادے کیونکہ توخوب دیکھ رہاہے کہ مجھ پراور میرے اصحاب پر کیسی پریشانیال آئی ہیں۔

ر کو دعا کی تلقین ..... پھر صحابہ نے آپ سے پوچھا۔

"كياكوني الي وعاب جوجم اس وقت برهيس كيونكه اب كليج منه كو آنے لگے ہيں!"

آب نے فرمایا۔ ہاں اید دعار پڑھو

اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا

لینی اے اللہ! ہماری شر مگاہول کی پردہ بوشی اور ہمیں خوف اور ڈر سے محفوظ و مامون فرمادے لینی

خوی وخطریے نجات عطافر مادے۔"

نتخونصرت کی بشارت .....ای وقت جر کیل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو خوشخری سانی کہ اللہ

تعالیٰ دستمن پر ہواکا طوفان اور اپنے لشکر نازل فرمائے گا۔ آنخضرت مالئے نے اپنے محابہ کویہ اطلاع سنائی لور شکر

ہے۔شکرہے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا گئے۔

<u>ان دعاؤل کے دن .....ایک حدیث میں ہے کہ دعمن کے خلاف آنخضرت ﷺ نے بید عاکمیں پیر، منگل</u>

اور بدھ کے دن فرمائیں اور اس دن یعنی بدھ کے دن ظہر اور عصر کے در میان آپ کی دعائیں تبول ہو کیں (جس

کی آپ کوبٹارتِ دی گئی) چنانچہ آنخضرت علیہ کے چرہ مبارک سے مسرت واطمینان ظاہر ہونے لگا۔

بدھ کے دن کی فضیلت ..... چنانچہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ وہ اپنے اہم کامول میں ای دن اور ای

وقت لینی بدھ کے دن ظہر اور عصر کے در میان دعائیں مانگا کرتے تھے اور نیمی ان کی عادت تھی (جس کادہ ہمیشہ

التزام اور خيال ركهاكرتي تھے)

مہینے کے آخری بدھ کی مذمت ..... بعض حدیثیں اور آثاروہ بھی ہیں جن میں بدھ کے دن کی برائی اور

ندمت کی گئی ہے بعنی دعاما تگنے کے لحاظ سے اس دن کاغیر موزوں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مگر دہ تمام حدیثیں اور آثار مینے کے آخری بدھ کے سلسلے میں ہیں کیونکہ اس بدھ میں فرعون پیدا ہوا تھااور اس ون میں اس نے خدائی کا

د عوى كيا تھاادراس دن ميں (يعني مينے كے آخرى بدھ ميں)الله تعالىٰ نے اس كو ہلاك و برباد كيا تھا۔ نيزيمي وه دن

تھاجس میں حضر ت ابوب آز مائش اور بلا میں گر فمار ہوئے تھے۔

آ تحضرت عليه كا مورجيد ..... (قال) غرض اس خندق كى ديوار مين ايك جكه شكاف اور رخنه تهارسول الدميلے الدُّوليہ وسلم اکثر اسس شکا ف ميں ہجا يا كرتے تھے بنا نچہ مضرمت عائشہ دمنی الدُّعنہا سسے

روایت ہے کہ آنخطرت علی اکثر اس دخنہ میں تشریف لایا کرتے تھے جب آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی تو آپ آجاتے اور میں آپ کو اپنی گود میں لٹا کر گرمی پہنچایا کرتی تھی۔ جب آپ کو گرمائی آجاتی آپ پھر اسی رخنہ

میں تشریف لے ماتے۔اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے۔ محکم دلاقل و براہین سے مزیق متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "محصر سوائے اس دخنہ کے اور کمیں سے مسلمانوں پر حملہ کا خوف میں ہے۔!

جلددوم نصف آخر

ایک د فعہ جبکہ آپ میری گود میں سرر کھے لیٹے ہوئے تھے اچانک فرمانے لگے۔

"کاش کوئی صالح آدمی آجرات اس دخنه کی حفاظت و مگرانی کرے\_!"

ای وفت آپنے قریب میں ہتھیاروں کی آواز سی۔ آپنے پو چھایمال کون ہے۔ حضرت سعد ابن معاد نے عرض کما۔

"میں سعد ہوں یار سول اللہ ﷺ!اور آپ کی تفاظت کے لئے یمال کھڑ اہوں!"

آپ نے فرمایا۔

"تم اس دخنه کی حفاظت کرواور و بین ر ہو\_!"

اس کے بعدر سول اللہ ﷺ سوگئے یمال تک کہ ملکے ملکے خراثوں کی آوز آئے گئی۔ پھر آنخضرت ﷺ الشھادر اپنے قبہ میں ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے۔ یہ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ پر کسی بات کاغم ہو تا تو

سے درائے بندیں اس طرع ہو کر مار پر سے سے ہیں اب فادت کی لہ جب آپ ہی بات کا م ہوتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جایا آپ نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس کو ان کے بھائی تھم کی موت کی اطلاع وی گئی تو انہول نے فور آزاستے کے ایک طرف کھڑے ہوئے گئی تو انہوں نے فور آزاستے کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔دونوں رکعتوں میں انہوں نے جلسہ بہت لمباکیا اور نماز میں یہ آسین تااوت کیں۔

وَالسَّعِيْنُوْ اللِلصَّنْدِ وَ الصَّلُوةِ بِ٢ سوره بقره ٥٩ ٨ . آيت ١٥٢

ترجمہ: مبرادر نماذے سلااحاصل کر دہلاشبہ حق تعالیٰ صبر کرنے دالے کے ساتھ رہتے ہیں۔ غرض اس کے بعد رسول اللہ ﷺ میں قبل سرق سے اور تھی نہاں کرسے نہ فی اس میں میں میں

غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ اپنے قبہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مشرکوں کا گھوڑے سوار دستہ خندق کے قریب گھوم رہا ہے۔ پھر آپ نے پکارا۔ اے عبادها بن بشر۔ انہوں ن کہا حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھاکیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔

ہاں یار سول اللہ ! میں ایک جماعت کے ساتھ آپ کے قبہ کے گردو پیش میں تعینات ہوں !" حضریت عادائیں لشریم وقت نامید میں کا ایک سیخت سیاللہ سے تاہد ہوں ہے۔

حضرت عباد ابن بشر ہروفت نمایت چو کنارہ کر آنخضرت ﷺ کے قبہ کا پیرہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عباد کو خندق کی طلابیہ گردی کے لئے روانہ کیااور ان کو بتلایا کہ خندق کے قریب ہی مشر کین کا مگوڑے مواردستہ بھی گھوم رہاہے (جو حملہ کرناچاہتاہے)اس کے بعد آپ نے بیدعا فرمائی۔

اللهم ادفع عنا شرهم و انصرنا عليهم واغلبهم لايغلهم غيرك

اے اللہ !ان کے شرکو ہم ہے دور اور دفع فرمادے ہماری مدو فرمااور ان دشمنوں کو مغلوب فرمادے ان کو تیرے سواکوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔

اب مسلمان خندق پنچ توانهول نے دیکھاکہ ابوسفیان اپنے گھوڑے سوار دستے کے ساتھ خندق کے توق کے توانمول سے بہا تک حصے پر موجود ہے۔ مسلمانول نے انکو دیکھتے ہی تیر اندازی کی جس سے ڈر کر مشرکوں کا دستہ دہاں سے بہا

ہو کرلوث نمیا۔ مشرک کشکر میں سے نعیم ابن مسعود کا اسلام .....ایک رات نعیم ابن مسعود جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے ادر بولے۔

"یار سول الله! بین اسلام قبول کرچکا ہوں مگر میری قوم کو میرے اسلام کا حال معلوم نہیں ہے لاؤا آپ میرے سے جو کام لینا چاہیں اس کامجھے تھم فرمائے۔!"

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جلددوم نصف آخر سيرت طبيه أردو جنگ ایک دھوکہ ہے ....ایک روایت میں ہے کہ جب احزابی فشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے

روانہ ہواتو تعیم بھی معابی قوم کے لشکر کے ساتھ چلے نعیم قبیلہ غطفان سے تھے اور اس وقت تک اپنی قوم کے ہی

دین پر تھے مگر مدینے کے سامنے سینچنے کے بعد اللہ تعالی نے تعیم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرمادی چنانچہ

ایک روزوہ اپنے لشکر سے نکلے اور مغرب اور عشاء کے در میان رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس

وقت آنخضرت على منازمين مشغول تھے۔ آنخضرت علیہ ان کوديم کر بيٹھ گئے بھر آپ نے ان سے پوچھا کم نعیم

تم کس لئے آئے ہو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی تصدیق کرنے اور یہ گواہی دینے آیا ہوں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیںوہ حق ہے اس کے بعدیہ مسلمان ہو مجئے آنخضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اگرچہ تم تھا آدی ہو مران لوگوں کو نامر اد کرسفے لئے جو کھ کرسکتے ہو کرو کیونکہ جنگ دھوکہ اور فریب کاہی نام ہے۔ لینی

جنگی معاملات د حوکہ ور فریب سے ہی نمثائے جایا کرتے ہیں۔

جنگی فریب <u>کے لئے اجازت</u>..... نیم نے کہا۔ 

کے خلاف ہی کیول نہ ہو۔!"

آپ نے فرمایاجو مناسب سمجھووہ کہ سکتے ہواس بارے میں تمہیں آزادی ہے۔اس کے بعد نعیم وہاں سے روانہ ہوئے اور بی قریطہ میں آئے۔ یہ ان یبودیوں کے دوست اور سمنٹین تھے۔ نعیم کہتے ہیں کہ

یمودیوں نے مجھے دیکھا توخوش آمدید کمااور کھانے اور شراب کی تواضع کی۔ میں نے کہا۔

"میں ان میں کی بھی چیز کے لئے تمہارے یاں نہیں آیا بلکہ میں تو تمہارے متعلق فکر مند ہو کر آیا

مول تاکہ اے بی قریطہ کے لوگو میں تہیں کچھ رائے مشورہ دے سکول کیونکہ تہیں معلوم ہے مجھے تم لوگول سے سر قدر محبت ہے میرے اور تمهارے در میان کس قدر مخلصانہ تعلقات ہیں۔!"

هيم كالبسلاجتلى فريب ..... بن قريط ن كهاتم تهيك كت موجهار يزديك تم مخلص آدمي مو نعيم نه كها

کہ بس تومیری آمد کویوشیده رکھنا۔ یبودنے کماہم ایباہی کریں مے۔اب نعیم نے کما

"تم د کھے ہی جکے ہو کہ بن قینقاع اور بن نضیر کے بمود یول کا کیاانجام ہواکہ ان کو جلاوطن کیا گیااور ان کا تمام مال و متاع چھین لیا گیا۔ اب قریش اور عطفان والول کا معاملہ تو تم سے مختلف ہے مگر تمهاری بات یہ ہے کہ یہ شہر تمہاراو طن ہے جمال تمہارامال و دولت اور عور تیں اور بیچ سب ہی ہیں۔ تمہارے لئے یہ ممکن نہیں ہے

کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کمیں اور چلے جاؤ۔ جبکہ قریش اور غطفان کے لوگ تو صرف محمد علی اور ان کے اصحاب سے جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں۔اب تم نے کھے عام ان کوال جنگ میں مدداور تعاون دیناشر وع کر دیا ہے ان

کامعالمه توبیہ ہے کہ ان کاوطن ،ان کامال ودولت اور ان کی بیوی بچے مدینے سے دور دوسرے شہر میں بین اس لئے ان میں اور تم میں بڑا فرق ہے۔ انہیں اگر موقعہ مل ممیا تودہ اس نے فائدہ اٹھائیں مے اور اگر ایسانہ ہو سکا تواہیے وطن کولوٹ جائیں مے اور خمہیں اور تمہارے وطن کواس کے حال پر چھوڑ جائیں مے۔ یہ تم جانتے ہی ہو کہ وہ

مخص مینی محمد الله ای تهدارے شهر میں بین اس الشكر كے چلے جانے كے بعد اگردہ تم پر حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی پیش نہیں جائے گی۔اس واسطے میر امشور وبیہے کہ تم قریش اور غطفان کو اس جنگ میں

اس وقت تک کوئی مرد مت دولور اس وقت تک جنگ میں شریک نیموجی تک النام کے پیتر ذی عزت سر وار بطور محمد کارن و برادین سے مرین منتوع و منتقل تیر پیر مشین میں اور م

جلد دوم نصف آخر ر من اور ریخال کے اپنے پاس ندر کھ لو۔ دہ لوگ تہمارے قبضے میں یہیں لور اس شرط پر رہیں کہ جب تم محمد ﷺ کے ساتھ جنگے کرو تووہ تمہارے ساتھ شریک رہیں یہال تک کہ اس مخض کاکام تمام ہو جائے۔"

دوسر اجنلی قریب ..... بهودیون (کویه بات بهت پیند آئی اور انهون)نے کماکه تم نے بری انجھی رائے دی اور نیک مثورہ دیا۔ انہوں نے تعیم کو خوب دعائیں دیں اور ان کا شکریہ اداکرتے ہوئے کہا کہ ہم ایباہی کریں گے۔ نعیم نے پھر کہاکہ میری یمال آمد کو پوشیدہ رکھنا۔ یہود نے اس کادعدہ کیا۔اس کے بعد نعیم دہاں ہے چل

كر احزابي كشكريس قريشيول كے پاس آئے يهال ابوسفيان اور اس كے ساتھ قريش كے دوسرے برے برے لوگ موجود تھے۔ نعیم نےان لو گول سے کہا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے آپ سے کس قدر خلوص و محبت ہے اور محمد عظافہ سے کتااختلاف

ہے۔ جھے ایک نمایت اہم بات معلوم ہوئی ہے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے خلوص کی بناء پر میں آپ کواس کی اطلاع کردول مگر آپ لوگ اے راز ہی رکھئے۔! قریش نے راز داری کاد عدہ کیا تو تعیم نے کہا۔

" آپ لوگول کو شاید معلوم نہیں ہے کہ بن قریط کے ببودیوں اور محمد ملک کے در میان جو معاہدہ

تھااس کو توڑنے کے بعد اب یمودیوں کو اپنی اس بدعمدی پر شر مندگی ہو رہی ہے چنانچہ اب بنی قریطہ نے محمد علی کے پاس پیغام بھیجاہے اس وقت میں بھی ان لوگول کے پاس موجود تھا۔ اس پیغام میں انہوں نے کملایا ہے کہ ہمیں اپنے کئے پر سخت ندامت اور شر مندگی ہے۔اب آپ کی ماراضی دور کرنے کے لئے آگر ہم قبیلہ قریش و غطفان کے ستر بڑے بڑے سر دارا پنے پاس بلا کر انہیں آپ کے حوالے کردیں تاکہ آپ ان کو قل کردیں تو کیا

اس طرِح آپ ہم سے راضی ہوسکتے ہیں اور بنی نضیر کی وجہ سے یمودیوں کے متعلق آپ کو جو بے اعمادی پیداہو گئی ہے آپ اس سے ہم کوبری کردیں گے۔ پھر قریش وغطفان کے نشکرے اڑنے کے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہول گے۔ تاكهانهيں

نیست و نابود کر دیں۔ اس پیغام کے جواب میں محمدﷺنے اپنی منظوری ورضا مندی تججوادی۔ ِللزاابِ اگر يموديول كاكوئى الياپيغام آئے جس ميں آپ كے بڑے بڑے لوگول كوير غمال اور رہن كے طور ير ماتكيں توہر گز سن ایک مخض کو بھی ان کے حوالے نہ کر نابلکہ اپنے تمام معاملات اور رازوں کوان سے خفیہ رکھو۔ میرے بارے

میں ان سے ایک حرف بھی نہ کمنابلکہ میرے تعلق بھی بوری رازداری بر تا!" <u> اجتلی قریب</u> ..... قریش نے ان سب باتول کا دعدہ کیا اور کما کہ ہم اس بات کا ہر گز کوئی تذکرہ نہیں

۔ کریں گے یمال سے فارغ ہو کر حضر ت تعیم فلیلہ غطفان کے لشکر میں پہنچے اور ان کے سر داروں سے کہنے گئے۔ "اے گروہ عطفان! تم لوگ میرے اپنے اور خاندان کے ہواور تم ہی لوگ جھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو۔ میں میہ مجی یقین رکھتا ہوں کہ تم لوگ میرے اوپر اعتماد کرتے ہو!" غطفانیوں نے کہاتم ٹھیک کہتے ہواور ہمارے نزدیک تم قابل اعتاد آدمی ہوں۔ نعیم نے کہا کہ بس تو

میری آمدادر میری بات کی پوری راز داری کرنا غطفانیول نے وعدہ کیا تو نعیم نے ان او گول سے دہی سب کچھ کہا جو قریش سے کما تھالور انہیں بھی مخاطر ہے کامشور ہ دیا۔ <u> قریب کے اثر ات</u>....اس کے بعد سنیجر کی رات کو ابوسفیان اور عطفانی سر داروں نے عکر مہ ابن ابوجهل کو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر سير ت حلبيه أردو

قریشی اور عطفانی جو انول کے ساتھ بن قریطہ کے پاس بھیجا انمول نے بسود یول سے کما۔

ہم بہت ہی غلط جگہ اور ناساز گار صور تحال سے دو چار ہیں جس میں ہمارے اونٹ کھوڑے تباہ ہورہے

ہیں اب جنگ کے لئے تیار ہو جاؤتا کہ ہم محمد اللہ کے ساتھ جنگ کریں اور اس معاملہ کو نمثادیں۔!

اس پر بمودیوں نے کملایا کہ صبح کو سنیجر کادن ہے اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سنیجر کے روز

ہم خون ریزی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اوگ آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہیں

ہول گے۔جب تک آپ کم از کم سر آدمی ر بن اور بر غمال کے طور پر ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔!

جب قریش و عطفان کو یمودیول کاب پیغام ملاتوانمول نے کماکہ خداک فتم نعیم نے ٹھیک کماتھا (کہ

یمود یول کی نیت خراب ہور ہی ہے)

ایک روایت میں یول ہے کہ بی قریط نے قریش وفد سے پہلے بی قریش وعطفان کے پاس سے

پیغام بھیجاتھاجواس پہلے سے طے شدہ منصوبہ کے مطابق تھاکہ جنگ کے لئے ایک دن متعین کرلیاجائے جس

میں ہم یمودی آپ کے کندھے سے کندھاملا کر اڑیں مے محراس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ مارے پاس اپنے

ستر بڑے بڑے اور معزز آدمی رہن کے طور پر بھیج دیں کیونکہ ہمیں ڈرہے کہ اگر جنگ کے بتیجہ میں آپ کونا گوار

حالات سے سابقہ پڑاتو آپ ہمیں (مسلمانوں کے رحم و کرم پر)چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ قریش نے اس پیغام کا

کوئی جواب شیں دیا۔

الحراني كشكر ميں چھوف ..... او هر نعيم پھر بن قريط ك پاس پنچ اور كنے لكے كه جس وقت تمهارا

پیغام پنچاتویں ابوسفیان کے پاس موجود تھا۔ اس پیغام پراس نے یہ کما تھاکہ اگر یمودیوں نے مجھ سے ایک بکری

کا بچہ بھی مانگا تومیں نہیں دول گا۔اس طرح مشر کو آدر ان کے احتر ابی لشکر میں پھوٹ بڑ گئی اور ان کا اتحادیارہ بارہ

ہو گیا۔ او حریبودیوں کا پس و پیش د کھ کر چی ابن اخطب ان کے پاس آیا (اور قریش کی وکالت کرنے

لگا) مگر بنی قریطہ میں ہے کسی نے بھی اس کی بات نہیں سی بلکہ یمی کہتے رہے کہ ہم اس وقت تک قریش

ے ہمراہ نہیں اڑیں مے جب تک وہ اپنے ستر معزز آدمی رئن کے طور پر ہمارے حوالے نہیں کرتے۔

سر دستند هي كاطوفان .... اد هر مشركول كي صفول مين بيه اختلافات بيدا موت اوراد هر الله تعالى فان ير

شدید آند می کاطوفان بھیج دیا۔ یہ انتائی سر دراتیں اور اوپر سے آند می نے زور باندھا جس سے مشرک لشکر کے

خیے الٹ گئے طنا ہیں توٹ گئیں، برتن الٹ گئے اور لوگ ہوا کے شدید تھیٹروں سے سامان کے او پر گر گئے۔ایک

روایت میں ہے کہ ہوانے اس قدر ریت اڑایا کہ بہت سے لوگ ریت میں و فن ہو گئے لوگوں نے جو آگ جلا ر کھی تھی ریت پڑپڑ کر وہ مجھی بچھ گئی (جس سے اند چر گھپ ہو گمیا) حق تعالیٰ نے مشر کوں پر طوفانی فرشتے مازل

فرمائے جنهوں نے انہیں ہلاؤالا چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودُا لَكُمْ تَرُوهَا . وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا الآبيب ٢ سوره احزاب ي ٢ - آيت ٩

ترجمه : پھر ہم نے ان پر ایک آند هی جیجی اور الی فوج جیجی جو تم کود کھائی نہ دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ

تمهار ےاعمال کود تکھتے تھے

جمال تک فرشتوں کا تعلق ہے تو انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی

موجود گی سے مشرکول کے دلول میں خوف اورر عب بیداکردیا تھا (یہ جو بوا جلی تھی اس کو صبا کتے ہیں تعنی باو صبا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتقل مفت آن لائن مکتب

جو سخت سر دی کی رات میں چلے) چنانچہ انخضرت علیہ نے فرمایا کہ صبائے ذریعہ میری مدد کی گی اور ہوائے دیور کے ذریعہ قرم کی ہلاک کیا گیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعہ مسلمانوں کی مدو اور نفرت فرمائی۔ یہ ہوائے زرد تھی جس سے گردوغبار کی بناء پر مشرکوں کی آئیسیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دریتک مسلسل جاری رہا۔

ای اثناء میں رسول اللہ علی کومشر کول میں پھوٹ پڑجانے کا حال معلوم ہوا۔ اس رات سخت سردی پڑ بی تھی جس کے ساتھ ہواکا شدید طوفان تھا ہوا کے تیز جھکڑا لیں میب آواز پیدا کر رہے تھے جیسے بکل کے کڑا کے سے موتی ہے۔ آگے ایک روایت آئے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر شدید طوفان ہونے کے سے موتی ہے۔ آگے ایک روایت آئے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر شدید طوفان ہونے کے باوجودیہ مشرک لشکر سے آگے نہیں بڑھارات اتن تاریک تھی کہ آدمی ابناہا تھ پھیلا تا توانگلیاں نظر نہیں آتی تھیں (بعنی ہاتھ کوہا تھ بھیائی نہیں دیتا تھا)

دستمن كا حال معلوم كرنے كى كوشش ..... منافقول نے اس طوفان كو ديم كرواپى كا بهانہ دُھوندُ الور ، كنے لگے كه جميں تواجازت د بيجئے ہمارے كم اكيلے ہيں لور دسمن كاخوف ہے كيونكه ہمارے مكان مدينے سے باہر ہيں لور ديواريں نيجی نيجی ہيں اس لئے چورى كاخطرہ تھی ہے للذاہميں تواجازت د بيجئے تاكہ ہم اپنی عور توں لور بچوں كى حفاظت كے لئے گھر چلے جائيں۔ ان ميں سے جو بھی آكر اجازت مانگنا آنخضرت بيا اس كو جانے كى

اجازت دے دیے۔ ایک قول ہے کہ اس دات آنخفرت اللہ کے ساتھ صرف تین سوجانبازرہ گئے۔

پھر آنخفرت اللہ نے فربایا کہ کون ہے جو ہمیں دشمن کی کچھ خیر خبر لاکر دے۔ اس پر حضرت ذہیر اسٹے اور کئے گئے کہ یار سول اللہ میں یہ خدمت انجام دول گا۔ آنخفرت اللہ نے سوال تین مرتبہ فربایا اور تیمنوں دفیر صفرت زہیر نے آمادگی کا اظہار کیا تب انحفرت اللہ نے کہ کاری کے تواری لیعنی مدد گار موقع ہیں اور میر سے میر سے واری حضرت ذبیر کے لئے آنخضرت اللہ نے بھی کلمات اس وقت بھی فرمائے تھے میں اس وقت بھی فرمائے تھے جب آپ نے ان کو بی قریط کے متعلق یہ خبر لانے کے لئے بھیجا تھا کہ آیا انہوں نے اپنامعا ہدہ تو ڈر یا ہے یا نہیں جب آپ نے ان کو بی قریط کے متعلق یہ خبر لانے کے لئے بھیجا تھا کہ آیا انہوں نے اپنامعا ہدہ تو ڈر ویا ہی انہیں جب کہ جیسا کہ بیان ہوا حضرت ذبیر کے لئے آپ کا بی اور عور تول میں عائشہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آئے فرات میں میرے حواری ذہیر ہیں اور عور تول میں عائشہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آئے فرات میں فرائد

رف ہوں ہے۔ یہ رہایہ اس میں ہے جو جاکر ہے دیکھے کہ وسٹمن کس حال میں ہے اور پھر آگر ہمیں ہتلائے۔ ہیں اس مختص کے لئے اللہ سے دعاکروں گاکہ جنت میں وہ میر اساتھی ہو۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ وہ قیامت کے دن میر ساتھ ہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔وہ قیامت کے دن ابر اہیم کا ساتھی ہو۔! " صحابہ کی پر بیٹانیال …… آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی مگر خوف، بھوک اور سر دی کی شدت کی وجہ سے کوئی خص گھڑ انہیں ہوا۔ آخر آنخضرت مالئے نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو آواز دی۔ حذیفہ کتے ہیں کہ اب میر سامنے کھڑ ہے ہونے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ آپ نے میر انام لے کر پکارا تھا۔ میں آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمرات سے میری بات من رہے ہواور کھڑ ہے نہیں ہوئے میں نے عرض کیا۔ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمرات سے میری بات من رہے ہواور کھڑ ہے کر بھیجا کہ خوف اور سر دی اور بھوک سامنے آیا تو آپ نے فرمایا۔ "ایبانہیں ہے بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کہ خوف اور سر دی اور بھوک گی شدت سے بیل کھڑ ہے ہو نے قابل نہیں تھا۔!" آپ نے فرمایا۔

مه جلددوم نصف آخر

" جاؤ الله تعالى سامنے سے اور پیچھے سے ،وائیں سے اور بائیں سے تمهاری حفاظت فرمائے اور تم

بخيريت لوث كربهار عياس آؤ۔" حذيفه وسمن كي لوه مين ..... حفرت حذيفة كت بن كه جب الخضرت علي ن جمير حكم وعديا تواب

<u>جانے کے سوامیر سے پاس چا</u>رہ کار نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ جا و اور دسمن کے اندر تھس کر دیکھو۔اب میں آنخضرت ﷺ کی دعا کی بشارت لے کر ایک نئی طافت و قوت کے ساتھ اس طرح اٹھ گیا جیسے خوف اور سردی کا مجھے کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ پھر آنخضرت ﷺ نے مجھ سے عمد لیا کہ میں (آپ کا حکم بجالانے کے سوا) کوئی نتی بات نہیں کروں گا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے میری آواز نہیں ت - میں نے عرض کیابان! آپنے یو چھا پھر کس دجہ ہے تم میرے حکم پر کھڑے نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیاسروی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایاجب تک تم واپس آؤتم پر سروی کا کوئی اثر نہیں ہے۔اس ارشادی طرف آ گے آنے والی روایت سے بھی اشارہ ملتاہے۔ بھر آپ نے فرمایا کہ دسٹمن کے جو بھی حالات ہوں ان کی مجھے خبر لا کر دو۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔جب آنخضرت ﷺ نے دوسری مرتبہ یمی بات فرمائی کہ کیا کوئی مخض ہے جو جھے وسٹمن کی خبر لا کر دے اور قیامت کے دن میر اسا تھی ہو۔ اور جواب میں کوئی مخص نہیں اٹھا تو حضرت ابو بكر في حرض كياكه يارسول الله متالية حذيفه بين - حذيف كهتے بين كه اس پررسول الله علي مير ياس آئے۔اس دفت دستمن ماسر دی سے بچاؤ کے لئے میرے پاس جو پچھ تھادہ اپنی بیوی کی صرف ایک چادر تھی جو اوڑھنے کے بعد میرے گھٹنوں تک بھی نہیں پینچی تھی میں اسے گھٹنوں پر کپیٹے بیٹھا ہوا تھا۔غرض آنحضرت ﷺ نے میرے قریب آگر پوچھامیہ کون ہے۔ میں نے عرض کیا حذیفہ۔ آپ نے پوچھا حذیفہ اوہ کہتے ہیں کہ میں نے اور زیادہ سمٹ کر عرض کیا کہ ہال یار سول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑ اہو گیا۔ آپ نے فرمایاد مثمن کے متعلق خریں معلوم کرنی ہیں اس لئے مجھے ان کی خبریں لا کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجاکہ سردی کی دجہ سے جھے آپ کے سامنے اٹھتے ہوئے شرم آرہی تھی اس کئے نہیں اٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا۔

"تم جب تك لوث كرمير بيان في آجاؤال وقت تك تم كومير دى ياكرى نهيل ستائے گى!" حذیفیہ کو نبی کی دعائیں ..... میں نے غرض کیا کہ خدا کی قتم مجھے قتل ہوجانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر

مر فار ہونے ہے ڈرتا ہوں۔ آپ فرمایاتم ہر گز گر فار نہیں ہو سکتے۔اے اللہ اس کی دائیں بائیں اور آمے پیھے اور اوپرینچے سے حفاظت فرما۔حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اب میں روانہ ہوا توابیا لگیا تھا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں (جمال سر دی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہال جمام کا لفظ استعمال ہواہے جو حمیم کے لفظ سے بناہے جس کے معن گرم یانی کے بیں اور یہ عربی لفظ بی ہے (کمرے دوست کو بھی صدیق حمیم کتے ہیں)۔ غرض حضرت حذیفہ کتے ہیں کہ پھرجب میں چلنے کے لئے مڑاتو آنخضرت ﷺ نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ اپنی طرف ہے کوئی بات ہر گز ہر گز مت کرنا ( یعنی جتنا تھم دیا گیا ہے اس سے ذائد کچھ مت کرنا)۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ کوئی خیریا پھر بھی مت بھینکنااور کسی پر تلوار مت جلانا یمال تک کہ تم میرے یا س لوٹ کر آؤ۔!

حضرت حذیفہ کتے ہیں کہ اس کے بعد میں قریثی لشکر کی طرف چلا یمال تک کہ ان کے پڑاؤمیں داخل ہو میادہاں میں نے ابوسفیان کویہ کہتے سنا۔ "اے گردہ قریش!تم میں سے ہر شخص اپنے ہمشینوں میں ہو شیار رہے اور جاسو سول سے پوری طرح

ابوسفیان کی بو کھلاہٹ اور واپسی ..... (حضرت مذیفہ بھی دسٹمن میں بینچ کر ان کے مجمع میں ایک مخض

کے پاس بیٹھ گئے تھے )وہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں نے فور اُلپے برابر بیٹھے ہوئے تخص کاہاتھ بکڑااور کہاتم کون ہو اس نے کمامیں معادیہ ابن ابوسفیان ہوں۔ پھر میں نے اپنے بائیں جانب بیٹھے ہوئے آدمی کاہاتھ پکڑ ااور کمائم کون ہو (کیونکہ رات کے اندھیرے میں کسی کی پہیان نہیں ہور ہی تھی)اد ھر حذیفہ ؓ نے ابوسفیان کی اس ہدایت پر فور اپہلے خود ہی عمل کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں سے پوچھے پچھے شر دع کر دی اور انہیں اس کا موقعہ نہیں دیا کہ دہ ان کاہاتھ بکڑ کر ان کا تابیا پوچھیں۔غرض انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ بیٹھنے والے ہے پوچھا کہ تم کون ہو تواس نے کہامیں عمروابن عاص ہوں۔ میں نے اس خطرہ کے تحت ایسا کیا کہ کہیں میر اپول نہ کھل جائے۔غرض پھرابوسفیان نے کہا۔

"اے گردہ قریش! ہم نمایت ناسازگار جگہ پر ہیں اور جانور ہلاک ہورہے بن قریط کے یمودیوں نے ہمیں دغادی ہے اور ان کی طرف سے ناخو شگوار باتیں سننے میں آئی ہیں اوپر سے اس طوفانی ہوانے جو پچھ تباہ کاری پھيلائى ہوده آپ د كھر ب بيناس كے واپس لوث چلوميں بھى واپس مور بامول!"

<u>مسلمانول کے تعاقب کاخطرہ ..... یہ کہتے ہی ابو سفیان انچل کر اپناونٹ پر سوار ہو گیا۔ اونٹ کا اگلاا یک</u> پیر بندها ہوا تھا اس نے وہ بھی نہیں کھولا اور سوار ہو گیا اونٹ فور اُ ہی تنین ٹانگوں پر کھڑا ہو کر جھولنے لگا (ابوسفیان نے جلدی اور گھر اہٹ میں اس کا بھی خیال نہیں کیااور) سوار ہوتے ہی اے ہا نکنے کے لئے مار نے لگا۔ اونٹ تین ٹانگول پر کودنے لگاتب ابوسفیان نے اتر کر اس کی ٹانگ کھولی۔اس وقت عکر مہ ابن ابو جہل نے اس سے کہاکہ تم قوم کے سر دارادر سالار ہو مگر لوگوں کو چھوڑ کر اس طرح بھاگے جارہے ہو۔ یہ سن کر ابوسفیان کوشرم آئیاں نے اپنااونٹ بٹھایااور پھراس کی مہار پکڑا کراہے ہنکاتے ہوئے بھرنے لگا۔ ماتھ ہی وہ لوگوں ے کتا جاتا تھا کہ کوچ کی تیاری کرو چنانچہ لوگ جلدی جلدی کوچ کرنے لگے اور ابوسفیان کھڑ اہو کر ویکھارہا۔ بھراس نے عمروابن عاص سے کما کہ اے ابو عبداللہ تم اپنا گھوڑے سوار دستہ لے کر پہال محمر ﷺ اور ان کے اصحاب کے مقابلے میں کھڑے رہو درنہ وہ لوگ ہمارا بیچھا کریں گے۔عمر و نے کہامیں تھسر جاتا ہوں۔ پھر ابوسفیان نے خالد ابن دلید سے کہا کہ ابوسلیمان تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہامیں بھی یہاں ٹھمر جادل گا۔ چنانچہ اس کے بعد عمر وابن عاص اور خالد ابن ولید دوسوسواروں کے ساتھ وہیں ٹھمرے اور باتی لشکر واپس کے کوروانہ ہو گیا۔

حضرت حذیفة کتے ہیں کہ اگر رسول اللہ علی نے جمیعی وقت مجھ سے یہ عمدنہ لیا ہو تا کہ میں کوئی نئ بات نهیں کرول گا تو میں ابوسفیان کو ایک ہی تیر مار کر ختم کر دیتا۔

(ابوسفیان قریش کولے کر فرار ہوا تھا مگر اس نے غطفانیوں کو نہ اس کی اطلاع کی تھی اور نہ ان ہے مثورہ کیا تھا)جبغطفانیوں کو قرلیش کی اس حرکت کاعلم ہوا تووہ بھی انتہائی تیزر فباری کے ساتھ اپنےوطن کو بھاگ کھڑے ہوئے۔

ایک روایت میں حضرت حذیفہ کتے ہیں کہ جب میں مشرک لشکر میں داخل ہوا تو میں نے انہیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الرجیل الرجیل کتے سابین کوچ کی تیاری کرویہ جگہ تمہارے لئے ناسازگارہ۔ اس وقت آندھی زور شور سے چل رہی تھی جس سے لوگ ایک دوسری پر گررہ ہتے ، سامان الٹ رہا تھا اور ہوا کے جھکڑوں سے کنکر پھر آآگر لوگوں کے لگ رہے تھے گر آندھی کا ذور ان کے لشکر سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب ذور اراستہ صاف ہوا تو میں نے دیکھا کہ میر سے گردو پیش تقریبا بیس سوار کھڑ سے ہیں جو سروں پر عمامے لیسٹ ہوئے تھے۔ ان میں دوسوار بڑھ کر میر سے قریب آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بیٹیوا یعنی آنحضر ت اللہ تھا ہے کہ دینا کہ اللہ نے انہیں و شمن کی سے نجات دے دی۔ حذیفہ کتے ہیں کہ اس کے بعد میں رسول اللہ علی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کھڑ سے ہوئے نمائی پر اللہ تھا گئے کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کھڑ سے ہوئے نمائی پر اللہ تھا گئے کا شکر اوا فرمایا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے آپ کو دشمن کا حال ہمایا تو آپ نہس پڑے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔

آنخفرت الله کی طرح سردی لکنے لگی اور میں ہوری ہوتے ہی جھے پھر پہلے کی طرح سردی لکنے لگی اور میں کہا نے لگی اور میں کہا نے لگا۔ یہ کی اور میں کہا نے لگا۔ یہ کی اور میں کی پیانے لگا۔ یہ کی اور میں آپ کے قریب آیاتو آپ نے اپنی وار میں آپ کے قریب آیاتو آپ نے اپنی ور میں آپ بین طلوع فجر تک برابر سوتا رہا۔ جب صح ہوگی اور نماز کا دفت آگیا تو آنخضرت الله نے مجھ سے فرمایا کہ اے عافل سونے والے اٹھ۔ حضرت حذیفہ کو جاسوی کے لئے جاتے ہوئے سردی کا احساس ختم ہوگیا تھا کیونکہ آپ نے اس وقت ان سے فرمایا تھا کہ جب تک تم لوٹ کر میر سے پاس آؤاس وقت تک تم سردی سے محفوظ ہو۔

اس واقعہ سے یعنی حذیفہ کو بھیجنے کی روایت سے اور اس گذشتہ روایت سے جس کے مطابق آپ نے حضرت زبیر کو بھیجا تھا معلوم ہو تا ہے کہ بید واقعہ غزوہ خندق کا ہے اب جمال تک دونوں روایتوں کا تعلق ہے تو بیہ بات ممکن ہے کہ پہلے آپ نے حضرت زبیر کو بھیجنا طے کیا ہو پھر رائے بدل کر اپ نے اس کام کے لئے حضرت حذیفہ کا انتخاب فرمایا ہو کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ تھا اور حضرت زبیر کے مزاح میں شدت اور تیزی تھی اس لئے اندیشہ تھا کہ دہ اپنے اوپر تا بونہ رکھ سکیں اور ہدایت سے زیادہ کوئی نئی بات کر گزریں جس سے آپ نے حضرت حذیفہ کو بھی نمایت سختی کے ساتھ منع فرمادیا تھا۔

اب اس سے بعض علماء کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضرت ذبیر کو اصل میں بی قریط کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا کہ آیادا قعی انہوں نے بدعمدی کی ہے یہ خبر غلط ہے۔ قریش کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا کہ آیادہ والیس جارہ جیں یا نہیں۔ مگر بعض راویوں کو ان دونوں باقوں میں مغالطہ ہو گیاادر انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل میں ہوا کہ واقعہ ہو گیاادر انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل میں یہ ایک واقعہ ہو اور اس کے لئے دونوں میں سے ایک کو بھیجا گیا تھا۔ تاہم یہ دونوں تفصیلات قابل غور ہیں۔ مذیفہ سے ایک کو بھیجا گیا تھا۔ تاہم یہ دونوں تفصیلات قابل غور ہیں۔ حذیفہ این میں ہوں اللہ علی کاراز دان کما جاتا ہے کہ وہ آنخضرت کی ان باقوں اور تدبیروں سے واقف رہا کرتے تھے جو دوسر بے نہیں جانے تھے چنانچہ خود حضرت حذیفہ این میں جو ہو چکی ہیں اور دہ بھی بتلا ئیں جو ہو چکی ہیں اور دہ بھی بتلا ئیں جو ہو چکی ہیں اور دہ بھی بتلا ئیں جو ہو چکی ہیں اور دہ بھی بتلا ئیں جو ہو چکی ہیں اور دہ بھی بتلا ئیں جو قیامت تک پیش راز دان ہونے ہے کہ یہ حضر سے ابن مسعود کو بھی داز دار سول علیقے کما جاتا تھا (گر دونوں کے راز دان ہونے ہے کہ کی شربہ نہیں بیدا ہوتا

جلددوم نصف آخر

علامه ابن ظفرنے کتاب مینوع حیات میں اس آیت کی تفییر کے تحت لکھاہے۔

يَا اَيُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَاءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُودًا لَمْ تَرُوهَا. وَكَانَ اللَّهُ

بِمُا تَعْمَلُونَ بُصِيرً الآبيبِ ٢١ سوره احزاب ٢٠ آيت ٩

ترجمه : اِے ایمان والواللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپریاد کر دجب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے بھر ہم نے

ان پرابیک آند هی جیجی اور ایسی فوج جیجی جوتم کود کھائی نه دیتی تھی اور الله تُعالیٰ تمهارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ <u>طو فانی ہو اکی تباہ کاریال</u> ..... یہ باد صالور طو فانی ہوارات کے دفت چلی تھی جس نے حیموںِ کی طنابیں اکھاڑ دیں اور خیبے ان کے اوپر گراد ہیئے۔ ہر تنوں کو الٹ دیالو گوں کو گر دو غبار اور مٹی میں بھر دیااور کنکر پھر جھکڑوں

کے ساتھ اڑا کر انہیں زخمی کیا۔ ای دفت انہوں نے اپنے پڑاؤ کے کناروں پر اللہ اکبر کے پر شور نعروں کی آوازیں اور ہتھیاروں کی جھنکار سی جو فرشتوں کی طرف سے تھی۔اس وقت ہرگروہ کاسر دار اپنی قوم کے لوگوں

سے کہنے لگا کہ اے بی فلال ووڑ کر میرے قریب آجاؤ۔ جب دہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے تو دہ کہتا نجات - نجات - بحاؤ - بحاؤاس طرح ایک ایک کر کے دوسب لوگ کرتے پڑتے انتانی بدحوای کے عالم میں دہاں

سے بھا گے یمال تک کہ آپ بیجے سب بھاری سامان بھی اور مال بھی چھوڑ گئے۔ با<u>وصیا</u> ..... جمال تک بادصباکا تعلق ب توبه مشرقی مواموتی بداد هر حضرت ابن عباس مدوایت ب که باد

صبالیعنی مشرقی ہوانے شال کی ہواؤں ہے کما کہ ہمارے ساتھ چلو تا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مدد کریں۔اس پر شالی ہوانے جواب دیا کہ گرم ہوائیں رات کے وقت نہیں جلا کر تیں۔اس پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیااور اس نے شالی ہواکو بانجھ لینی بے قیض بنادیا۔اس کو دبور بھی کما جاتا ہے۔اس طرح باوصبا کے ذریعہ رسول الله ﷺ كى مردكى گئادر دبور لينى مغربى مواك در بعد قوم عاد كوملاك كيا كيا\_

اس غروه كى تاريخ ..... او هر جب اخرابي الشكر تتر بتر موكر بعاكا تورسول الله على فرماياكه أب مم ان لو گول سے جنگ کریں گے دہ ہم پر آئندہ حملہ آور نہیں ہول گے۔اس کے بعدے ذیقعدہ کو آنخضرت علیہ خندق سے لوٹے بیروایت اس قول کی بنیاد پر ہے کہ غزدہ خندق ذی قعدہ کے مینے میں پیش آیا تھا۔ بیا بن سعد کا قول ہے۔ مگرایک قول ہے کہ یہ غزدہ شوال میں پیش آیا تھا یہ ۵ھ کاداقعہ ہے جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے مگر علامہ ذہبی نے اس قول کومقطوع قرار دیاہے اور علامہ قیم نے اس قول کو صحیح ترین کہاہے اور حافظ ابن حجر نے اسے معمد کماہے۔ مگر ایک قول ہے کہ یہ غزوہ ۸۴ھ میں پیش آیا تھا۔ امام نودی نے کتاب دوضہ میں ای قول کی تھیچ کی ہے مگر بعض علاء نے اس قول کو عجیب کہاہے کیونکہ انہوں نے کہاہے کہ غزوہ بنی قریطہ ۵ھ میں ہوا

ذيالحه ميں ہواہو\_ اد هر جن لو گول نے غزوہ خندق کو ۴ ھ میں بتایا ہے انہوں نے ابن عمر کی اس سیح روایت کو دلیل بنایا ہے کہ غزدہ احد کے موقعہ پر انہیں آنخضرت ﷺ کے سامنے پیش کیا گیااس وقت ان کی عمر چودہ سال کی تھی اس کئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو جنگ میں شر کت کی اجازیت نہیں دی۔ پھر جب غز وہ خندق پیش آیا تو ان کو پھر آپ کے سامنے پیش کیا گیااس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی للذا آنخضرت ﷺ نے انہیں اجازت دے دی۔

تھاادر سے بات ظاہر ہے کہ میہ غزدہ خندق کے بعد پیش آیا تھا۔ گریمال میہ اشکال ہو سکتاہے کہ میہ بھی تو ممکن ہے کہ غردہ بن قریطہ ۵ھ کے شروع میں پیش آیا ہواور غردہ خندق ۸ھ کے آخر میں واقع ہوا ہو۔ للذا گویاغروہ خندق

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان دونوں غزوں کے در میان ایک سال کا فاصلہ تھا۔اور غزوہ احد ساھ میں پیش آیا تواس لحاظ سے غزوہ خند ق سمھ میں ہوگا۔

مگرعلامہ این جر کہتے ہیں کہ بیر دوایت کوئی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ممکن ہے غزوہ احد کے موقعہ پر ابن عمر کو چود ھوال سال لگا ہو اور غزوہ خند ق کے موقعہ پر ان کو پندر ھوال سال ختم ہور ہاہو۔ اس بات کی تائید علامہ سیجتی نے بھی کی ہے۔ تو اس طرح غزوہ احد اور غزوہ خند ق کے در میان دو سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ واقعہ بھی سی ہے کہ ان میں ایک سال کا فاصلہ نہیں تھا۔

غروہ خندق میں نبوت کی نشانیاں .....اس غروہ میں خندق کی کھدائی کے دوران جو نشانیاں ظاہر ہو ئیں ان میں سے پچھ بیان ہو پچگ ہیں۔ان ہی میں سے ایک ہیے ہے کہ بشیر ابن سعد کی ہیٹی خندق کی کھدائی کے دوران ایک روزا پنے باپ اور ماموں کے کھانے کے لئے ایک بیائے میں محجوریں لے کر آئیں آنخضرت ہیں ہے کہ ور کھ کر فرملیا کہ ادھر لاؤ۔ بنت بشیر نے وہ بیالہ آنخضرت ہیں ہے کہ ہتھوں پر الٹ دیا مگر محجوریں اتنی نہیں تھیں کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے آنخضرت ہیں ہے گئے انگایالور اس کو پھیلا دیااس کے بعد آپ نے برابر کھی کو کے اور ان محجوروں ہاتھ بھر جاتے آنخضرت ہیں بیار دو کہ کھانے کے لئے دوڑ آئیں چنانچہ جلد ہی سب لوگ جمع ہو گئے اور ان محجوروں میں سے کھانے گئے آپ محجوریں اس پر ڈالتے جاتے تھے یہاں تک کہ تمام اہل خندق سر ہوگئے اور محجوریں کپڑے کے اوھر ادھر سے گر رہی تھیں۔ حالا نکہ اہل خندق بھوک سے بیتاب ہور ہے تھے ہوگئے اور محجوریں کپڑے کے دھر اوھر سے گر رہی تھیں۔ حالا نکہ اہل خندق بھوک سے بیتاب ہور ہے تھے (لور اس حالت میں انہوں نے یہ محجوریں کھانی تھیں) بعض صحابہ کتے ہیں کہ تین دن سے ہم نے پچھ نہیں (لور اس حالت میں انہوں نے یہ محجوریں کھانی تھیں) بعض صحابہ کتے ہیں کہ تین دن سے ہم نے پچھ نہیں کھیا تھا۔خود آنخضرت سے گئے اس قدر بھو کے تھے کہ آپ نے پیٹ پر پھر باندھ رکھے تھے۔

صوم وصال ..... اقول۔ مولف کتے ہیں: ابن حبان اپنی ضیح میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے صوم وصال کینی مسلسل روزے کی ممانعت کی گئی ہے (صوم وصال کا مطلب ہے بغیر انظار کئے ایک کے بعد دوسر اروزہ مسلسل رکھنا۔ صحابہ نے آنخضرتﷺ سے عرض کیا کہ آپ صوم وصال کیوں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

"میں تم جیسا نہیں ہول۔ میں رات میں سو تاہوں تو میر ارب جھے کھلا تااور پلا تا ہے۔!" نبی پیٹ پر پچھر باند ھے ہوئے .....(یعنی آنخضرتﷺ خود صوم وصال رکھتے تھے مگر امت کے لئے اس کی ممانعت فرمائی ہے)

قال۔اباس حدیث سے اس دوایت کو باطل قرار دیاجا تاہے جس کے مطابق آنحضرت ﷺ بھوک کا وجہ سے بیٹ پر پھر باندھ لیاکرتے تھے کیونکہ جب آپ دوزوں پر روزے رکھتے تو آپ کارب آپ کواس وقت بھی کھلاتا پلاتا تھاللذاالی صورت میں جب آپ صوم وصال سے بھی نہیں ہوتے تھے اور بھو کے ہوتے تو ہے کسے ممکن ہے کہ آپ کارب آپ سے بے پر واہ ہو یمال تک کہ آپ کو پیٹ پر پھر باندھنے پڑجائیں۔

(قال) عربی میں پھر کے لئے جمر کالفظ استعال ہو تا ہے للذا کتے ہیں کہ حقیقت میں حدیث میں لفظ جمر نہیں ہو اور شہمالور جمر نہیں ہو تا ہے بلکہ ذاکے ساتھ لفظ جمر ہم جوازار کے کنارے کو کہتے ہیں للذاکسی راوی زاس لفظ جمز کو جمر سمجھالور پھر اس کی مناسبت سے اس میں بھوک کالفظ بھی بڑھادیا کہ آپ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھ لیتے تھے۔ بہر حال اس سلسلے میں ہے بھی کماجا تا ہے کہ آپ کے پیٹ پر پھر باندھنے کی روایت میں اور پروروگار

جلددوم نصف آخر كى طرف سے كھلائے بلائے جانے كى روايت ميں كوئى اختلاف نہيں ہے كيونكد آنخضرت عظفے جب صوم وصال ر کھتے تھے تو آپ کارب آپ کو کھلاتا پلاتا تھااور آپ ایسے رہتے تھے جیسے شلم سیر اور سیر اب آدمی ہوتا ہے اور بیہ آپ کے اعزاز کی وجہ سے تھا مگر ہمیشہ آپ پر سے کیفیت نہیں رہتی تھی بلکہ بعض او قات آپ کو بھوک کا احساس بھی ہوتا تھاجواس اہتلاء اور ازمائش کے طور پر ہوتا تھا جس سے انبیاءً اس لئے دو چار کئے جاتے ہیں کہ ان کے تواب مين اضافه هو ـ والله اعلم \_

ج<u>ابر کی طرف سے دعوت اور نبی کا معجزہ .....اد</u> ھر جب حفرت جابراہن عبداللہ کو آنخضرتﷺ پر بھوک کی تختی کا علم ہوا توانہوں نے ایک چھوٹی بکری کا گوشت اور ایک صاع گیہوں کی روٹیاں تیار کیں۔حضر ت جابر کتے ہیں کہ (جب میں آنخفرت ﷺ کوبلانے حمیاتو) میں چاہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ تھا آئیں۔ مگر جب میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ کے علم پر فور آلو گول میں پکار دیا گیا کہ سب لوگ رسول اللہ عظافہ کے ساتھ جابر کے مکان پر جننچ جائیں۔ جابڑ کتے ہیں میں نے یہ اعلان من کر کہا۔انا اللہ واناالیہ راجعون او ھر لوگ آنخفرت الله كاتم آكة - آنخفرت الله جب بيره كة توجم نده كهانا آنخفرت الله كالمان كال كرر كھا آپ نے بارك الله فرمايا پھر بسم الله پڑھى اور اس كے بعد كھانا شروع كيا ساتھ ہى دوسرے حاضرين نے کھانا شروع کیااور پھر باری باری آنے والے کھا کھا کر جانے گئے یعنی ایک جماعت کھا کر فارغ ہوتی توہ ہواپس خندق پر چلی جاتی اور دوسری جماعت آکر کھانے لگتی یمال تک کہ تمام اہل خندق اس کھانے سے سیر ہوگئے جن کی تعداد ایک ہزار تھی۔ میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہول کہ سب نے کھانا کھایا اور پھر بھی بچاگئے۔جب سب کھا کر ھلے گئے توہم نے دیکھا کہ ہمارا کھانا بھی جوں کا توں رکھا تھااور روٹیاں بھی چوں کی توں باقی تھیں۔

(قال) ایک روایت میں یوں ہے کہ جابر نے رسول اللہ ﷺ پر بھوک کی شدت دیکھی توانہوں نے آنخضرتﷺ سے گھر جانے کی اجازت جاہی آپ نے اجازت دے دی۔ جابڑ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آكر كنے لگاكه ميں نے رسول الله عظالة كو بھوكاد يكھاب كيا تمهارے پاس كچھ كھانا ہے۔ انہوں نے كمامير عياس ایک صاع گیروں ہوا ایک بری کا ایک سالہ بچہ ہے۔ میں نے فور آبری ذیح کی اور گیروں کا آٹا کو ندھااور پھر موشت ایک دیلی میں ڈال کرچڑ هادیا۔ شام کویس آپ ﷺ کیاس آیا۔ میں نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔ " يار سول الله !مير ب ياس تھوڑا سا کھانا ہے للذا آپ تشريف لائے اور ساتھ ميں بس ايك ياد و

یہ من کر آنخضرتﷺ نے اپن ایکلیاں میری انگلیوں میں وئیں اور پوچھاکہ کھانا کتناہے میں نے مقدار بتلائی تو آپ نے فرملا بہت کافی ہے مگر اپنی دیکی ہر گز چو لھے پر سے مت اتار نالورنہ ہی اس آئے کی روٹیال بنانا يمال تك كه مين تهماد بياس بهني جاؤل بهر أتخضرت على في يكاركر فرمايا

"ا الل خندق إجابرن تمهار الناد عوت كاسامان كياب اس لئ جلد چلو!"

اس کے بعد آنخضرت ملک لوگوں کے آگے آگے روانہ ہوئے۔حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ (چونکہ کھانا بهت تھوڑاسا تھالور آنخضرت ﷺ نے سب لوگوں کو میری طرف سے دعوت دے کربلالیا تھا)اس لئے اللہ ہی بمتر جانتا ہے کہ اس وقت مجھے کس قدر شرم آرہی تھی کیونکہ مجھے نضیحت ہونے کاخوف ہور ہاتھا (مکان پر پہنچ کر)جب میں نے آٹا نکال کر سامنے رکھا تو آنخضرت ﷺ نے اس میں اپنالعاب د بمن ڈالا اور بارک اللہ فرمایا پھر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ دینچی کی طرف بڑھے اور اس میں بھی لعاب و ہن ڈال کربارک اللہ کما۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وس وس کر کھایا فرمایا کہ وس کو کہ کھایا اور کھا کہ وس کا توں نے کہ مکان کے اندر آتے رہو (اور کھانے دہو۔ اس کے بعد سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا جول کا توں نے رہا جساکہ گذشتہ حدیث میں گنروا) لوگ اس طرح آتے تھے کہ ایک جماعت کھا کر چلی منی کھردوسری نے آکر کھایا۔

ای طرح ایک روز عامر اشہلی کی مال نے آنخضرت ﷺ کو حیس کا بھر اہواایک پیالہ بھیجا (حیس عربوں کا ایک کھانا تھا جو مجبور ، تھی اور ستو ہے تیار کیا جاتا تھا) اس وقت رسول اللہ ﷺ اپنے قبہ میں تھے اور آپ کے پاس حضرت ام سلمہ نے پالہ میں پیٹ بھر کر کھایا بھر آپ بیالہ لے کر باہر آئے اور آپ کی حضرت ام سلمہ نے بیالہ میں پیٹ بھر کر کھایا بھر آپ بیالہ لے کر باہر آئے اور آپ کی طرف سے ایک محض نے پکار کر لوگوں سے کہا کہ رات کا کھانا کھانے کے لئے دوڑ آؤ چنانچہ سب اہل خندق نے آکر اس میں سے کھایا اور اس کے باوجو دبیالہ میں کھانا جو ل کا تو ل باقی رہا۔

الی بی سی سیخ شعر اتی کی کر امت ..... حفرت شیخ عبدالوہاب شعر انی نے ابنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک و فعہ میں نے چودہ کسانوں کے سامنے صرف ایک روٹی کھانے کیلئے پیش کی جسے ان سب نے مل کر کھایالور سب کے سب خوب چھی طرح شکم سیر ہوگئے۔ اس طرح حضرت شیخ کہتے ہیں کہ ایک و فعہ میں نے سترہ آدمیوں کو ایک کڑا ہی میں کھانا بنایا کرتے تھے۔ ان سترہ آدمیوں نے اس ایک کڑا ہی میں کھانا بنایا کرتے تھے۔ ان سترہ آدمیوں نے اس ایک کڑا ہی کا کھانا کھانا کھانا ور سب کے سب انچھی طرح شکم سیر ہوگئے۔

شخ شناوی کی گرامت ..... فخ شعر آنی ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے فئے حضرت شخ محر شادی ایک گاؤل سے واپس آئے تو میں آن کی زیارت کے لئے گیاان کے ساتھ تقریباً پچاس آدمی تھے۔ شخ شادی اپنے شخ حضرت شخ محمد سروی کی خانقاہ میں آگر محمرے شے (اور ان کے ساتھ وہ پچاس آدمی بھی وہیں مخصرے) حضرت شخ کے آنے کی خبر جیسے ہی جامع ازہر میں پہنچی تو مجد ازہر کے مجاوروں وغیرہ کا ہجوم ان کی فیارت کے لئے خانقاہ میں پہنچ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری خانقاہ بھر گئی آخر خانقاہ سے باہر گئی میں چٹائیاں بچھائی آئیں اور باقی لوگوں کو وہاں بھایا۔ اب شخ شناوی نے اپنچ کے ایک خادم سے پوچھاکہ کیا تمہار سے ہاکہ اچھا کئیں اور باقی لوگوں کو وہاں بھایا۔ اب شخ شناوی نے اپنچ کے ایک خادم سے پوچھاکہ کیا تمہار سے ہاکہ اچھا ہے۔ اس نے کہاہاں مگر انتاہی ہے جو میرے اور میر ی یوی کے لئے کافی ہو۔ حضرت شخ نے اس سے کہاکہ اچھا جب تک میں نہ پہنچ جاؤں تم دیکچی میں ڈوئی وغیرہ وڈال کر پچھ نکالنے کی کو شش نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت شخ سے سے میں نہ پہنچ جاؤں تم ویکھی ہوئے تھے۔ حضرت شیخ شعب انی مع کہتے ان سب لوگوں کو کا فن ہوگی ہو شاقا ہوں اور گل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ شعب انی مع کہتے ان سب لوگوں کو کا فن ہوگی ہوئے تھے۔ حضرت شیخ شعب انی مع کہتے ان سب لوگوں کو کا فن ہوگی ہوئی وارگل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ شعب انی مع کہتے ان سب لوگوں کو کا فن ہوگی ہوئی وارگل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ شعب انی مع کہتے

میں کہ بیدواقعہ وہ ہے جو میں نے خودا پی آ تھوں ہے دیکھا ہے۔ یہاں تک حضرت شخ شعر انی کا حوالہ ہے۔

<u>کر امات اولیاء معجز ات انبیاء</u> ..... بیدواقعہ کوئی اچھمے کی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سے علاء نے لکھا ہے
جن میں علامہ حافظ ابن کثیر شامل ہیں کہ اولیاء اللہ کو جو کر امتیں ہوتی ہیں وہ انبیاءً کے معجز ہے ہوتے ہیں (جو
انبیاء کے تعلق اور نسبت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوجاتی ہیں) کیونکہ ولی کو اپنے نی کی

<u>آ تخضرت عَلِيْنَة</u> کے نام ابوسفیان کاخط ..... (قال) غرض وہاں سے بھاگتے ہوئے ابوسفیان نے رسول اللہ علی کے کام ابوسفیان کاخط ..... (اللہ علیہ کے کام ابوسفیان کاخط اللہ علیہ کے اس کی اللہ علیہ کے اس کی خط بھیجا جس میں لکھا تھا۔

## بسمك اللهم

یعنیاے اللہ تیرے نام سے شروع کر تا ہول۔

میں لات وعزی۔ نیز ایک روایت کے مطابق۔ اور اُساف و ناکلہ بتوں کی قتم کھاکر کتا ہوں کہ میں ایک ذہر دست لشکر لے کر تمہارے مقابلے پر آیا تھالور یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب میں اس وقت تک واپس نمیں جاؤں گاجب تک تمہیں نیست و نابود نمیں کرلوں گا گرمیں نے دیکھا کہ تم نے ہمارے مقابلے پر آنا پند نمیں کیا بلکہ خندق کے ذریعہ اپنا بچاؤ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ اور ایک ایس جنگی چال کے ذریعہ محفوظ ہو کر بیٹھ گئے جس کو عرب کے لوگ اب سے پہلے جانتے بھی نمیں تھے۔

۔ چَو نکہ تم عربول کے نیزول کی تیزی اور ان کی تلواروں کی دھار سے واقف ہواس لئے ہماری تلواروں سے بیخے اور ہمارے مقابلے سے گریز کرنے کے لئے تم نے یہ خندق کی چال چل ہے۔اب میں تنہیں احد کے دن جیسے ایک دن یعنی مقابلے کی دعوت دیتا ہوں!"

ابوسفیان کے نام نبی کاجوالی خط ....اس خط کے جواب میں آنخضرت ﷺ نے ابوسفیان کوجووالانامہ جمیجا اس کے الفاظ یہ بیں۔

"محدرسول الله كى جانب سے صخرابن حرب كے نام علامہ جوزى كے كلام ميں صخر ابن حرب ہى ہے۔
اما بعد امير بياس تمهارا خط پنچا۔ تمهيں شيطان نے بہت پہلے سے الله كى طرف سے دھوكہ ميں ڈال ركھا ہے۔
تم نے لكھا ہے كہ تم ہمارے مقابلے پر آئے اور يہ چاہتے تھے كہ اس وقت تك واپس نہيں جاؤ گے جب تك ہميں
نيست و نابود نہيں كر لوگے ۔ تويہ ايك ايمام عالمہ ہے جس كو الله نے تمهار بے اور اپنے در ميان ہى سر بعت ركھا ہے
اور اس كا انجام ہمارے حق ميں ظاہر فرمائے گا تمهارے اور وہ دن ضرور آئے گا جب ميں لات وعزى اور اساف و
ناكلہ اور بہل كے سر تو روں گا اور اے نى غالب كے بو توف اس وقت ميں ضرور سے تھے ياد كروں گا۔!"

مجلدوم نصف آخر

باب پنجاه و هفتم (۵۵)

## غزوه بني قريظه

سے مدینے میں رہنے والا یمودیوں کا ایک قبیلہ تھاجو قبیلہ اوس کا حلیف اور دوست تھا۔ اس وقت قبیلہ اوس کے سر دار حضرت سعد ابن معاذ سے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے رسول اللہ علیہ جب غزوہ خند ت سے فارغ ہو کر والیس تشریف لائے تو یہ دوپسر کا وقت تھا آپ نے ظہر کی نماذ پڑھی اور حضرت عائش کے ججرہ میں واخل ہوگئے۔ ایک قول ہے کہ حضرت زینب بنت جش کے ججرے میں گئے تھے وہاں پڑئی کر آپ نے پائی منگا اس خضرت علیہ نے مسل کے حضرت ایک وایت میں ہے کہ۔ آپ مسل کے دوران سر میں تنگھی کر رہے تھے اور سر کے ایک جھے میں کرچکے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ مسل کے دوران سر میں تنگھی کر رہے تھے اور سر کے ایک جھے میں کرچکے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ مسل کے دوران سر میں تنگھی کر رہے تھے اور سر کے ایک جھے میں کرچکے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ میں وصولیا تھا اور غسل کرچکے تھے اور سنکائی کے لئے انگیشی منگائی تھی کہ اچانک جبر کیا ساہ رنگ کار بٹی تمامہ باندھے ہوئے آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہاں استبرق کا لفظ استعال ہوا ہے جوریشمین کان کی ایک قسم ہوتی ہوئے اس کے پاس قریف لائے۔ یہاں استبرق کا لفظ استعال ہوا ہے جوریشمین کہان کی ایک قسم ہوتی میں ویا ہوئے ہوئے کو نکہ ممکن ہے انہوں نے خود کے اور پہنے ہوئے تھے۔ مگر الن دونوں روایتوں سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کو نکہ ممکن ہے انہوں نے خود کے اور پہنے موئے تھے۔ مگر الن دونوں روایتوں سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کو نکہ ممکن ہے انہوں نے خود کے اور پہنے کا میں کے ایک خود کے اور پہنے کہ کہ بیٹ رکھ کا ہو۔ !

غرض جرئیل ایک سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے جس پر کتان کی زین اور جھول پڑی ہوئی تھی ایک روایت میں ہے کہ وہ سیاہ و سفید گھوڑے پر سوار آئے تھے جبر نیل نے آگر آنخضرت ﷺ ہے پوچھا کہ یار سول اللہ! کیا آپ نے ہتھیارا تارہو ئے ہیں۔ آپ نے فرملیاں! جبر نیل نے کما کہ میں نے تو ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے توابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔

الیکروایت یا یون ہے کہ اللہ کے فر سنوں نے تواجی تک جھیار میں کے ہیں۔ بنی قریظم پر حملہ کے لئے جبر ئیل کا پیغام ..... (قال)ایک روایت میں یوں ہے کہ جر ئیل نے

"الله تعالیٰ آپ ہے الله تعالیٰ آپ ہے "الله تعالیٰ آپ ہے اللہ تعالیٰ آپ ہے اللہ تعالیٰ آپ ہے ور گفرد فرمائے۔ کیا آپ نے ہیں ور گفرد فرمائے۔ کیا آپ نے ہیں یہ لفظ ہیں کہ۔اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ کیا آپ نے ہیں یہ لفظ ہیں کہ۔اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ کیا آپ نے ہیں یہ لفظ ہیں کہ۔اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ کیا آپ نے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعال

جبکه انجمی فرشتول نے ہتھیار نہیں رکھے!"

آپ نے فرملا۔ ہاں۔ جبر کیل نے کماخداکی قتم ہم نے ابھی نہیں رکھے۔

ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ فرشتول نے اس وقت سے ہتھیار نہیں رکھے جب سے دسمن آپ کے مقاب کے بینج محکے تو مقابلے پر آیا ہے اور اب بھی ہم دسمن کا پیچھا کررہے تھے یمال تک کہ جبوہ تمر اء اسد کے مقام تک بینج محکے تو

ہم لوٹے ہیں۔اے محمہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقم دیتا ہے کہ آپ بنی قریطہ کے مقابلے کے لئے کوچ کریں میں بھی وہیں جارہا ہوں۔ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ۔ میرے ساتھ کچھ دوسرے فرشتے بھی ہیں جو جارہے ہیں ہم ان کے قلعول کو ہلاؤالیں مے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت تھانے نے جر کیل سے فرمایا۔

"میرے امحاب بہت تھے ہوئے ہیں اس لئے آپ انہیں کچھ دن کی مہلت دے دیں۔!

جرئیل نے کملہ

"آپ فوراان کی طرف بڑھئے خدا کی قتم میں انہیں پیس کے پامال کر ڈالوں گا۔ اور میں اپنایہ گھوڑ اان کے قلعوں میں تھس کران پرچڑھادوں گالوران سب کونیست دنا بود کر دوں گا۔"

اس کے بعد جبر نیل اپنے ہمراہی فرشتوں کے ساتھ لوٹے یمال تک کہ بنی هنم کی گلی میں اپنے ایک اس کے بعد جبر نیل اپنے میں اپنے ایک کے مار میں غائب ہو گئے۔ یہ بنی هنم انصار بول کا ایک خانہ لان تاریخ کی دارہ میں

یکھے اٹھنے والے غبار میں غائب ہوگئے۔ یہ بن عنم انصاریوں کا ایک خاندان تھا۔ بخاری کی روایت میں حضرت انس کتے ہیں کہ گویا میں (یہ بات بیان کرتے ہوئے) اب بھی اس غبار کو دیکھ رہا ہوں جس نے بن عنی کا در سے دیں گا در سے

عنم کی گلی میں اس وقت جرئیل کی چال کو اپنے (دامن میں چھپالیا تھا جبکہ وہ بنی قریط کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ موکب جرئیل کما گیاہے موکب چال کی ایک قتم ہے۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ جس روزرسول اللہ ﷺ غزوہ خند ق سے فارغ ہو کرواپس لوٹے تو آپ میرے پاس تشریف فرماتھ کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ ای وقت کسی

پکارنے والے نے اس جگہ سے آواز دی جمال جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی کہ جنگ کے مقابلے میں ہتھیار اور نے کہ گئر سے رائر کی اور میں اور اور میں اور اور کی نماز پڑھی جاتی تھی کہ جنگ کے مقابلے میں ہتھیار

اتارنے کے لئے آپ کے پاس کیاعذرہے۔

اس آواز پر آنخضرت میں اور اپنی عادت کے خلاف جلدی سے تھبر اگر اٹھے۔ آپ باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے باہر آئی۔وہاں ایک مخص سواری پر سوار کھڑ اٹھااور رسول اللہ میں اور کی سواری سے

نیک لگائے گھڑے شے اور اس مخف سے ہاتیں کررہے تھے۔ میں فور اوالیں جرہ میں آگئ جب آلیں واپس اندر آئے تومیں نے آپ سے پوچھاکہ میہ کون مخف تھا جس سے آپ باتیں کررہے تھے۔ آپ نے فرملیاتم نے اسے

دیکھاتھا۔ میں نے کہاہاں۔ آپ نے بوجھا مہیں اس میں کس کی شاہت آئی۔ میں نے کہاد دید کلبی کی۔ آپ نے فرمایادہ جبر کیل تھے جنہوں نے جھے حکم دیا ہے کہ میں بنی قریط کے مقابلے کے لئے جاؤں۔

بنی قراط کی طرف کوچ کا اعلان .... اس دایت ساس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ غزوہ خند ق سے دالہی پر آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ غرض اس کے بعد آنخضرت عظی نے موذن کو ہدایت فرمائی

لینی حضرت بلال کو جیسا کہ سیرت د میاطی میں ہے۔اور انہول نے لو گول میں اعلان کیا کہ اس اعلان کو سننے والا ہر اطاعت گذار مخض عصر کی نماز۔اور ایک روایت کے مطابق۔ظہر کی نماز بنی قریطہ کے محلے میں پڑھے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

کتاب نور میں ہے کہ ان دونول باتول میں اس طرح موافقت ہو جاتی ہے کہ یہ اعلان اور تھم ظہر کا وقت شروع ہونے ہے بعد کیا گیا تھا جبکہ کچھ لوگ ظہر کی نماز پڑھ بچھ تھے اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی تھی۔ للذا جن لوگوں نے ظہر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی تھی ان سے کہا گیا کہ وہ ظہر کی نماز بنی قریطہ میں پڑھیں اور جن لوگوں نے ظہر پڑھ کی تھی ان سے کہا کہ عصر کی نماز بنی قریطہ میں پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ اس دن رسول اللہ علی نے ایک اعلان کرنے والے کے ذریعہ اعلان کرایا کہ اے اللہ کے لشکر کے سوارد! سوار ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے بنی قریطہ کی طرف کوچ کیا۔

میں ودکے مقابلہ کے لئے مسلم کشکر ..... آنخضرت ﷺ نےجو ہتھیارلگائے ان میں زرہ بکتر اور گلوبند مجی تھا آپ نے اپنے دست مبارک میں نیزہ لیا تلوار کلے میں جمائل فرمائی اور اپنے گھوڑے محیف پر سوار ہوئے۔ ایک قول ہے کہ آپائیگ کدھے کی تکی پیٹے پر سوار ہوئے جو یعفور تھا۔

آنخضرت ﷺ کے گرددوسر بے لوگ بھی ہتھیار لگائے اور گھوڑوں پر سوار موجو دیتے محابہ کی تعداد تین ہزار تھی جن میں چھتیں گھوڑے سوار تنے ان میں سے تین گھوڑے آنخضرت ﷺ کے تنے اس غردہ

کے موقعہ پر آپ نے حضرت ابن ام مکوم گو مینے میں ابنا قائم مقام بنایا۔ آنخضرت ملک کے آگے آگے حضرت علی پرچم لئے ہوئے بن قریطہ کی طرف روانہ ہوئے۔

آیک روایت میں سے لفظ ہیں کہ آنخضرت مالے نے دہی پر تم حضرت علی کو عنایت فرمایا جو غزوہ خندق کا پر جم تھالور جو خندق سے دالیتی کے بعد البھی تک کھولا بھی نہیں گیا تھا۔

آ خضرت الله کھا ہے ما تھ بی نجار کے محلے میں سے گزرے تو اس وقت بی نجار کے محلے میں سے گزرے تو اس وقت بی نجار کے لوگ ہتھیار لگائے تیار کھڑے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی فخض تہمارے پاس ہو کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہال وجیہ کلبی ایک سفید فچر پر سوار آئے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ۔ زرہ پہنے ہوئے سفید کھوڑے پر سوار آئے تھے اور ہمیں تھم دے گئے تھے کہ ہم ہتھیار لگا کر تیار ہوجا میں۔ ساتھ ہی وہ کہ گئے تھے کہ عنقریب رسول اللہ علی تھے کہ عنقریب رسول اللہ علی تہمارے پاس آئیں گے۔ للذاہم نے ہتھیار لگائے اور صفیل باندھ کر کھڑے ہوگئے۔

آپنے فرمایا۔

" وہ جرئیل تھے جن کو بنی قریطہ کے قلعوں کو ہلا ڈالنے کے لئے اور ان کے دلوں کو رعب و خوف سے بھروینے کے لئے بھیجا گیاہے۔!

حضرت علی جو آمے روانہ ہو چکے تھے جب مہاجرین وانصار کے ایک دستے کے ساتھ بی قرطہ کے عبودی قلعہ کے سامنے بہنچ اور قلعہ کی دیوار کے بنچ انہوں نے پر جم نصب کیا توانہوں نے سناکہ بی قریطہ کے یہودی رسول اللہ عظی اور آپ کی ازداج مطہر ات کے بارے ہیں انتائی بہودہ کلمات اور گالیاں بک رہے ہیں مسلمان یہ آوازیں سنتے ہی خاموش ہو گئے اور پھر یہودیوں کو پکار کر کہنے گئے کہ اب ہمارے اور تہمارے در میان تلوار ہے پھر حضرت علی نے رسول اللہ علی کو آتے دیکھا توانہوں نے پر جم کی تحرانی حضرت ابو قادہ انساری کے سرد کی اور پھر خود آنخضرت علی کی آب پہنچ کر بولے کہ یارسول اللہ علی ان خبیثوں اور بد بختوں کے قریب بالکل نہ جائیں۔ آب سے در ایا شامی ہو کہ ایک نہائیں۔ حضرت علی بالکل نہ جائیں۔ آب سے در ایا تھی مخابیں۔ حضرت علی بالکل نہ جائیں۔ آب سے در ایا تھی مخابیں۔ حضرت علی بالکل نہ جائیں۔ آب سے در ایا تھی مخابیں۔ حضرت علی بالکل نہ جائیں۔ آب سے در ایا تھی مخابیں۔ حضرت علی بالکل نہ جائیں۔ آب سے در ایا تھی مخابیں۔ حضرت علی بالکل نہ جائیں۔ آب سے در ایا تو ایک مندوں کو در ایک مندوں کو در ایا تو ایا تھی مخابیں۔ در میں دور ایا تھی مخابیں۔ حضرت علی بالکل نہ جائیں۔ آب سے در ایا تو ایا تو ایک مندوں کو در ایا تھی مخابی در میں دور کیا ہوئے کی مندوں کی مندوں کیا تو ایک مندوں کی دیا تو ایک کی دور کی میں دور کیا ہوئے کی دور کی مندوں کی دور کی میں دور کیا ہوئے کی مندوں کیا گئیں۔ کی دور کی میں دور کیا ہوئیں کی دور کی میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا گئی دور کیا ہوئی کی دور کی دور کی کی دور کی

نے عرض کیا۔

"بإن يار سول الله \_ ليكن إكروه مجهد وكمه ليت تواس قتم كى باتيل بر كزنه كته !"

يبود بندر والنخزيرول كے بھائى ....اس كے بعدجب الخضرت اللے ان كے قلعہ اور حويليول كے قريب پنچ کئے تو آپ نے یمودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بندروں کے بھائیو! کیااللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی

بربادی نازل فرماکر تہمیں رسوااور ذلیل نہیں فرمادیا۔ (قال)ایک روایت میں بول ہے کہ آنخضرت اللہ نے

مودیوں کے کھے معززلو گول کو بلند آواز سے بکاراتا کہ وہ آپ کی آوازس لیں اور فرمایا۔ "اے خزیروں اور بندروں کے بھائیو!اوراے غیراللہ کے بوجنے والو ، کیااللہ تعالی نے حمیس رسوا

كركے تم ير بربادى نازل نہيں فرمادى كه تم لوگ مجھے برا بھلا كتے اور گاليال ديتے ہو۔!"

اس پروہ لوگ حلق اٹھانے اور فتمیں کھانے گئے کہ ہم نے الیا نہیں کہاہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم تم تونا تجربه كاراور جابل نهيس تھے۔ايك روايت ميں يول ہے كه -تم تو بد زبان نهيں تھے۔ايك روايت

میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے میلے حضرت اسیدا بن حضر یبودیوں کے قریب سے اور کہنے لگے۔ « تنہیں قلعہ بند ہو جانے ہے اس ہے زائد کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم بھوک پیاس ہے مہیں مرجاؤ

گے اور تمهاری حیثیت الی ہی ہے جیسے بھٹ میں چھپی او مڑی کی ہوتی ہے۔"

یمودیوں نے کماابن حفیر ہم تمہارے غلام ہیں۔اس کے ساتھ ہی وہ لوگ رونے اور گر گڑانے لگے۔ حضرت اسیدنے کماکہ میرے اور تمہارے در میان کوئی معاہرہ نہیں ہے۔حضرت اسید کا یمودیوں کے پاس

پنچنا ممکن ہے حضرت علی ہے بھی پہلے ہو مگریہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت علیٰ کے بعد پنجے ہول۔

يمود كوبندر وخزير كننے كى وجه ..... آنخفرت الله في نان يموديوں كوبندرول اور خزيرول كا بھائى اس لئے فرمایا تھا کہ یمودیوں نے جب سبت یعنی سنیچر کے دن مجھلی کا شکار کر کے ند ہی پابندی کو توڑ دیا کیونکہ

بن اسر الميل پر اس طرح مجعلى كا شكار بھى حرام تھا جيسے دوسرے اعمال تھے۔ تو حق تعالى نے ان كے نوجوانوں كى شکلیں بگاڑ کر انہیں بندروں کی صورت بنادیا تھا یہ سز ابنی اسر انسل کواس لئے دی گئی تھی کہ انہوں نے سبت یعنی سنیچر کے دن کی بے حرمتی کی تھی جبکہ حق تعالی نے ان کو حکم دیا تھا کہ یموداس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے

اینے آپ کودومرے سب کا مول سے فارغ رکھاکریں۔

یہ واقعہ حضرت داؤڈ کے زمانے کا ہے۔ غرض جب یمودی نوجوانوں اور بوڑ ھوں کی شکلیں مجر سکئیں تو وہ چران ویریثان ہو کر اپنی سبتی سے نکل کورے ہوئے۔ یہ لوگ تین دن تک چلتے رہے جن میں نہ انہوں نے کچھ کھایانہ پیا آخراس سر کردانی میں مر کئے۔ بیدواقعہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ وہ مخض جس کی فکل مسح کر دی حمی بعنی باز دی حمی مووه تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتااور نہ ہی اس سے نسل کاسلسلہ چل

كتاب كشاف ميس ب كه ايك قول كے مطابق الله كر بن والول في جومعر اور مديند ك در ميان

ا کے بہتی متی۔ جب سنیچر کے دن جمی سرکٹی کی تو داؤڈ نے ان کے لئے بددعا کرتے ہوئے کمااے اللہ ان لوگوں پر لعنت فرمالور انہیں لوگوں کے لئے عبرت کی نشانی بناد ہے۔اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی صور تیں مسے کر کے انہیں بندر کی شکل کا بنادیا گیا۔ پھر جب عسنی کی قوم نے دستر خوانی نعمتوں کے بعد مجمی كفر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سرت طبید اُردو کیان ملیلی طبیدالسلام نے ان کے لئے برد عالی کر اے التاب شخص نے دستر فوانی نعمتوں کے بعد بھی کعز کیان کو انساعذاب دیے کہ سارے عالم میں کسی کونہ دیا گیا ہو اور ان پراسی طرح لعنت فرماجس طرح سبت والول کیان کو انساعذاب دیے کہ سارے عالم میں کسی کونہ دیا گیا ہو اور ان پراسی طرح لعنت فرماجس طرح سبت والول پر تونے لینت فرمائی تھی۔اس بددعا کے نتیجہ میں دہ لوگ خزیر کی صورت بنادیے گئے۔ان لوگوں کی تعدادیا نج ہزار تھی مگران میں ایک بھی عورت یا بچہ نہ تھا۔ یہال تک کشاف کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔ غرض پھر ان لو گول پر تین دن الی حالت میں گزرے جس میں انہوں نے نہ کھایانہ پیا آخرِ اس حالت میں مرضے۔ تھم رسول اور عصر کی نماز .....اد هر صحابہ کی ایک جماعت ایس تھی جو کسی نہ کسی مشغولیت کی دجہ ہے بنی قریطہ کی طرف اعلان <u>سنتے ہی ک</u>وچ نہ کر سکے کہ وہاں عصر کی نماز پڑھیں مگر انہوں نے عصر کی نماز موخر کی یہاں تک کہ وہ لوگ عشاء کے بھی بعد وہاں پنچے جبکہ انہوں نے اب تک معمر کی نماز میرف اس لئے نہیں پڑھی تھی کہ آنخضرت ﷺ کے تھم کے مطابق عصر کی نمازی قریط کے محلے میں پڑھنی تھی لنذایمال پہنچ کر انہوں نے عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ بعض صحابہ نے کماکہ ہم توعصر کی نماز پڑھ کر چلیں مے کیونکہ آنحضرت علیہ کا مقصدیہ نہیں تھاکہ ہم اس وقت نماز چھوڑ دیں اور وقت نکلنے کے بعد قضل پڑھیں۔ بلکہ آپ کا مثاء حقیقت میں یہ تھا کہ لوگ کوچ کرنے میں جلدی کریں للذاانہوں نے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیاور پھر کوچ کیا۔ گرحق تعالی نے ایسے لوگوں کو اپنی کتاب یعنی قران میں سرزنش نہیں کی نہ ہی رسول عظی نے ان لوگوں سے بازیر س کی کیونکہ دونوں ہی قتم کے لوگوں نے اپن اپنی جگہ پر آپ کے تھم کو معنی پہنائے تھے۔

كتاب مدى ميس كما كميا ہے كه دونوں قتم كے حضرات كوان كے ارادے ميس تواب مے كاالبتہ جن لو گول نے وقت پر عصر پڑھ لی ان کو دونول فضیلتیں حاصل ہوئیں اور جن لو گول نے عصر کی نماز کو موخر کر دیا لینی اس کو تاخیر سے پڑھاان کواس سے سر زنش نہیں کی حمیٰ کہ ان کے پاس بیہ عذر تھاکہ ہم نے تھم کے ظاہری الفاظ ير عمل كياب يه بات اس كى دليل ب كه فروع اورجز في مسائل ميس مجتندول كاجوا ختلاف موتاب وه اجتمادى موتاہے اور اس اختلاف میں وہ سیح ہوتے ہیں۔

ادھر ابن تین نے دعویٰ کیاہے کہ جن لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی انہوں نے سواریوں کی پشت پر پڑھی تھی دہ کتے ہیں کہ اگر محابہ سوار یول سے اتر کر نماز پڑھتے تو آنخضرت ملک کے حکم کی جوروح تھی لینی جلدی کوئ کرنادہ پوری نہ ہوتی مگر محابہ کے مسائل کے سجھنے کی جو مناسبت تھی یہ بات اس کے لحاظ سے قرین قیاس نہیں۔ حافظہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس بارے میں شبہ ہے کیونکہ انخضرت علیہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ سواریوں سے نہ اتریں۔ نیز میں نے اس واقعہ سے متعلق کی بھی صدیث میں سے نہیں دیکھاکہ محابہ نے سواریوں کے اوپر ہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی تھی۔اب کچھ لوگ اس کی وجہ جلدی کو ہتلاتے ہیں تو جلدی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے چلتی ہوئی سوار یوں کی پشت پر نماز پڑھی ہوگی سوار یوں کوروک کران کے اوپر نماز پڑھنے سے جلدی کا مقصد بورانهيں ہوتا۔

بن قریط کا شدید محاصر ..... غرض رمول الله علی نے بیس رات تک اور ایک روایت کے مطابق- بندره دن تک بن قریطه کا محاصره کیا۔ایک قول ایک مهینه کا مجی ہے۔اس عرصه میں محابه کاجو کھانا تھا وہ محبوریں تھیں جو حضرت سعد ابن عبادہ ان کو سمجے تھے لینی ان کے یمال سے محبوریں آیا کرتی تھیں۔ای موقعہ یر آنخفرت ملک نے فرمایا کہ بمترین کھانا مجورہے۔ کعب کی یمود کو فہمائش ..... آخر یمودی محاصرہ کی تکلی سے پریشان ہوگئے اور ان کے دلول میں اللہ تعالی محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم لصف آخر

نے مسلمانوں کارعب اور خوف پیدا کر دیا۔ ادھر جب احزابی لشکر مدینے کے سامنے سے واپس ہو کیا تھا تو حي ابن اخطب بني قريط كے پاس ان كے قلعہ من آئيا تما كيونك اس نے كعب سے وعدہ كيا تماك وہ

ان کاب اتھ دے گاجیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

مے تو بی قریط کے سر دار کعب ابن اسید نے ان سے کہا کہ اے گردہ یبود! تم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس

سے نجات کے لئے میں تہارے سامنے تین صور تیں رکھتا ہوں ان میں سے جوتم براسان ہوا فتیار کرلو۔ لوگوں

نے پوچھادہ کیا ہیں۔ تو کعب نے کماکہ مہلی صورت بیہ کہ ہم اس مخص بعنی محد ماللہ کی پیروی قبول کرلیں اور

ان کی نبوت کی تصدیق کریں کیونکہ خدا کی قتم تم ہے بات انچھی طرح سمجھ چکے ہوکہ وہ اللہ کے بیسیج ہوئے نبی ہیں

کہ بیروہی ہیں جن کاذکر تمهاری کابول میں موجود ہے۔اس طرح تمهاری جانیں تمهارے مال اور تمهاری

عور تیں و نیچ سب محفوظ ہو جائیں گے۔ایک روایت میں بد لفظ مجی ہیں کہ۔ حقیقت میں ہم لوگوں نے محر ﷺ

کو آج تک صرف عربول سے حسد کی بتایر نہیں مانا کیو تکہ وہ تی اسر ائیل میں سے نہیں ہیں۔ میں بدعمدی کوخود

نالبند كرتا تها مكريه سارى نحوست اور بربادى صرف اس فخص كى لائى موئى ہے جو يمال بيا ہے لين ميك ابن

اخطب کیا میس یاد ہے ایک دفعہ جب این خراش تهارے پاس آیا تھا تواس نے کما تھا کہ اس بستی ہے ایک بی

ظاہر ہوگااس کی اطاعت کرنالور اس کے مدوگار بنالور پہلی کتاب اور آخری کتاب یعنی توریت اور قر آن کے

مانے والوں میں سے بنا (لینی توریت کوتم مانے بی ہو قر آن کی تقدیق کرنا)۔ بی قریط کے یمودی اپنی کتابوں میں رسول الله علاق كاذكر ديكھتے تھے اور اس كو سالا كرتے تھے اور اپنے بچوں كو آپ كا حليہ اور چال ڈھال ہمايا

كرتے تنے نيز كماكرتے تھے كه آپ كى ججرت كاهديد موكى اس بارے يس حضرت ابن عباس كى روايت ہے كه بن قریطہ ، ٹی نفیر اور فدک اور خیبر کے یمودی آپ کے ظہور سے بھی پہلے سے آپ کا حلیہ اور آپ کی جال

دُهال كو جانة تح اوريه جانة تح كه آپ كى جرت گاهدينه جوگ <u>کعب کی تجویزیں ...... غرض جب کعب نے یہ پہلی صور</u>ت قوم کے سامنے رکھی تو لوگوں نے کما کہ

توریت کے مذہب کو ہم بھی نہیں چھوڑیں مے اور نہ اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کومانیں مے۔ پھر کعب نے کماکہ اگرتم اس کو منیں مانے تو آؤہم اپی عور توں اور بچوں کوخود قل کردیں اور اس کے بعد محر مال اور ان کے

امحاب، مقابلے کے لئے تلواریں سونت کر قلعہ سے باہر نکل جائیں۔اس طرح ہمارے پیچیے عور تول بج ل كا کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور ہم اطمینان سے لڑیں ہے یہال تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور محمد ﷺ کے در میان فیصلہ فرما

دے۔ آگر ہم ہلاک ہو گئے توبلاے ہو جائیں ہمارے پیچے کوئی نسل یعنی بچو غیرہ تو نہیں ہول مے جن کا ہمیں خیال رہے اور اگر ہم فتح یاب ہو مجے توخد اک قتم عور تیں اور بیچے ہمیں بہت ملی جائیں ہے۔

اس تجویز پرلوگوں نے کما کہ کیا ہم ان بے چارے معصوموں کو قبل کر ڈالیس ان کے بعد پھر ذندگی کا كيامزه رب كا-كعب نے كماأكر تم اس سے مجى الكاركرتے ہو تو تيسرى بات يہ ہے كہ آج سنيج كى رات ہواور مكن ب كل مارايوم سبت مونى كا وجد س محمد على اور ان كامحاب آج عافل مول (كيونكه سب جائة ہیں کہ یمودی یوم سبت لعنی سنچر کے دن کوئی خون ریزی وغیرہ نہیں کرتے)اس لئے قلعہ سے لکاولور ان پر

حملہ کردد ممکن ہے ہم محمد اور ان کے اصحاب کو غفلت میں مارلیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بري ہوں.

۔ قوم نے کہاکیاہم اپنے مقدس یوم سبت میں خون ریزی اور فساد کریں اور الیی حرِکت کریں جو ہمارے

ے پہلوں میں کسی نے نہیں کی سوائے ایک گروہ کے جس کو سب بی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس حرکت کے نتیجہ میں ان کی صور تیں مسح کردی گئی تھیں اور چرے بگاڑد یئے گئے تھے۔

عمر وابن سعدی کی فہمائش ..... (قال) عمر وابن سعدی نے بنی قریط سے یہ کما کہ محمر اللہ کے ساتھ ،
تہمار اجوامعا ہدہ تھاتم نے اس کو تو ژ ڈالا ہے مگر میں تہمارے ساتھ اس میں شریک نہیں تھا۔ اب اگرتم محمہ اللہ کے دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے توا پے یہودی نہ بب پرہی قائم رہو مگر مسلمانوں کو جزیہ کی رقم دے کران کی ذمہ داری میں آجاؤ۔ خداکی قتم یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ جزیہ کی پیشکش قبول کرلیں گے یا نہیں مگر کو شش کردیکھو لوگوں نے کما خداکی قتم ہم عربوں کو اپنی جانوں کی حفاظت کا خراج دے کران کی غلامی قبول نہیں کر سکتے۔ اس مساتو کہیں بہتریہ ہے کہ ہم قتل ہوجائیں اس پر عمر وابن سعدی نے کہا کہ بس تو پھر میں تم سے

اس کے بعد عمر واسی رات قلعہ سے باہر لکلاراہ میں آنخضرت ﷺ کے حفاظتی دستہ کی طرف اس کا گزر ہوااس دستہ کے سر دار محمر ابن مسلمہ نقے۔ محمر ابن مسلمہ نے عمر وکود کیے کر پوچھاکون ہے۔ اس نے کہامیں عمر وابن سعدی ہوں! بن مسلمہ نے کہاجاؤ۔اے اللہ! مجمعے معزز لوگوں کی عزت افزائی سے محروم نہ فرمائے۔ یہ کہہ کر ابن مسلمہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پچھے معلوم نہیں کہ اس محض کا کیا حشر ہوااور یہ کہال میں۔ ایک قول ہے کہ مجر بعد میں اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا۔ اس بات کی خبر آنخضرت ﷺ کودی گئی تو آپ نے

فر مایا کہ اللہ نے اس مخص کواس کی وفات کے ذریعہ نجات دے دی۔ ایک قول ہے کہ انخضرت ماللہ کے بن قریط کا محاصرہ کرنے سے پہلے عمر و نے بعود یوں سے کما تھا

ایک قول ہے کہ آتھ کفرت کی تھا جب کی قریط کا محاصرہ کرنے سے پہلے عمرونے یہودیوں سے کہا تھا کہ اے بی قریط میں نے ایک عبر تاک منظر دیکھا جب جھے بی تفییر کے اپنے بھائیوں کے مکانات فالی نظر آئے جب ایک وقت تھا کہ ان کی عزت و شوکت مد توں سے چلی آر ہی تھی ،ان کی سمجھ بوجھ اور عقل اور فراست کا شہرہ تھا کی ناب وہ اپنال ودولت اور جائیدادیں چھوڑ کر جانچے ہیں جن پر غیروں نے قبضہ کرلیا ہے وہ لوگ بڑی ذلت ور سوائی کے ساتھ بہال سے لکلے۔ توریت کی قشم الی بتابی اس قوم پر ہر گر بھی نہیں آئی جس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہو۔ بی قبیقاع کے ساتھ بھی بھی بھی جھے جو چکا ہے حالا نکہ ان کی بڑی تعداد تھی اور اپنے اسلحہ اور بھیاروں کی کثرت پر انہیں ناز تھا مگر انہیں آئی خضرت میں گئے۔ گفت و شنید کرنی پڑی اور آخر ان سب کو بیڑب لینی مدینے سے جلاو طن کر کے بی چھوڑ آگیا۔اے قوم کے لوگو! تم سب بچھ دیکھ بچے ہو اس لئے آؤ میری بات بانو ہم مجمد بھالئے کی اطاحت اور بیروی کرلیں۔ خدا کی قشم تم جانتے ہو کہ وہ نبی ہیں اور ان کی نبوت کے متعلق بانو ہم مجمد بھالئے کی اطاحت اور بیروی کرلیں۔ خدا کی قشم تم جانتے ہو کہ وہ نبی ہیں اور ان کی نبوت کے متعلق بانو ہم عمد بھالئے کی اطاحت اور بیروی کرلیں۔ خدا کی قشم تم جانتے ہو کہ وہ نبی ہیں اور ان کی نبوت کے متعلق بانو ہم عمد بھالئے کی اطاحت ور بیروی کرلیں۔ خدا کی قشم تم جانتے ہو کہ وہ نبی ہیں اور ان کی نبوت کے متعلق بانو ہم عبد بھار بھی بھی اور خوش خبریاں دیتے آرہے ہیں۔

اس طرح عروابن سعدی اپنی قوم کو جنگ کی تباہ کاربول، گر فاری و غلامی اور جلاو طنی سے ڈراتا اور سمجھا تارہا۔ پھروہ کعب ابن اسید کے پاس آیا اور کننے لگا کہ قتم ہے اس توریت کی جو میدان بینا کے کوہ طور پر موسی پر بازل ہوئی تھی کہ اس بات میں سارے جمان کاعزوشر ف ہے (جو محمد ﷺ کہتے ہیں)

یہود کی زود پشمانی اور آ مخضرت علی کا انکار ..... امجی یہ لوگ ای شم کی باتیں کردے تھے کہ رسول اللہ علیہ کی آمد اور ان کی حویلیوں کے محاصرہ کی خبر ملی۔ اس وقت عمرونے کما کہ بین میں بات تم سے کہتا تھا۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر جب رسول الله عظی نے ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا تو ایک قول کے مطابق بنی قریطہ نے آپ کے پاس عباش ابن قیس کو قاصد بنا کر بھیجالور کہلایا کہ جس شرط پر آپنے بنی نضیر کو جانے کی اجازت دے دی تھی اسی پر ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ سوائے ہتھیاروں کے جو سامان او نٹول پر بار ہوسکے ہم وہ لے کریمال سے جلاوطن ہو جائیں۔ مگر آنخضرت علی نا ان کاخون معاف کرنے اور ان کی عور توں و بچوں کولویڈی غلام نہ بتاتے سے انکار فرمادیا۔ تب یمود نے دوسر اپیغام بھیجا کہ اچھانہ ہم مال واسباب لے جائیں مے اور نہ ہتھیار لے جائیں مے اور نداور ہی کوئی چیزلیں کے (صرف اپی جانیں بھاکر لے جانا چاہتے ہیں) مر آنخضرت علی نے اس سے بھی انکار فرمادیااور کملایا کہ وہ آنخضرت علیہ کے علم پر باہر نکل آئیں۔ آخر نباش ہی جواب لے کرواپس آگیا۔ ابولبابہ کوبلانے کی درخواست ....اس کے بعد بی قریط نے انخفرت علقے کے پاس کملایا کہ آپ ابولباب کو ہمارے پاس بھیج دیں جن کا نام رفاعہ ابن منذر تھا تاکہ ہم اپنے معاملہ میں ان سے مشورہ کریں۔ بیہ ابولب ببیلماوس اوربنی قریظ کے دوست اور ملیف تھے۔ ایک دوایت میں پر لفظ بی کم ابولبار بنی قرنظ کے بہی نوا ہول میں سے تھے کیونکہ ان کامال ودورت اولاد اور فائدان کے لوگ بن قسسر بظ میں تھے۔ عزض انحضر تھے نے الرباب الله كوبنى متسديظ كمياس معيم ديا جيدى بودن ان كوديكيواده سب ان كر كردجم موسك اور عور تیں و بیچے روتے ہوئے ان کی طرف جعیٹے کیونکہ وہ سب محاصرے کی تنظی سے پریشان ہو چکے تھے اور مال و متاع محتم مور ہاتھا۔حضرت ابولبابِ کوان کی حالت دیچہ کران پررخم آیا۔ان لوگوں نے کماکہ اے ابولبابہ تمماری كيارائے ہے آيا ہم محمق اللہ كے حكم ير قلعہ سے فكل كران كے پاس چلے جائيں۔انبول نے كمابال ساتھ بى انہوں نے اپن گردن پر ہاتھ رکھ کر اشارہ سے بتایا کہ ذرج کئے جاؤ کے (بینی آنخضرت علیہ کاارادہ حمیس قل

کرنےکاہے) ایک روایت کے مطابق بمودنے ان سے کما تمہاری کیار ائے ہے محمد ملک تواس کے سواکوئی بات نہیں مانے کہ ہم ان کے تھم پران کے سامنے مبنج جائیں۔ابولبابہ نے کماکہ بس تو مربنج جاؤ مگر اشارہ سے بتایا کہ ذرج كرد بيئے جاؤ محے اس لئے مت جاؤ۔

ابولباب کو خیانت کا حساس ....ابولبابہ کتے ہیں کہ اس اشارہ کے بعد ابھی میں اپنی جگہ ہے ہلا بھی نہیں مقاکہ مجھے احساس ہواکہ خدا کی متم میں نے اللہ ورسول اللہ ماللہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ للذاان کے یہ کہنے کا مقصدیہ تفاکہ ان لوگوں کو آنخضرت ﷺ کا تھم ماننے سے روکا جائے چنانچہ ان کے متعلق حق تعالی کاار شاد

يَا اَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَاتَكُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَ تَنْحُو لُوا المَّتِيكُمْ وَ النَّمْ تَعْلَمُونَ لآبيپ ٩ سور والفالع ٣ \_ آيت ٢ ٢ ترجمه : اے ایمان والوتم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالولور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں

ظل مت دُالواور تم تواس كامفر مونا جائة مور (ى) ايك قول بى كه يه آيت نازل موئي. وَاخْرُوْنَ اعْتَرَكُوْ اللّهُ نُوْ بِهِمْ خَلَطُوْ اعْمَلًا صَالِحًا وَّاخْرُ سَيِّناً. عَسَى اللّهُ أَنْ يَنُوْبَ عَلَيْهِمْ . إِنَّ اللهُ عَفُوْدُ رَجِمْ اللهِ أَنْ يَنُوْبَ عَلَيْهِمْ . إِنَّ اللهُ عَفُوْدُ رَجِمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ . إِنَّ اللهُ عَفُودُ رَجِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ . إِنَّ اللهُ عَفُودُ رَجِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الل

بااسوره توبه عسا أيمت مكنك

ترجمہ : اور کچھ اور ہیں جو اپنی خطا کے مقر ہو گئے جنہوں نے ملے عمل کئے تھے کچھ بھلے اور پچھ برے سواللہ سامیدے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمادیں یعنی توبہ قبول کر لیں بلا شبہ اللہ تعالی بدی مغفرت والے بری رحت والے ہیں۔

سير ت طبيه أردو متجليره ومنصف آخر یہ آیت پہلے کے مقابلہ میں موقعہ کے زیادہ مناسب ہے۔اس بارے میں یہ بھی کماجاتا ہے کہ دونوں ہی آیتیں ابولبابہ کے متعلق نازل ہوئی تھیں پہلی آیت الن پر ملامت کو متوجہ کرنے کے لئے اور بید دوسری آیت ان کی توبہ کے سلطے میں نازل کی گئے۔ یمال میہ شہدنہ کیا جائے کہ اس آیت میں اللہ کے یمال ان کی توبہ قبول ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی ہے۔

ابولبابہ سے روایت ہے کہ جب بن قریط نے الخضرت الله کے پاس مجھے بلانے کا پیغام بھیجاتو أب نے مجھے بلایا اور فرملیا کہ اپنے حلیفول کے پاس جاؤ کیونکہ انہوں نے اوس میں سے حمیس بلایا ہے چنانچہ میں ان کے پاس کیا تو کعب ابن اسید مجھے دیکھ کر اٹھالور کہنے لگاکہ اے ابوبشر متہیں ہماراحال معلوم ہے اس محاصر ب ے ہم لوگ پر بیان ہو چکے ہیں اور تباہی کے کنارے بینے گئے ہیں۔او هر محمد عظافہ اس وقت تک ہماری حویلیوں سے جانے کو تیار نہیں جب تک ہم ان کے حکم پران کے سامنے نہ چہنچ جائیں۔اب آگروہ ہمیں چھوڑویں تو ہم سرزمین شامیا خیبر میں جاکر بس جا گیں۔ ہم بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کریں مے اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی الشكر جمع كريس مع-اب تهارى كيارائ به مم نسب كوچمور كر مشوره كے لئے حميس بى بايا بے كيا بم محمد علی کے تھم پران کے پاس مبنی جائیں۔ابولبابہ نے کماہاں الور حلق سے ذرج کئے جانے کا شارہ کیا۔ پھر ابولبابہ کتے ہیں کہ فور آئی مجھے اپن حرکت پر ندامت ہوئی اور میں نے اناللہ پڑھی۔ کعب نے میری کیفیت دیکھ كريوجهاكم ابولباب كيابات ب\_ميس في كماميس في الله اوررسول علية كرساته خيانت كي اس كي بعد ميس في قراط بدوالس مواجبكه الى حركت يرميري أمكمول سے أنسو به رہے تھے۔

بشیمانی اور خود کوسز ا..... یهال سے ابولبابہ سیدھے چلے گئے آنخضرت علیہ کے سامنے عاضر نہیں ہوئے یہ سیدھے مجد نبوی میں پنچ جمال انہول نے معجد کے ستونول سے ایک ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا۔ یہ ستون ساریہ تھااس کواسطوانہ کہاجا تا ہے۔ یہ ستون وہ تھاجو حضرت ام سکمٹا کے حجرے کے دروازے کے سامنے تفاجور سول الله على كا دوم مطره تهيس-ابولبابك في السخت د هوب اور كرمي من خود كوستون بانده ليا

المسس ستون كواسطوان مخلقه مجر كهاكميا وداسطوان تدم مج كهاجا تاسب مكراسطوان مخلقه زياده ثا بتسبيح اسطوانہ کے پاس بی آنخضرت مالے اکثر نوافل براها کرتے تھے منح کی نماز کے بعد آپ ای ستون کے پاس تشریف فرما ہوتے وہ فقیر فقراء مسکین اور بے گھر لوگ اس ستون کے قریب جمع رہتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت علی ان لوگول کے پاس بیٹھ کروہ آیات تلادت فرماتے جواس رات نازل ہو تیں۔ غرض آپ ان سے

ہا تیں کرتے اور وہ لوگ آپ ہے باتیں کرتے۔ انہول نے اپ کو بھاری زنجیرے ستون کے ساتھ باندھا۔اس وقت انہوں نے کما کہ خدا کی

فتم اس وقت تک میں نہ کوئی چیز کھاؤں گالورنہ پیکول گاجب تک یا توجھے موت نہ آجائے اور یامیرے گناہ کواللہ تعالی معاف نہ فرمادے۔ ساتھ ہی انہوں نے اللہ کے ساتھ حمد کیا کہ اب نہ میں مجمی بی قراط کے محلے میں جاؤل گالورنداس شر کود کیمول گاجس میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔جب آنخضرت علاق

کواس بات کی خبر پیخی تواگرچہ آپ نے ان کواپینیاس آنے کو فرمایا تفامگریہ سن کرار شاد فرمایا کے وہ اگر میرے یاس آجاتے تو میں ان کے لئے مغفرت کی دعاکر تالیکن اب جبکہ وہ خود کو سز ادینے کے لئے ایباکر گفدے ہیں تو میں ان کواس وقت تک این اتھ سے نہیں کھولوں گاجب تک اللہ تعالی ان کی توبہ تبول نہ فرمالے۔

مرعلامہ بیمی نے لکھاہے جو کتاب الدر میں بھی ہے کہ انہوں نے فود کواس لئے با در حاتماکہ انہوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے غزوہ تبوک میں شرکت سے پہلو بچلاتھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب بمود کے سامنے ابولبابہ نے مرون کی طرف اشارہ کر کے ان کو قتل کی اطلاع دی تورسول اللہ ﷺ کو حق تعالیٰ کی طرف ہے اس بات کی اطلاع مل می چنانچہ ان کی واپس کے بعد آپ نے ان سے فرملیا کہ کیاتم یہ سیھتے تھے کہ اللہ تعالی تمهارے اس ا اتھ سے غافل ہے جس کے ذریعہ تم ان کو قتل کی اطلاع دے رہے تھے۔اس داقعہ کو پچھ عرصہ گذر عمیا اور ابولبابہ آنخضرت علی کے ذیر عماب رہے۔ پھرجب آنخضرت علی غزدہ تبوک کے لئے تشریف لے محے تو ابولبابه بھی ان لوگول میں شامل تھے جو غزوہ سے جان بھاکر پیھیے رہ گئے۔ جب آنخضرت ﷺ اس غزوہ سے والی تشریف لائے توابولبابہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا مگر آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔اس دقت ابولبابہ سخت تھیر ائے اور پریشان ہو کر انہوں نے خود کو ساریہ ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ بعض حضرات کو یہ روایت نمایت عجیب معلوم ہوئی ہے اور وہ کتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ عجیب و غریب و عوی كرتے ہيں كه ابولبابہ نے غزوہ تبوك سے كريز كرنے كى بناء پر ايماكيا تفا۔

بنی قریط کی سیر اندازی .... غرض آخر کار نی قریط کے لوگ رسول الله عظ کے علم پر آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور آپ کے حکم پران لوگوں کو بائدھ کران کی مخکیس کس دی تمنی اور ان سب کو ایک فرف جمع كردياً گيا ان سبب كى تعدا دچەسوتى ايك قرل ہے كرمات سوپياس تقى چرىب دونے والے تھے ۔ يہى تعب داد صى انطب كے حوالے سے بیچے گزرى ہے۔ نیزیہ بات اس قول کے بھی خالف نہیں ہے جس كے مطابق

وہ لوگ آٹھ سواور سات سو کے در میان تھے۔ ایک قول سے بھی ہے کہ بیہ چار سو ستھے مگر یہ بات بھی محزشتہ قول کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے اس کے بعد جو تعداد ہووہ ان کے متعلقین لیعنی پوڑھوں اور بیوی بچوں کی ہوجن کواس قول میں شار نہیں کیا گیا۔

ا بن سلام کی ہمدر دی ..... غرض اس کے بعد یہودی عور توں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیاان بچوں وعور توں کی تعداد ایک ہزار تھی۔ان پر عبدالله ابن سلام کو نگرال بنایا گیا (بیبنی قریط کے وگ قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست تھے)ان لوگول کو ان پرر حم آیا اور وہ مسلسل آکر آپ ہے عرض کرنے لگے کہ یار سول اللہ ﷺ یہ لوگ ہارے رحم د کرم پر ہیں اور ہارے حلیف ہیں۔ آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے مارے بھائیوں لینی خزرج کے حلفول لینی بی قیقاع کے ساتھ رحم کامعاملہ فرما چکے ہیں۔ لینی آپ سے پہلے

بی قینقاع کی جان بخشی کر کے ان کو سامان ممیت مدینے سے چلے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی اور وہ لوگ قبیلہ خزرج کے حلیف اور دوست تھے اور عبد اللہ ابن الی قبیلہ خزرج ہی سے تھا۔ بی قینقاع کے لوگ آنخضرت ﷺ کے تھم پر قلعہ سے نکل کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے تھے۔ بھر ان کے

بارے میں عبداللہ ابن آبی ابن سلول نے آنخضرت اللہ مع مفتلو اور سفارش کی تھی جس پر آنخضرت اللہ نے اس شرط کے ساتھ ان کی جان بخشی کر دی تھی کہ وہ لوگ فور آیدیئے سے جلاوطنی ہو کر کمیں چلے جائیں

جیساکہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اوسیول کی ہمدر دی اور سعد ابن معاذ کا حکم .....ای بناء پراب قبیلہ لوس کو خیال ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے جس طرح بی قدیقاع کی جان مجنٹی کر کے ان کا فیصلہ قبیلہ خزرج کے حوالے فرمادیا تھاای طرح اب بی قریطہ کی جان بخشی کرے ان کو ہارے حوالے فرمادیں گے۔ گرجب قبیلہ اوس نے آپ سے سفار مشمل کا تو آپ نے بی فسسر منظر کوده رعامت فینے سے انکار فرما ویا جو بنی تینتاع کودی تمی مرکب نے اوی والول سے فرمایا کو محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مصحان لائن مکتب

اے گروہ اوس! کیاتم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان یبودیوں کا فیصلہ تمہارے ہی قبیلہ کا کوئی آدمی کر دے۔اوسیوں نے کہابے شک ہم اس بات پر راضی ہیں۔ آپ نے فرملیا تووہ مخض سعد ابن معاذ ہیں یعنی جو قبیلہ اوس کے سر دار ہیںوہ ان یبود کے متعلق جو تھی فیصلہ چاہیں کردیں۔

ایک قول ہے کہ آپ نے اوسیوں سے فرملا کہ میر سے صحابہ میں سے جے تم چاہوان کا فیملہ کرنے کے لئے چن اور اوسیوں نے اس اختیار پر اپنے سر وار سعد ابن معاذ کو چن لیا اس وقت ہی سر وار قبیلہ تھے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک قول ہے کہ یبود نے کہا کہ ہم سعد ابن معاذ کے فیملہ پر حاضر ہوجا میں گے۔ آپ سالتہ اس بات کو مان لیا۔ اس وقت حضر سے سعد ابن معاذ مسجد میں حضر سر وفیدہ کے خیمہ میں تھے۔ چو نکہ حضر سے سعد غزوہ خندق کے موقعہ پر ایک تیر لگنے سے ذخی ہوگئے تھے۔ اس لئے آنخضر سے تھا کہ ان کور فیدہ کے خیمہ میں رکھو تا کہ قریب رہیں اور میں بیار پرسی کر تار ہوں۔ حضر سے رفیدہ کا خیمہ مجد میں تھا جہال وہ ایسے ذخی صحابہ کی تیار داری کیا کرتی تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا (آنخضر سے سالتہ میں تفاجہال وہ ایسے ذخی صحابہ کی تیار داری کیا کرتی تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا (آنخضر سے سالتہ فیدہ کے خیمہ میں پنچواتھا)

سعلاً سے اوسیو علی سفار ش ..... غرض یمود کاس پیغام پر قبیلہ اوس کے لوگ حفرت سعلاً کے پاس اس خیمہ میں پنچ انہول نے حفرت سعد کواٹھا کرا کیہ گدھے پر سوار کر لیااور آنخضرت بھٹائی کے پاس لائے وہ لوگ اپنے سر دار سے کہتے جاتے تھے کہ اے ابوعمر و ابنی غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا کیونکہ آنخضرت بھٹائے نئی قریطہ کے متعلق فیصلہ کا فتیاراس لئے دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ للذا آپ یمودیوں کے ساتھ اچھائی کا معالمہ سے بحے۔ آپ این ابی کو دیمی ہی چکے ہیں کہ ان کے حلیفوں یعنی قیتاع کے ساتھ کیا ہوالوروہ فاموش تماشائی بنار ہا۔ غرض اس طرح جب قبیلہ اوس کے انصاری حضر ت سعد پر برابر اصرار کرتے رہے تو انہوں نے کہا۔

"سعد کے لئے وہ وقت آچکا ہے کہ اللہ کے معاملے میں اب اے کی ملامت کرنے والے کی پرواہ مہیں ہے۔!"

یہ من کر ان کی قوم کے بعض لوگوں نے (ان کے ہونے والے فیصلے کا اندازہ کر لیااور) کہا کہ ہائے ہوری قوم۔ آخر حضرت سیالی لور مسلمانوں کے پاس بینج گئے اس وقت مسلمان آنخضرت سیالی لور مسلمانوں کے پاس بینج گئے اس وقت مسلمان آنخضرت سیالی کے گر دبیغے ہوئے تھے آنخضرت سیالی نے محابہ سے فرملیا کہ اپنے سر وار کے استقبال کے لئے گھڑے ہوجاؤ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ۔ اپنے سر وار کو اتارو (کیونکہ وہ ذخی تھے) حضرت عمر نے یہ من کر فرملیا کہ سب سے براسم وار تواللہ بی ہے۔ ایک روایت میں انہوں نے اس کے بعد کہا کہ۔ اپنے بھرین آوی لینی مملم انوں میں بھرین آوی کے اعزاز میں کھڑے ہوجاؤ۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہوکر ان کی طرف بڑھے ساتھ بی انہوں نے پھر حضرت سعد سے کہا کہ ابوعم و ارسول اللہ سیالی نے آپ کو آپ کے طرف بڑھے ساتھ بی انہوں نے پھر حضرت سعد سے کہا کہ ابوعم و ارسول اللہ سیالی نے آپ کو آپ کے خداموں سے تاکی تو ہم میں سے ہر شخص ان کے اعزاز میں کھڑ اہو گیا اور ہم نے دو صفیں جب حضرت سعد کی سواری سامنے آئی تو ہم میں سے ہر شخص ان کے اعزاز میں کھڑ اہو گیا اور ہم نے دو صفیل بیائی میں انہوں کے متعلق فیلائی کورور لینون سے خریض میں کیا ہو تا ان کے باس بینج گئے۔ آخضرت سے ان کے ایان کورور لینون سے خریض میں کیا ہوتی تو اللہ اللہ تو والی لوان کو کہی ہے۔ آپ نے اور کورون کورور لینون سے خریض میں کیا گوتی تو اللہ اللہ اللہ کورور لینون سے خریض میں کیا گوتی تو اللہ اللہ تو والی کورون کورور لینون سے خریض میں کا تو ان سے فرمایا سے فرمایا کو فرون کی متعلق فیلوں کو کورون کورون کورون کورون کو کھرون کو کھرون کورون کو کھرون کورون کورون کورون کی متعلق فیلوں کو کھرون کو کھرون کورون کی متعلق فیلوں کو کھرون کورون کی متعلق فیلوں کو کھرون کورون کی کھرون کورون کی کورون کی کھرون کورون کی کھرون کورون کورون کی کورون کورون کی کھرون کورون کی کھرون کورون کی کورون کے کورون کور

فرمایاکہ اللہ تعالی نے ہی ممہیں تھم دیاہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تب حضرت سعد نے دوسری طرف بیٹے ہوئے لوگوں سے لین اس طرف کے لوگوں سے جد حر آنخضرت علی نہیں تھے کما۔

"اس بارے میں تم لوگوں کو میں اللہ کے نام کا عمد دے کریابند کر تا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں ميرانيمله آخرىادر قطعي بوگا!"

لوگول نے کما ٹھیک ہے۔ پھر انہول نے اس طرف دیکھاجد حرر سول اللہ عظی بیٹے ہوئے تصاور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف جولوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے یابند

ہول گے۔ یہ بات حفزت سعلانے صرف ان الو گول کی طرف دکھ کر کھی جو آپ کے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے

مرآ تخضرت على كاحرام من انبول نے آپ كى طرف رخ نہيں كيا ( يعنى مقصد يى تفاكه آ تخضرت على بھی میرے نیلے کو قطعی اور آخری سمجھیں) چنانچہ آنخضرت اللہ نے نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ حضرت معد نے نی قریط سے کماکہ کیا تم لوگ میرے فیصلہ پر راضی ہو گے۔انہوں نے کہاہال احضرت معدے اللہ کے نام پرعمدو بیان لیاکہ میں جو پھم بھی فیصلہ کر دوں وہ آخری ہوگا۔

سعد کا فیصلہ ....اس کے بعد حضرت سعدنے فیصلہ سیاتے ہوئے کہا۔

مسیس یہ فیصلہ کر تا ہوں کہ ان کے مردول کو قتل کر دیاجائے۔ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ۔ہراس ھخص کو قتل کر دیا جائے جس کے ذیریاف بالول پر استر الگ چکاہے۔ان کامال دودات بطور مال غنیمت کے لئے لیا جائے اور ان کے بچول اور عور تول کو غلام بنالیا جائے۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کی جائدادیں

ليتى مكانات صرف مهاجر مسلمانول كوديئے جائيں جن ميں انصاريوں كا كوئى حصہ نہ ہو گا۔" یہ س کر انصار بول نے کما کہ مهاجرین ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا حصہ بھی ہونا جائے۔

حضرت معد ہے کہا کہ میں چاہتا ہول میہ لوگ تمہارے ضرورت مندنہ رہیں۔ فیصلہ من کرر سول اللہ ﷺ نے حضرت سعد سے فرملیا کہ تم نے ان لوگوں کے بارے میں سات آسانوں کے اوپر اللہ کے وقیطے کے مطابق فیصلہ کیاہے۔ایک قول ہے کہ۔ آسان کور قعہ اس لئے کہا گیا کہ وہ ستاروں سے نکا ہوائے۔ایک صحیح مدیث میں سات آسانوں کی بلندیوں کے الفاظ آئے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ اس فیصلے کی شان بہت بلنداوراو کی ہے۔ پھر آپ نے

فرمایا کہ سحر کے دنت فرشتے نے آگر مجھے اس فیملہ کی اطلاع دی تھی۔ مال غنیمت....اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ نی قریطہ کی حویلیوں میں جو کچھ ہتھیار وغیر ہاور مال و متاع ہے وہ سب ایک جگیہ جح کر دیا جائے۔ چنانچہ سب سامان نکال کر ایک جگہ ڈھر کر دیا گیا۔ اس سامان میں ا کیے ہزار پانچ سو تلواریں تھیں، تین سوزر ہیں دوہزار نیزے اور پانچ سوتر کش اور کمانیں تھیں۔اس کے علاوہ ب

شارمال ودولت برتن محائدًا اور باني ومون في الدادن والغيره اوركير تعداد بي مويشي اور بكريان تعيي بهراسس سال منیمت کا پانچوال حصد نکالاکیاکس بن قیدی اوریال تک که گھریلوچیزیں بھی شامل تھیں۔غرض ال سب چیز یول کے یا پنج حصے کئے مکئے۔ان میں سے چار حصے لو گول میں تقتیم کئے گئے گھوڑے سوار کو تین تین حصہ کے برابر دیا گیا یعنی ایک حصہ سوار کالور حصہ دوجھے گھوڑے کے اور پیدل کوایک ایک حصہ دیا گیا۔ بعض علاء نے

كهاب كديد ببلافئ كامال بجوحصه وارديا كيا-

اس غزدہ میں جو عور تیں شریک ہو**نیں**ان کو بھی تھوڑا تھوڑا حصہ دیا گیاالی عور تیں یہ تھیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مستجلد دوم نصف آخر

آ مخضرت ملا کی پھو پھی حضرت صفیہ ،ام عمارہ ،ام سلیا ،ام علاء سمیراء بنت قیس ،ام سعد ابن معاذ لور کبوہ بنت رافع محر ان عور توں کو حصہ دار نہیں دیا گیا۔ خود آ مخضرت ملی نے اس مال کا ایک جزء لیا جو پانچوال حصہ قا۔ بعض علاء نے یوں لکھا ہے کہ یہ پہلائی کا مال ہے جس میں دو دو حصے کئے گئے اور اس کو پانچ کے دود و حصول پر تقسیم کیا گیا اور ایک حصہ اللہ کے نام کا مخصوص کیا گیا بھر آپ نے اس میں سے دہ حصہ لیا جو آپ کے لئے لکلا قالور بھر اس طریقہ پر غیمتوں کی تقسیم ہونے گئی۔ جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ پہلائی کا مال ہے جس میں دو حصے کئے گئے تو اس بارے میں شبہ ہے کیونکہ یہ صورت بنی قینقاع کے غزدہ کے موقعہ پر بھی چیش آپھی تھی کے ونکہ اس غزوہ میں جو فئی کا مال حصل ہوا تھا اس کے بھی پانچ صورت بنی قینقاع کے غزدہ کے موقعہ پر بھی چیش آپھی تھی کے ونکہ اس غزوہ میں جو فئی کا مال حال ہوا تھا اس کے بھی پانچ صورت بنی قینقاع کے غزدہ کے متے جن میں سے ایک لیخی پانچواں حصہ آنخضرت ملی نے نے نیا تھا ور باتی چار جھے صحابہ میں تقسیم کئے گئے تھے۔

بنی قرطہ کے یمال سے شراب کے مطلے بھی ہر آمد ہوئے تھے مگران کوالٹ کر ہمادیا ممیالوراس کے باخ جھے یا تقسیم نہیں کی گئے۔اس دوایت سے معلوم ہوتاہے کہ شراب اس سے پہلے ہی حرام ہو چکی تھی۔

پان سے یہ اس کے بعدر سول اللہ اللہ اس کے متعلق میں دیا کہ ان کے مردول کو اسامہ ابن ذید کے مکان میں بنجادیا جائے اور عور تول کو حرث نجاری کی بیٹی کے مکان میں رکھاجائے کیونکہ یہ مکان عرب کے مکان میں بنجادیا جائے اور عور تول کو حرث نجاری کی بیٹی کے مکان میں رکھاجائے کیونکہ یہ مکان عرب کے آنے والے وفدول کے قیام کے لئے استعمال کئے جاتے تھے۔ ایک قول ہے کہ عور تول کو کبوہ بنت حرث ابن کریز اس عورت کریز کے مکان میں بنجادیا گیا تھا۔ یہ عورت مسلمہ کذاب کی بیوی تھی پھر اس کے بعد عامر ابن کریز اس عورت کا کمالک بن گیا تھا۔ اس عورت کے مکان میں بنی حنیفہ کاوفد آکر ٹھر اتھا جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ ساتھ بی بنی قریط سے جو مال واسب حاصل ہوا تھا اس کے بارے میں تھم دیا گیا کہ اس کو بھی اٹھالیا جائے البتہ مویشیوں کو جی نے دیورڈ دیا گیا۔

لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دیہ وقت غصہ اور نارا ضکی کا نہیں ہے ان لوگوں میں یہ بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ آنخضرت ﷺ رات کے وقت قل سے فارغ ہوگئے۔ بنی قریطہ کا یہ قل آگ کی روشنی میں کیا گیا۔ ان لوگوں کی لاشوں کو گڑھوں میں گراکر ان پر مٹی ڈال دی گئی۔ ان لوگوں کے قتل کے وقت ان کی عور تیں چیخ چیخ کررونے لگیں انہوں نے اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے بال نوچ کئے لور منہ پیٹ لئے سارا کمہینہ ان کے شور و بکاء سے گونج اٹھا۔

صین کا آخری کلام ..... یمود کے جن لوگول کو قتل کے لئے لایا گیاان میں حی این اخطب بھی تھااس کے دونول ہا تھ گردن پرر کھ کرری سے باندھے ہوئے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے اس کودیکھا تو فرملا۔ کہ اے خدا

جلددوم نصف آخر

ے وشمن کیااللہ تعالی نے تختے مارے قابومیں نہیں ڈالا۔ صی نے کمابے شک اللہ کو یمی منظور تھاکہ میں آپ ے قابومیں آجاؤں مرخدای فتم میں آپ کی دشمنی کے لئے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرسکاالبتہ یہ حقیقت

ہے کہ اللہ تعالی جس کور سوااور خوار کرنا جاہے وہ خوار جو کرر ہتاہے۔

علامه سيلى نے لکھام كرجب أنخضرت الله نے حيى سے فرماياكه كيااللہ نے جھے يرجميل كامياب نہیں کر دیا تو صیٰ نے کمابے شک ہم نے ہر طرح کو مشش کر کے دیکھ لی مگر حقیقت میہ ہے کہ جو آپ کورسواکر نا

چاہے وہ خودر سوا ہو جاتا ہے۔ تو گویا حی کا یہ جملہ جو ہے کہ جو آپ کور سواکر ناچاہے گا۔ دوسرے جملہ کی طرح ہے اور شعر میں بیان کیا گیا ہے اس کا بہلا جملہ یوں تھاکہ جس کو اللدر سواکرے وہ رسوا ہو تاہے کیونکہ حتی کے بیہ

كلمات نظم كي م يور اور نظم ك الفاظ من فرق ب-

غرض اس کے بعد حی لوگوں کی طرف متوجہ موالور بولا کہ لوگو ایچھ مضائقہ نہیں اللہ تعالی نے بنی اسر ائیل کے لئے جوسز امقرر فرمائی متی اور جو تباہی اس کامقدر بن چکی متی وہ پوری ہو گئے۔اس کے بعد صبی بیشہ

حمیاور اس کی گردن مار دی گئے۔ ( قال) بنی قریطہ کے سر دار کعب ابن اسید کو جب قتل کے لئے سامنے لایا حمیا تو ا تخضرت على ناس سے فرماياكہ اے كعب اس نے كماكيا ہے ابوالقاسم! آپ نے فيرمايا تم نے ابن خواش كى

تصحوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھلاجو میری تصدیق کرتا تھا۔ اس نے تہیں نصیحت کی تھی کہ میری اطاعت اور پیروی کرنالور آگرتم میرازمانه یاؤتو مجھ سے اس کاسلام کمنا۔ کعب نے کمابے شک توریت کی قتم ابوالقاسم ایسابی تفاور اگر مجھے بید ڈرنہ ہو تاکہ بیود کے لوگ مجھے شرم دلائیں کے کہ میں سربر تلوار دیکھ کرڈر میا تومیں آپ کی

اطاعت کرلیتااس لئے میں یمودی ذہب پر ہی مرتاموں۔ اس کے بعد انتحضرت علیہ کے حکم پراس کو آھے لایا گیالور گردن ماردی گئی۔ یمود بول کے اس قتل کے تکرال حضرت علی اور حضرت زبیر ابن عوام تھے ( یعنی سے

دونوں يهود كو قتل كررے تھے)

ا قول مولف کہتے ہیں: کتاب امتاع میں ہے کہ سعد ابن عبادہ اور حباب ابن منذفر سول اللہ عظی کے یاس آئے اور کہنے لگے کہ پار سول اللہ ﷺ قبیلہ اوس کے لوگ بیود یول کے اس قل عام کونا پیندیدہ نظروں سے و کھورہے ہیں کیونکہ بن قریط کے لوگ اوسیول کے جلیف اور دوست تھے۔ یہ س کر اوس کے سر دار حضرت

سعد ابن معاد نے کماکہ نہیں اوس کے قبلے میں ایک مخص بھی اس بات پر ماخوش نہیں ہے ای میں خمر ہے جو

شخص اس کو ناپیند کرتا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت اسید ابن حفیر کھڑے ہوئے اور بولے کم یارسول اللہ الوسیول کاکوئی گھر انہ ایسانہ چھوڑ ئے جس میں یہ بہودی تقیم نہ ہوجائیں (اور ہر گھرانے کے لوگوں کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائیں) چنانچہ ان یمودیوں کو انصاریوں میں تقتیم کیا گیالور انہوں نے ان کو قتل

كياريمال تك كتاب امتاع كاحواله ب

یمال جوبہ جملہ ہے کہ۔انموں نے ان کو قتل کیا۔ توان سے مراد ظاہری طور پر قبیلہ اوس کے لوگ ہی ہیں اور یمال انصارے مراد صرف اوس کے لوگ ہی ہیں۔اسے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے

فبیلہ اوس کے ان لو گول سے مراد جنہول نے اس قل عام کونا پیند کیاان میں کیا یک مخصوص جماعت رہی ہواور جویدوی اس جماعت کے گھروں میں بھیج مجئے ہول ان کو ان اوسیول نے ہی قتل کیا ہو اور باقی تمام ببود یول کو حضرت علی اور حضرت ذبیر نے قتل کیا ہو۔ واللہ اعلم۔ جلددوم نصف آخر

110

سير ت طبيه أردو

ایک یمودی عورت کا قبل ..... یمودی عورتول میں سوائے ایک عورت کے کسی کو قبل نہیں کیا گیا ایک عورت جس کانام بنانہ اور ایک قول کے مطابق مزنہ تھا عور تول کے در میان سے نکال کر قبل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد ابن سوید پر محاصرہ کے دوران او پر سے چکی کاپاٹ پچینکا تھا جس سے وہ ختم ہو گئے تھے یہ حرکت اس نے اپنے شوہر کی ہدایت پر کی تھی کیو نکہ وہ اس کو پہند نہیں کر تا تھا کہ اس کی بیوی اس کے بعد ذندہ رہے اور کسی دوسرے فض سے شادی کر کے (لندا اس سے یہ قبل کر دی جائے) آنحضرت مالے نے مال فنیمت میں سے ان خلاد ابن سوید کا حصہ نکالا اور فرمایا کہ ان کو دوشہ یدول کا اجر قواب ملاہے۔ اس طرح آنخضرت مالے نے مال فنیمت میں سے ان خلاد ابن سوید کا حصہ نکالا جو یمود کے محاصرے کے ذمانے میں وفات یا گئے شعہ۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ یمودی عور تول میں ایک کے سواکوئی قبل نہیں کی گئی۔حضرت عائش مہتی ہیں کہ خدا کی قتم جس و قت رسول اللہ علیہ بازار میں یمودیوں کو قمل کرار ہے تھے اس وقت وہ میرے یا س بیٹی ہوئی مجھ سے باتیل کررہی تھی اور بے تحاشہ قیقے لگارہی تھی (اس کانام بنانہ تھااور) یہ ایک خوبصورت انوکی تھی۔ دراصل جس وقت میںودی قل کئے جارہے تھاس وقت یہ لڑکی بیا نہ حضرت عائشہ کے حجرے میں المبيقى تقى غرض حضرت عائشة كهتى بين كه بير النبي فراق كررى تقى كه اجانك كسي نے پكار كر بوجها كه بناينه كهال ہے۔اس نے کماکیاوا قعی مجھے پکارا جارہا ہے۔عائشٹ نے کماچھوڑوتم سے کیاواسط۔اس نے کماٹاید مجھے قتل کیا جائے۔ میں نے کما کیوں۔ اس نے کماکہ اس جرم کی وجہ سے جو مجھ سے سر زد ہو گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضرت عائشہ کے بوچھنے پر ہتلایا کہ مجھے میرے شوہر نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت عائشہ نے بوچھا كيے۔ تواس نے كماكہ ميرے شوہر نے محاصرہ كے دوران مجھے تھم ديا كہ محمد ﷺ كے اصحاب پر پھراؤ كروجو قلعہ کے باہر نیچے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ چنانچہ میں نصیل پر گی تو مجھے خلاد این سوید نظر آئے میں نے ایک پھر اٹھا کران کے مریر دے مارا جس ہے دہ وہیں مرگئے۔اب ان کے لئے میں مجھے قتل کیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ۔میں بی قریطہ کے ایک مخص کی بیوی ہوں مجھ میں اور میرے شوہر میں اس قدر محبت تھی کہ مشکل سے کئی شوہر بیوی میں ہوگا۔اب جبکہ ہمارا محاصرہ کرلیا گیااور اس میں انتائی منگی اور سختی پیدا ہو گئی توالک دن میں نے بڑی حرت کے ساتھ اپنے شوہر سے کماکہ آہ یہ وصال کے تابناک دن ختم ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ اب ہجرو فراق کی گھڑیاں ہماراا نظار کر رہی ہیں تمہارے بعدیہ زندگی کیے گزرے گی۔ میرے شوہرنے کمااگر تم اپن محبت کے دعوی میں کچی ہو تومیرے ساتھ آؤجو یلی کے بنچے دیوار کے سائے میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھرز بیرا بن بطاءنے کہاتم ان کے اوپر پھر مار داگر کسی کے پھر پر ٹیمیا تو وہ ہیں مرجائے گا۔اوراس کے بعد اگر مسلمان ہم پر غالب آگئے تودہ تمہیں بھی اس مسلمان کے بیٹی میں تن کر عالم جس کے بیٹیجہ میں تم میرے پاس چنج جاؤگی) چنانچہ میں نے ایسای کیا (اور خلاد ابن سوید کو قتل کر دیا)

حضرت عائشہ ممتی ہیں کہ اس کے بعد مسلمان اس کو لے مکتے اور اس کی گرون مار وی گئی حضرت عائشہ فرملیا کرتی تھیں کہ خدا کی قتم مجھے اس کی خوش مزاجی اور اس وقت ہننے ہندانے پر تعجب ہے حالا تکہ وہ جانتی تھی کہ عنقریب وہ قتل کی جائے گی۔

يبودي كااحيان اور مسلمان كي احيان شناسي ..... يتحييز پيراين بطاء كانام گزرا بريفظ زبير مي زيرز بر

ہوں ہے اور ہے ہی قریط میں ایک فحص زیر این بطاء تھا اسکو ہے گانا ہی دہری تھا ہوا کے بیٹے مبارا من کا مام مجی داوا کی طرح زیر تھا۔ ایک قول جو ام بخاری نے اپنی تاریخ میں پیش کیا ہے ہہ ہے کہ اس افظ زیر میں فر پیش ہے اور کی پر زبر ہے یہ فحض بہت بوڑھا آدی تھا۔ اس نے جا ہلیت کے ذمانے میں جنگ بعاث کے موقعہ پر قابت ابن قیس پر ایک احمان کیا تھا۔ یہ جنگ بعاث وہی جنگ ہے جو آنحضرت اللے کہ موقعہ پر قابت کی موقعہ پر قابت کو کرزج کے در میان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں انجام کار اوس کو خزرج پر فتح حاصل ہوئی تھی جیسا کہ بیان ہول اس نے جنگ کے موقعہ پر قابت کو کرڑلیا تھا اور اس کی پیشانی پر زخم لگا کر پھر اسے چھوڑ دیا تھا (اب بنی قریطہ کی گر فقاری اور قبل کے موقعہ پر قابت نے زییر کے احسان کا بدلہ اتار تا چاہا، چنانچہ علی اب آئے اور بولے کہ اے ابو عبد الرحمٰن کیا جھے پنچانے ہو۔ ذبیر نے کما کیا میں خمیس بھول عاب میں تم میں بھول سے موری میں تھا۔ ذبیر نے کما کیا میں تم میں کا بدلہ چکانا چا ہتا ہوں جو تم نے جھو پر کیا تھا۔ ذبیر نے کما کیا میں خمیس بھول آدی شریف کے احسان کو یادر کھا کر تا ہے۔ میں حقیقت میں آج تم مادا امن کی بورے کہ ایک میار نے احسان کا بدلہ کی کا جا تھا تھا۔ اس کے تم پر کیا تھا۔ ذبیر نے کما کیا تا ہے۔ میں حقیقت میں آج تم مادا امن کی ہوں۔

زہر کالقب ابو عبد الرحمٰن تھااس کے بیٹے عبد الرحمٰن نے واقعہ کی ایک عورت سے شادی کرلی تھی گرایک مر جہ اس عورت نے دسول اللہ علی کے پاس آکر فریاد کی کہ میر سے شوہر کا عقو تا سل کپڑے کی بی کی طرح موم ہے (بعنی وہ مخص قوت مروی سے محروم ہے) للذا میں چاہی ہوں کہ وہ جھے علیحدہ کردے۔
غرض نہیر سے بات کرنے کے بعد عابت آئے تضرت علی کی خدمت میں آئے اور کھنے گئے کہ یارسول اللہ علی نہیں ایک اور کھنے گئے کہ یارسول اللہ علی نہیں ایس کے اصال کا بدلہ دینا چاہتا ہوں اللذا آپ اس کا خون جھے ہہہ کر دیجے (بعین نہیر کو میر سے حوالے کر دیجے کہ چاہے قل کروں یا چھوڑ دوں) آئے ضرت علی نے فر ملاوہ تمارا ہوگیا۔ اب عابت نہیں کر تا ہوں۔ نہیر نے کہا کہ بھے جیساایک بوڑھا آدی بغیر بیوی بچوں کے ذیدہ دہ کر دی ہے اور میں تماری میان بخشی کر تا ہوں۔ نہیر نے کہا کہ بھے جیساایک بوڑھا آدی بغیر بیوی بچوں کے ذیدہ دہ کر کیا کر سے موں اس کے بیوی بچوں کے ذیدہ دہ کر کیا کر سے ہوں اس کے بیوی بچوں کو بھی جھوڑ د جیخے۔ آپ علی تی ایور بولا کہ یارسول اللہ علی تمیس دینے گئے۔ اس کے بعد میں ان کو حمیس دینا ذیبر کو آکر بتالیا کہ رسول اللہ علی کہ اس کے بوری بچوں کو بھی جھوٹ نے فرملیادہ بھی جمیس دینا کہ میں ان کو حمیس دینا نہیں جوں ان خضرت علی نے کہاں آگر مال دو دلت نہ رہے توالی ذید گئے۔ اس کے بعد میں ان کو حمیس دینا ہوں۔ نہیں بھر آخضرت بیا نے کہاں آگر میال اور بولا کہ یارسول اللہ! اس کا مال وزیرے بھی دیرے کہا۔ جیس می بعد کر دیا ہے اور میں ان کو حمیس دینا ہیں بھر آخضرت بیا لائے تب زبیرے کہا۔

بیں میں بھر آخضرت بیا لائے تب زبیرے کہا۔

"اے ابت! تم نے میرے احسان کابدلہ اتار دیاہے اور اب میر اکوئی اخلاقی قرض تم پر نہیں ہے مگریہ بناؤکہ اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا گیاہے جس کا چرہ ایک روشن آئینے کی طرح تھا جس میں قبیلہ کے خدو خال نمایاں رہتے تھے اور جس کانام کعب ابن اسید تھا۔

لینی بی فریطہ کامر دار تھا۔ میں نے کہادہ قبل ہو چکاہ۔ پھراس نے کہاکہ اس محض کا کیابناجو شہر یول اور دیما تو کا کاسلارا تھا لینی جو فقر و فاقہ اور قبط سالی کے دوران لوگوں کا سمارا تھا اور ان کے پیٹ بھر تا تھا اور جس کو صیک ابن اخطب کہا جاتا تھا۔ میں نے کہادہ بھی قبل ہو چکاہے۔ پھر ذبیر نے پوچھا۔ اور اس قائد کا کیا ہواجو کو ج کے وقت ہماری پشت پناہی کرتا تھا اور جس کا نام عزال ابن کے وقت ہماری پشت پناہی کرتا تھا اور جس کا نام عزال ابن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سموال تفامیں نے کمادہ بھی قتل ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کما۔ادر بنی کعب ابن قریط اور بن عمر وابن قریظ کے دہ لوگ کیا ہوئے جن کے دم سے دونوں خاند انوں کی مجلسیں آباد تھیں۔ میں نے کمادہ سب بھی قتل ہو چکے ہیں۔ تب زبیر نے کما۔

" تواے ثابت! میں تم سے تمهارے احسان کے نام پر در خواست کر تا ہوں کہ جمھے بھی میری مرحوم قوم کے پاس پنچادو۔ خدا کی قسم ان سب لوگوں کے بعد اب زندگی کا مزہ بی کیارہا۔ کیا میں ان گروں میں تہا بھکتا پھروں جن کے در و دیوار میں ان کی خوشبو ئیں رہی ہی ہوئی ہیں۔ ان گروں کی ویرانیوں کو میں اپنی تنا کی خروں جن کے در و دیوار میں ان کی خوشبو ئیں رہی ہی مفرورت نہیں ہے۔خدا کی قسم میں اتن دیر بھی ان میران بستیوں میں نہیں رہ سکتا جتنی دیر میں ایک ڈول کا پانی خالی ہو تا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ جتنی دیر میں ایک پیاساڈول سے پانی پیتا ہے۔ بس تم جمھے بھی میرے ان بی دوستوں کے پاس پنجادو۔!"

قابت کتے ہیں کہ آخر میں زبیر کو مقتل میں لے کر آیا جمال اس کی گردن بار دی گئی۔ ایک قول ہے کہ کی اس درخواست اور خواہش پر فابت نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ہر گز قتل نہیں کروں گا۔ اس پر زبیر نے کہا تھے سے تمہیں ہر گز قتل نہیں کہ کون مجھے قتل کرتا ہے۔ چنانچہ حضر ت زبیر ابن عوام نے اس کو قتل کردیا۔ مضرب ابو بکر گوجب زبیر کابیہ جملہ بہنچا کہ مجھے میرے دوستوں کے پاس بہنچادہ تو انہوں نے کہا خدا کی قتم دہ ان سے دوز نے کی آگ میں بی ملے گا جمال دہ ابد الآباد تک رہنے والے ہیں۔

کتاب اصل میں یہ حدیث حضرت ابو عبیدہ کے حوالے سے ہے جس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ثابت ہے یہ فرملیا تھا کہ اگر ذہیر مسلمان ہو جائے تواس کے بیوی نیچاور اس کامال حمیس ہرہ ہے مگر چو نکہ زبیر مسلمان نہیں ہوا تھا اس لئے اس کی بیوی اور اس کامال سب فتی کے مال میں ہی شار کیا گیا۔

بن قریظہ کے نابالغ بچ اور عور تیں .....جمال تک قتل ہونے والوں کا تعلق ہے تو صرف وہ لوگ قتل کے گئے جو جوان اور بالغ ہو چکے سے جو لوگ جوان نہیں ہوئے سے ان کو غلام بنایا گیا۔ حضر ت عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ ایں وقت میری عمر لوگین کی تھی چنانچہ قرظیوں کے قتل کے وقت مسلمانوں نے مجھے نابالغ قرار دیا اور

میرے قل سے بازر ہے (بعد میں یہ مسلمان ہو گئے) اس طرح رفاعہ سبزہ آغاز لینی جوان ہو چکے تھے لاذاان کو قل کرنے کا ادادہ کیا گیا مگر انہوں نے سلمی بنت قیس لینی ام منذرکی بناہ حاصل کرلی جو آنخضرت ہے گئے کی خالادک میں سے ایک تھیں کیونکہ یہ ام منذرین خالادک میں سے ایک تھیں کیونکہ یہ ام منذرین

نجار میں سے تھیں (جو عبدالمطلب کی نانمال تھی) غرض جب رفاعہ سلمی کی پناہ میں آئے تو سلمی نے آتو سلمی نے آتو سلمی نے آتو سلمی نے آتو سلمی کے بہد کر آتھے میں اللہ علیہ کے جبد کر اللہ علیہ کی جب کے جب کے جبد کر اللہ علیہ کی جب کے جبد کر اللہ علیہ کی جب کے جب کے

دیجئے۔للذا آنخضرت پیکٹے نے رفاعہ کو سلمی کے حوالے کر دیا جس کے بعدر فاعہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرح بنی قریظ سے حضرت سعد ابن معاذ کی آنکھیں مھنڈی ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا

قبول فرمائی کیونکہ غزوہ خندت کے دوران جب دہ ایک تیر سے زخمی ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا ما تگتے ہوئے کماتھا کہ اے اللہ! مجھے اس دقت تک نہ اٹھائے جب تک بنی قریطہ کے انجام سے میری آ تکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ بعض روایات میں یول ہے کہ حضرت سعدؓ نے یہ دعااس رات میں جلددوم نصف آخر

ما تکی تھی جس کی منع کوئی قریطہ نے آنحضرت تلک کے سامنے حاضر ہو کر ہتھیار ڈال دیے تھے جس کی تفصیل بعض روایات کی بنیاد پر پیھے گزری ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت سعد نے دومر تبہ ما تگی ہو۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اللہ تعالی سے مید دعاماتی تھی کہ جھے اس دقت تک موت نہ دیجئے جب تک بنی قریط کے انجام سے

مرے دل کو آرام نہ آجائے۔

ینچے فصیدہ ہمزیہ کے جو شعر نقل کئے جارہے ہیں شاید ان میں شاعر نے بی قریطہ کے ان گستا خانہ

کلمات کا ذکر کیا ہے جو یمودیوں نے آنخضرت ﷺ کی شان میں کے جبکہ بنی قریط کے بعض سر کردہ لوگوں نے الهمين عهد فككني ادر بدكلاي سے روكا مجمى تھا۔ اس عمد فكني كاسب حتى ابن اخطب تھا جس نے بني قريطه كودر غلايا تھا اور انہوں نے احزالی لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازباز کیا۔ قصیدہ ہمزیہ کے اشعاریہ ہیں۔

وتعد وا الى النهى حدودا كان فيها عليهم العدواء ترجمه: آنخضرت على كم معامل مين ان لوكول في حدود سے تجاوز كيالوراى لئےرسول الله ملك كو

ان پر حمله آور مونایرا

واطماء نوا بقول الاحزاب اخوانهم اننا لكم اولياء كى فريط كوگ احزائي لشكركي اس بات سے مطمئن ہوگئے كه جم تمهار ك ذمه دار لور پشت پناهر بيں سے۔

وبيوم الاحزاب اذ زاغت الابصار فيه وصلت الاماء ترجمه: بلانگ اجزاب جس مين لوگول كي آنكسين كلي كي كلي ره تئين لوركن كي بير سمجه مين قهين آرما

ونعا طوافى احمد منكرالقول ونطق الاراذل العوراء ترجمہ : اور المخضرت علی کے بارے میں نمایت بہودہ باتیں کی گئیں یمال تک کہ ذلیل لوگ بھی بیودہ کوئی پرازے آنے۔

كل رجس يزيده الخلق السوء مفا هاوالملمة العوجاء ترجمہ : بدترین بمودہ کوئی کی کئی جس کو پست اخلاق نے اور بڑھادیا اور بیہ سب ان او کول نے اپنی کیج فنمی

ال وجد سے بیا۔ فانظروا کیف کان عاقبة القوم وما ساق للبلدی البلاء ترجمہ: دیکھوکہ النالوگول کا انجام کیا ہواان کی بیودہ گوئی نے کس قدر پستی تک پنچادیا۔

وجد السب فيه سماولم يلنر اذا ليم في مواضع باء

ترجمه : گالیال دیناان کے حق میں زہر بن کئیں اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ (لفظ سب یعن کالی میں) ب

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جو ہے وہ ہے (لیعنی سم بمعنی زہر)
کان من فیه قتله بیدیه
فهرمن سوء فعله الریاء
ماریاء جولوگ انخضرت ﷺ کے اشارہ پر قتل ہوئے دہ آپ ہی بدترین افعال کے نتیجہ میں زجہ: ہلاک ہوئے ہیں۔

اوهوالنحل قرصها يجلب الحتف اليها وماله انكاء

یا یہ سمجھناچاہے کہ بید بدعقلی ایک محمیوں کا چھتا ہے جو میٹھانظر آتا ہے مکراس کی طرف ہاتھ بڑھانے میں تباہی ہے جس میں چھنے کا کوئی قصور نہیں ہے۔

اس غزوہ بی قریطہ کے بعدر سول اللہ تھا ہے صحابہ سے فرمایا کہ آئندہ مجھی قریش تم سے لڑنے کے لئے نہیں تکلیں مے بلکہ تم بی ان کی سر کولی کے لئے لکلا کرو مے۔ چنانچہ اس کے بعد ایسابی موالور پیھیے گذرا ہے کہ آ مخضرت ملك نے يہ جملہ غزدة احزاب ك حتم مونے كے بعد فرملا تعا۔

سعد ابن معاذ کی و فات .... اد حر غزده احزاب کے دور ان حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں جوزخم آیا تھا وہ خراب ہونے اور بزھنے لگاس میں سے خون جاری ہو گیا آنخضرت مطالے کو پید نہیں تھا کہ ان کے زخم سے خون بهدر ہاہے آپ نے اس حالت میں ان کو سینے سے نگایا ورخون آپ کے اوپر بھی لگ کیا۔

غرض آخر ایک روز ای زخم کی بناء پر حضرت سعد این معادّی و فات ہوگئی یمال تک که ان کی لاش کو حضرت رفیدہ کے خیمہ سے ان کے مکان پر پہنچادیا گیا جبکہ آنخضرت مالئے کو اب تک وفات کا بھی علم نہیں تھا۔ آخر رات میں حضرت جبر ئیل ریٹمی مو تیوں کا عمامہ سنے ہوئے آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے یو چینے ملکے کہ اے محمد بیلی یہ کون مر د صالح ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ بیاس محض کی میت ہے جس ف کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے اور جس کی وجہ سے عرش الی ال میاایک روایت میں عرش رحمٰن ہے۔ یعنی جس کی روح کے استقبال کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیتے مجے اور جس کی آمد کی خوشی میں عرش البي بلنے لگا۔ ایام نووي نے کما ہے کہ عرش کا بلنا دراصل حضرت سعد کی روح کے استقبال کے لئے فرھتوں کی مسرت تھی۔ یہال یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ عرش کے ملنے کو فرشتوں کی مسر تول سے تعبیر کرنے کی ضرورت توجب ہی چیش اسکتی ہے جبکہ عرش کا ہلنا محال ہو۔ غرض جرئیل سے یہ سنتے ہی آنخضرت مللے تیزی کے ساتھ معرت سعد کی طرف روانہ ہوئے جمال آپ نے ان کومر دوبا یا۔

حضرت سعلاً کی فضیلت و تدفین ..... حضرت سلمه ابن اسلم ابن حریش سے روایت ہے که رسول كيڑے سے دُھى موئى ركى مقى مكريس نے ديكھاك الخضرت الله مجول كے بل (اس طرح) چل رہے ہيں ( جیسے برے مجمع اور بھیر میں آوی چال ہے) ساتھ ہی آپ نے مجمعے اشارہ کیا کہ مصر جاؤچنانچہ میں رک کیااور واپس اوث میا۔ اعضرت علا کے در الش کے پاس بیٹے اس کے بعد باہر نکل آئے۔ میں نے عرض کیایا ر سول الله علي محصد وال كوئى دوسر المحض نظر جميل آياليكن آپ بلجول كے بل چل رہے تھے۔ آپ نے فرمايا

جلدووم نصف آخر

مجھے دہاں بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں تھی یمال تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ایک پر سے مجھے پکڑ کر بٹھایا۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: ای قتم کاداقعہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ اس دقت بھی پیش آرہاتھا۔ جبکہ یہ حضرت تھی ہاں وقت بھی پیش آرہاتھا۔ جبکہ یہ حضرت تھیا ابن عبد الرحمٰن انصاریؓ کے جنازے کے ساتھ جارہے تھے آپ اس دقت پیوں کے بل چل

رے تھے۔ جب حضرت تعلبہ کووفن کیاجاچکا تو کسی نے آنخضرت کا سے پوچھا کہ یارسول اللہ مالا ہم نے آپ کو نخول کے بل طلتے ہوئے کہ کمااتھا کہ فرق کا قسم سرائی نامی کی جس نے مجھے جوں رکم مجھیا م

آپ کو پنجول کے بل کیلتے ہوئے دیکھا قد آپ نے فرملاقتم ہے اس ذات کی جس نے جھے حق دے کر بھیجا ہے اس جنازے کے ساتھ چلنے کے لئے اس قدر فرشتے نازل ہوئے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔اس کا واقعہ سیرت شامی میں مذکور ہے۔

جب حضرت سعدا بن معادًّا کی لاش کواٹھایا گیا تو حالا نکہ دہ بھاری جسم کے تنے مگر اس دقت نعش بہت ای تنجی سمخف یہ مظافی زفران اس دوجہ اور کیا شار دورا از میں میں میں میں ایم سمجر میں

ہلکی ہوگئی تھی۔ آنخضرت من نے فرملیا کہ اس وقت ان کو اٹھانے والے تمہارے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں العنی ملا نکہ بھی اٹھی العنی ملا نکہ بھی اٹھانے والوں میں ہیں (اس لئے لاش کا وزن حمیس ہلکا معلوم ہورہاہے)ان کے لئے ستر ہزار فرضت نازل ہوئے تھے جو اس مورہاہے ان کر جاتا ہے کہ سر میں میں میں میں سے فرضت نازل ہوئے تھے جو اس مان کو ملاوہ

فرشتے نازل ہوئے تھے جو ان کے جنازے کے ساتھ تھے جن میں بہت سے فرشتے وہ تھے جو اس دن کے علاوہ مجھی زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ صغطئہ قبر ..... حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ سعدؓ کی قبر کھود نے والوں میں مجمی شریک تھا

مستطلمہ ہی ہیں۔ سیرت او تعلید حدر ریا ہے روایت ہے کہ سعد ی جبر طود نے والوں ہیں جی سرید ما میں ہی ہی ہو گیا۔ ہم ہم جب بھی قبر کی مٹی کھود کر ہٹاتے تو ہمیں مشک کی می خوشبو آتی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی فخض کو قبر کے جمیع ہے نجات اور چھٹکارہ ہو تا توسعد کو ہو تاکہ ان کوایک ہی بار قبر نے بھنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے

سس کو جرکے بیچے سے تجات اور چھٹکارہ ہو تا نوسعد لوہو تا کہ ان لوا بیابی بار قبر نے جنچا تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں چھٹکارہ د لادیا۔ حصرت حابرابن عبداللہ ہے روایت ہے کہ جب سعد کو د فن کر دیا گمالور ہمر سول اللہ پیکا تھے کر ہا تھ

حضرت جابرابن عبدالللا سے روایت ہے کہ جب سعد کو و فن کر دیا گیااور ہم رسول اللہ علی ہے ساتھ سے سے تھے تو آپ نے ساتھ سب لوگوں نے پڑھیں۔ پھر آپ نے اللہ اکبر فرمایا توسب لوگوں نے پڑھیں۔ پھر آپ نے اللہ اکبر فرمایا توسب لوگوں نے آپ سے ساتھ اس کی تکرار کی۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یار سول اللہ آپ نے تشیع کیوں پڑھی اور تکبیر کیوں کہی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نیک بندہ کو اس کی قبر نے بہت زور سے بیچھا شروع کیا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے چھکارہ عنایت فرمادیا۔

ایک مدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد گی ایک ہوی سے سوال کیا گیا کہ سعد پر قبر کے جمیعتے کے سبب کے متعلق تمہیں رسول اللہ متالئے کا کیا قول معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سامے کہ رسول اللہ متالئے کا کیا قول معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سام وہ کی قدر کو تاہی کیا سے اس بارے میں بوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ پیٹا ب سے طہارت ماصل کرتے میں وہ کی قدر کو تاہی کیا کرتے تھے۔ محرید بات کتاب خصائص صغری کی اس روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق آنمی حضرت تالئے کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ ضغط ہو تر یعنی قبر کے جمیعتے سے محفوظ رہیں گے۔ یمی حال دوسر سے انجیا ہو تی جمیار سے محفوظ نہیں ہے۔ ان حضر ات کے سواکوئی نیک لور صالح آدمی مجمی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔

کی بات ملامہ قرطبی کی کتاب مذکرہ میں بھی ہے البتہ انبیاء کے علاوہ صرف ایک عورت فاطمہ بنت اسد الی ہے جس کو رسول اللہ ملک کی بر کت سے قبر خمیس جھیجے گی کیونکہ ان خاتون کی قبر میں پہلے خود آنخضرت سکتے لیئے تھے۔اس طرح گذشتہ روایت اور کتاب خصائص کی اس روایت میں موافقت کی ضرورت 41.

ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے آنخضرت کا سے عرض کیایار سول اللہ تھا جب سے میں نے آپ کو معظمہ قبر اور اس کے جمیعنے کاذکر کرتے سنا ہے۔ یہ بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آئی۔ زفر للا۔

مومن اور کافر کے صغطنہ قبر ..... "عائشہ! مومن کے لئے صغطہ قبر کی الی کیفیت ہوگی جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کے سر کو اپنے ہاتھوں سے دباتی ہے جو سر کے درد کی شکایت کر رہا ہو اور منکر کئیر کی ضرب الیں ہوگی جیسے آگھ میں سر مدلگا دیاجائے۔ گراے عائشہ! فریاد کرنے والے مشرکوں پر افسوس ہے کہ ان لوگوں کو قبر میں اس طرح جمیعیاجائے گا جیسے پھروں میں کچلا جا تا ہے!"

اب کویاایسے مومن ہے جس کی پیشان ہو مرادوہ مخص ہوگا جس سے عمل میں کو تاہی نہ ہوئی ہوللذا پیربات گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے تاہم بیا ختلاف قامل غور ہے۔

علامہ بہمی نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت سعد ابن معاقد کا جنازہ دو ڈیٹروں کے بیج میں رکھ کر اٹھایا میا۔اس سے ہمارے شافتی علاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جنازے کو چارپائی پر اٹھانے کے مقابلے میں یہ زیادہ افضل ہے جس کالوگوں میں اب رواج ہو ممیا ہے۔ آنخضرت ملک حضرت سعد کے جنازے کے آگے آگے چلے بھر آپ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

اس کے بعد حضرت سعد کی والدہ آئیں اور انہوں نے لحد کے اندر نظر ڈال کر مرحوم بیٹے کودیکھااور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہال تمہیں ذخیرہ کرتی ہوں۔ آنخضرت معلیٰ حضرت سعد کی میت کے پائینوں پر کھڑے تھے اور وہیں آپ نے ان کی والدہ کو تعزیت پیش فرمائی۔ پھر جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئے۔ تو آنخضرت مسلکہ نے اس پر پانی چھڑ کا۔ اس کے بعد آنخضرت مسلکہ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور وہاں سے روانہ ہوئے۔

حضرت سعد کی والدہ بیٹے کا نوحہ وہاتم کرنے لکیں بینی ان کی خوبیال بیان کر کر کے رونے لکیس اس پر آپ نے فرمایا کہ ہر نوحہ کرنے والی جھوٹی ہے سوائے سعد کا نوحہ کرنے والی کے۔ کیونکہ سعد کے جو نیک میں سے مقد سے

ای اثناء میں مقام دومتہ الجیرل کے امیر نے رسول اللہ ماللہ کو ایک ریشی جبہ هدید میں بھیجاجس کا تفصیلی داقعہ آگے بیان ہوگا۔ محابہ نے اس جبہ کودیکھا بے حد پہند کیا۔ رسول اللہ ماللہ نے اس پر فرمایا کہ جنت میں سعد ابن معاد کے رومال بھی اس جبہ سے کمیں زیادہ بمتر اور اعلی درجہ کے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ رومال استعالی کیڑوں میں عام طور پر معمولی کیڑا ہواکر تاہے کیونکہ وہ ادنی درجہ کے معرف میں استعالی کیا جاتا ہے للذا اس سے معلوم ہواکہ جنت میں حضرت سعد کے کیڑے کمیں زیادہ اعلی اور قیمتی ہیں آئحضرت ماللہ نے یہ جبہ حضرت عمر این خطاب کو جبہ فرمادیا۔

ابولباب کی قبولیت دعا..... پیچے حضرت ابولباب کی غلطی اور ان کی ندامت اور خود کو سز اوینے کا واقعہ گذرا ہے) اس دور ان میں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق وحی نازل ہوئی۔ جس وقت آنخضرت عظیم پریدوحی نازل ہوئی۔ جس وقت آپ حضرت ام سلمہ کے جمرے میں تھے۔

ام الموشین فرماتی ہیں کہ میں نے میج ہی میج آنخضرت ملک کو ہنتے ویکھا۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ آپ کیوں ہنس فرماتی ہیں کہ میں لیے ہوگئی میں نے اللہ آپ کیوں ہنس دہشتار کھے! آپ نے فرمایا ابولبابہ کی توبہ قبول ہوگئی میں نے

سيرت طبيدأردو

جلدوهم نصف آخر عرض كيا توكيامين ان كويه خوش خرى سنادول مارسول الله

آپ نے فرمایا کہ بے شک اگرتم چاہو تو ضرور سنادو۔ چنانچہ حضرت ام سلمۃ اپنے حجرے کے دروازے یر کھڑی ہو گئیں۔

یں ایک قول ہے کہ بیدواقعہ پردے کے عظم سے پہلے کا ہے مگر پیچے بہتان تراشی کاجوداقعہ گزراہے اس کی

تفصيلات كے لحاظ سے بيات درست ميں ہے۔

المنام المؤمنين نے دواندے مِركم الے اولبارتہ بِي وضخرى موالد تعللے نے تمهارى تورقبل فرالى ب

یہ سنتے می اوگ ابولبابہ کی ذبیریں کھولنے کے لئے ان کی طرف جھیٹے مگر ابولبابہ نے ان کوروکتے

ہوئے کماکہ ہر گز نہیں رسول اللہ علی خود اپنے دست مبارک سے جھے کھولیں نے ایک قول ہے کہ ابولبابہ کوبیہ خوش خبری سنانے والی حضرت عائشہ تھیں۔

غرض پرجب رسول الله على من من كمازك لئ فك توابولبابة كياس مندت موس آپ ن ان کو کھولا کیک مدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے بھی ابولیابہ کو کھولنے کاار اوہ کیا تھا گر انہوں نے منع کر دیا۔ اں پر آنخضرت علی نے فرملیا کہ فاطمہ میرے ہی جسم کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابولبابہ کو اگر حضرت فاطمہ میمی کھو آل دیتیں تو ابولبابہ اپنی قتم سے بری ہوجاتے بسر

حال بيربات قائل غوري غرض ان طرح حفرت ابولبابہ چے رات تک اس ستون کے ساتھ خود کو باندھے ہوئے کھڑے

رے۔ایک قول سات دات کا ہے اور ایک قول سر ہرات کا مجی ہے۔ای طرح ایک قول پندر ہرا توں کا مجی ہے كتاب امتاع مي مرف يى آخرى قول مقل كيا كياب-اس دور ان ہر نماز کے وقت ان کی بیوی یا بین ان کے اس یاس آتیں اور انہیں نماز برجے کے لئے کول

دیتی تھیں۔ای طرح جبان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی توان کو کھول دیتیں۔فارغ ہونے کے بعدوہ ستون کے یاس واپس آجاتے اور نہیں چھر باندھ دیا جاتا۔اس کے نتیجہ میں ان کے کانوں اور آتکھوں کی قوت

بت زیادہ کر ور ہونے کی متی مند شدروایت اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹی باری باری ان كياس آياكرتي تعيس (اور نمازوغيره كي لئان كو كھولتي تھيس)

ایک صدیث میں ہے کہ انہوں نے آنخفرت علقے سے عرض کیا کہ توبہ قبول ہوجانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس علاقہ کو چھوڑ دوں جمال مجھ سے میں گناہ سر ذ د ہواہے۔ گر اس روایت میں بیہ شبہ ہے کہ ابو لبا بہ توليلي بى اس بات كاحلف كريط تتے جيساكه بيان مول

غرض پھر انہوں نے کمامیں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کے بدلے میں اپنے مال درولت ہے بھی سبکدوش موجاؤك ۽ آپ نے فرملامير كافى ہے كه تم اپنال كاليك تهائى حصد صدقه كردو \_ كويا آنخضرت على نان كويد علاقه چھوڑنے كا حكم نميں ديا۔

جمال تک اس دوسری روایت کا جس کے مطابق ابولبابہ نے سے علاقہ چھوڑنے کاارادہ ظاہر کیااور اس ِ گذشتہ روایت کا تعلق ہے جس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے خود بی بیہ عمد کر چکے تھے کہ بی قریطہ کی سر زمین میں مجمی قدم ندر کول کا الود نول دواجول می موافقت براکر ما ممکن ہے۔ محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یمودی باند بول کی فرو ختگی اور اسلحه کی خرید اری ..... غرض اس کے بعد آنخفرت علی نے سعد این ندر انسادی کے ہاتھ بی فروخت کرنے کے لئے نجد کے علاقہ میں بھیجا تاکہ ان کے بدلے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدے جائیں۔

(قال) ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے حضرت سعد ابن عباد گویہ قیدی دے کر ملک شام میں بھیجا تاکہ ان کو فروخت کر کے ان کی قبت ہے ہتھیار لور گھوڑے خرید لائیں۔ چنانچہ انہوں نے ان غلاموں کے بدلے میں کثیر تعداد میں گھوڑے خریدے۔ آنخضرت علیہ نے ان گھوڑوں کو مسلمانوں میں تقسیم فرمادیا۔

ان میں جو باندیال بنی تھیں ان کو حضرت عثمان عنی اور حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف ہے خرید لیا تھا۔
پہلے ان باندیوں کی دو قسمیں کی گئیں کہ جوان لڑکیوں کو علیحدہ کر لیا گیااور بوڑ ھی عور توں کو علیحدہ کر لیا گیا۔
(خریدار دوہ بی آدمی متے ایک عبدالر حمٰن ابن محوف طور دوسرے عثمان غنی اب حضرت عبدالر حمٰن نے حضرت عثمان کو خرید لیں حضرت عثمان نے بوڑ ھی عور توں کو خرید لیا اور حضرت عبدالر حمٰن نے جوان لڑکیوں کو خرید لیا۔

پھر حضرت عثمان نے اپنی خرید کردہ بوڑ ھیوں میں سے ہر ایک کویہ اختیار دیا کہ اگر وہ اتنامال ان کو او اکر دے تو وہ آزاد ہوگی۔ اب مال جو کچھ تھاوہ بڑھیوں کے پاس بی تھاجو ان لڑکیوں کے پاس کچھ نہیں تھااس لئے حضرت عثمان کو بہت نفع ہوا۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: یمال روایات مختلف ہیں جن کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔ اگر سعد
ابن عبادہ اور عثمان غنی اور عبدالر حمٰن ابن عوف کے واقعہ بنی قریط کی باندیاں ہی مراد ہیں تو اس کا مطلب ہے
کہ ان باندیوں کی تین قسمیں کی گئیں۔ ایک قتم سعد ابن زید کودی گئی، ایک قتم سعد ابن عبادہ کودی گئی اور ایک
قتم وہ تھی جس کو عثمان غنی اور عبد الرحمٰن ابن عوف نے خریدا۔ بنی قریطہ کی باندیوں کے فدیئے بھی لئے گئے۔
اب گویا اس روایت سے کہ سعد ابن زید کو بنی قریطہ کی باندیاں دے کر نجد بھیجا گیا مرادیہ ہوگی کہ ان میں سے
کچھ ماندہ ابن کے ساتھ جھیجی گئی۔

ای طرح اس روایت ہے کہ سعد ابن عبادہ کے ساتھ بنی قریط کی باندیاں ملک شام بھیجی گئیں مرادیہ ہوگی کہ ان میں سے پچھ ان کے ساتھ شام سیجی گئیں۔ لیکن اگر سعد ابن عبادہ کے واقعہ میں بنی قریطہ کی باندیوں کے بجائے دوسر کی باندیاں مراد ہیں تو بات صاف ہے۔ ابن عبادہ کے واقعہ میں باندیوں کے ساتھ بنی قریطہ کالفظ نہیں ہے اس لئے اس میں معلوم ہو تاہے کہ کوئی دوسر ی باندیاں مراد ہیں۔

اد هر میں نے کتاب امتاع دینھی تواس میں سعد ابن زید انصاری کا واقعہ ذکر ہی نہیں کیا گیا بلکہ صرف سعد ابن عبادہ کا واقعہ ذکر ہے۔ امتاع میں ہے کہ جب عور تول و بچول کو باندی غلام بنالیا گیا تو آنخضرت ﷺ نے ان میں سے بچھ تعداد سعد ابن عبادہ کے ساتھ ملک شام کو بھیجی تاکہ انہیں ﷺ کر اس رقم ہے اسلحہ خرید لئے جا کیں۔ یمال تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔ واللہ اعلم۔

باند بول کے ساتھ انسانیت کا معاملہ .... انخضرت علیہ نے محابہ کو حکم دیاکہ بنی قریطہ کی باندیاں جو فرو خت کی جائیں تو ال اور بچ کو جدانہ کیا جائے۔ آپ نے فر بلاجب تک بچہ جوان نہ ہو جائے اے مال سے علیحدہ نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایال کی کو چش آنا علیحدہ نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایال کی کو چش آنا محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

اور لڑے کو احتلام بینی بدخوابی ہونا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ ملتا تھا۔ سی کی مال نہ ہو تواسے مشرکیین غرب یا بیودیوں کو نہیں بیچا جاتا تھا بلکہ اسے کسی مسلمان کے ہاتھ بیچا جاتا تھا۔ اسی طرح ام ولد صغیر کو بینی الی باندی جس کی گود میں آتو ہے کوئی چھوٹا بچہ ہواور اس کے بیچ کو مشرکین عرب یا دینے کے بمودیوں کے ہاتھوں فروخت نہیں کیا جاتا تھا کہ ماہ متاع میں ہے کہ الی باندیاں جو آپس میں بنے ہوں جب بالغ ہو جاکیں توان کو جدا کیا جاسکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہواکہ اگر وہ جوان نہیں ہیں توان کو بھی ایک دوسری سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

کے اس ارشاد کے تحت ہے کہ جس نے ہال کواس کے بچے سے جدا کر دیااللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوائی کے عزیزوں اور محبت کرنے والوں سے جدا کر دے گا۔ شاید گذشتہ روایت امام شافعیؒ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ریحانہ بہنت عمر و نبی کا امتخاب ..... ان یہودی باندیوں میں سے آنخصرت بیکٹے نے اپنے گئے ریحانہ بنت میں کردتن نے دریں میں میں بھنے نے مطاقع کردیں شمع اردی دین نفسر کی میں بار میں سے متراکم ایس کی بیٹی

عمروکوا متخاب فرملاً۔ یہ عمرو آنحضرت علیہ کا غلام شمعون تھاجو بنی نفیر کے یمودیوں میں سے تھا مگراس کی بیٹی بنی قریطہ میں بیائی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں نے ریحانہ کو بنی قریطہ میں سے قرار دیاہے ان کا مطلب ہی ہے۔ یہ ایک خوبصورت مورت تمن استخراع نے جب اس کواسلام پیش کیا تراسس نے مسلمان ہونے سے انکار کرتیا استحضرت مواس کی

انکارسے هفتہ آیا۔ مگر پ نے مفسکا اظہار نہیں فرایا بھر بعد میں بیسلان ہوگئی کس کے مسلمان ہونے بعد ہے خوش ہوگئے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب ریحانہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس سے بات کرناچھوڑ دیااور آپ کواس کی طرف سے ناراضی پیدا ہوئی۔ آپ نے نظبہ ابن شعبہ کو بلولیا۔ یہ نظبہ ان او کول

میں سے ہیں جو بنی قریطہ کے قلعہ سے اس رات میں نکل کر آنخضرتﷺ کے پاس آگئے جس کی صح کو بنی قریطہ نے سعد ابن معادؓ کے حکم ہر ہتھیار ڈالے تھے جیسا کہ بعض ردایات میں یوں بی ہے۔ پھریہ تغلبہ اور ان کر عمالاً ہاسد اسد اور ان کے بخاذ او بھائی مسلمان ہو گئے تھے۔اس طرح ان کے جان دمال محفوط ہو گئے تھے۔ مگر

کے بھائی اسید اسد اور ان کے بچاز او بھائی مسلمان ہو گئے تھے۔اس طرح ان کے جان دمال محفوط ہو گئے تھے۔ مگر یہ لوگ بنی قریط میں سے نہیں تھے بلکہ یہ بنی شدیل میں سے تھے۔ نہ ضربی بخرنہ سے ان میں ان میں ایس میں کا میں کرنے فرال اندار سے کی ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں

غرض آنخضرت ﷺ نے نقلبہ سے ریحانہ کے انکار کاذکر فرمایا۔ انہوں نے کہایار سول اللہ ﷺ آپ پر میرے مالِ باپ قربان ہوں وہ تو مسلمان ہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے حسن نکن کے تحت کمی کہ وہ مسلمان

میرے ماں باپ قربان ہوں وہ تو مسلمان ہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے حسن طن کے بحت کہی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گی۔ ۔ یہ او کما اور میں اس کی اور اٹھا سی مخضہ یہ جائلکہ کر اس سے اٹھر کر بھان کر اس تا تراہ ران م

ر یجانه کا اسلام ..... اس کے بعد نقلبہ آنخضرت کے پاس سے اٹھ کرریجانہ کے پاس آئے اور ان پر اصرار کرتے رہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تورسول اللہ ﷺ حمیس اپنے لئے منتخب فرمالیں گے۔ آخر ریجانہ مان

تنتس ادر مسلمان ہو تئیں۔

یں در میں ہوئی۔ اس دفت آنخفرت ﷺ اپ محابہ کیا یک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے جوتے آپ کے پیچھے رکھے ہوئے تھے جو گر گئے۔ آپ نے فرملا کہ یہ جوتے جھے خوش خبر کا دے رہے ہیں کہ ریحانہ مسلمان ہوگی ہے چنانچہ داقعہ یکی تھا۔

ای وقت آپ کواطلاع دی گئی کہ ریحانہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے ہیں کے بعد وہ آپ کی بعد وہ کی بعد وہ آپ کی بعد وہ آپ کی بعد وہ آپ کی بعد وہ کی بعد

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محس جلددوم نصف آخر

سيرت طبيه أردو

مليت ميں رہنامنظور كم

آنخضرت الله فی ان کوافتیار دیا تھاکہ جاہے وہ اسے منظور کرلیں کہ آپ ان کو آزاد کر کے ان سے نکارج کرلیں اور جاہے باندی کی حیثیت ہے ہی آپ کی فراش دہیں مگر انہوں نے یمی پند کیا کہ آپ کی ملکت میں

لیعنی باندی کے طور برر ہیں گی۔

مربعض علماء نے لکھلے کہ الل علم کے نزدیک بیات ابت ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے

نكاح فرمليا تفااور باره اوقيه اوراكيك نش ان كومر ديا تفك نيزجب حضرت ريحانه كواكيك حيض آكيا تومحرم اه ميس آپ نے ان کے ساتھ عروی فرمائی اور ان کو بردہ کرادیا گیا۔ مگرانہوں نے بردے کے متعلق آپ کے حکم کی خلاف درزی کیاس پر آنخضرت علی نان کوایک طلاق دے دی جس کے بتیجہ میں وہ بے تحاشہ روئیں۔ آخر

آپ نے اس کے ساتھ رجعت فرمالی (لینی ان کو معاف کر کے پھر قبول فرمالیا)۔

اس کے بعددہ عمر یمر آنخفرت علیہ کے پاس میں یمال تک کہ جب آپ او میں جمت الوداع سے والى تشريف لائے توحضرت ريحانه كا انقال موكيا۔ آپ نے ان كوجنت البقيع كے قبر ستان ميں دفن فرمايا۔

چیے بیان ہواہے کہ آخضرت مالے نے ریحانہ کے ساتھ اس وقت عروی فرمائی جب کہ ریحانہ کو ا کے چف آگیا ( کویا آپ نے ان کے حیض کا نظار فر مایا تاکہ ریجانہ کے حمل سے ہونے یانہ ہونے کے بارے میں

بات صاف موجائا الكوشرع اصطلاح مل استبراء يعنى برأت كالتطار كرناكت بي

اس مدیث سے ہمارے بعنی شافعی فقہاء کے اس قول کودلیل ثابت ہوتی ہے جس کے مطابق آگر کوئی محض الی باندی کامالک بن جائے جس کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی ایسا محض بھی جسسر ی کرچکا ہوجس کے لئے وہ عورت طال ربی ہو تواس کے لئے استبراء سے پہلے اس لڑ کی کے ساتھ نکاح کرنا جائز میں ہے جاہے اس

نے اسے آزادہی کیوں نہ کر دیا ہو۔

یہ بات پیچے بیان ہو چک ہے کہ قراط اور نضیر حضرت ہارون کی اولاد میں دو بھائی تھے جن کی اولاد نی قروطه اورى نضير منع\_

سیرت طبید کی جلددوم الحمد للد تمام ہوئی،اس کے بعد آخری جلد سوم ہے جس کا پہلاباب غروہ تی لحیان ہے

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

حکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## مبترين اسلامي كتابين متنداشلامي كتابين

أرواح ثلاثة رحكايات ادليا) مولانا شرف طنّى آيات كينيات ، تمن للك درويشيه ٢ جلد تحفهُ إِنْهُ مَا رَعَشْرِيهِ اردو،شاه طالِعززُ رُوثَيْعِيا مِلِه تاريخ ارض القرآن سيليان ذي مد تاليخ فقب لأى الدواهي وضني مبد تذكره غوشب سيغوث فاشاه قلندا مجله تذكرة مُجدِّد وَالْف ثَالَى الولاتا مُوتظوِّعانَ " عيسائيت كياسي مولانا فتعافماني مسلمالول كالقرم كمكت أكادم لالاعلى تطائف علم يرحبك الثاثب الادكياء ابن وزى « كليات اطاوي عاى اطاوالدماين المنتجدع في أردو، جامع لغات مجلد بيّان لِلسّان عُرني أردومستند لغات جلد قاموس القرآن ركل كرفي النات، مامع اللغات واردوكه شندلنت المعارف وتوينات ابتاليذ جد ملى حوابر خسكال دتويات ساض لعقولى المونيات الروا الواميوب عللج الغربا حكم فلام المم بمارلول كأهم يلوطاج، طبيراتم انفضل

قصص القرآن مولانا فوصنطار حمل مله مظامري جديد وشرح مكلوة أردواه جلد معارف الحديث مولاتا ومنظولهماني عجله تجريد يمج بخارى مرج عني ارددكال مُجلّد في صيان مرجم مولانا عمرمانت الى شرح العين الم لوي " " " بلد فبت الشالبالغدادودشاه طاالشنطيى مجذ بهشتى زيور كال يحق مولاتا اخرف على فاوى دارالعلوم دلوبندامني فيفيغ اجلد علمالفقه كامل ملااملافكر كمني عقائدتكما تحديون ووحام الحزين تمذ ميا والعسلي الدو، إمام قد فوالي ما جلد س الأيران اردور في الدروى ملا الان كماه ومال أس كا ملاقطى الد إسلام كانظام مساجد مولانا فغيرالدين تجذ الملام كانظام جفت وصمت " " إسلاك كانطأ الداضى ومشروفراج بفتي وثفية عِلَى شكول مُتحبِ مِضامِين ﴿ ﴿ ﴿ وَ احكام إسلام هل كانظرس موالنا دفي على



